

Presented by Ziaraat.Com

6,4

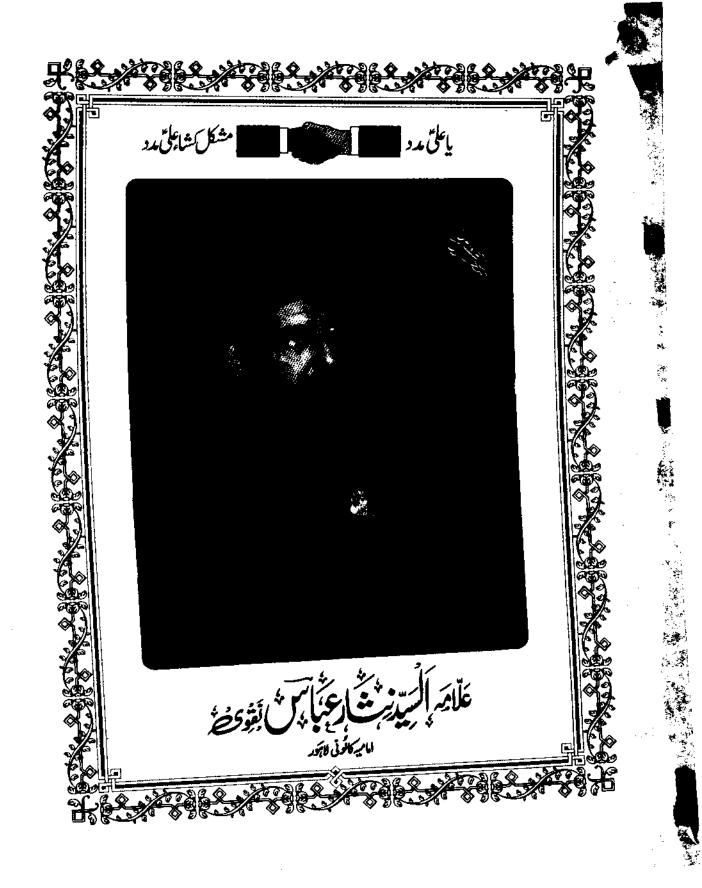



## ( ب ) جمله حقوق بحق نا شرمحفوظ میں

نام كتاب المالدين بولاية امير المونين عليه السلام

تاليف : ثقة الاسلام علامه سيد ثارعباس نقوى (اعلى مقامه)

ترتيب وتزكين : سيد تعمير عباس نقوى

زرير اني المستين القبيال

اشاعت : سوم 2013

قیت : 500/ رویے

ناشر : تُولِبُ بِبَلِيكِيشَنْ الأَفِيَ

#### ملنے کا پہت

تُرَانِ بِبَلِيكِيشَنَ الْإِلَى 2512972 0313-8512972

ا بور افتخار بک ڈیواسلام پورہ، مکتبہ رضا اُردوبازار، ضامن بک ڈیوکر بلاگا ہے شاہ، ذوالفقار بک ڈیوجامعۃ المنظر، منہال بک ڈیو کر بلاگا ہے شاہ دوالفقار بک ایجنبی محفوظ بک ایجنبی

سر اسد بك د بوقدم گاه مولاعلى

بهل بلوچ بك سنشرأردوبازار

#### ضرورى اعلان

ر یکاب''اِکماُلُ الدِین بولایه امیرالمومنین " مرف ادرمرف اُن اوگوں کیلئے ہے جن کاتعلق نہ بہشید خیرالبریا امیا تناعثریہ ہے۔ دوسرے ندا بب کیلئے جت جی ہے۔ برکراڑ ب

- الشهادة الثالثة الكاملة المقدسة اوجب الواجبات ع-م-
  - نجات كادارومدارمرف اورصرف اى كوانى برخى ب
  - این عبادات کوای شهادت مقدسه نینت دیں۔
- اس وقت مندرجه ذيل مجتدين الي الي توضيحات من شهادت الشيمقدسدكودرج فرما يك إن
  - فقي مجتد العمر لعسوب الدين رستكارتم ايران
  - اليت جناب فاضل الكراني قم ايران
    - فقيدالل بيت جناب محمطي گراي قم ايران
  - فقيدا المسبت جناب محمل طب طبائى ومثق
  - نقيه المل بيت جناب بشركا شانى قم ايران
    - فقيه الل بيت نورى بعد انى قم ايران

اب بھی جوا تکارکرے گایام ملل نماز جانے گااصل میں وہی منکراجتہاد ہوگا۔ پھرہم بیسوچنے پر مجبور ہوجا کیں گے اجتہادا کی ڈرامہ بازی ہے اور بس شیعان کی کہلانے کے حقداروہ ہیں جوشر بعت کے ہرستے کیلئے آئمسطا ہرین کی طرف رجوع کریں۔

# كلمدالله كيمسني

اسنادك بعد عن افي عبد الله عليه السَّلام أنه سئل عن يِسْمِ اللهِ الرَّحْلي الرُّحِيْمِ- فقال البّاء بهاء الله والسين سناء الله والميم ملك الله. قَالَ قُلْتُ الله: قال الالف آلاء الله على خلقه مِن النعم بولايتنا ـ وللرم الزام الله خلقه والايتناقلت فالها عقال هُ وَانَ لَمْنَ خالف عمتدوال عشد ملى الشرعليروا للمولم بعدازاسناد الم بحفرالسادق على السّلام سے بشيدالله الرّحة إلى الرّحة بيم كمتعنق سوالكيا -سركارنداد فرايا" برا" سيم مراد نوشنودي خدا "سين "ست راد التركي بلندي ورفعيت ، مميم اسمراد التركائك وسلطنت راوی کہتا ہے : این نے یوچا: "الله سکے کیا معد نی بن ہ الإلف: ونعتين ومارى ولايت كے دريع عدارة برنازل فرمايس ـ الكلام: لام سعمراد ابنى عنساوق يربارى علايت كولازم ووابب تسسرار دبينار ها: سے مراد" ہواں بستی ورسوائی ان کیلے جیہنوں نے آل محسمتد کی مخالفت کی ۔ متيجيد: الله كامعنى ولايت على واولادعلى وواجب قراردسين والاسهد معانى الاخارع اصك كآب التوسيد علامشيخ صدوق ليالرحمة

#### معارف ولابيت

مشکل کشا' امیر' خدا رنگ' بت شکن جس سے فضائے دشت وفا ہے چین چین اللہ اللہ خدا کا ناز خدائی کا بانگین اللہ جس کے بغیر چار کمل نہ پنج تن جس کا نمام علم شعوری ہے دوستو جس کا نمام علم شعوری ہے دوستو تشہد بیں اُس کا نام ضروری ہے دوستو شہدعز ائے حسین سدمحن نقو ک

Ó

ای لئے تو رسول برحق پیام خالق سنا رہے ہیں میری طرح سے علی ہیں مولا سب عالمیں کو بتا رہے ہیں کئی کا بازو بلند کر کے بلا بلا کے دکھا رہے ہیں شہانے پھرلوگ کیوں ولایت سے ڈررہے ہیں ڈرارہے ہیں شہادت کاملہ کے منکر سنا ہے تو نے بھی تھم نم پر پرابھی شک میں پڑا ہوا ہے کسی کے کہنے پہتف ہے تم پر پرابوا ہے کسی کے کہنے پہتف ہے تم پر برابوا ہے کسی کے کہنے پہتف ہے تم پر

بيشكش: سيد نئير وا وَ ورضا فَقُو يَ `اماميه كالوفي أن دور \_ تاريخُ واودت ٨ امار خ٤٠٠، بروز جومة المبارك

#### ياعلى مدد

## دشمن امير المومنين سے برأت كا اعلان

میں اس لیے نہیں کہ تجھے شادماں رکھوں میں اس لیے نہیں کہ تیرا دل دکھاؤں میں اور اور دکھاؤں میں اور جاؤں کے ذہر کی تلخی کا ذائقہ جب اس میں پھل گھے تو کھے یاد آؤں میں

## يا اميرالمومنين يا سِرُّ اللَّهُ في العالمين عليه السلام

سک کوئے شیریز دال غار نفوی امامیکالونی الاہور



## حديث قدسى

علی کا اطاعت گذار، الله کا گشناه کارسی کیوں مزہو \_\_\_\_\_

ارشادباری تعالیٰ ہے:

کیں اُسے جنت میں داخل کروں کا بوعد کی کا اطاعت گذار مو، میرا بیا ہے گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ اور میں جہنم میں داخل کروں کا اُس کو بومیرا بیا ہے اطاعت گذار ہو۔ کیکن عَمِلیٰ کا دشمن ہو۔

جواهم السنية، شيخ حرصلي مسيده كواكب مضيه ايم ايج وهكو ناس كشف اليقين علامه حلي

پیش کش : سید فضل عباس جعقی الله آباد، سید عمران حیدر تقوی جستار

#### يا حجة ابن المحسنُ قائم بامرالله ادركني

# انتساب.

نہایت ادب واحرّ ام سربعجو دہوکر ہیہ بندہ حقیر غریق بحرعصیاں اپنے جملہ گناہوں کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے عرض گزارہے کہ:

حضور سركار جمة ابن الحن عليه السلام عجل الله فرجه الشريف صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن - شريك القرآن آل الله - جن ك انتظار مين كا نئات كى سائسين روال دوال بين - جناب عينى افلاك پر اور جناب خصر زير آب لهرول كى نقابين اوڑھ كرچشم براه بين كه حضور تشريف لا كر وعوت ولايت عظمى امير المومنين عليه السلام سے مواليان آل اطہار كوسر فراز فرمائيں -

خداوند متعال اس لامنتهائی کا نئات کے مطلق العنان ناظم الامور کی زیارت سے مشرف فرمائے۔

میں بیر حقیر سانذ رانداس کتاب کی صورت میں اپنے مالک حقیقی وارث زماند کی خدمت القدی میں بیات ایک حقیقی وارث زماند کی خدمت القدی میں نہایت انجساری کے ساتھ پیش کرتا ہوں بحق جدہ طاہرہ اسے شرف قبولیت عطافر مائیں۔ اس خریق بحرعصیاں غلام کواپنے منتظرین میں شارفر مائیں اور میرے والدین کواپنے قرب خاص میں جگہ عنایت فرمائیں۔

سگ درامام زیان عجل الله فرجهٔ الشریف ننارعیاس نقوی



#### تقريظ

#### فقیه ابل بیت اطهارش فلک انتختی قمریه و تدیق سیدانعلمه و السید محب حسین نقوی رئیس الجامعة الصاحب الزمان ملتان به کستان

وهــذاالــكتــاب الشــريف وان صــنف فـــي فــوائــد اكــمـــال الــديــن بولاية أمير المومنيين ولكنه موسوعة كبيرة في كل مايتعلق به التشهد في الصلوة مما هو مذكور في كتب الاحباديث والجوامع الكبيرة المعتمدة ولواسماه موسوعة الامام على ابن ابي طالبٌ شهادةً ثالثةً تالية للشهادتين ملازمة معهما لكان ايضاً بذالك جدير ووقع الاستم عبلني التمستمني فلللبية درميؤليفية البيارع التمتخيلين التولي التوفيي لامنامية علينه السلام التعلامة التحجة الاية رئيس المتكلمين السيد نثار عباس النقوى الجهادي وعليه اجره وبسره فسي مساتبحتميل فسي سبييل اختراج هنذا الاثبر التجيلييل مين البعينياء البذي لايتعيرفيه الأالا وحبدي مين أهيل التباليف والتنقيب فهنئيباً لبه لتباليف هنذا ليكتباب منا اكرميه اللّبه من التوفيق الذي لا يسكرم بسه الأاهسل الاخسلاص والسوفساء و ذوى النيات الصادقية والتقالوب السليمية والمتمسكيين بحبل العترة الهادييه فاعرف يا اخبى قدر هذالكتاب والانصاف ان تأليفه آية في حسن الترتيب فيما يتعلق بشهادة ثالثة لعلى عليه السلام في الصلوة ماراثيت مثل كتاب اكمال الدين بولاية اميرالمومنين

من قبل ولا جبل ذالك شباع و ذاع جبل تبالينفياته و قد طبع كثير منها غير مرة وما من مكتبة بل بيت من الشيعة الا و عنده آثار من هذا الحبر المبؤيد و ذالك فيضل الله يؤتيه من يشاء والدعباء له في كل يوم وليلة بل و في كل سباعة و اقراه بكل امعان فيانت تجدفيه كل ماتريد ان تعبرفان عليه السلام فياقراه حتى تعرفان والتحسير فيه من هوؤن عبليه السلام فياقراه حتى تعرفان والتحسير كل مومن و مومنة ان ينكون دائماً في ولاية على ابن ابي طالب حتى يبصل هيوو الدعبائيم التي فيقبطة التكيمبال ولا تقياعد ولا تساسل عن البعيمبل حتى يبمبلا الله الارض قسطاً وعيده كما ملتت ظلماً وجوراً .

فدعاء له يجب ان يكون عوناً للجهاد والعمل الحداثب في تحقيق اهداف ومقاصده في تكل على التشهد التشهد و ترك التشهد و ترك التشهد للعلي الصلوة و ترك التشهد للعلل على الصلوة و ترك التشهد للعلل على الصلوة و ترك التشهد للعلل على الصلوة و ترك التشهد للعلل المسان من المسريين المومنيين ينا ايها البعلامة البجهادي اعرزت منانطق القرآن والسني

حرره السيد محب حسين نقوى بقلمه رثيس الجامعة الصاحب الزمانً ملتان (الباكستان) ۲ شعبان المعظم ١٤٢٦ه يوم الثلاثه



#### ترجمه تقريظ

## فقيه الله بيت اطهار مش فلك التحقيق قمر ساء تدقيق سيدالعلماء السيدمحت حسين نفوى رئيس الجامعة الصاحب الزمان ملتان - بإكستان

یہ کتاب شریف (اِکھاَالذِنین بِولایة اَهِیْر اَلهُوهِنین) اگر چردین کے ممل ہونے کے فوائد
کے ساتھ ساتھ امر الموشین علیہ السلام کی ولایت کوتشہد نمازیں ٹابت کرنے کیلئے تصنیف کی گئی ہے۔ یہ
کتاب اپ اندر بڑی وسعت رکھتی ہے۔ اس کتاب میں ولایت امیر الموشین علیہ السلام (نی تشہد الصلاة)
ٹابت کرنے کیلئے برقتم کے حوالہ جات موجود ہیں۔ ہروہ حوالہ جواس شہادت ٹالشہ کے متعلق ہے اس کتاب
میں درت کیا گیا ہے۔ اس شہادت ولایت کے متعلق بڑی بڑی کتب احادیث لبریز پڑی ہیں اور وہ الی کتاب
کتابیں ہیں جن پر ند ہب شیعہ کے علاء کواعتاد ہے اور وہ قابل وثوق ہیں۔

اگرمعنف اس شہادت الشہ مقدسہ پر بنی کتاب کا نام بی ''شہادۃ ٹالشہ' رکھ دیے تو بیاسمیٰ بو جاتی ۔ بیوبی گوابی ولایت ہے جو دوشہادتوں کے بعد اداکی جاتی ہے۔ بیشہادت واجب ہے اس کا ادا کرنا واجب ہے اس کتاب مستطاب کا مصنف لائق صد تحسین ہے۔

اس كتاب كامؤلف (البارع المخلص الولى الونى الامامه عليه السلام) صاحب عقل برخلوص ابل بيت عليهم السلام ك ولايت كا قائل و فاعل ب اور آل محمد عليهم السلام سے عبد وفا كرنے والے بيل اور امير المونين عليه السلام ك ساتھ (عالم زر) ميں كيا ہوا وعدہ ايفا كرنے والا ب ميرى مراد علامه جمته الاسلام رئيس المت كلمين آية - السيد ثارع باس نقوى الجہا دى ب -

موصوف کیلے آل محرکی بارگاہ میں یقینا اس کا جرثواب ہے چونکہ آپ نے اس کتاب کیلے ہوی مشکلات کا سامنا کیا اور شہادت ولایت کیلے وہ جلیل آٹارا کھے گئے۔ کتب احادیث سے اور دلاکل سے خابت کرنے میں جو تکالیف کووئی مجھ سکتا ہے جو ایک مواحد مجاہد ہو۔ کتابوں کو جمع کرنا ولاکل سے خابت کرنا میصرف تالیف کرنے والا بی جانتا ہے۔ میں ایک مواحد مجاہد ہو۔ کتابوں کو جمع کرنا ولاکل سے خابت کرنا میصرف تالیف کرنے والا بی جانتا ہے۔ میں مبارک و بتا ہوں اس کتاب کے مصنف کو کہ الشاتعالی نے بہت بڑی تو فیق بخش ہے کہ آپ نے بہت بڑی مبارک و بتا ہوں اس کتاب کے مصنف کو کہ الشاتعالی نے بہت بڑی تو فیق بخش ہوتے اور جن کے قلوب کا سامتان ہو چکا ہوتا ہے جن کی تو فیق برت برسیسہ بلائی دیوار ہوتے اصفان ہو چکا ہوتا ہے جن کی تیت پاک و پاکیزہ ہوتی ہے جن کے قلوب ولایت پرسیسہ بلائی دیوار ہوتے ہیں۔ استخان ہو چکا ہوتا ہے جن کی ری تھا ہوئے ہوتے ہیں۔

اس کتاب کی قدرومنزلت کوجان لیں۔انساف توبہ ہے کہ بیتالیف ایسے ہی لوگوں کی نشانی ہے۔

اس کتاب منظاب کی بہت اچھی ترتیب ہے۔ یہ بتدرت کھی گئی ہے۔ایک باب دوسرے باب کو

بزھنے کی چاہت پیدا کرتا ہے۔کوئی اعتراض ایسانہیں جس کا اس میں جواب نہ و مولا امیر المومنین علیہ

السلام کی ولایت کی شہادت جو کہ تشہد کے امور کے متعلق ہوں و وسب احادیث فر مامین معصوبین علیم السلام اس میں درت ہیں۔

اس میں درت ہیں۔

'الكفاالبدين بولاية أويرالفوونين ''جين تاب مي ناس يهانين ديمين تاب مي ناس يهانين ديمين تاب مي خاس يهانين ديمين تاب مي خاس يهانين ديمين تاب مي خاس دير تقنيفات بان جاورند پڑھی ہے۔ علامه موصوف کی دیگر تقنيفات مين سے جومقام اس کتاب کو حاصل ہے وہ کی اور کونييں ....اس سے قبل بھی بيد کتاب زيورات طباعت سے مين سے جومقام الناس کے ہاتھوں پہنچ بھی ہے۔ کوئی ايسا مكتب يا شيعه کا گھرنييں جہاں کتاب موجود ند ہو۔ آرات موجود ند ہو۔ يونک ايسا مكتب يا شيعه کا گھرنييں جہاں کتاب موجود ند ہو۔ يم مصنف پر القد تعالى و آل محمد عليم السلام كونشل كى دليل ہے كونکه اللہ جے چا جتا ہے اس پر اپنا فضل كرتا ہے۔ يم علامه موصوف كيلئے شب وروز بلك ہرگھڑى دعا گوہوں۔

مومنین کرام کو چاہیے کہ اس کتاب کا نظر عمیق ہے مطالعہ کریں۔اس سے مومنین کو ہروہ چیز ملے گ جوانبیں مطلوب ہوگی ۔مولا امیر المومنین کی ولایت عظلیٰ کی گواہی اور معرفت ولایت حاصل کرنے کیلئے اس تاب کو پڑھنا نہایت ضروری ہے اور واجب ہے تا کہ موتین کرام ولایت امیر علیہ السلام پر قائم ودائم رہ علیہ الرام پڑھا کم الموتین علیہ علیں اور نقط کمال تک پڑھ سکیں بینی ملم معرفت ولایت حاصل کرسکیں بھاونت ولایت امیر الموتین علیہ السلام پر عمل کرنے میں سمتی شکر ہیں ۔ اس کر چی میاں تک کہ مولا ہے کا کات اس زمین کوعدل و انسان ہے ہردیں جس طرح کہ وہ قلم وجور ہے ہری ہوتی ہے۔

مصنف کتاب علا مدموصوف کیلئے دعا کرنا واجب ہے کہ وہ اپنی کوشش میں کا میاب ہوں۔ جنہوں نے والایت پر بجروسہ نہ کیا اور شہادت ٹالٹے مقدسہ کوچھوڑ دیا وہ نامرا وہوا اور راستہ سے بھٹک گیا۔ جس نے شبادت ولایت کوچھوڑ کرنماز پر بجروسہ کیا وہ خاسرین میں سے ہوگا۔

والسلام ازقلم السيدمحت حسين نفو ى پرنيل جامدصاحب الزمان نيوگلشت كالونى ملتان





#### بشمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحيمِ٥

#### (١) اَلْحَمُدُ لِا هُلِهِ وَصَلوٰةُ عَلَىٰ اَهْلِهَا۔ اَمَّا بَعْدُ

آ غازآ فرینش ہے لے کر ہردور میں باطل اپنی تمام تر طاغوتی طاقتوں کی توانا ئیوں اور شرا تکیزیوں کے ساتھ حق سے نبروآ زمار ہا ہے۔ ہرز مانہ میں اپنی بھر پورعیار یوں اور مکاریوں کے ساتھ حق کے مقابلہ پر میدان میں آتا رہالیکن حق بمیشد دلائل و براہین اور مج باہرہ کے ساتھ غالب رہا۔ ہمیشہ بادیان حق نے طاغوتی چیلنجوں کو دلائل اورسیرت و کروار سے مستر د کیا ہے اور طاغوت و الحاد کا سر ممیشداپی فصاحت و بلاغت کی بھر یورتحریروں سے عقلا نظلا کیلا ہے اور باطل کی کمرتو ژکر رکھ دی۔لیکن پھر بھی مختل فاشکال و صورت میں بدیاطل حق کے مقابلہ میں سراٹھا تار ہا میسی طاغوتی طاقتوں نے انبیاء ورسل کا مقابلہ کیا اور مجھی آئمه اہل بیت علیم السلام کے خلاف بجریور وار کرتے ہوئے اپنے تتبعین و معاونین کے ذریعے مقابلہ کی جرأت كى - سلسله بميشه جارى رباتهى ابل باطل نے جنگ وجدل سے انبياء رسل كو نيچا دكھانے كى ندموم کوشش کی مجھی ان کے فضائل ومناقب میں من گھڑت تاویلات کیں اور مجھی تدبیرات هیقیہ ہے تقعیم کی اور مردور میں ختہ ہادیوں کوعلم کا منارہ بنا کرلوگوں کے قلوب وا ذیان کومفلوج کیا۔علاء حق نے ہر دور میں باطل كى تمام صورتوں اور اشكال كابذر بعد تاليف وتصنيف جوابات دے كران يرسكوت طارى كے ركھا۔ باطل مجهى احدو بدر حنین اورصفین میں ابھرااورایئے ہمنواؤں کے ساتھ نیست ونا بود ہوگیا یہ می نمرود شدا دوفرعون کی صورت میں نمودار ہوا اور مجھی سفیان مروان ویزید ملعون کی صورت میں فلا ہر ہوا۔ادھرحق مجھی ایرا ہیم و موي بن كرتمهي "ابوطالب" " ومحم" " وعلى اورتهي حسين كي صورت بيل ظاهر بهوا حق جميشه فتح و كامراني كا نٹان بنا۔ یزید کا خفیمٹن۔ کاظمین شریفین سے ایک المعون شخ کی صورت میں بمقابلہ تن بوااور ایک نئی راہ نکال کرفتنہ تکفیر کوجنم دیا اور دستر خوان امید کی جھوٹی بٹریاں چوس کر کے حق نمک خوری ادا کرنے کیلئے تصنیف و تالف آرائے باطلہ من گھڑت تاویلات اپنے تبعین میں ثروت ودولت مرکوز کرتے ہوئے مخلف Aid سے تالیف آرائے باطلہ من گھڑت تاویلات اپنے تبعین میں ثروت ودولت مرکوز کرتے ہوئے مخلف Paid بوکر براسلامی ملک میں اپنے مدوگار بنائے۔ جوسب کے سب ضبیث الطینت غلیظ الباطن تھے یہ برونی طاقتوں کے ایجن تحصیل زر کے لیے اس کی آواز پر لیک کہتے ہوئے میدان مل میں آ ہت آ ہت آ ہت آ ہت آ ارتے لگے۔

چنا نچہ پچھلوگ پاکستان سے برآ مد ہوکر درآ مد ہوئے ادر انہوں نے بھی اپنے شخ وآ قاکی اتباع میں سلسلہ تالیف و تصنیف کا آغاز کیا اور سادہ لوح شیعوں کو اپنے دام تزویر میں پھانسے میں کا میاب ہو گئے اور تفصیر فضائل اہل بیت میں اپنا تمام تر وقت صرف کرنے گئے جب اس فقد تفصیر سے بلاء اعلام شیعہ مطلع ہو ہے تو جو ابامقصر میں کی رو میں کتب ورسائل کی تالیف وتصنیف کا سلسلہ شروع کیا۔ مختلف الذہ من قاریوں نے دونوں طرف کی تحریرات کا مطالعہ کیا مجھے بھی الی تحریر میں پڑھنے کا موقع ملا مگر پچھ ایے مستبھرین کی تحریر میں سامنے آئیں جن کی عبارت بے ربط بے فوصل دلائل شرمندگی کا باحث بنے کیونکہ لکھنے کا طریقت میں ہونے دلائل شرمندگی کا باحث بنے کیونکہ لکھنے کا طریقت میں اولین خیال ہونا جا ہے۔

چنا نچہ کچھ کھاریوں نے دعویٰ اور دلیل کو سیجھنے کی کوشش نہیں کی حالا نکہ دعویٰ دلیل کے مطابق ہونا مرط ہے لیے دعویٰ عام ہونو دلیل بھی عام ہونا چاہیے وعویٰ عین مرط ہے لیے دعویٰ خاص ہونو دلیل بھی خاص ہونا چاہیے وعویٰ عین دلیل بھی خاص ہونا چاہیے وعویٰ عین دلیل میں دلیل نہ ہونہ دلیل عین دعویٰ ہوکی کا در در لیل ایک دوسرے کے عین مول گے تو انہیں اصطلاح میں مصادر وعلی المطلوب کہا جاتا ہے اور بیجال عقل ہے۔ میں بعض کی تحریروں میں اس متم کی دلیل ودعویٰ کا حشر دیکھا ہے۔

جمارے ستبھرین میں ہے ایک لکھنے والے نے اپنی کتاب میں انبیاءو آئم معصومین علیم السلام کی نوع کوجدا گانہ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی نوع کی فصل میزوی ہے حالا نکہ وجی انبیاء سے مخصوص ہے۔

دعوی ایم اخیاء کی جداگانہ نوع کا ہے اور دلیل فصل ممیز وجی کوتر اردیا ہے حالا نکد دعوی انہیا ہوائم کی نوع ہے دعوی عام ہوگئا ولیا خاص ہوگئا ۔ ہیں سد بحث ان مستجرین پر انہیں مطعون کرنے کیلے نہیں کرر ہااور ند جھے ان کے باطن وظاہر اور ان کے قلب ونظر ہیں شک ہے بلکہ یہ تحریریں ان کے ایمانی جذبات کی تر جمانی کرتی بن کے باطن وظاہر اور ان کے قلب ونظر ہیں شک ہے بلکہ یہ تحریریں ان کے ایمانی جذبات کی تر جمانی کرتی ہیں اور کم مائیگی کی بدولت و و سمجھ نہیں پاتے کہ و و دعوی اور دلیل میں کس طرح مطابقت ہونالازم ہے۔

لیکن دوسری طرف وه علاء جومقعرین کیلے "لات" منات عزی کی حیثیت رکھتے ہیں جب ان
کی گراه کن کتب وتحریرات کا مطالعہ شروع کیا تو ان کی تاویلات اور تر تیب وتر اکیب عبارات واسلوب کلام
اس طرح معلوم ہوا کہ انہوں نے دشنی اہل بیت میں علم وفضل اور سوجھ یو جھ منا کرر کھ دی ہے اور پڑھے لکھے
لوگوں میں ذکیل ورسوا ہو گئے ہیں کہ میری اتن گزارش ہے کہ ان فتر تقعیر کی رویس لکھنے والوں کوصا حب خروو
منطق وفلفہ اور قو اعد عربیہ تک واقف ہونا ضروری ہے بشرط کہ شیچے ولایت علی کا تصور ذہن میں ہو۔ بیناصبی
منطق وفلفہ اور قو اعد عربیہ تک واقف ہونا ضروری ہے بشرط کہ شیچے ولایت علی کا تصور ذہن میں ہو۔ بیناصبی
مارے دشمن نہایت رسوا اور ذکیل و مکار ہیں آگر ان کی "عاری بن العلم" تحریروں کا پوسٹ مار ٹم کیا جاوے
الیے بے ربط ولائل سامنے آتے ہیں کہ عقل انسانی ان کی جہالت پر دریائے حیرت میں ڈوب جاتی
ہے۔ لیکن جہال شرم وحیا 'امانت' ویانت اور ایمان کا تام تک نہ ہوو ہاں شرمندگی کیسے۔ ایک پاکستانی رئیس

شیعہ ی دونوں فرقوں کی اذانوں میں برعت واضح ہے جس طرح ہے کی اذان میں فرق اسلامیہ
''المصلوة خیر مَن المنوم '' کِتِ بین ای طرح شیعان کی بھی اپی اذان میں '' اُشھاداُن علیا
ولی الله '' کہتے ہیں۔ حالانکہ اس ہے بڑھ کرمنا فقت کیا ہو سکتی ہے کہ تمام مقصر بن اپنی آنی آم اذا نوں
میں مسلسل اورا قامتوں میں ''اُشھاداُنَّ علیّا ولی الله '' کہے جارہ ہے ہیں۔ یمی ان کی منا فقت کی بین
دیل ہے کہ تحریراور ہے تقریراور ہے۔ ہمیشہ منا فق کی تحریر وتقریر میں تضاد پایا جاتا ہے۔ یمی منا فق کی واضح
نشانی ہے۔ اگر ولا یت امیر الموضین جزؤاذان واقامت نہیں ہے اور بدعت ہے تو پھر اس بدعت پر خود ممل
کیوں کرتے ہو۔ اب یا تو اپنی اذان اقامت سے 'علی "ولی الله '' نکال دویا پھر بدعت کہنے والوں

پرلعنت کرو۔ بیطر یقد غلط ہے قاتل بھی جنتی مقتول بھی جنتی۔اب یا تو اپنی اذان وا قامت ہے گوا بی ولایت نکال دوور نہ جبو نے لات منات پرلعنت کرنا واجبات ہے **ہوگا۔** 

#### آ دم برسرمطلب

اس فتنظیر تقصیراور شهادت الشمقدسد کے بدترین دیمن کی سرکو بی کیلئے السید الجلیل والفاضل النبیل مروح الاحکام تقت الاسلام علا مدنیا رعباس نقوی الجبها دی دام ظله العالی علی روس الموشین نهار أولیا لی نے اپنی گرال پایتھنیف مسی ''اکھا کی الحدین بولایة اهیو الهوهنین ''کولکه کرعدوان آل محدی زبان پرتا نے نگاد کے مصنف کی علمی کاوشیں تو اعد عربیہ پردستری منطق وقلفی دلائل منتولات ومعقولات کی انضاطی اور فنون علوم سے واقنیت آپ کے صاحب علم ہونے کی دلیل ہے۔

اس وقت میر سے زینظر فاضل موصوف کی کتاب ''ایک فیصل ال السیدید سن بسولاید اهیدوالده وهنین '' ہے ۔ یس نے اس علی دستاویز کو بنظر عمیق دیکھا' پڑھا۔علامہ موصوف نے جس طرح باربط دلاکل پیش کئے بیں اور جس طرح استدلال اور تقریب استدلال قائم کی ہے ۔ یہ پی مثال آ ب ہے۔ آ ب کی روش انتہائی بندیدہ اور بیانات نہایت موثق علی جدو جہد سے موید ہیں ۔ یس پورے وقوق واعتاد سے ان چند سطور تیمرہ کو پیش کرتے ہوئے داو تحسین دیتا ہوں کہ مشقبل میں بھی اس طرح علی مدل کتب مقصرین کی رو میں کھیس تا کہ اس فتند کو سے معنوں میں نیست و تا بود کیا جا سے اور موشین یا تمکین صاحبان علم و معرفت کی تو جو اس کتاب مستطاب جو کہ شہادت تا لئد مقد سر پرایک کمل دستاویز ہے جے پڑھنے کیلئے تحریک کرتا ہوں ۔

شہادت ثالثہ پراس سے پہلے بھی مختلف تحریریں پڑھنے کوآ کیں گراتی مفصل کتاب صدیوں پر محیط عرصہ میں اس سے پہلے نہیں آئی۔فاضل نوجوان نے نہایت ترتیب سے اس کتاب کولکھا۔

مدیث تقلید پر تبره او تعریف مرجعیت ایک شهادت نالشدی عقل محکانے پر لانے کیلئے ایک سو چالیس سوال کئے ہیں جواپی مثال آپ ہیں۔اس کے بعد "معانی ولایت" کھر"معرفت ولایت" "اہمیت ولایت" ""مقام ولایت" پرنہایت علمی بحث کی گئی ہے۔ شہادت ثالثہ کے مفقو دہونے کے اسباب۔ پیٹیبراسلام اور آئمدطا ہرین کے تشہد نماز میں اس کا دجود نہا ہت تا ہے۔ وجود نہایت خوبصورت طریقہ سے رقم کیا ہے۔ پیکٹروں آیات قرآنی اثبات ولایت پر پیش کرنا کتب تفاسیر' احادیث کتب فقہ سے تشہدا ذان وا قامت میں گوائی ولایت کواواکرنا نہایت محنت سے ثابت کیا ہے۔

فاضل معنف نے ابت کیا ہے علیا ولی اللہ جزو کلہ اذان اقامت کشہداور خود ذات رسالت ما ب نے اپنی نماز میں ولایت علی گوائی کوادا کیا ہے۔ گوائی ولایت امیر الموشین علیہ السلام کے بغیر کوئی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ دراصل یہ گوائی ولایت کلمہاذان اقامت تشہد میں کوئی نیااد خال نہیں ہے۔ یہ دور بغیر اسلام میں موجود تھا صرف دشمان آل ہو گے گلم وہم کی وجہ سے اور تقیہ کرتے ہوئے اسے حذف کیا گیا۔ علامہ صاحب ' جواہر الکلام' نیوو کتاب ہے جے پڑھے بغیر جہتد بنا ناممن ہے۔ وہ لکھتے ہیں اگر اجماع علامہ مانع نہ ہوتا تو شہادت قال جزویت کا مقام رکھتی۔

بیقر آن وحدیث کی رو سے مانع ندہے بلکہ علماء کے اجماع کی وجہ سے اسے جزونیس کہا جاتا۔ میہ دور تقیہ سے مفقو دہے جیسا کہ اس کتاب میں کئ مقامات پر ٹابت ہے۔

مركارمحدوآ ل محراس فاضل لوجوان كى زعر كى دراز فر ما كرائيل حريد توفيقات سے موفق فر ما كيں۔ تحرير نہايت جاذب اور اسلوب كلام نها يت عمر وئر تيب ور كيب عبارت تين اور عالمانہ ہے۔ أرج وهن السّيّدِ الجليل و الفاضل النبيل أن لا ينسّانى في صالح الدعوات لاسَيْما بعد الصلوت"

وما توفیقی اِلاّ باالله واِلَیهِ انیب الاتمام بعد السَّلام احْرَم یدکاهم ْجِغْ شِحْوَهِره

#### تاثرات: ازقلم حقیقت رقم جناب مستطاب عمدة العلام مولا ناسید حسن عسکری نفتوی اقمی خلف الرشید سر کارعلامه ثفته الاسلام

#### سيد صفد رحسين نجني المنامه سيد صفد رحسين التي المنامه سابل و في و النيل وزه بليد جامعة المتشر التي وأك ماول ، وإن الا تور

الحمد لِلهِ الَّذِي هدانا عَلَىٰ الصراط المستقيم و نور قلوبنا بولاية اميرالمومنين والصّلوة والسَّلامُ عَلَىٰ آل اللهُ في العالمين لا سَيَما عَلَىٰ صاحب العصر والزمان السام زماننا روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اما بعد: شهادت الشراد المام زماننا روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اما بعد: شهادت الاسلام الماك وين به مينا كرام مادق عليه السلام عنر مايا "لِكلَ شيئ اساس والاساس الاسلام ولايتنا اهل البيت "برچزى كوئى نياد موتى جادرا سلام كى نياد مارى ولايت بـــــ

لین آج کل بظاہر علی ولی اللہ پڑھنے والے اپنی جہالت کو چھپانے کیلئے اپنی حقیقت کو ظاہر کرتے ہوئے موشین کو اس شہادت ہے والے کی کوشش ندموم کرتے ہوئے اپنے دام تزویر بیس پھانے کی سعی کر رہے ہوئے اپنے دام تزویر بیس پھانے کی سعی کر رہے ہیں حالانکہ چودہ سوسال بیس کی بھی حلال زادہ عالم جمتید نے اس شہادت کورو کئے کی کوشش کی نداس سے کی عبادت کو باطل قرار دیا۔

اگرتاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جاوے تمام ائم معصوبین علیم السلام کا زمانہ تقیہ کا زمانہ تھا اور غیبت صغریٰ کے زمانے سے کہ باپ بیٹے ہے بھائی بھائی صغریٰ کے زمانے سے کہ باپ بیٹے ہے بھائی بھائی صغریٰ کے زمانے سے کہ باپ بیٹے ہے بھائی بھائی سے اپنا عقیدہ خون کی وجہ ہے چھپا تا تھا اور جن علاء نے خالص جن بیان کیا یا کتاب کی شکل میں تحریر کرنے کی کتابوں کوشش کی ۔ ان پرظلم وستم اور اُن کی مظلومانہ شہاوت کے واقعات سے تاریخ چھلک رہی ہے۔ اُن کی کتابوں

کوئتم کر دیا جاتا الا برریوں کوجلا دیا جاتا۔ یکی وجہ ہے آج ارجماند (چارمد) کتب میں سے صرف چار کابوں کے سوامسلمانوں کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ شخ صدوق کی کتاب ' مدیعة العلم' کانام ونشان تک بھی موجود ندہے۔

لین ان حالات کے باوجود بھی بہت زیادہ کتب میں صراحان کا نام اسارہ شہادت ولایت امرا الموسین علیدالسلام فی العبادات کا تذکرہ اب بھی موجود ہادر کی بھی کی بویا شیعہ اہل حدیث ہویا دیا بدی عید اللہ علی کی بیان میں العبادات کا تذکرہ اب بھی کی بھی اللہ سے موجود ہے اور کی بھی کوئی اسی ضیف روایت بھی دوایت بھی موجود نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ شہادت ولایت امیر الموشین علیدالسلام سے کوئی عبادت نعوذ باللہ باطل موجود نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ شہادت ولایت امیر الموشین علیدالسلام سے کوئی عبادت نعوذ باللہ باطل موجود تھی ہو بات ہے۔

البذاجن لوگوں نے اس شہادت مقدرہ سے دشنی کر کے جائدادیں بنانا شروع کردیں اُن کی عاقبت یقینا خراب ہے اور اُن کی شان میں ہی اللہ تعالی نے سورة ماعون می فرمایا ہے 'وَیَـل ' لِلْمُصَلِّينَ اللّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلُوتِهِمْ سَاهونَ ''اور ہِلُوگ دنیا کو گراہ کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔

فاضل مولف کتاب 'ایک هال الذین بولایة اهیو الهوهنین " 'جناب علامه سیّد نار عباس نقوی البجها وی دامت توفیقات نے جهاد کرتے ہوئے یہ کتاب لکھ کر مجبت اہل بیت ادر مودة فی القربیٰ کو اداکرتے ہوئے یہ کتاب لکھ کر مجبت اہل بیت ادر مودة فی القربیٰ کو اداکرتے ہوئے۔ قرآن وحدیث ادر فناوی جبیّدین عظام سے عدوان آل جمیّدی یزیدی فوج کو لگام لگانے کی عظیم کوشش کی ان کی ' علمی کاوش' قواعد عربیہ صرف وقو عدیث وتغییر' تاریخ پر دستری' منطقی و فلف ولائل اور فنون علوم سے مہارت ان کے صاحب علم ہونے کی دلیل بیّن ہے۔

اس کتاب کو میں نے غور سے پڑھا۔ جناب علامہ حفظہ اللہ تعالی نے جس طرح دلائل و براجین قاطعہ سے استدلال کیا ہے اور مستحن طریقہ سے حقائق کو تحریر کیا ہے قائل دادو حسین ہے اور اُمید ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اس طرح علی دلائل و براجین قاطعہ سے اجر رسالت ادافر ماتے ہوئے مونین کوانسانی شکل دائے شیاطین سے دورر کھنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اس طرح اراکین "ادارہ اجر رسالت" کیلئے بھی دیا گوہوں کہ وہ بھی اس حق کواداکر نے میں بڑھ چڑھ کر تعاون کریں اور اس طرح خود کو ناصرین اہم زمانہ دیا گوہوں کہ وہ بھی اس حق کواداکر نے میں بڑھ چڑھ کر تعاون کریں اور اس طرح خود کو ناصرین اہم زمانہ

علیدالدام شال کریں تا کہ جلد از جلد شہنشاہ ولایت کاظہور ہواور ہرعبادت حقیق شکل میں ادا ہواور 'نسخت فی علی صلوۃ المعومنین نحن حج العومنین نحن حی علی الصلوۃ و نحن حی علی الصلوۃ و نحن حی علی حیر العمل " کی حقیق الصور سامنے ہو الصلوۃ و نحن حی علی حیر العمل " کی حقیق الصور سامنے ہو اور ہم حقیق کو نا ہری شکل میں ہمی ادا کریں اور یَ وَمَ یُکشف عن الساق ..... کواپی آ تکھوں سے دکھ کرا ہے حقیق قبلہ کی نعلین مبارک پر بجدہ کریں پھر یہ مقصر ین بھی دیکھیں کہ اس پاک خاندان کی ولایت کے عظمت کیا ہے اور پوری کا کات میں صرف ایک بی عبادت ہوگی اور وہ اس پاک خاندان کی ولایت کے اقرار کی عبادت ہے۔

ستدحسن عسكرى ساري الاول ۲ ۱۳۲ هه يوم الخمسن

## ه خادمه استار میده می می مراد می باید به میان از شهر کارورا مرکز ریاا می نیاد مرح پار رنگوهی الاثاره نیامی آورا ایش مرقی د

الحمدللَّهِ الذِّي وَفَقَّنَا لِقَرأَة ولاية على ابن ابي طالبٌ فِيُ تشَهدالصَّلْوة والعبادات والصَّلوة والسَّلاَم عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فَي الكائنات فِي جَمِيْعِ الاَوْقَاتِ والحَالَات

أَمَّا بِعدُ:"

بنده حقیر نے آٹھ یا نوبرس کی زندگی میں والدگرای مورخ آل محمد علامہ غلام حیدر کلو طاب رقم اللہ کا میں منازعیداوا کی جمعے اچھی طرح یا و ہے والد محترم نے تشہد میں سرکارامیر المومنین علیہ السلام کی گوائی دی۔ جمعے یا دہ ہو گوں کے استفسار پر آپ بتایا کر سے سے جب میں ۱۹۳۲ء میں لکھنؤ میں زیرتعلیم تھا اُس وقت بھی علاء کرام یہ شہادت مقدر اداکیا کرتے تھے۔

تو یس نے آئ تک کوئی نماز بھی ولایت عظیٰ کی گوائی کے بغیراد انہیں کی۔ایک وقت آیا ، لخر الحقائین استاذی علامہ محمد حنین السابقی انجی قبلہ مرحوم نے ایک رسالہ 'شہادت فالیہ'' کے نام سے لکھا جس بیں عوام کے سامنے شہادت فالہ کے دونوں پہلو چیش کئے اور فیصلہ عوام پر چیوڑ ویا۔ پچھ عرصہ بعد فخر المناظرین شیر پاکستان علامہ قاضی سعید الرحمٰن علوی مرحوم نے ''تیری گوائی'' کے نام سے رسالہ شائع کیا جس میں صرف اثباتی پہلو پر ہی روشی ڈالی گئی۔

میں اپنی تعلیم کے مراحل طے کرتا ہوا سکول سے کالج 'کالج سے مداری اور پھر منبر جو کہ بہترین کتب آل محمد ہے' تک رسائی میں مصروف ہو گیا۔ میں نے گیارہ سال میں ایک فقہ بھی مدرسوں میں صدقہ خیرات زکات وخس مال امام سے مملو تناول نہیں کیا۔ اکثریت ایسی غذا کھانے والے ہی وشمن آل محمد بنتے ہوئے دیکھے مجے ہیں۔ آئ ہورے پندرہ برس گزر کے والد گرامی کواس دار قانی سے عالم جاویدانی کی طرف جرت کے ہوئے۔ ہوئے۔ ہوئے۔ ہوئے۔ ہوئے۔ ہوئے۔ ہوئے۔ ہمیشاں سوچ میں رہتا کہ کاش میں شہادت قالشر پر پچھ کر پاؤل کین میری کم علی آڑھے آجاتی۔ دعا کرتا رہا'میرے وارث زمال کی کو بیچ جو تیرے ولی کی کما حقد وکالت کرے

#### دعامتجاب بوئي

دربار حفرت سيد محرطى راجن برجل برخربا برفكانو شال برايك كتاب برنظر بردى الفائى بديداداكيا: وه كتاب فقى " الكمألُ الدِين بولاية اهير المومنين "شهادت الله برايك ممل دستاويز

کاب کینے والے: "سید المحققین مروج الاحکام معصومین" علامه سید شار عباس نقوی الجہادی د ظلا العالی۔ کاب کیاتھی ولایت علی پردلاک کا ایک شاخیں ارتا ہوا بر کیراں جس کا ہر لفظ دورت فکر دے دہا تھا۔ بندہ ناچز نے اسے تین مرتبہ پڑھا۔ بنتائی طاقات تھی اچا تک وی ذوالحجہ اوچ نوری گل امام مجلس پڑھنے کیا۔ مخدوم زادہ سید شاہد عباس بخاری صاحب نے فرمایا کدایک عظیم شخصیت آپ کے انتظار میں ہے۔ جبنام بتایا میں فورا آٹھا ، ذبین میں تھا مہا ، قبا ، عمام ، شیخ سے مزین ہوں گے جب میں نے دیکھا میر سے سائے ایک "درولیش صفت" ایو ذر مزران " سلمان دوران موجود تھے جن کے جب میں نے دیکھا میر سے سائے ایک "درولیش صفت" ایو ذر مزران " سلمان دوران موجود تھے جن کے جب میں اور اور کا کا دی شہراروں کی عباد قبا مجھے شعور نے مشورہ دیا سوچ لو یہ ان علاء میں سے نہ ہم حق کو روز اند پچارو پرد کھتے ہو یہ عالم عارف ہے کیونکہ ہرعالم عارف ہو کیونکہ ہرعالم عارف ہو کیونکہ ہرعالم عارف ہو کیونکہ ہرعالم عارف ہو کیونکہ ہرعالم عارف ہونا ہم میں بوتا۔ ہرعارف عالم ہوتا ہے۔ بس میں کہ سکتا ہو۔.....

- پ اگریش کسی یو نیورش کا چانسلر موتا تواس کتاب پر پی ای وی کی و گری ویتا۔
- اگرمیرے بس میں ہوتا تو ان کے اجتہا دقوت اعتباط پر ایک جمہدی ڈگری ان کی نظر کرتا۔
  اس درویش طبع انسان نے دنیا کے اعلم کہلانے والوں کے منہ بند کر دیئے آج تک کی کو بھی اس کتاب کا جواب کی ہے۔
  جواب لکھنے کی جرائت نہ ہوگی اور ندا یک سوچالیس سوالوں میں سے کسی ایک کا جواب دیا۔

جواب کیے دیتے یہ کتاب تکھی نہیں گئی بلکہ تکھوائی گئی ہے ہرشیعہ کواس کتاب کو گھر میں رکھنا

واجب ہے۔

اصل میں علی ولی اللہ اب كتابی مسئله كم اورخون كا مسئله زیادہ ہے حلالی خون كا فقد ان ہے۔ آ يئ حضرت بقية اللہ عجل اللہ فرجه الشريف كى ہارگا ويس التجاكرتے ہيں:

- دارث ز ماندایخ ظهور می تغیل فر مایئے۔
- اپنی جدیاک کے دشمنوں کونٹر تنے فرمائیں۔
  - حرمت سادات کا تحفظ فرمائے۔
  - پ کاش کوئی باضمیر لبیک کہنے والا ہو۔

- 💠 وه جوتشېد هي ولايت علي کې گوا ي د پيځ ين \_
- ا جن کی شمازی علی ولی اللہ سے باطل ہوجاتی ہیں۔

مسلم رہے گا لاکھ نمازیں تھنا سی کافر ہے جو نماز ولایت تھنا کرے

والسلام احقرالناس مظهرعباس کلو الحیدرمنزل چک کاا'ٹی ڈیاے P/O شاہ پور'ووریشلع لیہ ۵رکھ الاول ۳۲۲اھ یوم الجمعتہ السیارک



#### مصادرومآخذ

(۱) تفسير لوامع التنويل ابوالقاسم علامه حائري لا بهور (۲) تفسير في ج ا ج ٢ على ابن ابرا بيم (٣) تفسير صانی ۵ جلد س محن فیض کا شانی (۴) تغییر نورالتقلین عبدالعلی حویزی (۵) تغییر البربان سید باشم بحرانی (١) تفير انوارنجف ؟ قائي حسين بخش جازا ( ٤) تفيير البيان سيدا بوالقاسم خوئي ( ٨ ) تغيير البصائر 'يعسوب الدين رستگاري (٩) تغيير كبير فخر الدين رازي (١٠) تغيير منج البيان سيدابن حسن رضوي (١١) تغيير عياشي (١٢) تفسير مجمع البيان طبرس (١٣) تفسير درمنثور ٔ جلال الدين سيوطي (١٣) تغمير فرات ُ علامه فرات كو في بين ابرا بيم (١٥) تغيير امام حسن عسكري عليه السلام (١٦) آ داب الصلوّة "آ قائي روح الله فيعيّ (١٤) يرواز در ملوت دوجلدين آقا كي فمين (١٨) مصباح الهداية الى الخلافة والولاية أقالَ فميني (١٩) شرح وعاسحرُ آ قائي شيخ (٢٠) سرالصلوة "آ قائي شيخ (٢١) ولاية فقيهه "آ قائي شيخ (٢٢) اسلامي حكومت "آ قائي شيخ تر جمه صفدر حسين نجفي (٢٣) تفيير سور فاتحدُ آقا كَي خميتي (٢٣) كشف الاسرارُ آقا كَي خميتي (٢٥) ولاية فقيهه دو جلدین آتائی علی حسین پنتظری (۲۶) نماز کی مجمرائیان آتائی خامندای مدخلدالعالی (۲۷) اسرارالصلوّة ' آ قائي مکي تمريزي (٢٨) كشف إليقين علام حلي (٢٩) امالي شيخ صدوق" (٣٠) الهداية شيخ صدوق" (٣١) معانى الاخبار شيخ صدوق" (٣٢) كمال الدين وتمام نعمة وشيخ صدوق" (٣٣) عيون اخبار الرضا وشيخ صدوق" (٣٣)من لا يحضر الفقيهه 'شخ صدوق" (٣٥)صفات الشيعه 'شخ صدوق" (٣٦)الاختصاص 'شخ مدوق " (٣٧) ثواب الإعمال شخ مدوق " (٣٨) تواعدالا حكام علامه كل (٣٩) كشف المغمه على ابن عيسى ( ۴۰ ) كنزالفوا ئدُ الكراجكي (۴۱ ) مجمع البحرينُ آقائي طريخي نجلي (۴۲ ) مدينة المعاجرُ سيد ماشم بحراني (۴۳ ) مروج الذهب مسعودي (٣٣) وسأئل الشيعهُ الشّخ الحرا العالمي (٣٥) المنا قبُ ابن شهرآ شوب (٣٦)

مطالب السول محمد بن طلحه شافعي (٣٧) القطرة من البحاراً قائي سيدا حدمت تبط (٣٨) منا قب مرتضوي محمر صالح كشفي (٣٩) شوابد المنوة عبر المصال والمعالي والمنافع الموافعي عبد الرحمن عسقلاني (٥١) شريعت فاروقی ابواللیث میروی (۵۲) العراف سری الموال میری المالی الله علامه مبطين مرسوي ( ۴۵) خلافت الهيه علامه سيد مبطين مرسوي (۵۵) متدرك الوسائل محدث ميرزا حسین نوری (۵۲)نفس الرحمان محدث حسین نوری (۵۷) امالی مختج مغید (۵۸) امالی مختج طوی (۵۹) بصائرً الدرجات الصفارم على امام حسن عسكريّ (٢٠) الارشادُ بيخ منيد (١١) احتماح الطيري (٦٢) علل الشرائع شخ صدوق" (٦٣) الخصال فيخ صدوق" (٦٣) اصول كاني مجمد يعقوب كليني (٦٥) فروع كاني ا محريقو بكلينيّ (٢٢) تؤير الإيمان محمر يعقو بكلينيّ (٦٧) مراة العقولُ علام يجلسي (٦٨) بحارالانوارُ علامه محمر با قرمجلسي (٢٩) فقه مجلسي علامه محمد تقي مجلسي (٠٠) رجال تشي ألكثي (١١) روضعه ألكاني الكليني ( ۲۲ ) روضته الواعظين القتال النيشا يوري ( ۲۳ ) سعد سعود اين طاؤس ( ۴۷ ) الغبيت طوي محقق طوي علية (24) ينائج المودة 'سليمان قدّوزي حنى مفتى تسطنطنيه (٧٦) ارجج المطالب عبيدالله امرتسري (٧٤) مناقب علامه خوارزي (۷۸) جوابر السينه في حديث قدسيهٔ علامه حرعا لمي (۷۹) انوار نعمانيهٔ سيد نعت الله جزائری (۸۰) زبراریخ سید نعت الله جزائری (۸۱) شجر طونی طلامه مهدی مازندرانی (۸۲) معانی السطهين علامه مهدى مازندراني (۸۳) رياض القدس (۸۴) بحرالمصائب جلدنمبرم \_ايران محمد بن جعفر شهيد (٨٥) سرالا بمان آقا كي سيدمقرم فبخل (٨٦) العباس آقا كي سيدمقرم فبخلي (٨٧) نصائح المعصوبين اعجاز شنائ آ قائي سيدمحم على الكالميني البروجردي (٨٨) التوانين الشرعية "آ قائي سيدمحم على طباطبائي (٨٩) على ا بن ابي طالبُ آ قائي رحماني (٩٠) القطرة ' آ قائي مظفري (٩١) أليقين على ابن طاؤس (٩٢) المجية ُ سيد باشم بحراني (٩٣) المراجعات أو قائي شرف الدين فجني (٩٣) تاويل الآيات أو قائي شرف الدين مجني (٩٥) مجالس المومنين قاضي نورالله شوستري (٩٦) على في القرآن آتا قائي ميادق شيرازي (٩٤) مناقب

سادة الكرام علامه عين العارفين (٩٨) ميزان الحكمع "آفائي محمدري شهري (٩٩) مشارق انواراليقين وافظ ر جب البري (١٠٠) نقص الانبياء علامه جزائري (١٠١) تاريخ ابن عساكر دمشقي محمه با قرمحووي (١٠٢) دمعتد الساكب مترجم اثير جازوي (١٠٣) بيت الحزن محدث في (١٠٣) صديقة شهيده أآ قائي سيدمقرم جني (١٠٥) طراز الذابب الجعفري (١٠٦) مقل الي تخت (١٠٠) تخذاحه أ قائي سيد ناصر حسين لكعنوي (١٠٨) عابية المرام (١٠٩) شوابد التزيل (١١٠) حيات القلوب علامه مجلسي (١١١) الخصام (١١٢) الصواعق المحرقة ' ا بن جمر كلي (١١٣) غرائب القرآن نظام نيثا يوري (١١٣) فرائد السمطين (١١٥) ماذا في الثاريخ (١١٦) تفسير روح المعانى علامدة لوى (١١٤) السياست الحسينية علامدعبدالعظيم ريبي (١١٨) ولاكل العدق علامد كل (١١٩) الجوابر كلام شرح شرائع الاسلام (١٢٠) ضياء العالمين علامه ابوالحن الشريف (١٢١) المنجد (١٢٢) لغات القرآن (١٢٣) مفاتيح البمان محدث شخ عباس في (١٣٣) الخرائج والجرائع (١٢٥) الزام النامب آ قائي يزدي (١٢٦) نيج الامرار (١٢٤) بحر المعارف (١٢٨) آئينه نفس آ قائي سيدحسن البطي (١٢٩) نيج البلاغة مفتى جعفر حسين (١١٠٠) فقهي مسائل أ قائي صادتي (١١٣١) مقدمه مفكلة الاسرار (١٣٣١) شرح زيارت الجامعه (١٣٣) كنز العمال ملاعلى تلقى (١٣٣) سيرة حلبيه علامه على (١٣٥) احقاق الحق جلد ۵ شهبيد ة لث (١٣٦) صحيفة الابرس أقالَي محرتقي ما مقاني (١٣٧) فقد الرضا و معرت امام رضاعليه السلام (١٣٨) دعائے ضمی قریش از امیر المونین (۱۳۹) مخار نامهٔ ۱۹۲۹ طبع نهم (۱۴۰) انوارشرعیته ورفقه جعفریهٔ آقائی حسين بخش جاڑا (١٣١) الحقائق الوسائط علامه محمد بشير انصاري فاتح فيكسلا (١٣٢) صحيح بخاري شريف امام بخاري (١٣٣) تهذيب الإحكام محقق طوى عاية (١٣٣) استبصار محقق طوى عاية (١٣٥) تا ئيدمعصوم صفدر حسین ڈوگر (۱۳۶) فلک النجاۃ' علامہ امیر الدین (۱۴۷) مصباح تفعمی' علامہ تفعمی (۱۴۸) سفر ابن بطوطہ (١٣٩) خلاصة الحقائق شرح شرائع السلام محقق رضاطهراني (١٥٠) بثارت مصطفى (١٥١) موعظ غديرُ آقائي سيدعلى حائزى (١٥٢) نماز 'آقائى خيرالله يورى (١٥٣) فلاح السائل سيدعلى ابن طاؤس علية (١٥٣)

عدائن الناظرة أقائى محت معسف بحرانى (١٥٥) الذربيد فى تصانيف الهيد محقق طهرانى (١٥١) تغير القرآن أقائى سيرمصطفى فمينى شهيد فجى (١٥٥) اسان الميران علامه ذبى (١٥٨) جامع احاديث تغير القرآن أقائى ميرمصطفى فمينى شهيد فجى (١٥٥) اسائل جلد دوم أقائى تشرانى (١٦٠) استخاء ت أقائى نورى الهيد أقائى بروجردى (١٥٩) جامع المسائل جلد دوم أقائى تشرانى (١٦٠) استخاء ت أقائى نورى صمدانى (١٦١) توضيح المسائل أقائى بعدوالبدين رستگار (١٦٢) توضيح المسائل أقائى بعدوالبدين رستگار (١٦٣) توضيح المسائل أقائى بشركا شانى (١٦٥) توضيح المسائل أقائى ميرازى وضيح المسائل أقائى ميرازى ألمائل أقائى حسين شيرازى أقائى ميرازى ألمائل أقائى حسين شيرازى (١٦٥) توضيح المسائل أقائى حسن شيرازى درست (١٦٥) الاسرار الفاطمية محمد فاضل مسودى قم (١٦٩) فعم المحكمة عصميد أقائى حسن زاده عالى درسال (١٦٥) احسن القال أقائى حباس فى (١١٥) تقيح القال ئامقانى (١٢٥) ميبت نعمائى (١١٥) معائى (١١٥) معائى (١١٥) معائى معرب عمنى (١٨٥) مفائح البخان مترجم رياض حسين في المقائى (١٨٥) مفائح البخان مترجم رياض حسين فيغى





تَقْرِيْنٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلْقِم وَغَيُونُمُ فَتَعْدِيدُ لَيَهَا إِسَاءً فَكَنْ جَعَلَ اللَّهَ مَلِ المُتَكَّ رَثُنُ تَعَدَّاهُ مُوسِاسُتُ مُثَلَهُ وَكَنُ كَشُطِلًا وَ مَنِي أَنْتَنَهَ لِهُ وَمَنْ عَالَلُ يُعِتَ لَقُلُشَيّ وَمَنْ مَّالَ لِمَ فَقَدُهُ مُلَّلَهُ وَمَنْ قَالَ مُنْقِلَ فَعُدُ وَقُتَى وُمَنْ قَالَ نِيْمُ فَقَدُ فَعَدُ ڒٮۜؿؙڂٵڶٳٳڵؠٮٵڡٚڲۮڶۿٙٵٷڗؠؗؽٷٵڷڂڴٵڂڎڎڎۼڟٷۄؠڽٷۼڲٵٷڎۮڮٵڲٳٷ *ڡؙڗٵؿڹٵڎؽؽڎڰٳؽۮٳؽؽۮۿۯڲؿڡٵڷڲؽ*ػڎڰڶؽۅڰؖڴؽػڮۯؿؿؽ؉ؽۼڎؖ فِيَّةٍ وَلَا بِأَيْنُونِيَّةٌ لِلا مَعْفَى الرَّيْنِ بِيَّةً اذْنُومَةُ مِنْ فِي وَحَدِثُ الْوَلِمِيَّةُ اذْكُا مَا لَنْهُ وَمَعْنَى الْمُالِيرِ إِذَا وَمَعْلَىٰ ثُمَّ وَمَعْنَى الْمُثَالِقِ إِذَا وَمَعْلَىٰ قُوْ وَكَأْ وِيُلّ التستع إذلامت عزف كالخالات تأء وسيئلة بينكة وبين عليه فيتعريفون بِهَا لِيُدْهِ وَيَعْبُ ذُونَ وَجِيَ ذِكْرُهُ وَكُانَ اللَّهُ سُبِيْحَادُهُ وَلاَيْكُرُوالْمُذَّكُونُمُ بِأَ حَوَاللَّهُ لَايَلِيْنَ بِهِ الْإِغْيَالاكُ وَلَا أَيْسَلَاكُ بِتَلَقُعُومُ الْمَشَاءِ وَعُرِفَ اَنَ لَامَثُعُو اره الْحُرَى الْمُرْ عُرِثُ إِنْ لَاجُوْهُ رَلَهُ وَبِمُضَا ذَكِهِ بِيَنْ الْأَشْيَادِ عُرِثَ أَنْ ﻜَڶۡ٤٤ وَبِكُعَانَ مَتِهٖ بِيۡنِ الْأَمُوٰمِ عَيِثَ انْ لَالْمُوْمِ عَيِثَ انْ لَا تَدِيْنِي ۖ لَلْأَكُمُّ مَا مَتَكِذَ كُمُنْ كُ بِأَ زِمَامِكُتُرَ فِي اَدِيْ مَعَانِيْدٍ فَهُيَ مَصْلُونٌ مُصْنَوعٌ مِفْكَكُمُ مُوْدُودٌ الْكِنْكُولِا تُك مِعْدَا بَرَعُهُوْ لِكُورٌ لَامِعُ دَابُرُهُ سُبُعَا وَهُ لَعَلَى النَّسْكَلِ الشِّهِ غَامَ وَتُعَرَفُهُمَ انْ وَلُمِ مَرِيَانِيَةُ لِا نَهَاكُمَا لُهَا وَعَدَمُهَا لَقُصَاتُ هُكُذَا حَالُ الْعَقَلَا وَيُصِعُّنُ لَكُ تَعَالَ بِالصِّهَاتِ الَّتِي الْفُرُهَ إِنَّ الْفُرَي بِهِ مُرْمَعَ سَلْبِ النَّقَائِصِ وَلَوْ ذُكِ لَهُ وَمِنْ صِفَاتِهِ مَالَيْسَ لَهُمُ مَا يَغْمَهُ مُوْةً آيَٰ اللَّهُ أَنْ يَجُرِعَ الْأَثْمَيَا وَإِلَّا

بالأسناب تتحقل لكل فنول سنستان كالكلا هُ عُ الرَّعَاةُ كَالْحُمَّاةُ وَاعْضَادُ وَاشْفَادُ وَانْهُوَا ثُوَوَا ذُوْمُ وَالْحُمُوالِ وَوْسُ الاغظم والكوم والقلف وجب الله طاعتهم على التككون اب وعالانفرياً وَالسَّمَاوِيَاتِ عَنْ الْجَمَاوَاتِ لِايُحَدُّ ثَمَّالُهُ مِن الْقِيَاسِ وَلا يُسَالُ بِ لُمَوَاسِ أَصْرُهُ مُوصَعْبُ مُسْتَعْمَعَ وُيَتَكَمَّلُكُ إِلَّا مُلْكُلُّ مُكُونِ ادْدَ مُوْسُلُ اَوْمُوُّمُونُ اِمُتَعَنَى اللَّهُ مُلْبَدُ لِلإِيْمَانِ ضَلَّتِ الْعُقُولُ وَتَاهَ المعكؤم وخاتها والإلباء وعضوت الفكلباد وتصاغرت العظماء صِفَاتِهِ نَهُوْزُكُهُنَ وَلَيْسَ مُؤَكَّهُمْ لَا لَوْتَ بِيْنَهُ وَبِيْنَكُمُ وَلِلْوَالَّهُمُ وَ عِبُلاَهُ وَالْكَافِ رُوْنَهُ يُورِيُ لَا وَقَالَ لِكُورَ لَكُوا بَيْنَ اللَّهِ وَكَاسُتِهِمْ أَوَلَّكِكُ هُــ الْكَانِدُونَ عَقَاصَلُوهُ وَاثِيمَةُ مَاكَامُونُ وَكَائِمَةُ مَاكَافُومَةُ مَاكَافُومَةُ مَعْلَمَكُ لَهُ عُوالْمَثِينُ لَ وَالْعَدِينُ لَ اللَّمُنُ الْوَرِينُ وَعَلَّامَنُ أَوْعَى إِلَّهُ وَلَعَيْدِهِمَا عَلِيْهِ رَعُطُ مَنْ لَكُيْدٍ •

قَالَاللهُ تَبَارِك وَتَعَالَى: وَلاَ تَجُهُوْ بِصَلا تِلْفَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا وَاجْعَ بَيُنَ خَلِكَ سَهُ لِللهُ تَعَالَ اللهُ تَعَالَى وَلاَ تَخَافِتُ بِهَا وَاللهُ تَعَالَى وَلاَ تَخَافَتُ بِهَا وَاللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ وَلاَ تَجُهُوْ بِهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَ تَخَافُونُ اللهُ اللهُ وَلاَ تَخَافُ اللهُ الل

## فهرمت تناب

| مغخبر    | تغميلاباب                                                    | نمبرثار |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------|
| <u> </u> | ضروری اعلان                                                  | _1      |
| <u> </u> | كاروان عرفان ولايت                                           | _r      |
| ٹ        | معارف ولايت                                                  | _٣      |
| _ ث      | وشمن على سے برأت كا اعلان                                    | _~      |
| 5        | ا كمال الدين بولاية امير المومنين كي دوسري اشاعت             | _6      |
| ઢ        | انتباب .                                                     | _7      |
| 2        | تقريظ سركارعلامه محت حسين نقوى كرنيل جامعه صاحب الزمان مليان | _4      |
| ,        | ترجمه تقر يظ سركارعلا مدمحب حسين نقوى مكتان                  | _^      |
|          | تقريظ سركارعلامه مريد كاظم نجنى                              | _9      |
| ش        | تاثرات علامه حن عسكري نقوي اقمي                              | _1+     |
| <b>J</b> | تاثرات مولانا مظهرعباس كلؤليه                                | _{11    |
| غ        | مصادرومآ فذ                                                  | _11     |
| گ        | خطب                                                          | _11"    |
| MtI      | البابالاول: ضروري باتين تقليد اجتها و مجتهد                  | _11     |
| ratra    | الباباثاني : معاني ولايت                                     | _10     |
| 41572    | الباب الثالث: معار <b>نت ولايت</b> عظم                       | _14     |

| مغنبر           | تنعيل ابواب                                                | نمبرثثار    |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| irotar          | الباب الرابع : مقام والبيت على                             | _14         |
| 1975172         | الباب الخامس: اجميت ولا يت إمير المومنين الميت             | <b>-</b> 1∧ |
| rmrt192         | الباب السادي: اتصال ولايت بالرسالت على كل مقام وفي كل زمان | _19         |
| MATTO           | الباب السابع : رودا ومظلوميت شهادت ثالثه                   | _r.         |
| r295791         | الباب الثامن: شهادت ثالثه في القرآن                        | _rı         |
| rirtrai         | الباب التاسع : مختلف مسائل تقليد كي شرعي حيثيت _اساوالصلوة | _rr         |
|                 | في القرآ ك                                                 |             |
| מוישלריום       | الباب العاشر: على ولى الله جز وكلمه ب                      | _rr         |
| <b>የ</b> ለዮቲኖኖ∠ | الباب الحادى عشر: شهادت ثالثه في الأذان                    | _+~         |
| ٥٢٢٢٨٥          | الباب الثاني عشر: تشهد نما زاور شهادت ثالثه                | _r۵         |
| מרמזרור         | الباب الثالث عشر: علم الرجال اورشها دنين والى روايات كاكتب |             |
|                 | اربعه ہے جائزہ                                             |             |
| YYAFYIZ         | الباب الرالع عشر: وجوب شهادت ثالثة مقدسه                   | _1′2        |
| 49/F444         | فآوی جات مجتهدین                                           | _111        |



ٱلۡبَابِ الۡاَوَّالُ

# مجھضروری باتنیں

# اجتهاؤمر جعيت اورتقلير

حرباس کی جولائق حرب درودوسلام موان پر جولائق درودوسلام ہیں ابالعد بشرگر ارموں مالک کا تات کا جس نے اپنے فعل میں ہے جے یہ کتاب ﴿ اِلْحُصَالُ اللَّذِينَ بِولاَية اَمِيْوالْمُومُونِيْنَ ﴾ کا تات کا جس نے اپنے فعل میں کتاب کی ترجمائی کے لئے کائی ہے۔ یہ کتاب اذان اقامت اور تشہد میں شہادت فالش مقدسہ اواکرنے کے اثبات برکمی گئی ہے۔

سرکار رسالت مآ ب ملی الله علیه وآله وسلم اورآئمه طاهرین کی احادیث فراهن کاعلم رکھنے والے جانے ہیں کہ دختور کے ٹی مرتبہ ارشاد فر مایا کہ ولایت علی علیہ السلام کا اقرار بی شہادت بی شرط ہے ہیں وہ فطری شہادت ہے جس پر تمام گلو ت کو خات کیا گیا ہی کلمہ فطری ہے میہ بی شہادت والشہ معانت ہے پر وردگار عالمین کی طرف ہے جنت میں جانے کے لئے حصول ہخشش کے لئے ..... شہاوت ولایت امیر علیہ السلام کا اقرار بندہ مومن پرلازم وواجب ہے۔

تفاسر آل محلیهم اللام شاہر ہیں عالم زر میں جلسہ بٹاق میں شہادة ولایت امیرالموثین دیے والوں کوہم نے نی بنتے ویکھا۔۔۔۔ آوم سے لے کرعیتی تک سی کونبوت ورسالت نال سکی

جب تک انہوں نے اللہ تعالی کی تو حید محرمصطفے کی رسالت اور امیر الموشین علیہ السلام کی ولایت کی گواہی نہ دی اور حضور اکرم نے کی مرتبدار شاوفر مایا کہ ولایت علی کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔

خدا جانے یہ منکر ولایت مُلا کس نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ عرب مجم قبط مجش سے بھی کوئی الگ نسل ہے جسے ولایت کی گوائی کی سجھے تیس آئی۔ اگر ان میں سے کسی ایک طبقے سے بھی تعلق ہوتا تو یقیبیا اٹکار نہ کیا جاتا۔

ا نبیاء مرسلین شہادۃ ولایت علی نہ دیں ان کی رسالت و نبوت نبیس نے سکتی ہے جہم کی تخلیق عی دشمنان ولایت علی کے لئے کی گئی ہے۔

خداجانے ایرالمومین علیہ السلام کا تام آتے ہی چبرے پرزردی کیوں چھاجاتی ہے۔ شہادة 
ثالثہ مقد سہ کے اثبات میں ندیہ تر آن کو مانتا ہے ندا حادیث پیغیرومصومین کی پرواہ کرتا ہے۔ ہم نہیں مانتے 
نتو کی دکھاؤ۔ قرآن پراعتبار نہیں۔ ایک خطاء و نسیان کے مرکب انسان کے چند الفاظ پر جان دینے کوشہادة 
سمجھتا ہے۔ یہ تو اس مخف سے گیاگز راہے جس نے یہ کہا تھا حسبنا کتاب الله اس نے اہل بیت رسول کا 
انکار کیا لیکن کتا ہے خدا کا اقرار کرلیا۔ اوھرولایت علی کا نام آتے ہی .....قرآن وعرت دونوں سے الگ ہو 
کرفتو کی کی پرسش کرتا ہے جہالت کی انتہا ہے کہ علاء کے اقوال کو ترجیح دی جاتی ہے اور قرآن وعرت کا انکار 
کیاجاتا ہے۔ شریعت فقہ و بی قابل شلیم ہوتی ہے جو قرآن و اہل بیت کے مراج کے مطابق ہو۔ اب ہم آپ 
کی خدمت میں چند آیات قرآنی چیش کرتے ہیں کہ قادر مطلق نے قرآن کے بغیر علم جاری کرنے والوں کو 
کی خدمت میں چند آیات قرآنی چیش کرتے ہیں کہ قادر مطلق نے قرآن کے بغیر علم جاری کرنے والوں کو 
کن خطابات سے یاد کیا۔

وَمَن لَمُ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ (مورة الماكره آيت٣٣)

لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَٰتِكَ هُمُ الظُّلِمُونَ (يبرة الماكره آيت ٣٥)

(ترجمه) جو خص قرآن سے تھمنیں دیناوہ فالم ہے۔

وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ أَللَهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ (سورة المائدة آيت ٢٠٠) (ترجمه) جوفض قرآن سے عمنیں دیتاوہ فاس ہے۔

اب خدائی فیصلہ تو ہو چکا کہ میرے قرآن کوچھوڑ کراحکام دینے والے کافرین طالم ہیں فاس ہیں۔ان ملاؤں نے فاس کافر ظالم بنا پند کرایالیکن قرآن کوٹھکرا کرایک قوضیح المسائل کا دامن بکڑلیا۔

مرکاردوجہاں دوچیزیں گراہی ہے محفوظ رہنے کے لئے چھوڈ کر گئے تھے۔ کتاب اللہ وحترت ......
کی مولوی کے ہاتھ میں اُمت کی باگ ڈورنہیں دی .....ا تباع ہو یا اطاعت صرف اللہ اس کے رسول اور
اولی الامرکی واجب ہے۔ حالا نکہ جب بیحدیث بیان فر مائی تھی اُس وقت سلمان وابوذر جیسے مقتدر صحابہ بھی
موجود تھے۔ آپ نے بینیں فر مایا کہ میرے بعد شریعی و تکو بی مسائل ان دو سے بوچھ لیا۔ ابوذر اور سلمان
سے بوچھے کا تھم نہیں دیا تو چھر کسی مرجع یا جمہد کی حقیقت ہی کیا ہے صرف اہلیت اور قرآن سے رجوع کا تھم

ان چندسکوں پر بک جانے والے پیش نمازوں کوتجدیداسلام کرنا چاہیے جوقر آن جیسی محکم کتاب اور اہل بیت جیسے راحون نی العلم پر مجتهدین کے فرمان کوتر جیج ویتے ہیں حالانکہ آج تک کسی مجتهد نے بیس کہا کہ حاری تو نسج السائل کوقر آن واہل بیت پرتر جیج دیا کرو۔

جب یہ فیصلہ ہو چکا کہ قر آن کے علاوہ تھم ٹافذ کرنے والا طالم ہے فاسل ہے کا فر ہے تو پھر مندرجہ ذیل آیات قرآنی کا انکار کرنے والے اپنے ہارے میں فکر کریں۔

سورة البقريس ارشاو موتاب:

وَلَا نَكُتُمُواالشَّهِدَةَ وَمَن يَكُتُمهَا فَإِنَّهُ ءَ آثِمُ قَلْبُهُ (سورة القروآ يت٢٨٣) (ترجمه) ايك فاص شهادت كومت جميا وجواس جميائ الكادل كنام كاربوكا - علامة قائري على عائري اعلى الله مقامه موحظ غدير اورا پني شيره آقاق تغيير بي لكيمة بين "بيشهادة امير الموشين عليه السلام كى ولايت كى بي جيها إجاتاب كمي آپ في موجا كده كون ك شهادة بي جيها يا جاتاب كمي آپ في موجاتى بيد فرمار باب بيد بين التناء النديد شهادت بجالان و الامتكور نظر كرياء ب

چرای سوره می ارشاد موتا ہے:

من أَظُلُمُ وَمَّن كَتَمَ هَهَادَةً عِنْدة مِنَ الله (سورة القروآ يت١٣٠)

(ترجمه) وواظم بيعنى بهت برا ظالم جوال شهادة كوچمياتا بجوالله كالمرف يهيا

تفاسر آل محد کا فیصلہ بیہ کہ بیشہادۃ امیر الموشین علیہ السلام کی ولایت ووصائت کی ہے جس کا ممل ذکراپنے مقام پر آئے گا۔اب انصاف فرمایئے کہ شہادتین کوتو لفکریز یہ بھی تیں چھپا تا تھا تو پھروہ کون ک شہادۃ اللہ کی طرف سے ہے جے اپنے بیگانے سب چھپانے کے دریے ہیں۔

سوره معارج میں اللہ جنتی لوگوں کی علامات بیان کرتا ہے جن میں سے ایک علامت بہمی ہے:

وَالَّذِيْنَ هُم بِشَهٰدَاتِهِم فَآلِمُونَ۞ وَالَّذِينَ عَلَىٰ صَلَاتِهِم يُحَافِظُونَ

(سورة المعارج آيت٣٣)

(ترجمه) وولوك (جنتي) بين جوشهادات برقائم بين-

جامعتد المنتظر کے ایک مولوی نے اپنے رسالہ 'علیٰ ولی اللہ ' میں اور صاحب فلک النجات نے لکھا ہے کہا ہی کہا ہے۔ ککھا ہے کہا ان مراد ہے۔

بتائے جب قرآن نے شہادات جن کا میغہ میان فر مایا ہے قوتم شہاد تین کس بنا پر کہتے ہو حالا تکہ شہاد تین کا لفظ پورے قرآن میں ایک مرتبہ بھی نہیں آیا۔ کیا یہ تھم قرآن کی خلاف ورزی نہیں ہے۔

خود بدليے ميں قرآن كوبدل ديے ميں

نصوص قرآن کی موجودگی میں نص محصوص ت کے ہوتے ہوئے اجتهاد باطل ہے۔

شہادت الشمقدسے مظروں سے میرابیسوال ہے کدو وہا کیں کہ شہاد تین کس آیت قرآن کے

ت شے کانام ہے؟

ہم شہادت کی جمع شہادات دکھا سکتے ہیں شہاد تین کوئی نیں دکھلاسکنا اور قیا مت تک نیس دکھاسکنا؟ ہم کلہ کی جمع قرآن سے 'دکھم' و کھا سکتے ہیں لیک کھتین کی نظیمی قیامت تک کوئی نہیں دکھاسکنا؟ وہ چیزیں جوقرآن میں موجودی نہیں ان پڑھل کرتے ہواور جوصر بیا موجود ہیں ان کا انکار کرتے ہو۔ کہائی کانام اجتہادے۔

جب قرآن فیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں'' مراقع مظام'' نے ایسا کیوں نہیں لکھا۔ شاید انہیں ابھی تک مراقع مظام کا بی علم نہیں ہے۔

مرجعتيك كيام؟

لفظ مرجع عربی زبان کالفظ ہے جس مادہ (رَجَع ہے) اس مادہ ہے بہت سے کلے بنتے ہیں مثلاً رجع ،
رجعت ترجعون وغیرہ۔ اس مادے سے سب سے پہلے بننے والا لفظ '' رَجُع '' ماضی لد کر قائب کا صیفہ ہے جس کے معنی ہیں وہ ذکر بالایا اس ذکر نے رجوع کیا اس کا اسم قاعل ہے۔ رَاجَ ' بیتی بلتے والا ۔ لفظ مرجع باب مفعل ہے ہے معنی ہیہ وے وہ ذکر جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں ۔۔ شیعان حیدر کرارعلیہ باب مفعل ہے ہے معنی ہیہ وے وہ ذکر جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں۔۔ شیعان حیدر کرارعلیہ السلام کے مراجع ہرزمانہ شرب آئم معموش رہے ہیں۔۔ جیسا کہ اصول کانی جس ہے:

امرلناس بمعرفتنا والرذ الينا والتسليم لنا

لوگوں کو عظم دیا عمیا ہے کہ جاری معرفت حاصل کریں آور تمام معاملات علی جاری طرف رجوع کریں جیس اہا آ قاومولات کی ہے۔

احتجاج طبرى ص ٢٧٠ يرب:

فاما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فالهم حجتى عليكم و انا حجة الله

نیبت کے زمانہ میں ہماری احادیث بیان کرنے والے راو یوں کی طرف رجوع کروجو ہماری طرف سے تم پر جمت ہیں اور میں جمت خدا ہوں۔ اس سے پہلے جواصول کافی کی صدیت پیش کی میں جا ہتا ہوں و مکسلطور پر پیش کی جائے تا کدا نکار صدیث کرنے والے ہوٹ بی آ جادیں۔امام صادق علیدالسلام نے فرمایا:

قال امر الناس بمعرفتنا والتسليم لنا والرد الينا ثم قال و ان صلوا و اصام وا واشه دوا ان لا الله الا الله و جعلوا في انفسم ان لا يردوا الينا كانوا بذالك مشركين.

مولاً فرمائے ہیں لوگوں کو تھم دیا گیا تھا کہ جاری معرفت حاصل کریں ہمیں اپنا آ قاتسلیم
کریں اور تمام معاملات میں جاری طرف رجوع کریں پھر فرمایا اگر بیلوگ کثرت
سے نمازیں پڑھیں' خوب روزے رکھیں اور لا الدالا اللہ کی گوائی دیں اور دل میں ٹھان
لیس کہ دجوع جاری طرف نہیں کرنا تو پھر یہ سب مشرک ہیں۔

قارئین کرام معصومین علیهم السلام اوران کی طرف رجوع نه کرنے والے بزیان معصوم مشرک ہیں۔۔ تو جو بر ملاقم آن حدیث کے ہوتے ہوئے علما وکوتر جمح دیں و واپنا فکر کریں کہ و وکیا ہیں؟

قرآن عيم كا خاص تكم موجود ب:

يَالِهُاَالَّذِينَ ءَ امَنُوآ اَطِيعُواٰاللَّهَ وَاَطِيعُواالرَّسُولَ وَاُولِى الامرِ مِنكِمُ (سورةالتاءآيت٥٩)

(ترجمہ) اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی اور اولی الا مرکی واجب ہے ان کے علاوہ کی کی اطاعت کا تھم نہیں ہے۔

مندرجہ بالا آیت میں رسول اوراولی الامر کی اطاعت ہر حال ہر مقام ہر زمان میں برابر ہے۔ اولی الامر رسول کی طرح ہی معصوم ہوتا ہے۔ غیر معصوم کی اطاعت حرام ہے۔

جس طرح اطاعتیں تین ہیں اس طرح شہادتیں ہیں واجب ہیں۔حضرت آقائی سیدعلی خامندای مذفلدالعالی نے اپنی کتاب "نمازی حمرائیاں" اردوتر جمد میں ارشاد فرمایا ہے کہ تشہدای آیت اولی الامر کے تحت اداکی جاتی ہے۔

قار کین جب تشہد کا استباط .....آیة اولی الامر ہے تو پھر تیسری گوائی نددیے کا جوازی کیا ہے۔
کیا پہتر آن کی خلاف ورزی نہیں ہے۔افسوس تو اس بات پر ہے کہ آقائی ختطری صاحب نے اپنی کتاب
ولایة فقید میں پہلے دیا ہے کہ اولی الامر سے مراد علماء کرام جمہتد مین حظام بی میں نعوذ باللہ ..... بھی الی قات آپ کو
اولی الام ' کھی ایل ذکر تھے جیں حالانکہ اہل ذکر اور اولی الامر مسلمات شیعہ کے مطابق صرف ذات اقد س

قارئین! آقائی ختظری وہی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب'' درسہائے نیج البلاغ' مس ٣٦ پرصاف الفاظ میں لکھا ہے کہ فدک جناب سیدہ کی تملیک ہی تہیں تھا یعنی ملکیت ہی تیلی تھا .....معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ ایسے لوگوں کوشہادة فالشرکی حیثیت کا کیاعلم ہوسکتا ہے جواب تک حق سیدہ کومعاذ اللہ غلط کہہ

رہے ہیں۔

قارئین کرام پہلے ہم یددیکھیں کے کہ حدیث کے کہتے ہیں۔

حديث: قول فعل اورتقر ريغ برعايه السلام كانام ب-

قول: ارشادات نبوی کو کہتے ہیں۔

فعل: حضور كذاتي عمل كوكت إير-

تقریر : حضور کاکسی عمل پرسکوت اختیار کرنا تقریر کہلاتا ہے۔

جياكة با محمد و كلنا محمد "بم سار عيم بين البذااس لخ ان سب كي اطاعت ان كي اتباع بي بم به محمد و كلنا محمد ين المام مراجع عظام كو يجهة بين حالا تكد أييا نيس ب- انبين "بجهة ين كرام" و اجب بين الوك نائب امام و التم عظام أو يجهة ين كرام" و علام الله بين المام و التم على السلام بين و على المام و المام و الله مين المام و المام و الله المام و المام و الله المام و المام و المام يهال المام كي بو كلة بين المراب المام يس محموم تقوه و نائب امام كي بو كلة بين -

کیلی بات توبہ ہے انیس بی بھی علم نیں ہے کہ نائب کی تعریف کیا ہے؟ آیا کہ انیس حقیقا نائب کہنا جاتا ہے یا جاز آ۔ اس کے مند رجہ ویل جوابات ہیں۔

- الف حقيقاً ميهارول صرات وكلاءامام تعيا النيل سراء كهاجاتاب
- ب- ان چاروں و کلاء میں ہے کوئی ایک بھی اپنے آپ کو جم ترمیں کہلاتا تھا۔
- ن ان چاروں و کلا مسفراء نے بھی صدیت نبوی فر مامین معصومین یا قرآن مجید پر اصول نقد کوتر جے نبیں دی تھی بلکہ امام کے چاروں سفراء اصول فقہ کو جائے بھی نبیں تھے کیونکہ اصول فقہ کا اس وقت وجود تک نبیں تھا۔
- د ۔ ان چاروں دکلاء نے بھی اصول فقہ سے احادیث کوردنہ کیا تھا اور نہیج ترین مدیث کو خبرا حاد کہہ کرا نکار کیا تھا۔
- امام علیہ السلام کے ان وکلاء نے عوام کو جالل' ان پڑھ بچھ کر بھی نہیں کہا تھا کہ ہماری
   تھلید کرو۔
- د ۔ ان چاروں و کلاء نے بھی اپنارسالہ عملیہ تو منبع المسائل چپوا کرلوگوں میں نہیں پہنچایا تھا اور نہ بی انہوں نے اپنااپنا گرو ومقلدین بنایا تھا۔
- ے۔ ان وکلاء نے بھی آل محمد کی برابری کا دعویٰ نہیں کیا تھا لیعنی انہوں نے بھی اپنے آپ کو اولی الامریا الل الذکرنہیں سمجما تھا۔
- ز۔ انہوں نے بھی بید دوی نہیں کیا تھا کہ ہاری تعلید کے بغیر صالح اعمال قابل تبول نہیں ہو سکتے۔
  - ط- ان کی حیثیت مرف ایک واسط کاری تنی اوربس
- ی- چوشے اور آخری و کیل سے امام کا تعلق ختم ہو گیا اب کوئی نائب نہیں آسکا یوام کو جبیہ کا سے محل کے استار موئی کرنے والا جب بھی کوئی ہوگا وہ کا ذب ہوگا۔ فرمان معموم علیہ السلام کے مطابق نیا بت و کا لت ان کے فیبت مغرایس بی ختم ہوگئی تھی اور آئندہ

پابندی لک کی تو چرکوئی خصوصی یا عموی نا ب نیس آسکا۔ اگر بعد میں ناکین کی ضرورت ہوتی تو امام علیہ السلام اپناسلسلہ نیابت ختم نفر ماتے۔

كياوكلاءامام أس وقت كے علماء كرام سے منتخب كيے گئے

ان جاروں و کلاء سفراء کا تعلق صف علاء ہے ہرگز نہیں تھا۔ ندید سی کتاب کے مصنف تھے۔ بیعام انسان منظور نظرا مام زمانہ تجل الند فرجۂ الشریف تھے۔

ا مام عليه السلام نے اپنے بیخصوص تا ب علاء کرام سے کیوں نہ نتخب کیے۔ اس کی مجلی کہ اگر سرکارمجل اللہ فرجهٔ الشریف علاء میں سے چاروں سفراہ کا انتخاب فرمالیتے تو پھر آج مراجع عظام بلاروک و نوک بلاحیلہ ووسیلہ اپنے آپ کونائب امام مجمد پیٹھتے۔

ای خطرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرکار نے علاء میں سفراء رضوان الله علیم کا انتخاب نہیں کیا اور ہیشہ ہیشہ کیلئے نیا بت کا دروازہ بند کر کے یہ فیصلہ دے دیا کہ جب میرے زمانہ کے علاء میں سے میرا کوئی نائب نہ بن سکا تو میرے بعد کیے بن سکتے ہیں۔

ای طرح تعلید کے غلط معنی بیان کئے جاتے ہیں مثلاً تعلید پیروی کو کہتے ہیں حالانکہ ایسا کہنا غلط ہے۔ تعلید کامعنی ہے گلے میں قلاد وڈالنا یعنی پٹہ اور پٹہ ہمیشہ حیوانوں کی گردن کی زینت بنآ ہے انسانوں کی منہیں۔ اتباع صرف آل محمد کی جاتی ہے۔

## مقام تقليد

تقلید کیا ہے جولوگ اپ آپ کو بلند پایہ مقلدین ہیں شار کرتے ہیں اور تقلید کے وجوب پر رسالے تحریر کرتے ہیں وہ خود ابھی تک تقلید کے معنوں ہے ناآ شنا ہیں اور جوتول معصوم وجوب تقلید پر پیش کرتے ہیں وہ قورہ جودہ تقلید کے مراسر خلاف ہادروہ بھی کمل نہیں ادھورہ فیش کرتے ہیں۔ پہلے ہم وہ صدیت پیش کرتے ہیں جو کہ ادھوری بیش کی جاتی ہے بعد میں وہ کمل حدیث پیش خدمت کرنے کی معادت حاصل کریں گے۔ کہا جاتا ہے امام حس عمر می ارشا و فرماتے ہیں:

فاما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعا لاامره مولاه فللعوام ان يقلدوه ـ

یہ ہے وہ ادھوری صدیث جو چیش کی جاتی ہے اس ناکمل صدیث کے ترجمہ میں بھی افراط وتفریط ے کام لیاجا تا ہے۔

- ا۔ پہلی ہات تو بیہ کہ بیرحدیث حضرت امام جعفرصا دق علیدالسلام سے مردی ہے نہ کہ امام حسن عسکری میں درج ہونے کی بنا پراسے حضرت سے منسوب کیا گیا۔
  - ۲- سیحدیث أدهوری اور ناممل ہے۔
  - ٣- ال مديث من لفظ مجتد كبين نيل ملار
    - ٣- نقيداور مجتدي بهت فرق موتاب.

ٹاظرین اب ہم احتجاج طبری ص ۴۵۸ پر درج حدیث پیش خدمت کرنے کی سعاوت حاصل کرتے ہیں۔ادھوری حدیث مرف اپنا مطلب حاصل کرنے کے لئے پیش کی جاتی ہے۔

لَا تَقُونُ الصَّلُوة تك كامطلب با مُطِّح حدكو بيد چهايا كيا ب كاش كهم احجاج طبرى كى يد مل عبارت نقل كردية اوراس پرتمره بحى كر پاتے كين بم ايدانيس كر كئے \_اس لئے كرت بهت كروا بوتا ب اے ك كرت بهت كروا بوتا ب اے ك ليا بركى كے بس كى بات نيس ب \_ ـ

کاش تظید کو قابت کرنے والے بی اس کے سیاق وسہاق کو دیکھ پاتے اور کمل گفتگوئے معصوم پیش کر پاتے ۔ اتی طویل گفتگو معصوم کو بالائے طاق رکھ کر صرف چند الفاظ پر مشتل ایک جملہ کو دنیا کے سامنے پیش کر کے اپنی اطاعت و فرمانبر واری کو واجب قرار دیا اور جو حصہ پیش کیا جاتا ہے اس کا بھی صحیح ترجمہ تشریح پیش نیس کی جاتی اور تربی اس مدیث پرخودگل کرتے ہیں اور نربی شرائط مدیث خودان شربا کی جاتی ہیں۔

فاما مین کان مین الفقها، صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً علی
هواه مطیعاً لامره مولاه فللعوام ان یقلدوه ذالک لایکون الا
بعض فقها، الشیعه لاجمعیهم فانه مین رکب مین القبائح
والفواحش مراکب فسقه العامه فلا تقبلوا منا عنه شیاً ولا کرامته
سلم کلام جاری رکھے ہوئے مصور آنرائے ہیں:

ومنهم قوم نصاب لايقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحية فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عندنصابنا ثم يضيفون اليه اضعافه و اضعاف اضعافه من الا كاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على انه من علومنا فضلوا و اضلوا وهم اضر على ضعفاء شيتعنا من جيش يزيد على الحسين ابن على عليهما السلام و اصحابه بانهم يسلبونهم الارواح و الاموال وهولاء علماء السئو الناصبون المتشبهون بانهم لنا موالون ولا عدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم و يمنعونهم عن قصدالحق والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم و يمنعونهم عن قصدالحق المصب (احم الحرام)

(ترجمہ) کرفتہا میں سے (جمہدین میں سے نہیں) ہروہ فقیہ جوائی ذات یا اپ نفس کو ہر برائی سے محفوظ رکھے اور جوابے وین کا مجھ معنوں میں محافظ ہواورائی خواہشات کا مخالف ہو جو اپ مولا کے امر کا خود مطبع ہو ہی عوام کو چاہے کہ ایسے فقیہ کی تقلید کریں۔ تمام شیعہ فقہا کے لئے نہیں بلکہ بعض کے لئے چنا نچے شیعہ فقہا میں سے جونس فتیج وقت اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہارا کوئی امر کوئی تھم کوئی

مديث تول ندكرنا اورندى ان كى عزت واحر ام كرنا علاء ش سے ايك ايما تولد يمي ہے جو ہمارے دوستوں موالیوں ہے بغض وعنادر کھتے ہیں۔ بیقوم اس پرتو قادر نہیں لايقدرون على القدح كرو الملم كملا مارانام في كرماري قدح كريك ماري برائى بيان كرسك يتعلمون بعض علومنا بيعاء مارك بجرعوم برولية بي ان علوم کی وجہ سے ہار سے شیعول کے نزدیک قائل توجہ بن جاتے ہیں۔ جب و کھتے ہیں کہ جارے کم علم سادہ شیعہ ان کی عزت کرنے گئے ہیں تو پھر بیر (علاء ) ہاری ذوات مقدسه من میب ونقع د کھاتے ہیں اور ہمارے دوستوں کے دشمنوں کے سامنے مارے عوب بیان کرتے ہیں مالا مکہ ہم ان عوب سے فتائص سے مبرا ہیں۔ مارے سادہ اور شیعدان کے دام میں پھن کر گراہ ہوجاتے ہیں۔ بیٹولہ ہارے کم علم شیعوں كے لئے لئكريز يدے برز إورزياده ضرر رسال ہے۔جس في سين ابن على عليه السلام اوران كے اصحاب برظلم كيا كيونكه بيٹوله على حكم شيعوں كى روح ايمان سلب كر لینا ہے اور ان کا مال مجی لوٹ کھسوٹ لینا ہے۔ یکی ٹولہ علما وسو ہے بی ٹولہ ہمارے موالیوں سے بغض وعادر کھتا ہے۔ انہیں اسے دام میں پھنمان کے لئے کہتا ہے کہ ہم توالل بيت عمب ركع إلى ان ك دشمول عداوم كع بي رياد لمي بدل کر ہارے شیوں کے داوں میں شک وشہدا عل کردیتا ہے جس کے بعدوہ ماری عظمت شان پرایمان ویفین مے محروم موجاتے ہیں میں ٹولدائیں مراہ کرتا ہے جن صری و خالص سے ان کوروک ویتا ہے۔

ا۔ یکمل صدیث امام صادق علیہ السلام اور امام حسن عمری علیہ السلام سے مروی ہے۔

ب اس صدیث کے میچ ہونے کا کوئی شبرتیں ہے اس لئے کہ اس صدیث میں ایک سطر قتلید

کے وجوب پر چیش کی جاتی ہے۔

تعدید میں میں تعدید میں تع

- د۔ فاص نقید کی تقلیدہے برایک کی نیس ۔
  - و جودين كالتيح معنول على محافظ مو

ایک فرماتے ہیں کد قربت کی نیت سے پڑھنا چاہیے دوسرے فرماتے ہیں قصدرجاء سے پرھنا چاہیے تیں فوب است وغیرہ وغیرہ اور کھی کہتے ہیں معاذ اللہ باطل ہے۔

اگر قرآن و صدیث ہے مدولی جاتی تو پھر دوئی صور تیں سامنے آتیں۔(۱) بالکل نہیں پڑھنا جائے ہے۔ جب قرآن و صدیث کی روسے اس پڑھنا جا ہے۔ جب قرآن و صدیث کی روسے اس کے واجب ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے بیٹلف آرائیں مختلف قباوے اس امر کی دلیل ہیں کہ خواہش نفسی ہے نہ کر قرآن و صدیث۔

عدیث سے بیجی ثابت ہے کہ فقیدا ہے مولا کے امر کا کمل مطبع یعنی جومولا نے فر مایا ہو

ہی ای پرخود بھی ممل کرے دوسر ہے کہ یعنی جوام کو بھی ای پرعمل پیرا ہونے کا حکم دے۔
مطبع مولا ہو کر حکم نافذ کر سکتا ہے خود میا خدہ فتوئی صادر نہیں کر سکتا ۔ قرآن وحد بہ فادر
مولا کے فر مان کے مطابق فتوئی جاری فر ما شعصطید بعدا لاہوہ مولاہ مولا کے اسم
کے مطبع ہو کر رہے ای امر کے مطبع رہے جوشب قدر مولا پر نازل ہوتے ہیں بلک کے
کی امر نازل ہوتے ہیں ایام زیاد پر۔ بس انمی امور کا مطبع ہو کر رہے اسے ہی فقید کہا

جاتا ہے کیونکہ امرا مام پر ناز ل ہوتا ہے فتہا پڑییں۔

٥- پىءوام كوچايى ايسى بى فقىد كى تقليد كريى \_

ط- حديث تعليد من تعليد واجب نيس بـ

جیما کہ خود مراجع عظام کے رسالہ حملیہ جس بھی ندکور ہے کہ تقلید سب پر واجب نہیں ہے۔ مختاط پر تقلید ساقط ہے خود مجتہد پر تقلید واجب نہیں ہے۔ ندکورہ حدیث امام علیہ السلام جس جوالفاظ جیں علامات فقیہ بیان کرنے کے بعدوہ یہ جیں:

فَلِلْعُوامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ لِي وَام كُوچا بِيان كَالْظَالِي بِيل تقليدا التيارى ب کونک فلِلْعُوامِ كالفظ ہے لئے العُوامِ كالفظ بوتا جبر ايانيس ہے۔ پچھ على بوتى اگر لِلْعُوامِ كى بجائے لئے لئے الْعُوامِ كالفظ بوتا جبر ايانيس ہے۔ پچھ با تمل الي بچى ہيں جن كى تشرق كرناونت كا نقاضانيس ہے۔ يز حديث شريف ميں لفظ ہے وام لفظ شيعہ يا اماميہ يا اثناء شريبيس ہے بلكہ وام يعنى عام لوگ مراد ہيں اور تقليد ہے مراد بچى پيروى نہيں يا فتو ہے برعمل نيس ہے بلكہ يوں بچھ ليس جيسے عام طور پر كہا جاتا ہے كہ فلاں خف قابل تقليد ہے يعنى جيسا وہ ہے و ليے تم بھى بن جاؤ۔ خوا بش نفس كى پيروى نہ كرو۔ مولا كے امر كے مطبع بوكر چلو جيسے وہ فقيہ كرتے ہيں تم بھى و بيے ہى بن جاؤ۔

- ی حدیث تعلید کی رو سے ایسے بھی فقہا میں جو فاس فاجر افعال فتیج کے مرتکب ہونے والے ہیں۔ والے ہیں۔
- ک۔ ایسے فقہاء کا تھم ماننے سے امام علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ ان کی عزت کرنے سے منع فرمایا۔ ان کا احرّ ام واکرام کرنا حرام ہے۔
  - ل- ﴿ الْمَى فَقَهَا وَتُن البِيانُولِهِ بِجِنْهِينَ نَاصِي كَهَا كَمِيا بِ-
    - انی نقبها ء کودشمنان آل محمد کہا گیا ہے۔

- پنتمانظاہرقد ح آل محتبیل کر کتے اس برقادرنیں ہیں۔
- الله ينقباآ ل محد كروستون مواليون عينغن ركعتين -
- پنتہاکمل نہیں کھ علوم آل محد پڑھ لیتے ہیں انبی علوم کی بنا پرشیعوں میں قابل
   توجہ بن جاتے ہیں ۔
  - المجات المحمد على عيد والمات المحمد على حيب القص وكمات إلى -
- پ کمی کہتے ہیں ہمارے بھیے ہیں' کمی کہتے ہیں سید دنیس کر سکتے' کہی یزید کی حمایت میں تقریریں کرتے ہیں کہ کر بلاش الشکر بالکل تھوڑا تھا۔ لاکھوں پہنی میں تما کو یا کہ بیزید چند سپاہی بھی کرانہیں بلانا چاہتا تھا۔اسٹے بور لے لشکروالی روایتی غلط ہیں۔
  - → ساده او مشیدان کے دام تزویر میں پھن جاتے ہیں۔
    - این الماداد کوں سے روح ایمان سلب کر لیتا ہے۔
- بیان اول موالیوں کا مال بھی اوٹ کھسوٹ لیتا ہے۔ تمام خس و مال امام
   بیانے بیانے سے لے کرلوٹا رہتا ہے
  - پیولہ جیس بدل کرسادہ شیعوں کو گراہ کرتا ہے۔

## تقليد فقيه اوراس كى شرائط

مطابق مديث معموم تقليد فقيد كے في مندرجه ذيل شرا قط بين:

- 0 خوابش نفسانی کامخالف مو
- ٥ مولا كامر (لعنى قرآن وحديث) كتابع بو-
  - 0 قیاس دظن سے مراہو۔
  - 0 آل محمد کی قدح کرنے والا نہ ہو۔
  - O آ ل محمدً میں نقص اور عیب نکا لنے والا نہ ہو۔

- 0 أنش ابناجيان كمناهد
- 0 استدادة ل عركا قائل مو
- O مواليان محرور المحرسة بغض ومنا در كيدوالا ند بوليني نامين ند بو\_
  - O شیعوں کے دل ٹی شک وشیدڈ النے والا شہور
    - 0 شيعوں كى روح ايمان سلب كرنے والاند بو
      - 0 مال لوٹے کھسوشنے والا نہ ہور

ایسے نقیبہ کی تقلید کا تھم دیا ہے جوآل محرطیم السلام کے مراتب عظیمیہ کوبھی محمناتے ہی نہیں جو موالیوں اور شیوں شی سے میں نہیں فکالتے ، جو مال امام بعثم نہیں کرتے ، جو خوا بش نفسی کے تحت فتوی نہیں دیتے بیں۔
دیتے بلکہ امام کے امرے مطبح بوکرفتوی دیتے ہیں۔

چنانچ بیعذر نامعقول ہے کہ تقلید شہادت فالشہ مقدسدادا کرنے کے لئے ضروری ہے کیونکہ شہادة ولا یت قرآن وصدیث سے قابت ہے۔ تمام مراجع عظام اسپنے اپنے رسالہ عملیہ میں متفق ہو کر لکھتے ہیں کہ تشہدر کن نماز نہیں ہے تو بھر کیا وجہ ہے اور اس ولا یت اور صاحب ولا یت کا کیا مقام ہے جو کہ ایک غیررکن صلاۃ میں بھی پڑھنا کوئی درجنیس رکھتا بلک نعوذ ہاللہ مطل نماز ہے۔

# ہمارے رسول مجھی فتویٰ دینے کے مجاز نہیں ہیں

قانون قدرت کے مطابق سرکار دو جہاں مجی فتوی دینے کا حق نہیں رکھتے تو پھر ایک پڑھا لکھا مولوی فتو ہے مطابق سرکار دو جہاں مجی فتوے کی اجازت نہیں تو پھراس کے فتوے پڑل۔ مولوی فتوے صادر کرنے کا مجاز کیسے ہوسکتا ہے؟ جب اسے فتوے کی اجازت نہیں تو پھراس کے فتوے پڑل کے مارک کے بائز ہوسکتا ہے۔

آ ہے ہم آپ کے سامنے قرآن عکیم کی سورة نساء کی دوآیات فی کرتے ہیں:
یَسْتَفْتُونَاکَ مِنَ النِّسَآ فَلُ الله یُفْتِین کُم فِیْهِنَ (النساء آیت ۱۳۷)
یعنی جب لوگ آپ سے ورتوں کے ہارے می فتو کی ہو چھتے ہیں کہدو بیجے کران کے
متعلق حہیں اللہ فتو کی دیتا ہے۔

یَسْتَفْتُوْنَكَ قُلُ اللّٰه یُفْتِینکُم فِی اُلْکَلاَلنَهٔ O(انساء آیت ۱۷۱) یاوگ آپ سے کلالہ کے ہارے عمل فتو کی ما نکتے ہیں ان کو کمہ دیجے کہ اللہ تہمیں کلالہ کے ہارے میں فتو کی دیتا ہے۔

ان بردوآ یات میں رسول اللہ کو بھی فتوی و سے سے روکا حمیا اور فرمایا فتوی صرف میں اللہ دوں گا۔

### مفتى نگاه ولايت ميں

عالم الغیب امام خطیب منبرسلونی سرکار امیر الموشین علیه السلام نیج البلاغه مین ان مفتیون قاضیون فن فنون فنوت بازون کے متعلق صدیون میلے فرمانے میں کہ ان کاعلمی حدود اربعہ کیا ہے طلاحظہ ہو:

ومن كلام عليه السلام في ذمّ اختلاف العلماء في الفتيا ترد علي احدهم القضية في حكم من الاحكام فيحكم فيها برايه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ثم يجتمع القضاة بذالك عندالامام الذي استقضاهم فيصوب ارائهم جمعياً والههم واحدو نبيهم واحدو كتاب هم واحد افامرا هم الله تعالى باالاختلاف فاطاعوه؟ أم نقاهم عنه فعصوه أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه؟ ام كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسولُ عن تبليغه و ادائه والله سبحانه يقول مافرطنا في الكتاب من شي وقال فيه تبيان بكل شيء وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا و انه لا اختلاف فيه فقال سبحانه ولوكان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا وان القرآن ظاهره انيق و بياطنيه عميق لاتغنى عجيائبه ولاتنقضي غرائبه لاتكشف الظلمات الايه0

فوی دیے والوں کا بیال ہے جب ان میں سے کی کے یاس مسئلہ شریعی حکم کے بارے میں آتا ہے اپنی رائے سے اس کے بارے میں فیملد کرویتا ہے۔ بالکل یکی مئلہ جب کی دوسرے کے پاس آتا ہے تو وواس کے برنکس فیملہ کرتا ہے چربیسب فوی وسے والے اسے امام کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں بید مدداری سونی عمی وہ ان سب کی توثیق وتا ئد کردیتا ہے حالا تکدان کا خدا ایک ہے ان کا رسول ایک ہان کی کتاب ایک ہے۔ کیا خدانے انہیں اختلاف کا علم دیا تھا؟ جس کی بیری وی کر رہے ہیں یاس نے اس سے منع کیا تھا اور اب بیاس کی نافرہ نی برقل مجھے ہیں یا محرب بات تنی کدانند نے اپنادین ناممل اتارا تھا اورووان سے اس کی محیل کا طلب گار ہے یا بیمفتی خداکی اس خدائی میں شریک جی کہ جو جا جی بیکبیں اور خدا کا فرض ہے کہ وہ ان كے كم يردامنى موجاوے يا پرخدانے دين توكمل كيا كررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے (نعوذ باللہ )اس کی تبلیغ وتشریح میں کوتا ہی کی لیکن اللہ تو ارشاد فرما تا ہے ہم نے تر آن میں کوئی فروگذاشت نہیں کی پھر قر آن ہی میں و وفر ما تا ہے کہ قر آن میں ہر چز کا بیان ب مجر (قرآن عی میں ) ذکر کیا ہے کہ قرآن کے بعض حصاب کی تقدیق کرتے ہیں اور بیکراس میں کسی فتم کا اختلاف نہیں ہے چنا نجد اللہ تعالی قرآن میں ارشا دفر ماتا ہے کہ اگر بیقر آن خدا کے سواکسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو اس میں لوگ بہت سے اختلافات یاتے یادر کھو۔ (نیج البلاغ خطبہ ۱۸)

قار کین کرام! اب آپ نے بخو نی مجھ لیا ہوگا کہ امیر الموشین علیہ السلام نے ان مفتوں کے متعلق اپنی زبان لسان اللہ ہے کیا کیا مجاب اٹھائے۔

#### حفرت فرماتے ہیں:

- ا کی ان مسئلہ پر دومفتوں کے الگ الگ فیصلے ہوتے ہیں۔
- ان کا قائدان دونوں کے فتو وَں کی تا ئید دنو یُق کرتا ہے۔

- - الله على الله تعالى في دين ممل كرديا بـ
- کونوے بازیہ بھتے ہیں رسول اللہ نے اسپید وین کی کمل تشریح یا تبلیخ نیس کی۔
  - قرآن نے کوئی مئلہ ایسانیں چھوڑ اجس کاحل چیں نہ کیا ہو۔
  - قرآن وسنت کوبالائے طاق رکھ کرفتو ہے دیتے جاتے ہیں۔
    - ایک بی سئله پر برمفتی کا جواب الگ الگ بوتا ہے۔

آخر کول؟ یک صورت حال اس وقت موجود ب\_ایک مفتی کتا ب شهادة قالته اشهدان

علیا امیرالهومنین ولی الله کمنابس چها بدودس مفتی فتوی دیے ہیں کہنیں قربت کی نیت کہنا درست ہے تیں کہنیں قربت کی نیت کہنا درست ہے تیر سے منتقی کا فتوی ہے کہ مستحب ہے پانچ یں کا فتوی ہے خوب است ۔ چھٹا مفتی میا دکام صادر کرتا ہے کہ یکی شہادت (معاذ اللہ تم معاذ اللہ تم معاذ اللہ مطاف نماز ہے۔

اب خود فیملہ کریں کہ مسلدایک ہے آرا و مختلف ہیں لیکن بر مکس مفتیان ملت کے اللہ اپنی کتاب لاریب اوررسول اپنی احادیث برعیب میں اعلان فر مار باہے کہ علیا ولی اللہ کے بغیر دین ناممل ہے۔رسول اللہ کی رسالت برکار ہے لہذا اشھد ان علیا امیر المومنین ولی الله واجب ہے۔

اب فیصلہ قار کین نے خود کرنا ہے کدان مفتیان قیاس آراء کے فتو وَں پرعمل کرنا ہے یا قرآن عدیث وفر مان معصوبین پر۔

مفتیان دین درنظر معصومً

اصول کانی ہاب بدعت رائے وقیاس

ایک طویل حدیث بیان کرتے ہوئے سرکار امیر الموشین علیه السلام فرماتے ہیں مزید یقین کے لئے مکمل حدیث اصول کافی سے ملاحظ فرمالیں۔

ان قاس شيئاً بشيء لم يكذب نظره٬ ان اظلم عليه سراً كتم به

لما يعلم من جهل نفسه لكى لايقال لاتعلم ثم جسر فقضى فهو مفتاح عشوات ركاب شبهات خباط جهالات لا يعتذر ممالا يعلم فيسلم ولا يعض في العلم بضرس قاطع فيغنم يذرى الروايات ذرو الريح الهشيم تبكى منه المواريث و تصرح منه الدماء يستحل بقضائه الفرج الحرام و يحرم بقضائه الفرج الحلال لاملى باصدارها ماعليه وردولا هوا هل لمامنه فرط من ادعائه علم الحق

(ترجمہ) جب قیاس کرتا ہے قیاس کرنے والا ایک شے کودوسری شے پر تو وہ اپنی قیاس کو پر اتو جانتا ہی نہیں پھرا گراس میں بھے کا مادہ کم ہوتو اس کو چھپا تا ہے بیسبا پی نادانی کی وجہ ہے کرتا ہے کہ وہ لوگ جان نہ لیس کہ بیقو جانتا ہی نہیں ہا وجوداس نادانی کے بھی وہ دلیری کرتا ہے اور فتوے دیتا ہے ہی بیٹ اس کا گمرابی کی بخی ہے اندھا پن کی بییارشہات کی اور شکوک واو ہام میں خط الحوای کرتا ہے۔ جونیس جانتا اس کے متعلق متاسف نہیں ہوتا تا کہ گمرابی سے نیچے اور پوری قوت سے علم (احادیث) ماسل نہیں کرتا تا کہ تیمت علم ودائش حاصل کرے اور اجاد ہے اس طرح پراگندہ کرتا ہے جیسے تیز ہوا گھاس کو وارث تی ورش سے ذروج طال حرام ہوجادیں گی اور حرام فیصاص تک نہیں پہنچ سے گا ۔ ان کے فتو سے فروج طال حرام ہوجادیں گی اور حرام فروج طال تھی جا نہیں گی جواحکام اس سے صادر ہوتے ہیں وہ علی لحاظ ہے اس لائن فروج طال تھی جا نہیں گی جواحکام اس سے صادر ہوتے ہیں وہ علی لحاظ ہے اس لائن نہیں ہیں محض افراط تفریط ہی کرتا ہے علم تن ہیں۔

حاصل نظر

جملہ اول: جب قیاس کے مطابق فتوے دمیں محتو وارث ورشنہ طنے کی وجہ سے روئیں گے۔ قارئین وارث کوارث سے محروم کرنے کا پہلا کام من پندفتوے بازوں نے بی کیا ہے۔ ساوات بی فاطمہ

کوان کے حق سے محروم کردیا۔

سادات نقیروی جماح مقروض و بیارا لگ ہے۔ بوگان بیٹیم بیچ بے دارث سیدزادیاں تاجروں کی دوکانوں پر شخ صاحبان کے دروازوں پر جمکاریوں کی طرح اپنا حصدور شمس ما تکتے کے لئے جومن جانب اللہ والرسول ہےروروکر ما تکتے بھرتے ہیں اور جواب بھی ملکا ہے مس اس سال کا جمہدین کو بھیجے دیا ہے جاکر لیا ہون کہتے ہیں کرا جاز ودکھاؤ۔

سائل کہتا ہے کہ یں خود دار ہوں مفلس ہوں مختاج ہوں اولا درسول ویتول ہوں صاحب اجازہ کے پاس جانے کا امکان نہیں رکھتا تو گالی گوچ ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا سید ہوتو اسے رجن نکال کرسا نے رکھ دیا جاتا ہے جس میں شمس کی رسیدیں آئی ہوئی ہوتی جیں چیش کردی جاتی جیں کی سید تیں آئی ہوئی ہوتی جیں چی گردی جاتی جی سیدفقیرے یو جیدلیں جوان کے یاس جاچکا ہے۔

جملہ دوم: مقتول کے وارث قصاص قبل نہ پاکیس کے ۔امگریزی قوانین امگریزی عدالتوں میں کی نانصافیاں ہور ہی ہیں قصاص و دیت کے مسائل پران صاحبان کا کنٹرول ہی ندر ہا یہی وجہ ہے کہ مقتول کے وارث قصاص دیت نہیں پاکتے۔

مقلدین کو چاہیے کہ اپنے کسی قتل ہونے والے کا مقدمہ اپنے مجتمدین کے سامنے پیش کریں انہی سے انصاف طلب کریں۔ کیا یہاں تقلید واجب نہیں ہے۔ یہاں تقلید کا پیدتو ژکر پولیس وعدالت کا درواز ہ کیوں کھنگھٹایا جاتا ہے۔

جملہ سوم: طال عور تیں حرام بجی جاویں کی اور حرام طال بجی جائیں گی۔قار کین فروج کی صلیت اور حرمت دیا ء کے بعد ید دونوں مسائل فقہا کے نزدیک مشکل ترین ہیں۔ تعوز اغور فرما کیں تو سیجنے ہیں دیر نہیں گئے گی کہ اصل اسلام کے نزدیک من جیٹ نسب سادات افعنل واشراف ہیں ان کے حقوق کا احترام منجا نب رسول امت پر واجب ہے ہیں اس اشرف تو م کے دیا عفروج سادات غیر سادات کیلئے طال ومباح کردی گئیں۔ حقد سیدانی غیرسید کیلئے طال کردیا گیا کس قدر جراک وجسارت ہے۔

و كيمة حضور خاتم الانبياء بيسيد المرسلين بين آب أكر كى غيرسيد انى سے أمتى عورت سے شادى كر

لیں نکاح کرلیں تو حضور کے بعد وہ عورت تمام اُمت کیلئے حرام ہوجاتی ہے لیکن جن عورتوں میں خون رسول موہ وہ اُس کے مودہ ہر غیرسید کیلئے حلال اور مباح کیمے ہو تکتی ہیں۔امیر المومنین علیه السلام نے بھی فرمایا ہے کہ وہ قیاسی علاء بول کے جوحرام فروج کوحلال کریں مے در شاس کا کیا مطلب ہے؟

دوسرا مسکلہ: ای کے متعلق دیکھوکہ شیعہ مورت کا عقد می مرد سے جائز نہیں ہے لین ہاطل ہے اگر منطق ہے اگر منطق ہے ا منطق سے بیدواقعہ ہوجاد سے قاعدہ ند ہب کے موافق جب عقد ہی باطل ہے تو طلاق کی ضرورت نہیں ہے بعد از دخول مورت عدور کھے گی۔

لیکن جمبتدین کے نزدیک مردستی جب تک طلاق ندوے مقددوسری جگد جائز نہیں ہے اور بمطابق فتو کی مدت حیات تک شو ہر سے زنا کروانا بڑے گا۔

صدیث کا چوتھا جملہ: ''جومسلدان پر دار دہوگا یعنی پو چھا جائے گا اسے نہ جھیں ہے'' ..... یہ امر جمجھ بائے گا اسے نہ جھیں ہے'' ..... یہ امر جمجھ بن کے ان اصولوں کو دیکھنے سے صاف ظاہر ہوسکتا ہے جوانہوں نے خود ساخت پر داختہ من گوڑت وضع کیے ہیں ۔ وہ دلائل ان کی کتب اصول میں و کھنے سے معلوم ہوئے ہیں جیسے کہ مدارک مسالک معالم الاصول و معتبر تو انہی فراید الاصول و دسیلتہ الوسائل و غیرہ ان سے بدامریقین ٹابت ہوتا ہے عالباکسی مسئلہ میں مسائل دینیہ کے قطعی تھم ہیں دے سکتے چونکہ میاصول اور ان کے متعلق بحث ہمارا مدعانہیں ہے۔

- ا۔ مثلاً امول دین ہی کولے لیجے اس میں تو تقلید تطعی حرام لکھتے ہیں لی فروعات میں تقلید ہے۔ کشاید ہے لیکن ان کی تعداد میں اختلاف ہے کوئی قطعی فیصلہ موجود نیس ہے بعضوں کے نزدیک چھٹی اصول جھٹی میں اسول جھٹی کا بھٹی ہے کہ والا بت فقیہ کو بھی اصول دین میں شامل کرلیا ہے۔ دین میں شامل کرلیا ہے۔
  - ب- تعداد نجى العين بعض كزويك دى بعض كزويك بار وبعض كزويك چوده-
    - ن- مظہرات کا بھی ای طرح حال ہے ؛ دھب وابریشم محلول میں بھی یہی کیفیت ہے۔
- د تقلید میت پر باتی رہنا اس بر بھی پہی حال ہے کوئی قعطی تھم نہیں بعض قائل ہیں بعض نہیں -

و شیره انگور جوشیده قبل از در هاب تلثین ای طرح اختلاف ہے کوئی قطعی فیصلنہیں۔

و۔ حیم بعوض حدث اکبرمطل ہونا بعض کے نزدیک حدث اکبر ہے بعض کے نزدیک حدث اکبر ہے بعض کے نزدیک حدث اصغر۔

ز۔ صوت زن بعض کے فزد کی محرم بعض کے فزد کی نامحرم۔

ح۔ ہی مال محب کے پینے کا ہے۔

یہ عام سائل کا نمونہ ہے۔ بڑے بڑے نقبی مسائل کا حال تواس سے بھی برتر ہے۔

بیسب کیوں ہوا۔ قرآن وسنت کا دامن چموڑنے ہے معصو مین وارقان دین سے دوررہنے کی وجہ سے ہی ہے کہ است کا دامن چموڑنے سے معصو مین وارقان دین سے دوررہنے کی وجہ سے ہی ہے کہ شہادت ٹالشر مقد سرکوآج تک سکی مجتدنے ازروئے قرآن صدیمہ مطل اعمال ہونے کا فتو کی ہمیں دیا۔ ذاتی رائے وقیاس سے اس لیے کہ اثبات میں بھی کا نی ہے۔ متحب ہے قصد رجاء ہے قربت ہے خوب ہے وغیرہ۔

حدیث کا یا نجوال جمله: ''جس کا دعویٰ کریں گے اس کی قابلیت ان میں نہ ہوگ' یعنی نیابت امام زمانہ علیہ اللہ فرجہ نے نیابت امام زمانہ علیہ اللہ فرجہ نے کی کہ منہ اور بعد و کا دار بعد فواب اور بعد سے بعد سرکار زمانہ عجل اللہ فرجہ نے کسی کو اپنا نا عب نہیں بنایا اور خود نا عب بن جانا نہ بب کا بچہ بچہ جانتا ہے۔۔ اگر ایسا جا کز ہے تو پھر جوخود بخود نا عب بن مجھے تھے ان یراعتر اض کیوں؟

مومنین کرام! تقلید ضروری ہے گرمشروط ۔ فقید کی ہے جہتد کی نہیں ۔ فقید کون ہے؟ جوازروئے قرآن وحد یے فق کو رہے ہوائی خواہش ففس کو داخل نہ کر ہے۔ مطبع امر مولا ہو کر فیصلہ کر ہے۔ ہر فیصلہ قطعی ہوا بیات ہوکہ جو بھی پڑھا جائے احتیاطاً ظہر بھی پڑھا دے۔ دین تذیذ ب کا نام نہیں ہے یقین کا نام ہے۔ تفاہر نماز کی ایک بی پڑھی جائے نہ کہ چوہی نمازیں اواکر کے ایک نماز کا ایقین بحال کیا جاوے۔

قرآن والل بيت كادامن بكر كرفيملدكرنا جا بيد قرآن فرما تاب "تديركرو" تظركرو بيهم سب كيل بيت كادامن بكر كرفيملدكرنا جا بيد قرآن فرما تاب المدين رضوان الدعليد في كيل بين رضوان الدعليد في كياب "برواز در مكوت " بين ارشاوفر ما ياكد قال احيد الحدومنين عليه السلام نحن صلاة

المصوصنين مومنوں كى نماز ہم بي اس ليان كى ولائيت كى كواى ديناواجب باس كے بغير كوئى عمل قائل قبول نين بوتا۔ قائل قبول نيس موتا۔

باتی تنصیل کے ساتھ انٹا واللہ آ مے چل کر بحث ہوگی۔

اب ہم مظرین شہادت ٹالشہ مقدسہ کی توجہ چند سوالات کی طرف مبذول کروانا جا ہے ہیں تا کہ اہمیت شہادت ٹالشہ بھے میں آسانی ہو سکے۔

جوتر آن صدیث اور فرامین معمومین کی پرواہ کے بغیر شہادت ٹالش<sup>عظم</sup>ی کو بدعت اور مبطل نماز قرار دینے سے ذرہ بحر بھی چکچا ہے محموس نہیں کرتے وہ نہیں دیکھتے کہ اس کا افکار کر کے ہم قرآن مجید کی مخالفت کر رہے ہیں یا احادیث معصومین کی تو بین کے مرتکب ہورہے ہیں۔ہم ان سے چند سوالات بو جھتے ہیں:

سوال نمبرا: اسلام كى جامع تعريف كياب؟

سوال نمبرا : کیااسلام صرف شہادتین پرفتم ہوجاتا ہے؟ اگراییا ہے قو خاتم النبین کے بعد

ولا يت كا اعلان كرواكا ستاقيامت جلان كاخرورت كيون بين آئى؟

موال نمبر " شہادتین بی کو کمل اسلام بیجنے والے کیا قرآن علیم سے لفظ شہادتین دکھلا

سكت بيں۔ قيامت تك مهلت كريمي شهاوتين كلمتين كى لفظين نبيس وكھا

عظة تو بركس منارشهادتين كي دث لكائي جاتى ب\_

سوال نمرى : بقول فهرى يرادران شهادت فالشندتوجزواذان وا قامت باورندى جزو

تشهدتو پراس كے بغيردين كمل كون نه مجما كيا؟

سوال نمبره : اعلان ولايت كے بغيراللہ نے وين كواُ ومورا كيوں كها\_

والنمرا : الدَّتُعَالَى في يكون فرايا الميراحيي "إن لَّم تَفْعَلُ فَمَا بَلَغُهُ

دسکانسه "اگرآخ فعلاولایت کافرید سرانجام ندویا تو تونیمری رسالت کوکویا مینجایا ی نیس است فیر ضروری کام کوسرانجام ندیمی دیاجاتا

تو کیاتھا؟

سوال نمبر عن انبیاء کوای رسالت نه وی تو نی نبیل بن سکتے مرسلین اعلان ولایت نه کرین نبیل بن سکتے مرسلین اعلان ولایت نه کرین قررسالت نبیل پیتی کیاتمبارے اعمال ریا کاری کی نمازیں شہادت ولایت کے بغیر محفوظ روسکتی تعین؟

سوال نبر ٨: کیاتشد کا تھم قرآن جد میں کہیں ہے اگر ہے تو کوئی آیت چیش کی جائے اگر تھم قرآن نہیں ہے تو جمراسے کیوں پر حاجاتا ہے۔

سوال نمبره: کیاتشدد کن نماز ہے اگر ہے تو کیوں کر۔ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟
سوال نمبر ۱۰: بمطابق مجتدین تشہدر کن نماز نہیں ہے تو پھروہ علی جس کی ولایت کی گواہی
ایک غیرر کن نماز کا بھی جزنہیں ہے وہ علی آپ کی نظروں میں کیا حیثیت رکھتا
ہے وضاحت کریں۔

سوال نمبراا: کیا نقشہ مطلات نماز میں آپ و کھا سکتے ہیں کہ ولایت کی گواہی دینے ہے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آپ کواجازت ہے آ قائے ابوالحن اصفہانی ہے لے کر آ قائے ابوالقاسم خوئی تک فقشہ مبطلات نماز میں دکھایا جاوے کہ شہادت فالشبطل نماز ہے۔

سوال نمر ۱۲: کیا کوئی ضعیف سے ضعیف تر روایت ہی اکرم سے لے کر جمته ابن الحس علیہ السلام تک و کھا سکتے ہوجس میں کہا گیا ہو کہ اشھ دان عسلیسا امیر المومنین ولی الله پڑھنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے؟

سوال نمبر۱۳: اگرشهاوت تالشه تقدمه معاذ الله بدعت مبطل نماز اور غیرضروری بات بخی تو پھراس کے بغیر خاتم النبیان کی ۲۳ برس کی محنت ضائع ہو جانے کا خدشہ کیوں پیدا ہوا؟

سوال نمر ۱۳ : کیا اگر رسول اس فدیری (World Order) (ورالدُ آ روْر) کی فلیل

نه کرتے توانلال رسول مماز روزه مج وغیره ن جاتے؟

سوال نبر ۱۵: کیامقام فدر کے علاوہ اتناشد پدھم کی اور مسلد کے بارے میں بھی دیا گیا

تفااكر بية ونشائدى فرماكي؟

سوال نبر ۱۷ : و وکنی کی باتی رومی تنی کددین کوناهمل تصور کیا حمیا؟

سوال نمبر کا: کیااذان دین میں شامل نیس ہے؟

سوال نمبر ١٨ : كيا اقامت دين من بيس بع؟

سوال نمبروا : کیاتشددین می شامل نیل ہے؟

اگر ميددين ميں شامل نبيل بين تو پھر آپ تن بجانب بين اگر ميددين ميں

شامل میں تو مجرولایت کے بغیر کمل نہیں موسکتیں؟

سوال نمبر ۲۰ : کیا نبی اکرم کے علم میں نہیں تھا کہ میرے بعد شہادت ٹالشہ نماز میں بردھی

جائے گی؟ اگر علم تفاتو پھرمنع کیوں ندفر مایا؟

موال نمبرا : کیاحضور کی اس بارے میں فاموشی رضامندی کی علامت تونیس ہے؟

سوال نبر۲۴ : منهوم آیات قرآنی کے تحت حضور تمام معروفات اور مکرات جو قیامت تک

آئے والے ہیں جانع ہیں۔ شہادت الله چونکد بقول فہری برادران

مظرات کے زمرے میں آتی ہے۔ بیجانتے ہوئے بھی منع کیوں ندفر مایا؟

سوال نبر ۲۳ : قیامت تک کی پیشن گوئیاں کرنے والے نی کے علم میں شہادہ اللہ بڑھے

جانے کاعلم نەتھا؟

سوال نمبر ۲۳ : جوني يا آئمه طاهرين انقلاب ايران كي خبرد \_ رسكته بين وهشهادة ثالثه ك

متعلق متا كركيوں ندھيے۔

سوال نمبر ۲۵ : کیا جورسول اینے بارہویں جانشین سرکار جبتہ این الحن مہدی دوراں کے

متعلق سارشادفر ماتے میں کہمبدی میری عترت اور اولا دفاطمہ میں ہے ہو

گاوہ زین کوامن وعدل سے بحروے گا جس طرح و ظلم و جور سے بحری ہوئی ہوگی - کیا آپ کو بیلم نیس تھا کہ میں ولایت علی کی گواہی سے لوگوں کوشع کر دوں؟

سوال نمبر۲۶: کیاعلی ولی اللہ پڑھنے سے توحید محروح ہو جاتی ہے یا شان رسالت میں فرق آجا تا ہے۔وضاحت فرمائیں؟

موال نمبر ٢٤ : كياشهادة الده مقدمه برصف انسان كافر موجاتا ؟ كوئى ايك آيت بيش مريد؟

سوال نمبر ۲۸ : کیا شہاد تین تک کے قائل حضرات کو پیلیتین ہے کہ ہماری اذا نیں ممازین مازین عماری ادات قبول میں ؟

سوال نبر ۲۹ : کیا آپ نے فرامین آئمہ طاہرین سے بیں کہ ولایت علی کے بغیر تمام اٹمال عیادات تبول نہیں ہو کتے ؟

سوال تمبر ۳۰ : کیا مجتمدین عظام نے شہریہ خوروں کوکوئی فرمان جاری کیا ہے کہ قرآن و حدیث وفرمان ائمہ پر ہمارے فق کا کوڑ جج دی جائے؟

موال نمبراس: کیا جہتدین کی تعلید کر لینے کے بعد قرآن پر تدبر و تفکر کرنا حرام ہے؟

حدیث کومعاذ الله ختم کر دیا جائے۔ اگر قرآن تا قیامت بادی ہے تو پھر احکام قرآن برعمل کرنے سے الکار کیوں کیاجا تاہے؟

سوال نمبر ۱۳۴ تر الله عنده الله عنده كل آيت ۱۳۵ ور ۲۷ مي الله كا تعمم نبيل برها -

ا۔ مَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَاولتُكَهُمُ اللَّهُ فَاولتُكَهُمُ اللَّهُ فَاولتُكَهُمُ اللَّهُ فَاولتُكَهُمُ النَّكَافِرُوْنَ ـ الْكَافِرُوْنَ ـ

جو قرآن سے حکم نہیں دیتاوہ کا فرہے۔

ب. مَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَاوِلتُكَ هُمْ الْظَالِمُونَ.

جوقرآن سے عمنیں دیناوہ ظالم ہے۔

نَ لِّمُ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَاولتُكَهُمُ
 الْفَاسِقُونَ ـ

جوقر آن سے علم نیس دیتاوہ فاس ہے۔

شهادة ثالثه پر جب متعدد قرآنی احکام موجود بین تو پیرانبین تمکرا کرفتو وَن کو ترجیح کیوں دی جاتی ہے؟

سوال نمبر ٣٥: كيا اجتهاد كا دروازه بنديو چاہي؟

النبراس: كياتد برونظرو تحتين كرف كاحق جين ليا كياب؟

سوال نمبر ٢٥٥: كيا اندهي تقليد كرنا جائز يع؟

سوال نمبر ٢٨: كيا قرآن وحديث كى موجود كي ش اجماع علاء في في لينا ورست بع؟

والنبره ١٠٠ كيا علاء كاجماع كل في شهاوة الله كومستر دكر ديا ب الركر ديا ب تو

ثابت كياجاو ،

موال نبريه: كياشهادة الشمقدسديرا تفاق كرف والعجمة دنيل بن؟

سوال نبرا ۲: کیا آپ کی نظروں میں صرف وہی مجتمد کہلانے کا حق وار ہے جوشہاوۃ ٹالشہ کا خالف ہو' جوعلی دشنی میں سب ہے آگے ہو؟

سوال نمرام، کیا ایک متله کاحل قرآن اگر پیش کرتا ہے اسے ہم مرف بد که کرمسز د

كرين كداس كي تعمد يق مجتمدين في تيس كى؟

سوال نبر ۳۳ اس کیا احادیث رسول عمل سے کوئی ایک حدیث الی ملتی ہے جس میں کہا گیا ہو کر آن پر تذیر و تظر کاحق حاصل

نہیں ہے؟

کیا ہاتی عوام الناس نے قرآن صرف گھر میں خبروبرکت کیلئے یا پھرفتمیں اٹھانے کیلئے رکھا ہے یا فال نکلوانے کیلئے۔ اٹھانے کیلئے رکھا ہے یا مردے بخشوانے کیلئے رکھا ہے یا فال نکلوانے کیلئے۔ جب اس کا بڑھیا' سنیا' سیکھنا' اس کے احکامات پڑھل کرنا سب پرواجب

ہے تو پھر شہادت الشکا ثبات و کھ کوشور کوں مجایا جاتا ہے؟

كياد حكام قرآنى رعمل كرف كيلي بهي مجتدين كي اجازت لينا ضرورى ب؟

کیا شہادات کوشہاوتین میں تبدیل کرناتح بف قرآن نہیں ہے کیا بیاتو بین

احكام البي نيس ع؟

منبوم اطاعت كيا بـ كيا الله تعالى ف قرآن عكيم من ثين اطاعتين واجب قرارتين دي - 'أطبع فا الله وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الاَمْرِ مِنْكُمْ"

اَطِيْغُواِ اَلَـٰلَةَ = اَشْهَدُانَ لَا إِلَٰـٰهَ إِلَّا اللَّهُ --- اَطِيْعُوا الرَّسُولَ = اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ---اولاالام

كيلي اطاعت كاطريق كاركياموكا؟

إسلوب آيت ك تحت تمن اطاعتين واجب بين كرتيسرى كومتحب كيون كها

جاتاہ؟

آیة اولی الامریمی سورہ نساء میں آیة بلغ بھی سورہ مائدہ میں آیة الیوم

اکملت لکم بھی ای سورہ میں موجود ہے۔ ثابت ہورہا ہے والایت کے

وجوب کا حکم ولایت ہے وین کامل ہوا اور والایت کی تیسری گوائی کے

وجوب کا حکم آیة اولی الامر میں ایک بی سلسہ کی کڑیاں ہیں پھرتیسری
اطاعت تیسری گوائی کو کس لیے اور کیون نظرانداز کیاجا تا ہے۔

سوال نمبر ١٧٣:

سوال نمبرهم:

سوال نمبر۲ ۳:

موال نمبر ٢٧٤:

سوال نمبر ۴۸:

سوال نمبرهه:

سوال نمبر ٠٥:

آیة اولی الامری بی بات طےشدہ ہے کہ رسول اللہ اور اولی الامری الماعت برابر کا درجہ رکھتی ہے ق چرتیسری گوائی سے سوتالاسلوك كول كيا جاتا ہے؟

سوال نمبر ۱۵: آقائی سیدعلی خامندای نے نمازی مجرائیاں کتاب میں سے بات وضاحت سے لکھودی کرتشہد آیة اولی الامرکی روسے پڑھی جاتی ہے تو پحرتشہد شہادہ اللہ میں موقوف کیوں۔ شہادہ ولایت پرموقوف کیوں بیں ہوتی ؟

اگراللہ تعالی نے تشہد کے بارے میں کوئی وقی جیجی ہی نیس تو پیفبراسلام نے بیدا ضافہ اپنی جانب سے کیوں کیا۔اگر کوئی آیت وجوب تشہد پر ہے تو پیش کی جاوے۔

> سوال فمبر۵: <u>ف</u>

سوال نمير٥٢:

كيا وجوب تشهدكيك يه آيت تونيمل سه- بتول آ كائى خامشاى : يَـاَيَهُـاَالَّـذِيـنَ اَمَـنُـواُ اَطِيعُواْ اللّهَ وَاطِيعُوااَلِرَّسُولَ وَأُولِي الامر مِنتُكم

روال نمر ۱۵ منه المراكبية من المراكبين علم بِشَهَدَتِهِم قَالْتِمُونَ ، وولوك جو شَهَدَتِهِم قَائِمُونَ ، وولوك جو شهادات ( يحق ) يرقائم إلى وين نماز كي هاظت كرنے والے إلى \_

ندکورہ بالا آیہ شہاوات بھی ای سورہ میں ہے (معارج) جس کی پہلی آیت
میں منکرولایت کی سزا کا تذکرہ ہے۔ پھرای سورہ میں جنتی لوگوں کی نشانیاں
ہیں اور ان جنتی لوگوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے اللہ نے لفظ شہاوات
استعال کیا ہے شہاوتین ہیں۔ کیا اس آیت پراعتاد نہیں ہے۔ کیا قرآن کا اس
طرح کا انکار جیما حارث بن نعمان فہری نے کیا باعث عذا بنیں ہے گا؟
کیا تمام مراجع عظام شہاوة ٹالشہ مقدمہ پر ہم خیال ہیں۔ اگر ہم خیال نہیں
ہیں تو کیوں؟ اگر منتشر ہی تو کیوں؟

سوال نمبر۵۹:

موال تمبر٥٥:

جسمقدس ترین گوانی پردین کوا کملیت کی سندهی مواللداوراس کےرسول

سوال نمبر ٥٤:

ك طرف سے بحی عمل كا تھم موجود بوعلاء كرام نے اس كى مخالفت كس ليے كى؟

کیااس مقدس ترین گواہی ولایت کوروکرنے میں ند مب مخالف سے چرائے

سوال نمبر ٥٨:

· ہوئے اصول فقد تو نہیں ہیں؟

كيااصول فقد ك تحت قرآن وحديث كوردكيا جاسكا ي؟

سوال نبر٥٩:

کیا دین کمل کرتے وقت پیغبراسلام نے فرمایا تھا کہ میں اصول فقہ چھوڑ کر

سوال نمبر٧٠:

جار ہا ہوں اور تمہیں اختیار ہے ان اصولوں کی تکوار سے میری شریعت خدا

ك كلام آئمه ك فرامن كوجب جا بولل كردينا؟

كيادين كمل اصول فقد عدواتها؟

سوال نمبرانا:

(۱) ایک جمبتر کہتا ہے کہ شہادة الديمطل نماز ہاس كے پاس باطل

سوال نمبر٦٢:

ہونے کی کیادلیل ہے؟

(ب) ایک جہر کہا ہے کہ تصدرجاء سے پڑھنا جا ہے۔اس کے پاس

قصدرجاء کی کیادلیل ہے؟

(ج) ایک مجہدکہتا ہے متحب ہے؟

(ر) ایک کہتا ہے قعد قربت سے پڑھیں۔

(و) · ایک کبتا ہے این خوب است۔

(و) ایک کہتا ہے خمرو برکت کیلئے پڑھنا چا ہے۔

ا تناكثرت مع تفاوت كيون؟ مي مخلف آراءاس امركى دليل إن

كەفتۇ ئا بازىجىتەنىيى بىل بلكە تىخرى تاپ-

ایک شہادت نالشہ پر مجتهدین کے مخلف نظریات و فناوے اس امر کی دلیل

سوال نمبر٢٣:

ہیں کہ ان لوگوں نے ساسنا طابیے قیاس سے کیا ہے اگر قرآن وحدیث

فر مان معموم كوسا من ركما موتا تو يقيية كلى الك نظريد يرفتوي صا درفر مات \_

كياقرآن وحديث في الوظن يمل كرني كاجازت دى ب

فقيدالل بيت مركارة قائى سيدميرعلى طباطبائى حال مقيم دمثق في اين توميح

المسائل ميں اذان وا قامت ميں شبادت ولايت كو جزو قرار ديا ہے اور

ساتھ بتایا ہے کہ دور رسالت میں ولایت کی گواہی کا اجراء ہو چکا تھا۔ کیا سمجھ

جانے کیلئے سے کافی نہیں ہے کہ اکثر تو منعات ایک دوسرے کی نقل ہیں۔

انيس ايے والے كوں نظر تي آتے؟

آ قائى سيدمحم على بروجردى الكاظميني في كتاب "نصائح المعصويين" مطبع

ایران میں لکھاہے کہ دور رسالت میں ابوذ رعمقداد سلمان رسالت مآب

کی طرف سے خن کو یان مقرر تھوہ والایت کی کوائی دیتے تھے کیا دوسرے

جبتدین كومطالعه كى زحت كرنا كوارانيس ب؟

سوال بمرعد: وأنين شريعة مطبع لبنان اصولى مجتداً قائع طباطبائي في ٥٠ يراكها ب

كه "ابوذردوررسالت من عي شهادة الشكا قائل تفاركيا ابوذركوملك بدرا

شربدرای جرم ش ونبیل کیا میا ؟

مدیندے شام شام سے چرمدینداور مدیندے ربذہ کے بے آب و گیا وصحرا

مل بے یارو مددگار نکالنا کیااس امر کی دلیل نہیں کہ اس کا جرم صرف بیرتھا کہ

شهادة ثالثه كيليغ كرتا تغا؟

جب ني اكرم كي المرم من النام عدر عن ولايت امير المومنين عليه السلام كاعلان کیا تو کھی لوگوں کے چیرے اُڑ مجے تو سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی

' ٱلْيَـوُمُ لِيَئِسَ الَّـذِيْنَ كَفَرُوا مِن دِيْنَ كُمُ فَلَا تَحْشَوْهُمُ

وَاخْشَوْن "آ ج ك دِن لوگ تبار عدين سے مايوں موكر كافر مو مح

سوال تمبر ۱۴:

سوال نمبر ١٥:

سوال نمبر ۲۲:

سوال نمبر ۲۸:

سوال نمير ۲۹:

ہیں بس ان سےمت ڈرمجھ سے ڈر۔

(۱) و ولوگ کون تھے جو مایوں ہو کر کا فر ہو گئے حالا نکداس قافلہ تجاج میں بظاہر کوئی کا فرنہیں تھا؟

(ب) تہارے دین ہے مایوں ہوکر بیالفاظ بتارہے ہیں کہ وہ کا فرکس فاص وجہ ہوئے تھے؟

(ج) دین میں کوئی الی نئی مشکل بات سامنے آ می جے مانے کی بیائے اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ ا

(ر) معلوم ہواانبی کا فروں کی وجہ سے رسول اعلان کرنے میں دیر کر رہے متھ کہ اللہ نے کہاان سے مت ڈرمجھ سے ڈر۔

سوال نمبر م عن کیا اعلان ولایت کے بعد مایوں ہوکر کا فرہونا اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ جو

بَكُلَاشُهَدُ أَنَّ عَلَيْاً أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِي الله عَنْ سَايِلَ، و

جادے اور تکذیب کی کوشش کرے وہ کا فر ہوتا ہے۔

سوال نمبراك: كيامنكرولايت على كافرنيس بع؟

موال نمبر 2: کیا ولایت کی گوائی کا ا تکار کرنے والا اے بدعت جیے لفظوں سے تعبیر

كرنے والا الحى تك مومن ہے؟

سوال نمبرس ع: سوره منافقون كيون نازل موتى ؟

سوال نبرام ع: كيامنافق شهادتين تك كي قائل نبيس تهيج؟

سوال نمر ٢٥: اگرشهادتين برصة تصوانيس منافق كون كها كيا؟

ا النبر ٢٤: آج شبادتين تك محدودر بينوالون كوفرزندتو حيد كون مجماجاتا ب

سوال نمبر ۷۷: سوره منافقون میں ارشا درب العزت ہوتا ہے:

إِذْ جَاءَ كَ أَلِمُنَا فِقُوْنَ قَالُوا نَشهِدُ ٱنَّكَ لَرَسُولِ اللهِ الج

حبیب تیرے پاس منافق آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے کہتو اللہ کا رسول ہے اللہ کھدر ہاہے میرجموٹے ہیں منافق ہیں۔

شہادة رسالت دينے والوں كومنافق كهدكرالله في ناپنديدگى كا اظهار كوں فر مايا۔شہاد تين تك قائل لوگوں كومنافق كيوں كها۔معلوم بواشهاد تين تك موقو ف رہنے والوں كے ايمان ميں شك بوسكتا ہے؟

ای ندکورہ بالا آیت کے متعلق سرکار صادق آل محد تغییر برهان میں فرماتے میں انہیں متافق اس کے کہا گیا کہوہ والایت کے محر تھے۔ آپ بھی ذرا ایٹ آپ کا جائزہ لیس کہ آپ بھی کہیں .....

کیا شہاد تین تک کا قائل تمام لشکر پزیدئیں تھا؟ کیا عمر ابن سعد کی نماز ای جملہ برختم تونیمیں ہوئی تھی۔

کتاب "ولایت" آیة الله دست فیب لکھتے ہیں کہ شمر بھی کہتا ہوا مر گیا کہ میں نے اولی الا مریز پر کوسلیم کیا ہے لہذا میری بخشش کی اُمید ہاتی نہیں ہے۔
اللہ بواکر بلاکی جگ الوہیت یا رسالت یعن شہادتین پر نہیں تھی اولی الا مر
تیسری گوائی پر تھی ۔ آپ اپنے آپ کوکس ذمرے میں شامل کرتے ہیں؟
بحوالہ طبری و فیرہ افواج سینی کا نعرہ میر تھا "اُفَا عَملی دینی عَلیی "اور
افواج کا لف کا نعرہ تھا "اُفَا عَملی دینی معلویہ " حالا نکہ بظاہر آعلیٰ وہاں موجود ہے نہ معاویہ کے کیا کے کیلئے وہاں موجود ہے نہ معاویہ کر بلاکا محافہ جنگ بھی ولایت علیٰ بچانے کیلئے کہاں موجود ہے نہ معاویہ کے کیلئے کا اور میرین اور مینی اور م

ا پئے مشن کی پھیل کرر ہے تھے۔ آپ ان دونظر ہوں میں کس کے مامی ہیں؟ مندرجہ بالا مبارت کیا اس بات کی نشان دہی تو نہیں کر رہی کہ کر بلا کا سانحہ شبادة ثالثہ مقدر سر(اولی الامر) کی صدافت ٹابت کرنے کیلئے پیش آیا؟ سوال نمبر ۷۸:

سوال نمبر ۸۰:

سوال نمبر 24:

سوال نمبر ۸۱:

سوال نمبر۸۳:

کیا گادیانی (مرزائی) کی شهاوتین این نماز میں ادانیس کرتے؟ کیا قادیانی امام ابو صنیفتگی فقد بر عامل نیس بین اور نماز می شهاد تین بھی بڑھتے جیں۔امام ابوصنیفری فقد برعال مجی جی آق محرانبیں کا فرکیوں کہاجاتا ہے؟ جب عام مسلمان حنبلي شافعي حنى ماكلي نماز من شهادتين يرهيس تو انيس مسلمان سجما جاتا ہے جبکہ یمی شہاوتین قادیانی برحیس وہ کافر کیوں ہیں؟ المابت موااسلام صرف شهاد تنن كانام خلس كحداور محى تقاض باتى جير الراولى الامرى اطاعت يرعمل موتاتو بمركوني قادياني ندب معرض وجودش ندآتا-

ربوع ش قادیا نول اور حفیول کی اذان ایک بی وقت می بوربی بوایک اجنی سافر کو کیے بعد بطے گا کیان میں ےملمانوں کی اذان کون ی ہے؟

كياشهادة الشوالي اذان فيعلنيس كردين كديدونول مشتباذا نيسي اصل اذان وہی ہے جس میں تیسری گواہی اولی الامرکی اطاعت کا لحاظ

موجود ہے۔

کیا شہادة الشمقدسة حتى نبوت كى حتى دليل نبيل كد نبوت ختم مو چكى ہے ولايت جاري ب-- اگرشبادة الشكواذان اقامت تشهد من تمام ملمان ادا كرتے تو نبوت كا درواز وبند موجاتا \_كوئى جمونا نبوت كا دعويدار نه موتا \_ شبادة ثالثه كى مخالفت كى وجد سے نبوت كے دروازے كيل نظرة نے كے۔ غدري ورالدة رؤر بى ختم نبوت كى سب سے برى دليل بي؟

کیا آج تک شریعت محد می الیا ہوا ہے کہ ایک چیز شریعت می متحب یا قصدقربت یا قصدر جاء یا کله خریا تمرکا کے طور پر پڑھا جائے اورا سے ادانہ كرف والع يرعذ اب نازل موامو الرموا يو كوكي ثوت؟

نماز شب متجات سے ہاور واجب کے قریب سمجما جاتا ہے۔ حکم قرآن

موال نمبر۸۳:

سوال نمير۸ ٨:

سوال نمبر ۸۵:

سوال تمير ٨٧: .

سوال نمبر ۸۷:

سوال نمير ۸۸:

سوال نمبر۸۹:

مجی ہے کیا نمازشب بجاندلائے والوں پر بھی عذاب نازل ہواہے؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ مجد نبوی جیسے ماحول میں رحمت کل کی موجودگی میں مارث بن نعمان فہری نے ا تکارولایت علی کیااس پراس وقت عذاب خدا

سوال نمبر ۹۰:

كون نازل موا؟

سوال نمبراه:

اگرولا عت علیٰ کی گوائی مستحب یا تمرکا یا قصدر جاء یا بقصد قربت کا درجدر کھتی تقی - پڑھنے اور نہ پڑھنے سے چھ فرق نیس پڑتا تھا اور اس کی شری حیثیت کھونیس تقی تو بھر حارث بن نعمان فہری پرعذاب نازل کیوں ہوا؟

سوال نمبر۹۴:

مارث بن نعمان فہری کوائے غصیص آنے کی اور بکواس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ بھی آج کل کے برادران کی طرح خاموش بیٹے جاتا۔ چلو ایک متحب چیز ہے اس کی شرعی حیثیت تو کوئی نہیں البذارسول کو بو چھنے کی ضرورت ہی نہیں ۔۔

سوال نمبر۹۳:

حارث بن نعمان فہری کا استے غصے میں آنا ور آ کرمندرجہ ذیل سوالات کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ ولایت امیر المونین علیہ السلام واجب ہو پیچی تھی ؟ (۱) اے خدا کے دسول میں نے اسلام کی دعوت دی ہم نے قبول کی۔

(ب) آب نے کہائت برتی مچوڑ دوہم نے چھوڑ دی۔

(ق) آپ نے کہانمازیں پردمور دوزے رکھو جج کروہم نے تبول کیا۔ آخ آپ اپ بعدا پنے برادر علی این الی طالب علیہ السلام کی ولایت اور حکر انی کی اطاعت اجاع اپنی طرف سے ہم پر ٹھونس رہے ہیں ہم اے قبول کرنے کیلئے تیار ہیں بلکہ بہاں تک کہا کہ آپ اللہ کی تو حید کی گوائی اور اپنی رسالت کی گوائی ہم سے دلوائی ہم نے قبول کیا۔ آج ولایت کیوں ہم برواجب قرار دے رہے ہیں۔

سوال نمبر ٩٥:

مارث بن نعمان فهری کے اعتر اضات بیٹا بت کررہے ہیں کہ وہ ولایت امیرالمونین علیہ السلام کونماز دوزہ کے ، خس کی طرح واجب بجور ہا تھا اور اس کے تمام سوالات پر حضور اکرم نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بیولا ہے علی کوئی واجب امرتو نہیں ہے متحب ہونے کی کیا ضرورت ہے ۔ تیرکا میں نے اعلان کیا ہے ۔ نا راض ہونے کی کیا ہات مرضی ہو پڑھ ایما مرضی ہونہ پڑھنا ۔ حضور کا ایسانہ کہنا اس امرکی دلیل ہے کہ ولایت نہایت واجب ترین فریض تھا؟

سوال نمبر ٩٥:

حفور دو جہاں کا حارث بن تعمان فہری کوالیا جواب ندوینا بلکدیہ کہنا کہ میں فیر عاملان اپنی جائب سے نیس کیا بلکہ محکم خدا کیا ہے اس امری دلیل ہے کدولایت تو حیدورسالت کی طرح واجب ہے۔

سوال نمبر ۹۲:

اب اس منکرولایت نطفہ ناتخین حارث بن نعمان فہری نے برائے راست
اللہ سے خاطب ہوکر کہاا گر طلی کی ولایت اللہ کی جانب سے واجب ہوتو فوراً
جمھ پر عذاب نازل فرما - قرآن گواہ ہے سورہ محارج کی پہلی آیت نازل
ہوئی پھر گرااور بدواصل جہم ہوگیا ۔ آج بھی فہری پرادران سے بیجینے ہے
وہ اللہ سے براہ راست کہیں کہ اگر الکار ولایت نی الصلوٰۃ کرنے والے
کا ذب جی تو عذاب نازل فرما تو پھر دیکھ لیمنا مریدان فہری کا کیا حشر ہوتا
ہے ہمت ہے تو خداسے فیصلہ مائلیں کیا ایسا کرسکو ہے؟

سوال نمبر ٩٤:

کیا قرآن علیم میں اللہ کا بیوعد ہیں ہے کہ جبیب میں تیری اُمت پر عذاب نازل ہیں کروں گا جب تک کہ افست فیصیم ان میں موجود ہے۔ مین موجود کی رحمت کے ہاوجود عذاب کیوں نازل ہوا۔ کیا اللہ کواپنا وعدہ یا دنہ رہا گیا معاذ اللہ وعدہ خلائی کرتا ہے یا پھرولا یت علی کامشر ہے ہی اس قابل

كم چا ہے دهمت مطلق كے قريب على على كيوں ند مود اصل جہم موجاتا ہے۔

كيا حارث بن نعمان فرى مسلمان ندتها؟ أكرمسلمان تما تويقينا شهادتين كي

سوال نبر ٩٨:

ادا يُكُل با قاعده كرتا بوكاتو بمرمعذب من الله كول بوا؟

كياوا تعرفدير سے بہلے حارث بن نعمان فهرى كوكو كى جات تا تا؟

موال نمبر99:

کیا حارث من تعمان فیری نے اپن منامی کوفتم کرنے کیلئے اور اپنا نام پیدا

سوال نمبر١٠٠:

كرنے كيليح تو ولايت امير الموشين كى مخالفت نبيس كي تعي \_

بدنام توبول کے کیانام ندہوگا

بعض زمانے کے دھتکارے ہوئے 'شمرت کے بھو کے محض آ ل محمد اور

سوال نمبرا ١٠:

ولا بت على كى الفت اس ليے بى توكرتے إلى كهذام بيداكر جاكيں بيجان

موجاد معيا كدشمان شهادت الشف مرف شهرت كالفت على كي وج

ے ماصل کی ۔ کہیں ایے شہرت کے بعکار یوں میں آپ تو شاطنیں ہیں؟

کیا شہادتین کے علاوہ والی دوجہاں نے دین کی کوئی اور حقیقت تعلیم

سوال تمبر١٠١:

نېيس دى؟

كياشهادتين كےعلاوه يوم الآخر يرائيان لانے كا حكم نيس ديا؟

سوال نمبر ١٠١:

''الجنة حق. والنار الحق سوال منكر نكير حق''

سوال نمبر ١٠١:

سوال تمبر ١٠٥:

کیاان پرایمان واجب نیس ہان کا قرار کرنے سے انسان کا فرہوجاتا ہے؟

آسانی کتابوں پر ایمان لا نامجی واجب ہے۔ انبیا ومرسلین پر ایمان لا نامجی

واجب ہے آگر بیکوائی وی جائے کہ قرآن اللہ کی کتاب انبیاء مرسلین حق پر مبعوث ہوئے کیا الی کوائی کفر ہے بدعت ہے یا شرک ہے۔ اگر ان بر

ا يمان لا ناان كى كواتى د نيابدعت نيس بين چرشهادت الشمقدسه جوباعث

محیل دین ہے بھیل رسالت ہاس کی گوائی ویے سے نماز باطل کیوں؟

کیا نماز فروع دین نیس ہے اگر فروعات میں شامل ہے تو ولایت تو اصول
دین ہے فروع جمع ہے فرع کی اصول جمع ہے اصل کی فرع معنی شاخ اصل
معنی جراتو سوال پیدا ہوتا ہے کیا جرائے بغیر شاخ ہری بحری روسکتی ہے بقینا
نیس روسکتی ۔ جب ججر دنیا کی شاخ جرائے رابط کے بغیر زندہ نیس روسکتی تو
گھردین کے درخت کی شاخیس جروں کے بغیر کیے قائم روسکتی ہیں؟

نماز تجردين كى شاخ بولايت برئية فيملدكرنا موكان أهُهَدُ أَنَّ عَليماً

ولي الله و أولادة المعضومين "كيغرنماز قابل جنت كيره والله و أولادة المعضومين "كيغرنماز قابل جنت كيره

کیا بھکم قرآن تن کی گوائی دینا الل اسلام پر واجب نیس ہے اگر واجب ہے اور واجب ہے اور واجب ہے اور واجب ہے تو پھر شماوة فالشر جو كر عين اليقين بلكدين اليقين سے اس كى كوائى دينے

ے عبادات باطل کیے ہو عتی ہیں۔

اگرشہادة الشمقدسكى خالفت مرف طن وقياس برمنى فتوون كى وجهك ك

آ يت كي روس واجب ب

اكرشهادة ثالثه مقدسه كومهلل نماز كهناا جماع علاوكا فيعله بوتوسوال بيدا موتا

بكاس مقدى ترين كواى ولايت على براهاع كي ضرورت كول فيش آلى؟

اجماع ہے اس شہادة عظلی کورد کرنا کیااس امر کی دلیل تو نہیں ہے کہ قرآن و

مدیث می اس شهادة ولایت کورد کرنے کی کوئی آیت یا صدیث ندل کی اس نے اجماع کا سمارالیا میا کیونکہ قرآن و حدیث کی موجودگی میں اجماع

ا - - - ( ا

جب ہم نے دنیا مجر کے موضین سے بوچھا کہ آپ شہادت ٹالٹہ کوں نہیں

سوال نمبر١٠١:

سوال نمبر ١٠٤:

موال نمبر ١٠٨:

سوال نمبر١٠٩:

سوال نمبر١١٠:

سوال نمبر ۱۱۱:

سوال نمبر١١١:

پڑھتے تو صرف ایک بی جواب سنے میں آیا کہ مجتدین نے اجازت نیس دی۔ کسے تو صرف ایک بی جواب سنے میں آیا کہ مجتدین نے اجازت نیس دی۔ کسی ایک محض نے برایا میں کہا کہ قرآن وحدیث کی ایک اور اسلام کو مانے نیس کرتے تو کیا والا بت علی کی گوائی دیے کیلئے اور علی علید السلام کو مانے کی جس علا وکرام سے اجازت لینا بڑے گی ؟

فقہ کے جن اصولوں کے تحت اس شہادة عظمیٰ کی مخالفت کی جاتی ہے کیا سر کار دو جہاں وارث دین المہیہ نے کوئی ایسی دستاویز جواصول فقہ پر پنی ہوتیار کر

ك كى عالم كے سردكى مور اگر بو فيش كى جاوے۔

کیا قرآن تھیم نے علاء کرام کوشر بعت اسلام میں ذاتی تصرفات کی اجازت دی ہے اگر اجازت دی ہے تو کوئی آیت پیش کی جاوے۔ اگر ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو شریعت کے قانون اپنی من مانی مرضی سے کیوں بنائے جاتے ہیں؟

کیا خرکوش اور مکئی مچھلی شریعت محمدید میں حرام نہیں ہے جب کہ 21 فرقوں کے علاوا سے حلال جانتے ہیں۔اگراجماع علاوے شہادۃ ٹالشہ کور دکیا جا سکتا ہے تو پھر 21 فرقوں کے بہت بوے اجماعی فیصلے پر عمل کیوں نہیں کماحاتا؟

کیا ایک فرقے کا فیصلہ اعفرقوں پر ٹھونسا جاسکتا ہے۔ یہاں اجماع کو بھلاکر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم تھا کت کے قائل ہیں۔ ہم شریعت محمد یہ کے پابند ہیں ، حق جا ہے قلت میں بن کیوں نہ ہوجق ہوتا ہے۔

کیا شہادتین پر بنی کلمہ پڑھنے والے اجماع کا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں تراوت کر شنا جا ہے کیا ہم بہتر فرقوں کے اجماع کو دیکھ کرتر اوس کر خصنا جائز بجھ لیس ہر گر نہیں جب اے فرقوں کا اجماع ایک فرقے کو تر اوس کر قائل سوال نمبر١١١:

سوال نمبر۱۱۱:

سوال نمبر110:

سوال نمبر ١١٦:

سوال نمبر ساا:

نہ کر سکا تو پھر چند علاء ل کر شہادۃ اللہ کو مطل نماز کیے قراردے سکتے ہیں؟ اگر ۲ ک فرقوں کی سوچ غلط ہو سکتی ہے تو ایک فرقے کے چند علاء کا فیصلہ غلط کیوں نہیں ہو سکتا اگر بات اجماع کی ہے تو پھر بہتر فرقوں کے اجماع کو قبول کیوں نہیں کیا جاتا؟

سوال نمبر ١١٨:

سوال نمبر ۱۱۹:

۲۷ فرقے ہاتھ ہائدہ کر تماز پڑھتے ہیں گر ایک فرقہ ہاتھ کھول کر آخر
کیوں؟ اس لیے کہ ۲۷ قرآن و صدیث کے ظاف کام کرتے ہیں تو پھر
طابت ہوا قرآن و صدیث کی ظاف ورزی کرنے والے بہتر فرقے بھی
اجماع کر کے ایک فرقے کو ہاتھ ہیں بندھوا کتے کیونکہ ہاتھ ہا ندھنا قرآن
سے تابت ہے نہ صدیث سے تو پھر شہادة طالشہ جب کہ قرآن و صدیث سے
طابت ہے تو پھرانکار کیوں کیا جاتا ہے؟

سوال نمبر ۱۲۰:

بہتر فرقے ضالین کو دوآلین پڑھتے ہیں اور بعد آمین کہتے ہیں کین فرقہ امامیدانیان کرتاس لیے کہ خدا اور رسول کا تھم نیں ہو قابت ہوا ہروہ بات جو خدا اور رسول کے تھم کے مطابق نہ ہوا ہے مانا حرام ہے کیا شہادة قالیہ قرآن وحدیث کے خلاف ہے؟

سوال نمير ۱۲۱:

سرکار دو جہاں کے تیرہ سال مکداور ۱۰ سال مدینے میں نماز پڑھائی اور
کثرت کے ساتھ لوگوں نے باجماعت نماز پڑھی تو پھر کیا وجہ ہے کہ تمام
فرقے ایک طریقہ سے نماز نہیں پڑھتے ؟

سوال تمبر١٢٢:

۲۳ برس کی ظاہری زیرگی جس رسول اللہ کے پیچے نماز پڑھ کر جب یہ پند نہ چل سکا کہ حضور منماز ہاتھ کھول کر پڑھتے تھے یا بائدھ کراو پر ہائدھتے تھے یا بندھ کراو پر ہائدھتے تھے یا بنچ۔ جولوگ ۲۳ سال آئکھوں دیکھی نماز کو مرضی سے بدل کئتے ہیں کیاوہ شہادة ڈاللہ کو تسلیم کر سکتے تھے؟

سوال نمبر ۱۳۸<sub>-</sub>

سوال تمبر ١٣٩:

قياس وظن زنده آباد\_

سرکارا قائی خامندای نے شہادة ولایت دراذان 'ا قامت ' تشهدیس بغیر

جزو پر صنا جائز قرار دیا ہے۔ان کے اس فتوئی پر عمل کیوں نیس کیا جا تا؟

آ قَاسَةُ ﴿ كُرْتُهُ الْكُولِيعِيهُ الَّى تَصَانِيفُ الشَّيْعِهُ ''حُمُرُهُ

آفاق كتاب مى لكما بكدام جعفر صادق عليد السلام ك اسحاب ن

٢٣٩ كماين تحريفر ماكيل منهادة خالة براعتراض كرف والوس عيل بير

یو چمتا ہوں کہ وہ ۹۹ کتابیں کیاں ہیں۔ان کتابوں کے مفتود ہونے کی

وجوبات کیاتھیں؟ان مصفین کا جرم کیا تھا؟ آخرکون کی وجوبات تھیں کہ بیہ

كا بين زين نكل كى يا آسان كما كياان كامفتود موجانا امرى دليل بك

ان مي على اوراولا دعلي كي لا كهور احاديث تعيم اورشهادة امير الموتين ير

ممل مواد تعامل کی ولایت کی اہمیت بتا کی گئی ہوگی \_

جيها كدمندرجه بالاكتاب على يزرك تبراني لكعة بين كد" آبان بن تغلب

نے ۵۰۰, ۱۹۳۰ مادیث آل ایمن نے ۵۰۰, ۱۹۰۰ امادیث یونس بن

عبدالرمن نے کی بزار احادیث اورسینکروں عظیم الرتبت حفرات نے

میدان تدوین و تعنیف بی شهرواری و کمانی - بیاوگ تغیر احادیث کی

درجنوں كتب كے معنف تقے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ۰۰۰, ۹۰ احادیث اورسینکروں تفاسیر و احادیث کی

كَمَا يْنِي كَهَالِ رويوش موكنيس؟ -- جَكِداً ج كى بْكِي مَجِي كتابول مين اس

قدرشهادة الشكاموادموجود بكرمكران ولايت كى زبان بندبو سكية ان

كتابول بن خداجان كي كحمقا كردش كوان كي موجود كي عبدالله بن مسعود

كے جع كے ہوئے قرآن كى طرح كوارہ نہ ہوئى۔

علامہ آقائی محرمبدی آصفی مقدمہ شرح احدد مشقیہ میں لکھتے ہیں کہ ''آل اطبار کو جس زبروست سیا ی طوقان کا سامنا تھا ان کی مثالیں آپ تاریخ میں وکھے جی ہیں۔ ہروقت ایک تصادم ہروقت ایک کراؤر بتا تھا۔ کومت کے زبروست دباؤ کی وجہ سے فقیا اور راویان احادیث کو یہاں تک کرنا پڑا کہ اگر سرراوا مام علیہ السلام سے ملاقات ہوجاتی تو تشیح کی تجست سے نیچنے کہ اگر سرراوا مام علیہ السلام سے ملاقات ہوجاتی تو تشیح کی تجست سے نیچنے کے لئے لوگ راستہ چھوڑ و سے اور بھی جا بلوں کی طرح جیپ کرائد جر سے میں ملاقات کرتے۔

نظرین توجد طلب با تیں ہیں کہ جب لوگ شیعہ ہو کر بھی اپنی شیعت کو ظاہر نہیں کر سکتے ہے امام سامنے آ جا کیں راستہ بدل لیت سلام تک بھی نہ کرتے اور آن کی وجوہات کیا تھیں؟ جھڑا تو صرف ولا بت امیر علیہ السلام کا تھا ورنداور کوئی وجہ نظر تھیں آتی کیونکہ ان شیعوں کو ان بی لوگوں سے خطرہ تھا ورشہاد تین تک کے اقر ارکے قائل تھے۔

اگرشیعه بھی صرف شہادتین تک محدود ہوتے تو اتناظلم وستم انہیں برداشت نہ کرنا پڑتا۔

اب وال پیدا ہوا ہے کہ وہ کونی بات تھی جے ائمیلیم السلام چھپاتے تھے؟ کیا نماز کو چھیایا جاتا تھا؟ کیا ذکر رکوع وجود کو چھیاتے تھے؟ شہادة تو حید کو چمپاتے تھ؟ شہادة رسالت كو چمپاتے تھ؟ اصل بات يدخى چمپانے والے الله مقلوم بى كچوا يے والے الله مقلوم بى كچوا يے والے الله معلوم بى كچوا يے بيل كد پہلے ان كى ولاءت كى كوائى دشمن چمپاتے تھے اب خود على كے مانے والے چمپارے بيں۔

کتب اربعہ خصوصاً فروع کا فی شریف باب تشہد میں سرکار باقر العلوم سے
یو چھا گیا کہ مولاتشہد میں یا قنوت میں کیا پڑھنا چاہیے۔سرکار نے فر مایا جو
احسن ذکر ہو ۔۔ کیاولا بہت امیر الموشین علیہ السلام احسن ذکر بھی نہیں ہے
سوچوغور کرو؟ پھر اس کا فی شریف میں مولا فر ماتے ہیں اگر ہم تشہد کا تعین کر
دیتے تو ہمارے موالی ہلاک ہوجاتے ؟

اب خود فیصله فرما کیس تشهدیس وه کون می ایسی با تیس تعیس جن کے اوا کرنے سے موالی بلاک ہونے کا خطر وقعا ؟

کیونکہ تشہد ہالجم پڑھی جاتی ہے للذا خطرہ تھا کہ ولایت کی گوائی دیئے پر
موسین ہلاک کر دیئے جائیں ہے۔ کتب اربعہ کی سرتاج کتاب میں سرکار
ہاتر العلوم نے واضح کر دیا ہے۔ بیشہادۃ مقدسہ ولایت بطور تقیہ بیان نہیں
کی جاتی جیسا کہ خود سرکا رصاوق آل محمد علیہ السلام نے بحار الانوار کی جلد
سم ممل تشہد بیان کرتے ہوئے ولایت علی کی گوائی بھی تشہد میں درج
فرمانی ۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی فقہ میں یہی شہادۃ ٹالٹہ پر منی تشہد کو
بیان فرمانیا ہے۔

وسائل الشیعد میں سرکار حرعاعلی نقید بزرگ چوشے قائدہ کے آخر میں لکھتے ہیں گدائد ملام سے مردی ہیں گلات اللہ میں کمائند طاہرین کے اصحاب نے طریقہ الل بیت علیم السلام سے مردی اصاد بیث کے لئے جو کتا ہیں لکھیں ان کی تعداد ۱۲۰۰ تقی ان کتابوں میں

نہ کر سکا تو پھر چند علا مل کر شہادۃ اللہ کومبطل نماز کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اگر ۲۷ فرقوں کی سوج غلا ہو سکتی ہے تو ایک فرقے کے چند علا و کا فیعلہ غلط

سوال نمبر ۱۱۸:

كون بين موسكا اكربات اجماع كى إقر بحر بمتر فرقوں كا جماع كو قبول

كيون نبين كياجاتا؟

سوال نمبر ١١٩:

المائرة باته بائده كرنماز برصة بين همرايك فرقد باته كهول كرآخر كون؟ الله في كرا كرة بين قو بالمرائد الله في المرائد الله في ا

ابت ہے تو مجرا تکار کوں کیاجا تاہے؟

سوال فمبر ١٢٠:

بہتر فرقے ضالین کو دوآلین پڑھتے ہیں اور بعد آئین کہتے ہیں لیکن فرقہ امامیدالیانیں کرتااس لیے کہ خدااور رسول کا تھم نہیں ہو قابت ہوا ہروہ بات جوخدا اور رسول کے تھم کے مطابق شہوا ہے مانا حرام ہے کیا شہادة فالدقر آن وحدیث کے خلاف ہے؟

سوال نمبرا ۱۲:

سرکار دو جہاں نے تیرہ سال مکداور ۱۰ سال مدینے میں نماز پڑھائی اور کر تارہ کے ساتھ لوگوں نے باجاعت نماز پڑھی تو پھر کیا وجہ ہے کہ تمام فرقے ایک طریقہ ہے نماز نہیں پڑھتے ؟

سوال نمبر١٣٢:

۲۳ برس کی ظاہری زندگی ہیں رسول اللہ کے پیچے نماز پڑھ کر جب بیہ بنہ چال سکا کہ حضور نماز ہا تھ کھول کر پڑھتے تنے یا بندھ کراو پر ہائدھتے تنے یا بندھ کراو پر ہائدھتے تنے یا بنچ۔ جولوگ ۲۳ سال آ کھوں دیکھی نماز کو مرضی سے بدل کتے ہیں کیا وہ شہادة ٹال ایکو تنام کر سکتے تنے ؟

سوال نبر۱۲۳: کیا آپ بزبان امیرعلیه السلام بینا بت کر سکتے ہیں کہ جناب امیر نے اپنے دور خلافت علی یا کی وحیت یا کتوب یا خطبہ علی کہا ہو کہ میری ولاعت کی محان دنیا مطل نماز ہے یا کفر ہے یا بدهت ہے کوئی حوالہ پیش کیا جاوے۔ موال نبر۱۲۴: محموں دیکھی نماز پرسب شنق نبیس ہو سکے جبکہ شہادة تالشہ کو بعد از موال نبر۱۲۴: اعلان غدیر ۲ ماہ کھیدن ہوئے انتظال رسول ہو کیا بیدواڑ ھائی ماہ والی گوائی میں کے شخق ہو سکتے ہے ؟

سوال نبر ۱۲۵: کیا شہادہ ٹالشصرف اس مدی کا مسلد ہے کیااس سے پہلے علاء نے شہادہ اللہ بردور نیس دیا؟

سوال نبر ۱۲۲: اذان تو دی جاتی ہے نماز کیلئے او گوں کو بلانے کیلئے کہ نماز کا وقت آ حمیا ہے۔ ہے۔ مجد میں آ جاؤ تو بتائے اقامت کس لیے کی جاتی ہے؟

سوال نمبر ١٢٤: کيا آقامت منشور نما زئيس ہے اگر نيس ہے آقو پھر کيوں کي جا آل منشور نماز ہے تو پھر نماز جس منشور پر عمل کرتے ہوئے شہادة ولايت کيوں نيس کي جاتی ؟

بر ۱۲۹ . قد قامة الصلوة خوداس امرى دليل بكر اقامة منثور نماز بي تو يمر آب كمل منثور يرعمل كون نيس كرتي ؟

سوال نبر ۱۳۰: جب منشور نماز میں ولایت کی گوائی دیتے بیں تو پھر نماز میں بیر گوائی ادانہ کرنامنشور نمازے غداری نہیں ہے؟

موال نبرااا: "دحى على خيرالعمل" آومل خرى طرف يهايه جمله جزءاذان نبيل بي؟ كيادوررسالت من بي جمله داخل اذان نبيل قا؟ اگریددورسالت میں جملہ موجود تفاتو بتاہیئے وہ کون ی قباحت تھی کہ خلیفہ

سوال نمبر١٣٣:

الى نى اسادان سى مذف كرويا؟

سوال نمبر ۱۳۳۳:

کیاحی علی خیرالعمل کومذف کرنااس امری دلیل نیس ہے کہ فیلی سے کہ فیلی

سوال نمسرهاسان

خیرالعمل ایک بہت بزاراز تھا؟ ورندایک ساوے سے جملہ کوحذف ند کیا جاتا؟ معانی الا خبار اورعلل الشرائع میں شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ معصوم فرماتے بیں " خیرالعمل سے مراد ہماری ولایت ہے" تو پھرشہادة تالشہ کو جزواذان و

ا قامت كيون نبيل قبول كياجاتا؟

سوال نمبر ۱۳۵: (

حى على خيرالعمل كامغيوم بكرة وُخْرِمُل كَاطرف معلوم بوا

وہ خیرعمل جس کی دعوت دی جارہی ہے ابھی باتی ہے جو حالت نماز میں زیر عمل آئے گالیتی ہم اذان میں ہی بیدوعوت دیتے ہیں آؤالی نماز پردھیں

جس میں عمل خیر بحالا یا جاو ہے۔عمل خیر ولایت علی ہے للبذا نماز میں ولایت

علیٰ کی کواجی ہوگی تو حی علی خیرالعمل پرعمل تصور کیا جاوے گا ورنہیں۔

حضرت افی کااس کواذان سے نکالنا خوداس امر کی دلیل ہے کم مل خیر سے

مرادولا يت على بورند بمى اساذان دا قامت سے حذف نه كيا جاتا ـ

آ قائی صادتی طہرانی نے اپنی تو منے المسائل المعروف نقبی مسائل میں کیا یہ فتوی صادر نیس فرمایا کہ حرکوں اور کوا حلال ہے اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا آ قائے ابوالحسن اصغبانی سے لے کرآ قائے سرکار خامندای تک کسی نے خرگوش اور کو سے کو حلال کیا ہے؟ کیا کو ااور خرگوش حلال جان کر صرف ایک جہتھ کے کہنے سے ہمنم کر جا کیس تو شریعت میں پھو فرق نہیں بڑے کا اور ولایت امیر الموشین علیہ السلام جو از روئے قرآن و حدیث فایت اور واجب ہے اس کی گوائی دینے سے نماز باطل کیوں کر ہوگی۔ فایت اور واجب ہے اس کی گوائی دینے سے نماز باطل کیوں کر ہوگی۔

سوال تمبر ۱۳۷۸:

سوال نمبر ١٣٣:

قياس وظن زنده آباد

موال نبر ۱۳۸ - مرکار آقائی خامندای نے شہادة ولایت دراذان اقامت انشد میں بغیر

جزو پڑھتاجا تر قراردیا ہے۔ان کےاس فوئی پر عمل کیوں ٹیس کیاجاتا؟

سوال تمبر ۱۳۹: آ تا ـ

آ قات بررگ تهرانی الدولید الی تصانیف الشیعه اشره
آ قاق کتاب می کعاب که امام جعفر صادق علیه السام کے اصحاب نے
آ قاق کتاب می کعاب که امام جعفر صادق علیه السام کے اصحاب نے
دسم کتابی تحریفر ما کی شہادة الله پراعتراض کرنے والوں سے میں یہ
پوچھتا ہوں کہ وہ ۱۹۹۷ کتابی کہاں ہیں ۔ ان کتابوں کے مفتود ہونے کی
وجوہات کیا تھیں؟ ان مصنفین کا جرم کیا تھا؟ آخرکون کی وجوہات تھیں کہ یہ
کتابی زمین نگل می یا آسان کھا گیا ان کا مفتود ہوجاتا امرکی دلیل ہے کہ
ان میں زمین نگل می یا آسان کھا گیا ان کا مفتود ہوجاتا امرکی دلیل ہے کہ
ان میں علی اور اولاد علی کی لاکھوں احاد ہے تھیں اور شہادة امیر المونین پر
کمل مواد تھا ۔ گیا کی ولایت کی ایمیت بتائی می ہوگی۔

جیما کرمندرجہ بالا کتاب میں بزرگ تبرانی لکھتے ہیں کہ ''آ بان بن تغلب نے ۱۹۰، ۱۹۰، احادیث بونس بن عبدالرحمٰن نے کی بزار احادیث اور سینکروں عظیم الر تبت حضرات نے میدالرحمٰن نے کی بزار احادیث اور سینکروں عظیم الر تبت حضرات نے میدان تدوین و تصنیف میں شہواری دکھائی۔ یہ لوگ تغیر احادیث کی درجنوں کت کے معنف نے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ۰۰۰ ، ۱۹۰ مادیث اور سینکروں تفاسر وا مادیث کی گئی گئی کا بوں میں اس کتابیں کیاں رو بوش ہو گئیں؟ ۔۔۔ جبکہ آج کی پڑی گئی کتابوں میں اس قدر شہادة تالشکا موادموجود ہے کہ محکران ولایت کی زبان بند ہو سکے تو ان کتابوں میں خدا جانے کیا پھرتھا کہ دشمن کوان کی موجودگی عبداللہ بن مسعود کے جوئے آن کی طرح گوارہ نہ ہوئی ۔

علامدة قائی محرمهدی آصفی مقدمه شرح لعدد مشقیه می لکھتے ہیں کہ ''آل اطبار کو جس زبروست سیا ی طوفان کا سامنا تھا ان کی مثالیں آپ تاریخ میں دکھے سکتے ہیں۔ ہروقت ایک تصادم ہروقت ایک گراؤر بتا تھا۔ حکومت کے زبروست دباؤ کی وجہ سے فقہا اور راویان احادیث کو یہاں تک کرنا پڑا کدا گرسر راہ امام علیہ السلام سے ملاقات ہوجاتی تو تشیح کی تبست سے بچنے کہ گرسر راہ امام علیہ السلام سے ملاقات ہوجاتی تو تشیح کی تبست سے بچنے کے لئے لوگ راستہ چھوڑ دیتے اور بھی جابلوں کی طرح جھپ کرا ندھیر سے ملی ملاقات کرتے۔

ناظرین توجه طلب با تیں جی کہ جب لوگ شیعہ ہوکر بھی اپنی شیعت کو طاہر نہیں کر سکتے ہے المام سامنے آجا کی راستہ بدل لیت سلام تک بھی نہ کرتے آخر اس کی وجوہات کیا تھیں؟ جھڑا تو صرف ولایت امیر علیہ السلام کا تھا ور نہ اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کیونکہ ان شیعوں کو ان بی لوگوں سے خطرہ تھا جوشہا دیمن تک کے اقر ارکے قائل تھے۔

اگرشید بھی صرف شہادتین تک محدود ہوتے تو اتفاظم وستم انہیں برداشت نہ کرنا پڑتا۔

علامه مهدى آصنی مقدمه شرح لمعه دمشقیه می لکھتے ہیں "ایے وقت ہمی احد مستقیه می لکھتے ہیں "ایے وقت ہمی احد مارے ائمہ پرآئے کہ نقبی مسائل میں اختلاف کے باوجود چشم پوشی کرتے فقیی احکام کو ائم علیم السلام خود چمپا لیتے اور پھر خلوت میں اصحاب کو بتا دیتے اور چھپانے کی علت سے آگا و فرماد ہے۔ فقد اسلام میں تقیدای کا بی نام ہے۔

اب سوال پیدا ہوا ہے کہ و وکنی بات تھی جے ائم علیم السلام چھپاتے تھے؟ کیا نماز کو چھیایا جاتا تھا؟ کیا ذکر رکوع و جود کو چھیاتے تھے؟ شہادہ تو حید کو چھپاتے تھے؟ شہادة رسالت كو چمپاتے تھے؟ اصل بات يدخى چھپانے والے اسوركاتعلق كوائى ولايت سے قارام عليه السلام مظلوم ہى كھا ہے ہيں كہ پہلے ان كى ولايت كى كوائى وشمن جھپاتے تھے اب خود على كے مانے والے چمپارے ہيں۔

کتب اربعه خصوصاً فروع کانی شریف باب تشهد می سرکار باقر العلوم سے

پوچھا گیا کہ مولاتشہد میں یا تنوت میں کیا پر معنا جا ہے۔ سرکار نے فر مایا جو

احسن ذکر ہو۔۔ کیا ولایت امیر الموشین علیہ السلام احسن ذکر بھی نہیں ہے

موچ فور کرو؟ پھراس کانی شریف میں مولا فر ماتے ہیں اگر ہم تشہد کا تعین کر

دینے تو ہمارے موالی ہلاک ہوجاتے ؟

اب خود فیمله فرما کیں تشہد میں وہ کون می ایسی با تیں تھیں جن کے اوا کرنے سے موالی ہلاک ہونے کا خطر وقعا؟

کیونکہ تشہد ہالجبر پڑھی جاتی ہے للذا خطرہ تھا کہ ولایت کی گواہی دینے پر موشین ہلاک کر دیئے جائیں گے۔ کتب اربعہ کی سرتان کتاب میں سرکار باقر العلوم نے واضح کر دیا ہے۔ بیشہاوہ مقدسہ ولایت بطور تقیہ بیان نہیں کی جاتی جیسا کہ خود سرکا رصاوت آل محمہ علیہ السلام نے بحار الانوار کی جلد کی جاتی جیسا کہ خود سرکا رصاوت آل محمہ علیہ السلام نے بحار الانوار کی جلد سم میں مکمل تشہد بیان کرتے ہوئے ولایت علی کی گواہی بھی تشہد میں درج فرمانی ۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی فقہ میں یہی شہادہ خالش پرجنی تشہد کو بیان فرمایا ہے۔

وسائل الشیعہ میں سرکار حرعاعلی فقیہ بزرگ چوشے قائدہ کے آخر میں لکھتے ہیں گدائد ملے مروی ہیں گلاتے اللہ میں کہا میں گلاتے اللہ میں کہا ہیں گلاتے ہوگا ہیں کہا ہیں کہا ہیں گلاتے ان کی تعداد ۲۲۰۰ متی ان کی ابوں میں احادیث کے لئے جو کتا ہیں کہیں ان کی تعداد ۲۲۰۰ متی ان کتابوں میں

کونیا 6 کل اعتراض مواد تھا اور وہ طریق اہل بیت کیا تھا۔ قابت ہورہا ہے جو کتا ہیں موجود ہیں ان کے بی جانے کی صورت یکی تھی کہ بیطریق اہل بیت پر کیا حقائیں تھیں۔ ان ۱۹۰۰ کتب عمی کیا صرف بیرچار کتا ہیں رہ کئیں جو کتب اربعہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ''اصول کائی فروع کائی' کھن لایح حضو الفقیلة '' تہذیب'''استیمار' ان کتب اربعہ میں ہی شہادة فالشر مقدر کے واضح آ فارموجود ہیں جوہم انشاء اللہ مناسب مقام پر پیش فدمت کریں گے۔

جب ان جارکتب (بعنی کتب اربعه) می شهادة خالهٔ که خارموجود بیل تو ۱۹۰۰ طریق ایل بیت پربنی کتب تعیس جوشم کردی گئی ان می شهادة خالشه کا بیان کس شان اور کس ایرازی بیا بیا گا-

یده ۱۲۰ کتب برطابق مهدی آصفی فرکورطریق الل بیت پرتمین اس کئے انین ختم کردیا گیااس لئے اکثریت لوگوں کی طریق الل بیت سے دور ہوگئ اور مفتیان عصر کوا بنا آقا ومرشد تسلیم کرلیا۔

و بي توريقا كرقر آن والل بيت كوذر اليداجتهاد بنايا جاتا اورز ماند تقيد سه حذف شده موادسا من لات مرايبانه بوااور بم كير كفير بنت چلے ك - مسعودى ند مروح الذب " ميں الكھا ہے كدا ذان بورى تى كدا مير شام في كرا كہا كدول تو كي جا بتا ہے كديہ جملة الشهد ان محمد الوسول الله الله من من وفن كردوں كيونكداذان مي حضرت الو بكر محضرت عرا منس ہے تو محم كانا م كول بو۔

ناظرين قابل توجه بات بيب:

جود من سركار باني شريعت صاحب كلمه صاحب كتاب كا نام اذان مي

سوال نمبر ۱۹۴:

برداشت نيس كرسكا تاوه' أشهد أنَّ عَلياً أمينوَ المُعومِنينَ وَلَى الله "كاليد فتره كيدراشت كرتار

امیرشام کا یہ کہنا کہ حضرات اصحاب الله شکانام اوان میں نہیں اور محمطاق کانام
میں نہیں دہنا چاہیئے۔ اس نے درمیان میں علی علیہ السلام کانام کیوں چھوڑ دیا؟
کیا اس سے صاف فلا ہرنہیں ہے کہ علی کانام اوان میں پہلے سے ہی موجود
تھا جے حذف کروادیا محمالی نام حضور کوز مین یوس کرنا جا ہتا تھا۔

ابت ہو چکا ہے بیشہادہ ٹالشہ مقدمنہ نظر تقیہ ہو پیکی تھی کیونکہ آج محدرسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ پڑھنے تک وجہ سے دہیں آتارا کیا۔ جنے آل ہوئے سول پڑھے دیواروں میں چنوائے کئے وہ سب کی ولیاں کا جرم تھا۔

فراز وار پہ میٹم بیان ویتے ہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں معلی معلی معلی مازیان دیتے ہیں معلی کی اذان دیتے ہیں اذان دیتے ہیں اذان دیتے ہیں

قار کین کرام! ان جہا سوالات پر ضرور خور فرمائیں۔ اگر کسی کی ول آزاری ہوئی ہوتو معذرت چا ہوں گا کی در آزاری ہوئی ہوتو معذرت چا ہوں گا کیونکہ میرامقصد کسی کی تو بین کرنا معاذ اللہ ہر گرنہیں ہے بلکہ میرامقصد کسی پیغام پہنچانا تھا سویس نے بہنچادیا۔ میرامقصد حق بہنچادیا۔ میرامقصد حق بہنا ناتھا سویس نے بہلا دیا تا کہ دنیاو آخرت میں سرکارامیر علیدالسلام کے ساسنے سرخرو ہوسکوں اور بخشش کا امیدوار بن سکوں۔

غوركرنا فكركرنا تدبروتكركرنا آپكاكام إ\_

ٱلْحَمِدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمَتَمَسِكِينَ بِوِلَايةِ ٱميرِٱلْمَعُومِنيِنَ



ٱلۡباكِ النَّانِيُ

# معانى ولابيت

قارئمِن كرام إلى اليي شيئے كى اہميت كا اس وقت تك پيونہيں چلنا جب تك اس شيئے كا كماھ ملم نه مواور علم کی مختر تعریف بیرے کہ جوجیہا ہوا سے ویہا ما نتاعلم کہلاتا ہے اگراسے ایسانہ مانا جائے تو وہ جہالت ہے جولوگ آئ تک شہادة فالشمقدسد كاسرے سے الكاركررہے ميں بلكمبطل اعمال اورمعاذ الله بدعت جیے الفاظ تے جیر کرتے ہیں وہ لوگ علم ہے کورے اور جہالت کے یتلے ہیں۔ ایسے پیمان علم حقیقاً قامل رحم ہیں و مفہوم ولایت سے نا آشنا اور معانی ولایت سے بیگانے ہیں اور قرآن مجیدنے ایسے ہی جاہلوں کے متعلق فر مایا کدان کی آ تکھیں ہیں گر بینائی ہے محروم ان کی زبان ہے مرحق موئی سے قاصر ان کے کان ہیں مرساعت سے محروم - کاش شہادت ولایت کے انکار سے پہلے وہ قرآن و صدیث اور افت سے آشا بوت انبيل علم بوتا كدولايت كمعانى كيايل -- "أَشْهَدُ أَنَّ عَلَيّاً أَمِيْوَ الْمُومِنيْنَ وَلْيَ الله" ك وى الهيت بجو أَشْهَدُ أَنَّ مُحَدهًدا عَنِدُهُ وَرَسُولُه كالهيت اذان وا قامت وتشهد صلاة من ہے کیونکدرسالت ونبوت کا پہنچاو بنا پہلے وین بیس کہلاتا بلکہ ولا بت علی کا اعلان تکیل وین سیل شریعت کی سند ہے جس طرح ایک مسلم مومن پرشہارة رسالت دینا واجب ہے اس طرح ولایت علی کی کواہی دینا بھی مین دین عین اسلام بلک مین ایمان ہے۔ قابل خور بات یہ ہے کہ جس اُمت کے رسول کی رسالت بغیر ولا يت على عايد السلام أدهورى ، ناممل رجتى باس رسول كى عبادات ولا يت على كم بغير كيم باركاه ايزدى

مِن قابل قبول ہوسکتی ہیں۔

ناظرین ولایت امرالمونین علیه السلام کو بھنے کیلے مغہوم ولایت اور معانی ولایت کو بھی ضروری بازروئے قرآن ولایت کامنی اُولی ہے۔۔ پوری کا نات پر تن تعرف اولویت و مکیت رکتے ہیں۔ ان کی ولایت ولایت ولایت کو بی ہے۔۔ پوری کا نات پر تن تعرف اولویت و مکیت رکتے ہیں۔

جیما کدار شادخداوندی موتاب:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالذِّينَ ءَ امَنُوا الدِّينَ

کلم حصر سے ابتداء کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے ایک ولی تمہار االلہ و در اس کارسول ہے اور وہ لوگ جن کا ایمان ایمان تقد این وہ نماز قائم کرنے والے اور حالت رکوع میں زکوۃ وینے والے ہیں۔ ند ہب اہامید کی جملہ تفاسیر اور اہل سنت مفسروں نے بھی لکھا ہے کہ حالت رکوع میں زکوۃ وینے والے امیر الموشین علیہ السلام بیں۔ (۲)

ناظرین! یہاں پراللہ تعالی نے اپنی ولا یت کو تین برابر حصوں بی تقسیم کیا۔ ایک ولی اللہ دوسرااس کا رسول تیسرے امیر الموشین علید السلام۔ آیت بتلاری ہے جیسی ولایة اللہ تعالی کی ہے و لی اس کے رسول کی اور و لیک امیر الموشین علید السلام کی ہے۔ آیت بیس قطعاً کوئی الیکی بات نہیں ہے کہ صرف اللہ کی ولایت کی اور و لیک امیر الموشین علید السلام کی ہے۔ آیت بیس قطعاً کوئی الیکی بات نہیں ہے کہ صرف اللہ کی ولایت بیس برابر کا تکویل ہے رسول اور علیٰ کی ولایت تیس برابر کا حصور اربتا کر سمجھا دیا ہے کہ ''ان کی ولایة میری ولایة ہے' ان کی ولایة ولایت تکویلیہ ہے۔ یہ سب میرے اولی باتصرف اولیاء بیں۔ نظام کا نتا ہی کی گور میں نے انمی حضرات کے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ یہی میری عطاکی ہوئی طافت واختیارات سے میری کا نتا ہے کا خاص کی نا میں۔

ال موقف كى تقديق سركار آقائى سيدروح الله فيك كرتے بين: "كا كات كا ذرو دروان كے سامنے بدوريد بوتا ہے " نيز بردروكا كات تالي تكم ولايت ہے۔ (٣)

# ولی کامل کے تکوینی اختیارات آ قائی مینی علیہ رحمتہ فرماتے ہیں:

فهم في اعلى مرتبة التوحيد والتقديس واجل مقامات التكثير ولم يكن التكثير حجاباً لهم عن التوحيدولا التوحيدعن التكثير لقوة سلوكهم وطهارة نفسوسهم وعدم ظهورهم بالربوبية التيهي هي شان الرب المطلق مع ان هيولي عالم الامكان مسخرة تحت يدي الولى يقليها كيف يشاء وجاء لهم في هذا العالم الكتاب من الله العزيز الذي اخبرعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مانقل مخاطباً لاهل الجنة عن يكون مخاطباً له من الحي القيوم الذي لايموت الى الحي القيوم الذي لايموت: امابعد فاني أقول للشيء كن فيكون وقيد جعلتاك تقول للشيء كن فيكون فقال صلى الله على وآله وسلم فلا يقول احدمن اهل الجنة للشيء كن الأوبكون (٣) ( ترجمہ ) پس وہ تو حید نقتہ لیس کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز تھے اور تکثیر کے جلیل ترین مقامات یر حاوی تصاور تکثیران کے لیے توحید سے چاب ندین سکی اور ندتو حید تکثیر سے چونکدان میں قوت سلوک تھی ان کے نفوس یا کیزہ تھے اوروہ اس ربو بیت کا اظہار نہ کرتے تھے جو كدرب مطلق كے شايان شان ب (يعنى ايسے اوصاف ان مى موجود تھ) حالانكد عالم امكان كا جيوالي ولى الله ك وستومبارك شي مخرب ووواس كوجس طرح وإب زیروز براورتہدو بالا کرسکتا ہے اور ان کے لیے اس عالم بی میں اللہ العزیز کی طرف ے وہ تحریری پیغام آیا ہے کہ جس کے بارے میں رسول الدصلی الدعليدوآلدوسلم نے خبر دی ہے کہوہ بیغام ابل بہشت کو بہش**ت میں ملے گا** جس میں اللہ ابل بہشت ہے

خاطب ہوگا۔ خدا می القیوم کی جانب ہے ان می القیوم لوگوں کے ٹام جن کوموت نہ آئے گی اما بعد میں جب کی چیز کوکن کہتا ہوں تو پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے تہمیں ایسا بنا دیا ہے کہتم کسی شے کوکن کہدووہ وپیدا ہو جائے گی۔ اہل بہشت میں ہر مختص اس منزلت پر فائز ہوگا کہ جب بھی وہ کوئی چیز پیدا کرنا چاہے گا تو ان کوئن کہددے گا وہ فور آپیدا ہو جائے گی۔

سجان الله! اگراک جنتی کویدا ختیارات ل سکتے ہیں کہ ہی و قیوم بھی ہوگا۔۔ اس کوموت نہیں آئے گ۔۔۔ وہ جو چاہے گاپیدا کرے گاتو پھر جو صرف بہتی ہی نہیں دنیا ہی بھی بہشت تقسیم کرنے والے ہیں اور خود جنت کے جوانوں کے سردار بھی ہیں۔ وہ اگر پچھے پیدا کرنا جا ہیں تو کیانہیں کر سکتے ؟

وہ اگر تھیم باتی نھی کہدکر کسی مردہ کوزندہ کرنا جا ہے یا تکبیر بلند کر کے کسی زندہ کو ماردینا جا ہے تو کیا وہ ایبانہیں کرسکنا۔

حضرت آقائی خمین نے بوی وضاحت سے بیان فرما دیا کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو جب چاہے کا خات کو زیرو زیر کرسکتا ہے تہدو بالا کرسکتا ہے۔ اس کاشن ایک ٹی کا نئات کو فیکون کا لباس پہنا سکتا ہے کو نکات کو زیرو زیر کرسکتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ سرکاری خمینی نے بید فیصلہ سنا دیا کہ ولی کا معنی اولی بالنصر ف ہے۔

ولامیة تکوینیه قبول نه کرنے کی وجه سرکارآ قائی فینی علید حمد فرماتے ہیں:

واما عدم قبول بعضها كما في الخبر فمبنى على نقصان القابلية والاستعداد من قبول الكمال لاعدم القبول مطلقاً حتى في مقام الوجود بل في مقام كماله و بعبارة اخرى قبول مقام الرحمانية و عدم قبول مقام لا رحيمية والافكل موجود على مقدار وسعة وجوده وقابلية قبل الولاية والخلافة الباطنين وهما نافذتان في اقطار السماوات والأرضين كما نطق به الاحاديث الشريفة. (۵)

(ترجمه) بعض موجودات نے ولایت کوقبول نہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شک کال کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ تھی۔ استعداد موجود نہیں تھی نہ یہ کہ انہوں نے مطلق قبول نہ کیا حتی کہ مقام وجود میں بھی نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کمال وجود کے مقام میں ولایت کوقبول نہ کیا اور بعبارت ویکر انہوں نے مقام رحمانیت میں تول نہ کیا۔ (یعنی زبانی ولی مائے ہیں رحمانیت میں تول نہ کیا۔ (یعنی زبانی ولی مائے ہیں گوای نہیں و ہے)

ورنہ ہرموجود نے اپنے وجود کی وسعت وقابلیت کی مقدار پر ہاطنی ولایۃ وظلافت کورجمیت تبول کیا اور یکی باطنی ولایت تمام آسانوں اور زمینوں کے کوشوں میں نافذ ہے جبیبا کدا حادیث شریف اس پر دلالت کرتی ہے۔

ناظرین حقیقت میں جولوگ' دشھا دہ ولایت امیر المومنین' 'کو قبول نہیں کرتے بمطابق فتویٰ سرکار خمینی ان کے وجود میں اتنا کمال ہے ہی نہیں اتنی استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ ولایت کو بچھ پائیں۔

یمی ولایت آسانوں اورزمینوں کے تمام چے چے اکوشے کوشے میں نافذ ہے۔ اسے ہی ولایت کوشے میں نافذ ہے۔ اسے ہی ولایت کامنہوم خداوند قدوس نے اپنے کلام مجرین واضح کیا:

يَا اَيَهَا الَّذِيُنَ امْنُوا اَطِيْعُوا الله وَاَطِيْعُو الرَّسُولَ وَ أُوْلَى الْاَمْرِ مِنْكُمُ (٢)(السَّاءَ يت٥٩)

الله تعالى اس آيت شي ايمان والول عن طب بهند كداسلام والول عد كرصاحب ايمان مون غي تين نشانيال بيل -

(۱) كەدەاللەكى اطاعت كرتا ہے۔

(ب) ال كرسول كي اطاعت كوداجب محتاب

(ن) أولى الامرك اطاعت كوداجب بحتاب

جود و کا قائل ہے وہ سلم ہے جو تین اطاعتوں کا وجوب بھتا ہے وہ مومن ہاس آ بہت مقدمہ میں بھی اللہ نے لفظ اولی الامر بھیج کراولی بالتصرف کے معتوں کی تصدیق کی ہے۔

اولی کامعتی ہے مالک۔اُولویت رکھنے والا یعنی امر پر حق ملکیت رکھنے والا بی اُولی الا نر ہوتا ہے جیسا کر تر آن مجیدیش ارشاد ہوتا ہے:

اَلنَّبِيُّ اَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِم وَأَزوَجُهُ وَ أَمَهَتُهُم (سورة الاترابا يت٢)

ینی نی مومنوں سے زیادہ ان کی جانوں کا مالک ہے۔

قرآن حكيم بن ايك اورمقام ير:

وَاذُكُـرُ عِبَـدَنـآ إِبَرٰهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِى أُلْايِذِى وَالْاَبِصَارِ (سِرة ص۵۴)

حبیب ہارے بندوں ایرانیم اسحاق یعقوب کا ذکر کرد کہ باتھوں آ تکھوں والے بیں۔ بیں۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے .... ایراجیم واسحاق پیقوب کا ذکر انبیاء بھے کرنیں آ تکھوں اور ہاتھوں والنہ بھی کرنیں آ تکھوں اور ہاتھوں والنہ بھی کرکرو کیا ہم ہاتھوں والے نہیں ہیں ۔ کیا ہماری آ تکھیں ہیں ۔ آ واز قدرت آتی ہے۔ ہاتھ اور آ تکھیں ہیں ۔ ان میرے عباد کی صرف آ تکھیں اور صرف ہاتھ نہیں ہیں بات میں بیل کے الکا یک میں ایک کہ یہ تا تک کراس لیے ہیں کہ یہ: اُولی الکا یک والک بھا ہے

ان کے ہاتھ بھی اُولویٹ رکھتے ہیں ان کی آ کھیں بھی اُولویٹ رکھتی ہیں۔ ہاتھ بھی تفرف رکھتے ہیں اور آ کھیں بھی تفرف رکھتی ہیں۔ ہمارے ہاتھ ہیں معدود توت والے ہماری بصارت ہے معدود توت والی حضرت ابراہیم کی آ کھیں اولویت رکھتی ہیں جس کا ہوت قرآن میں ملاحظ فرمائیں: وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ أَلسُّمَوَاتِ وَأَلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ أَلْمُوقِنِينَ (سِرة الانعام] يت 44)

ابرا ہیم نظریں اٹھا کیں تو ٹاکام ندلوٹیں بلکہ ہم نے زمین وآسان کے تمام ملکوت تمام ملک با دشاہتیں دکھادیں۔

یعنی جواُ ولی الا بصار ہووہ اپنے مقام پر بیٹھا آسانوں کے حجابات بچا ژکرسلطنت کبریائی کا معائنہ

كرسكتا باس ليے كمان كى نظرين أولو يت تقرف ركھتى ہيں -

ربا أولى الايدى كاستلة قرآن جيدين ارشاد بوتا ب:

وَأَذْ كُرْعَبُدَنَا دَاوُدَ ذَا الْآيدِ إِنَّهُ اَوَابٌ (حرة ص ا عدا)

حبيب جار عبدداؤ دكاذ كركروجو باتعون والاتخاب

أؤلى الكيدى جنكا إتمول يرتصرف فاالقدارتا-

ہاتھ تو ہارے بھی ہیں ہمارا ذکررسول اللہ کیوں نیس کرتے۔ ہمارے اور حضرت داؤڈ کے ہاتھوں میں فرق ریقا۔

قاً مَلِيْنَ الحَدِيْدَ لِدَاود عَلَيْهِ السَّلام حضرت داؤدعليدالسلام كم باتمون كا ذكراس ليكيا كدوه جب باتحد ش ادبا كرتة تولو بالتيمل جاتا-

يهال پرجى أولويت كامفهوم قدرت ركهنا اقتدار ركهنا تصرف ركهنا كليت ركهنا بهر

ای طرح اولی الامروی موسکتا ہے جوتمام امور پداولویت مکیت تصرف رکھتا ہو۔ یہی مفہوم

آ قائے خیری نے بیان فرمایا کہ ولی اللہ ہرناممکن کوممکن کرسکتا ہے۔ کا نکات کوزیروزیر تنبدوبالا کرسکتا ہے۔

تین ولی قرآن نے بنائے جن کو اولی بالتصرف مان لینا ضروری ہے لبندا تینوں کی گواہی اسپنے اعمال کی زینت بناؤان کی گواہی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوسکتا۔

شہادة ثالث مقدسہ دوح شریعت ہے۔ کوئی نی نی نہیں سکاجب تک اس نے ولایت امیر الموشین کی کوائی نہ دی۔ آیے اب ہم معانی ولایت پر لغوی بحث کا آغاز کرتے ہیں۔ ''دولی''''وَلایت''''ولایت''''ولا اسن مولا'''اولی'اوران سے مشابہ کی دوسرے الفاظ مادہ ولی سے مشتق جیں۔قرآن مجید میں مادہ ولی اور اس کے مشتقات مختلف شکلوں میں بکٹر سے استعال ہوئے جیں۔

> ''ولی''بطورایم ۱۲ امرتیه''ولی''بطور فعل۱۱۱مرتبه استعال موایه ای ولی جمعنی بلافصل

راغب نے ''مُغرِ دات الحُرُ آن' میں لکھا:''الولاء والتوالی' اس مادہ کے اصلی معنی ایک چیز کے دوسری چیز کے دوسری چیز کے دوسری چیز کے پہلو میں موجود ہوتا ہے۔الیا قرب کدان میں پچھافا صلہ باقی شدر ہے اس میں قرب وا تصال کا تصور یا یا جاتا ہے۔(۱۰)

إنَهَا وَلِيَّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَ امَنُوا اَلِدِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلَواةَ وَيُولُونَ الصَّلَواةَ وَيُحْمُ رَاكِعُونَ (سورة المائدة تسهه) وَيُؤْتُونَ اَلزِّكُواةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (سورة المائدة تسهه) (ترجمه) ايك الله تعالى ولى دومرے اس كرسول تيرے مالت ركوع ميں زكة وسين والے يعن على ابن الى طالب عليه السلام \_

یہ بالکل ایک دوسرے سے بلافا صله اتصال رکھتے ہیں۔علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ نبوت ایک ایک حقیقت ہے جوزندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اوامرونمی وصول کرتی ہے اورلوگوں تک پہنچاتی ہے ولایت بھی ایک ایک حقیقت ہے جوزندگی کے بارے میں ہمینے گئے اوامرونمی نبوت کی وساطت سے وصول کے گئے۔ احکامات البیہ پر عمل کروانے کے نتیجہ میں وجود میں آتی ہے بعن کوئی کام شرع کھل نہیں ہوسکتا جب تک کہتو حید درسالت اورولایت عملاً وافل نہ ہو۔ تو حید رسالت ولایت یہ ایک ایساسلہ ہے کہ تینوں ہرمقام یرایک دوسرے کے پہلو میں وہیں ہیں محق لیا ہے۔

نوحید کے پہلومیں رسالت اور رسالت کے پہلومیں ولایت بلافصل بلاشر کت غیر ہونا ضروری ہے۔ بااعتبار متی بھی شہاوۃ ٹالش کا پڑھا جانا نہایت ضروری ہے لہٰذا شہادتین کسی بھی طریقے سے درست ٹابت نہیں ہوسکتیں جب تک کہولایت کی گوائی بلافصل شامل شہو۔ ولايت الله و أشْهَدُ أَنَّ لَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

والمتدرول = اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه

ولايت على = الشهدُ أنَّ عَلياً أَميْرَ الْمُومِنيْنَ وَلَى الله

یمی حقیقت ہے یہی اسلام ہے یمی شریعت ہے یہی دین ہے۔

#### ٢\_ ولى جمعنى اولى بالنضرف اورشها دة ثالثة مقدسه

شخ منظری ولایت فقیدیں ابن کثیر کی کتاب نہاہیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام الو لی بھی ہے یعنی عالم اور مخلوقات کے امور کا متولی اور محران -

اور پھر ذات واجب كاساء من سے ايك نام "الوالى" بھى ہے اس كامعتى ہے تمام چيزوں كا سالك اوران ميں تصرف ركھنے والا كويا كہ ولايت تدبير قدرت اور فعل كى مشعر بھى ہے جب تك سے چيزيں اس ميں جمع نہ ہوجاوي اس پر والى كالفظنيس بولا جاتا۔ (١١)

جو محض کی امر کا گران بنایا اس کے لیے قیام کیا تو وہ اس کا مولا ہے اور اس کا ولی ہے۔ ان تمام معانی کی تشریفے الگ الگ بیان کریں گے۔

مندرجہ بالاعبادت كى روسےولى بمعنى اولى بالصرف كے يى-

إِنَـمَا وَلِيُّـكُمُ ٱللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَ امَنُواْ ٱلدِّينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (سورة المائده ٱعت۵۵)

منہوم آیت سے ہے کہ جس طرح اللہ تعالی کی ذات ولی ہے اس طرح بااختیار اس کا رسول ولی ہے اور ویساہی بااختیار حالت رکوع میں زکو قدینے والا ولی۔ اب ازروئے محم قرآن رسول خدا اور امر المونین علیہ السلام اولی بالقرف ولی بیں۔اللہ تعالیٰ اب اور میں اللہ تعالیٰ اب اللہ تعالیٰ القرف ولی بیں۔اللہ تعالیٰ نے ان دوسر داروں کواپنے برابر کی ولا بت وینے کا اعلان کیا ہے تو پھر یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کوتو ولی مانا جائے اور شہادتین پڑھ کر اقرار کرلیں محر تنیسرے ولی کی ولا بت کو خبر وکلہ مانیں نہ جزو افزان وا قامت اور نہ بی تشہد نماز میں اس کی ولا بت کی گوائی دیں۔روایات معمومین کو ت سے ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر ولا بت امیر المونین علیہ السلام شہادتین کو بھی قبول نہیں کرے گا گویا کہ گوائی ولا بت بی جیل شہادتین سے میں میں میں اس کی ولا بیت بی تعمیل میں میں اس کی ولا بیت بی تعمیل میں میں میں کو بی ولا بیت امیر المونین علیہ السلام شہادتین کو بھی قبول نہیں کرے گا گویا کہ گوائی ولا بیت بی تعمیل شہادتین ہیں ہے۔

للذا ہر بند ومومن پر واجب ہے کہ جب بھی .....

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لاَ شَرِيْكَ لَهُ

أشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُه كَهِ وَرا

اَشَهَدُ اَنَّ عَلِيَاً اَمِيْرَ الْمُومِنيَنَ وَلَى الله وَاوْلاَدَةُ الْمَعْصُوْمِيْنَ مُر*ور ـُهـِ*ــ

جیما کرقر آن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: مَالامَارِ أَنَّا أَلا أَنْهُ مَا اَلَّهُ مِنْهُ

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلذِّينَ ءَ امَنُواْ وَأَنَّ ٱلكَفِرِينَ لَامَوْلَىٰ لَهُمُ (سورة مُراَّ يت ١١)

التدائمان والول كامولا بكافرول كاكونى مولانيس بـ

ٱلنَّبِيُّ أُوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ (١٣) (مورةالاتزابآ يت١)

نی مومنین کی جانوں کا ان ہے زیادہ مالک ہے بعنی نبی مجمی مومنین کا مولا ہے۔

مقام فم غدر پرسر كاردوجهال في ارشاد فرمايا:

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَى "مَوْلَاهُ

حس كا ميس مولا بول پس اس كاعلي مولا ب\_

اس لیے ہر مخص اللہ کومولات لیم کرتے ہوئے اقرار کرتا ہے

أَشْهَدُ أَنَّ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

اورسرکاردو جہال کومولاتلیم کرتے ہوئے ہم اقراد کرتے ہیں اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور عَلَى کومولاتلیم کرتے ہوئے مومن کو یہ کہنا واجب ہے اَشْهَدُ اَنَّ عَلیّاً اَمِیْرَ الْمُومِنیْنَ وَلُیّ الله

#### بحث برلفظ مؤلا

علاء کرام نے مولا کے تقریباً عامعی بیان فرمائے ہیں ہم ان میں چند ضروری معنوب پر گفتگو کرتے ہیں۔

# س۔ مولا جمعنی جَاریعنی پڑوی

مولا کے معنی عربی میں " جار" ایعنی پروی کے بھی ہیں لیکن آ ہت ولا ہت اور حدیث غدیر میں مولا کا معنی ہمساریہیں ہو کئے اور خدی کی محدث و مغمر نے تحریر کیا ہے کیونکہ مقام غدیر کے فیطے میں جس کا اللہ مولا اس کا علی مولا ۔ لا با ان ایا ہے کا اللہ کی کا ہمساریہیں ہے ۔ اور رسول اللہ طلا اور جس کا رسول مولا اس کا علی مولا ۔ لا با ان ایا ہے کہ کا اللہ کی کا ہمساریہیں ہے ۔ اور رسول اللہ طلیہ و آلہ و سلم کا فر بانا " فین سی نیٹ کنٹ مولا کو فعلی " مولا ہوں اس کا علی مولا ہوں اس کا علی مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اس کا بیتر جمہ کی بھی صورت جائز نہیں ہوسکتا کدرسول اللہ طلیہ و آلہ و سلم نے فر ما یا ہو: "جس کا میں ہمسا یہ ہوں اس کا علی ہمسا ہیہے " ایسا ترجمہ مہل ہے معنی ہوگا لا بذا یہاں پر بھی مولا کے معنی اولی مالیہ فران کے ہیں۔

# ٣ \_ مولا بمعنى معتق ليعنى آزاد كننده

مولا بمعنی معتق حدیث غدیر پر کسی بھی طرح فٹ نہیں آ سکتے کیونکہ اللہ تعالی یا اس کا رسول یا امیر المومنین علیہ السلام نے حدیث غدیر کے وقت کسی غلام کوآ زاد نہیں کیا تھا۔

ال لي ما نايز على كُنْتُ مَولاَهُ فعلى مَولاَهُ " كامنهوم ولا يت كويد واولى ما نايز على كُنْتُ مَولاَهُ فعلى مولاة " كامنهوم ولا يت كويد واولى ما تصرف كي بن -

# ۵۔ مولا جمعنی حلیف یعنی ہم عہد

صدیث غدیر سے بیجی معنی مراد نہیں لیے جاسکتے کیونکہ واقعات بی کسی عبدیا پیان کا تذکر ونہیں ملتا اور نہ بی حضور دو جہاں کسی سے عہد فر مار ہے تھے۔

# ٢- مولا بمعنی ابن عم

# -- مولا بمعنی عُصبه ( یعنی لوا تقین اور متعلقین )

مولا کے بیمتی بھی حدیث غدیر پر صادق نہیں آتے کیونکہ اللہ کا کس سے کوئی ناطر شتہ نہیں ہے۔ حضور کل موسین یا موسین حضور کے عصبہ میں واغل نہیں ہو کتے۔جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

مَاكَانَ مُحَمَّد أَبَا أَحدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلاَ كِن رُسُولِ اللَّهِ وَخَاتَمَ

النَّنيينَ - (سورة الاحزاب آيت ٢٠٠)

لینی محمر تنهارے مردوں میں ہے کسی کا ہاپ نہیں ہے وہ صرف اللہ کے رسول ہیں اور غاتم النہین ہیں۔ یہاں پر بھی مولا کے معنی اولی بالتصرف کے ہیں۔

# ٨\_ مولا جمعنی وارث

قرآن كريم على مولا بمعنى وارث كاستعال بوا ب جيها كدورة المائد وهم ارثاد بوتا ب: ولِسُكُلِ جَعَلْنَا هَوَالِي وهَا قَرَكَ أَلُوَالِدَانِ وَالاَقْرَبُونَ (١٣) (سورة الساءة يت ٣٣) لین یہاں یہ معنی بھی مرادنیں ہے کیونکہ بزبان ابو بکر' لانور ث ماتر کنا صدقہ ''ہم انہا مکا کوئی وارث نہیں ہوتا اور بقول اہل سنت والجماعت اگر اس سے مراد وارث بھی لیے جائیں کوئی حرج نہیں ہے اپنے من پیند معنی لیزا ہماری عادت نہیں ہے چونکہ دین کا معاملہ ہے۔

#### ٩\_ مولا بمعنى صديق (دوست)

لفظ مولاتر آن مجید میں ' دوست' ' ' رفیق' اور ' صدیق' کمنٹ میں بھی آیا ہے جیسا کہ سورہ دخان میں ہے گرحد یہ غدر میں یہ معنی بھی مراد نہیں ہیں۔ مَن کُنٹ مَولاَهُ فَعلی ' مَولاَهُ جس کا میں دخان میں ہے گرحد یہ غدر میں یہ متی بھی مراداس لیے نہیں لیے جاسکتے کہ بعض حضرات رسول اللہ کے دوست محم کماتی کے دوست محم کماتی کہ مضاف اللہ یعنی ارشاداس طرح ہے جس کا میں درشن مقے جیسے منافقین اس میں مولا کا تعین مضاف واقع ہوا ہے نہ کہ مضاف الیہ یعنی ارشاداس طرح ہے جس کا میں مولا ہوں اس کاعلی مولا ہے نہ کہ یوں جو میرامولا ہے وہ علی کا مولا ہے نفظی اعتبارے اس کے معنی دوست ورفیق کے نبیل لیے جاسکتے ۔

وا قد غدر میں علی کی اولویت کا اعلان کیا للبذامولا جمعنی اولی بالتصرف کے ہی لیے جاسکتے ہیں -

#### ا۔ مولا جمعنی ناصر

قرآن مجید میں مولا کے معنی ناصر و مددگار کے بھی استعال ہوئے ہیں۔ صدیث غدیر ہیں ہے معنی بھی جامع نہیں ہم محجے جا کتے کیونکہ امیر الموسین علیہ السلام حضور کے ہر طرح سے تابع فرماں تھے جس کی نصرت حضور فرماتے اس کی نصرت علی پر بھی واجب تھی۔ کیا سوالا کھ صحابہ کرام کو گرم ریت پر کھڑا کر کے جانے والوں کو واپس بلاکرآنے والوں کا انتظام والوں کا انتظام کی نصرو مددگار ہے۔ غدیری انتظام والوں کا انتظام کی اس مورد دگارہے۔ غدیری انتظام والفرام خوداس بات کی گوائی و سے رہا ہے کہ آئے علی کو کا نتات کے ناظم الامور کا حتی علی ارج دیا جارہا ہے۔

#### اا۔ مولا جمعنی مالک

الله تعالى كے مقدى كلام من مولا بمعنى مالك بعى ليا كميا ہے يعنى صديث غدير كے معيار پر يدمعنى بھى نہيں أرتے كيونكركس كى ملكيت كاذكرروايات من نہيں ملتا-

#### ١٢\_ مولا بمعنى صبر (داماد)

صدیث غدیر میں بیر معانی بھی مراد جیس لیے جاسکتے کیونکہ سب جاسنتے ہیں کہ ملکی دایا در سول ہیں ابتدا است بڑے جم غفیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیاتو نہیں بتلانا تھا کہ جس کا میں دایا د ہوں اس کاعلی دایا د ہے۔ بیر معنی تو دیسے بھی بڑے مہمل ہیں۔

#### ١١٠ مولا جمعنى تالع

صدیث غدیم کے مطابق میں بھی درست تعلیم ہیں کے جاسکتے ۔ندرسول اللہ صلی اللہ علیدوآ لدوسلم کمی کے تابع ہیں۔رسول اللہ کنے بیش فر مایا تھا: "جس کا میں تابع ہوں اس کا بیعلی بھی تابع ہے۔''

تمام محکومات جاہے ملاککہ ہوں یا انبیا مطیدالسلام ومرسلین یا محابہ کرام بیسب علی ورسول کے تالع ہیں ہے۔ معن بھی معیار پر یورانہیں اُترتے۔

# ١٦٠ مولا بمعنى اولى بالتضرف

یہ جملہ صحاستہ میں موجود ہے ''و کسل مین ولی امر واحد فہو ولید ''جس کی برامر میں برکوی اطاعت کرے وہ وہ لی بوتا ہے 'مولا ہوتا ہے ۔ کثر تعداد محدثین کاای پرا تفاق ہے بینی رسول اللہ نے فرمایا '' مَسنَ کُننتُ مَو لاَنهُ فَعلی '' مَولا ہوں ای اس کاعلی مولا ہوں ای کاعلی مولا ہوں ای کننت مَو لاَنهُ فعلی '' مَولا ہُوں ای اس کاعلی مولا ہوں ای طرح علی مولا ہوں ای طرح علی مولا ہوں ای اس مقام پر علی مولا ہوں ای اس مقام پر علی مولا ہوں ای اس مقام پر علی مولا ہیں ۔ جو بری قدرواری ہے وہی علی کی فرمدداری ہے جوافقیارات رسول اللہ کے وہی علی کے۔

جس نے اپنی افران وا قامت تشہد میں ولایت کی گوائی نددی اس نے رسول کو اپنا مولائیس مانا۔ اگر شہادة رسالت جزوتشہد ہے تو شہادة ولایت بھی یقیناً جزوتشہد ہے تبذا مومن کے فرائض میں بیات وافل ہے کہ وہ ان قیاسی فنی علاء سے بیچھا چیڑا کرقر آن وصدیث پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی عباوات کی زینت ولایت علی کی موائی کو بنائے کیونکہ ولایت کے بخیرکوئی عمل قابل تبول نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

عن النبي صلى الله عليه وآله وسله إن قال وِلَايَة عَلَى وِلَايةَ الله (١٥)

شخ مغیداور شخ صدوق نے اپنی اپلی امالی میں اور صحافی امام حسن عسکری علید السلام نے اپنی کتاب بعدائز الدر بیات میں واضح تکھا ہے: '' کر علی علید السلام کی ولایت ولایت خداہے'' تو پھر شہاوۃ ٹالشہ کامشر در حقیقت تو حید ورسالیت کا مشکر در حقیقت تو حید ورسالیت کا مشکر ہے۔

عن ابى عبدالله عليه السلام قال نحن ولاة امرالله حضرت الى عبدالله عليه السلام قرات إلى كمالله كولى الامرام إلى - (١٦)

ہم عی تمام محلوقات کے والی الامر ہیں۔

لبزاان سب کی گوائی دینا الله کی گوائی دینا ہے۔ ہم شہادۃ ٹالھ میں ان کا ایمالاَ ذکرکرتے ہیں۔ "ولی" ۔ یَکی ۔ ولایۃ ۔ ولایۃ الشیء وعلیہ اولی بالتصرف ہونا۔سلطان وحاکم ہونا' تسلط وغیرہ ہونا۔(۱۱)

ولاية حكومت اقتدار ـ (١٨)

ولاية سريرست \_(١٩)

انه قائم ولى الحُسَيْن عَلَيْهِ السَّلام

المام زمان عجل الله امام حسين عليه السلام كولي إلى

ٱلنَّبِيُّ أُوْلَىٰ بِاالْمُوْمِنِيْنَ مِنْ ٱنْفُسِهِمُ

نی موسین بران کی جانوں سے زیاد وحق تعرف رکھے ہیں۔

قال امام صادق عليه السلام ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبياً قط الايها. (۲۰)

سرکارصادق فرماتے ہیں ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ کوئی نی مبعوث نہ ہوا مگر ہماری ولایت کے اقرار کرنے سے۔ نی اس وقت بی نی بنتا ہے جب ان کی ولایت Z. 2002 ×

کی گوابی دیتا ہے اور مُلَّا اس وقت تک مُلَّا بن ہی نہیں سکیا جب تک ان کی ولایت کا انکار نہ کرے۔

قار کین کرام! جناب منتظری نے ولایۃ فقید پی شہید مطہری نے قلفہ ولایت بین آور راہبر عظیم مرد مجاہد مرجع عالم آ قائی شیخ نے فیصلہ کن القاظ بین فابت کیا ہے کہ ولی بعض اولی بالضرف ہیں چونکہ ان کی ولایت اللہ کی ولایت کی گوائی ویٹا اللہ کی ولایت کی گوائی ویٹا اللہ کی ولایت کی گوائی ویٹا ہے ان کی ولایت کی گوائی کا انکار کرنا اللہ کی ولایت کا انکار کرنا ہے۔

اگراذان وا قامت وتشهدان کی ولایت سے باطل ہوجاتی ہے تو پھر دین تامی کوئی چیز ہے ہی نہیں کیونکہ ان کی ولایت ہے ان کی کی خیر ہے ہی نہیں کیونکہ ان کی ولایت اللہ کی ولایت ہے لیا ہے ان کی افغان اللہ ولایت علی سے لیے چکا ہے ان کی اذان نماز شہادة خالشہ سے باطل نہیں ہوتی مجاہد کمیر آقائی شمین آپی تصانیف میں سرکار امیر علیہ السلام کا فرمان نقل کرتے ہیں:

قال اميرالمومنين عليه السلام : انا صلاة المومنين نحن صلاة المومنين

موسین کی نماز میں علی ہوں ۔ موسین کی نماز ہم ہیں۔ (۲۱)

سرکار آقائی شینی رضوان القد علیہ نے لوگوں کو بتادیا ہے کہ معصوبین تیسیم السلام مجسم نماز ہیں۔
قار کین! غور فرما نیس جوخور مجسم نماز ہیں ان کی ولایت کی گواہی دینے سے نماز باطل کیے ہوسکتی
ہے۔ شینی راہبر کے نعرے لگانے والوں کوتو کم از کم سوچنا چاہیے کہ راہبر تو ان کوجسم نماز مانتا ہے اور ہیروکار
ذکر ولایت سے نماز کو باطل جائے ہیں۔ معانی ولایت کے اعتبار سے بھی شہادۃ ٹالٹ کا وہی مقام ہے جو شمادتین کا ہے۔

ٱلْحَمدُ لِلَّهِ الَّذي جَعَلَنا مِنَ المُتَمَكِينَ بِوِلَايةِ ٱميرِأُلُمؤمِنينَ آمِيُنَ يَارَبِ الْمُومِنُين

### حواشي :

# عذاب كيون نازل موتاج؟

القطره: جَاص ١٦٥ ـــ ابن عباس رسول خداسے روایت کرتے ہیں: لَایُعَذِّبُ الله هذا الحَلَقِ إِلَّا بِذَنُوبِ العُلَمَاءِ الَّذِیْنَ یَکْتُمُونَ الحَقّ مِنْ فَصُلِ على وَعِتْرَته ــ

خداوند تعالی مخلوق پر عذاب اُن علاء کے گنا ہوں کی وجہ سے نازل کرتا ہے جوعلی اوراولا دعلی کے فضائل کو چھپاتے ہیں

و ہ لوگ جوعلیٰ کی ولایت کوظا ہر کرتے ہیں اُن کور حمت گھیر لیتی ہے فرشتے

استغفار کرتے ہیں۔

بد بخت وہ ہیں جوآپ امرولایت کو چھپاتے ہیں' وہ جہنمی ہیں۔ مکمل حدیث طویل ہے کتاب القطرہ سے رجوع کریں۔

# معرفت ولا يبت كمي

سی بھی چز پراعتقادر کھنے سے پہلے اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ شہادة ثالث مقدسہ کے برطلا انکار کی وجہ بیہ کدان لوگوں کومعرفت ولایة عظمیٰ سرکار امیر علیه السلام نہیں ہے لہذاسب سے پہلے ہم ان ذوات مقدسہ کی ولایت کی معرفت پر محکلوکرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

بڑی مشہور دعا ہے جو ہر مجد میں پڑھی جاتی ہے جس کا نام بھی دعا ومعرفت ہے جس کا انکار کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔

قار كم ن محترم إدعائ معرفت كانتيجه كما تكلا: \_

ا . معرفت توحید نه بوتو معرفت رسالت نہیں ہو عتی ۔

ب- معرفت رسالت شہوتو معرفت قبق (امامت والایت) حاصل نیں ہوسکتی۔ نّ- اگرمعرفت جمت (ولایت) نہ ہوتو انسان بے دین ہوکر مرتا ہے اسے معرفت تو حیدو رسالت فائدہ نیں دیتی۔

اللہ تعالیٰ نے معرفت کے یہ تین در ہے ہمیں عطا فرمائے۔معرفت تو حید + معرفت رسالت +معرفت جمت بینی ولایۃ .....معرفت تو حید ندہونے کا نقصان صرف یہ ہے کہ ہم رسالت کہ بچھ پاکیں گے اور معرفت رسالت ندہونے سے نقصان یہ ہے کہ ہم معرفت ولایۃ ندحاصل کر پاکیں گے اور اگر معرفت جحت ندہوئی تو نتیجہ یہ لکے گا کہ بے دین ہوجاویں گے۔

اب ان علاء کرام ہے ہو چھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شہادۃ فالشہ مقد سدادا کرنے ہے نماز باطل ہو جاتی ہے گویا کہ ان صاحبان کو معرفت تُجت ولایت نہ ہے لہٰذا اس تیسری گوائی کے بغیر انسان ہددین ہو جاتا ہے لہٰذا موئن کو چاہیے کہ بے دین ہونے سے بہتے کیلئے تو حید و رسالت کے بعد معرفت ولایۃ حاصل کرے ورندا ہے آپ کوشیعہ کہلانا ترک کر دے اور معرفت تُجت بی سب سے پڑا اہم مسئلہ ہے۔ حضرت جابر بن عبدالند انساری ایام محمد باقر علیہ السلام ہے دوایت کرتے ہیں:

ا . ''صعب مستصعب لا يومن به الاملك مقرب أو نبي مرسل او عبداً . امتحن الله قلبه للايمان ـ"

(ترجمہ) یعنی احادیث آل محر کا جاننا انتہائی مشکل ہے اس پروبی ایمان رکھ گا جو ملک مقرب ہوگایا نبی مرسل ہوگایا ایسا مومن جس کے قلب کا اللہ تعالی نے ایمان سے

امتحان لياموكا\_

ب. ''عن الصادق عليه السلام خالطوا الناس بما يعرفون ودعوهم هما ينكرون ولا تحملوا على انضكم وعلينا ان امرنا صعب مستصعب لا يحمله الاملك مقرب اور نبى مرسل او مومن امتحن الله قلبه للايمان"

(ترجمه) بعنی لوگوں سے ملے جلے رہوان امور میں جن میں ان کومعرفت حاصل ہے اور جن امور کو پندنیں کرتے ان میں سے ان سے کنارہ کروندا ہے پر ہو جھوڈ الواور نہ جم پر کیونکہ جاراامر (ولایة) بہت مشکل ہے جس کامتحمل یا ملک مقرب ہے یا نبی مرسل ہے یا ابیامومن ہے جس کے ول کا احتجان اللہ نے ایمان سے لیا ہے۔

نقال ایی جعفر علیه السلام ان حدیثا صعب مستصعب لا یحتمله الا
 صدور منیره و قلوب سلیمة و اخلاق حسنة"

(ترجمہ) امام محد با قرعلیدالسلام نے فرمایا ماری مدیدہ مشکل ہے اس کا تخل روثن سینے اورسلیم دلوں اور بہترین اخلاق والوں کو بوسکتا ہے۔

۔ ''عن ابی جعف علیه السلام قال حدیثا صحب مستصعب لا یحتمله الاملک مقرب او نبی مرسل او مومن محتحن او مدینة خفیة'' (ترجم) فرماتے ہیں حاری مدیث مشکل ہاگراک کے بخیل ہو سکتے ہیں آو کمک مقرب یا نی مرسل یا و دمومن جس کا امتحان ہو چکا ہو یادہ آ بادی چوخداکی بھا ظت ش ہے۔

ب "قال اميرالمومنين عليه السلام ان امرفا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او مومن امتحن الله قلبه للايمان"

( ترجم ) اميرالمونين عليه السلام فرمات بين كدامراً ل فيم كي داشت ملك مقرب اور

نيم ال اوراً زمائش شده مون كوب-

- "قال جعفر الصادق عليه السلام ان عندنا والله سرمن اسرار الله و علماً من علم الله لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل و لامومن امتحن الله قلبه للايمان"(٢)

(ترجمہ) مرکارفر ماتے ہیں ہمارے پائ اللہ کے امرار شی سے راز ہیں اور اس کے علم میں سے فلم میں سے نہ مومن محقن میں سے فلم سے جس کی برواشت نہ ملک مقرب میں ہے نہ نجی مرسل میں سے نہ مومن محقن کو ہے۔

قارئین کرام! جن امرار کی ہرداشت ند ملک مقرب ندنی ومرسل ندآ ز مائش شده مومن میں ہو۔
عام انسان اور پھرمبجد کی روثیوں پرگزارہ کرنے والا شھریے پر دین و ایمان کا سودا کرنے والا کیے
ہرداشت کرسکتا ہے۔وہ سوائے انکار کے پچھ کرسکتا ہی نہیں ہے۔ بغیر سوچے سبجے قرآن و حدیث کا انکار کر
سکے ان کی ولایت سے مندموڑ کران کی شفاعت سے محروم ہوجاتا ہے مختفراً چے عددا حادیث پیش کیں۔ سوچتا
چاہیے کہ ان حفرات کے معاملات ملا نکہ انبیاء مرسلین ممتن موسین بھتے سے قاصر ہیں۔ تو ہم کس طرح
باہیں بچھ سکتے ہیں۔ ان کی ولایت کا انکار مت کرو۔ ہوسکتا ہے بیا نکار بھیشہ کیلے جنم میں بچھادے۔
انہیں بچھ سکتے ہیں۔ ان کی ولایت کا انکار مت کرو۔ ہوسکتا ہے بیا نکار بھیشہ کیلے جنم میں بچھادے۔
انہیں بچھ سکتے ہیں۔ ان کی ولایت کا انکار مت کرو۔ ہوسکتا ہے بیا نکار بھیشہ کیلے جنم میں بچھادے۔

(۱) حضرت صادق آل محد عليه السلام فرمات بين كه ايك آدى في ام حسين عليه السلام في المائد المائ

حدثني يابن رسول الله بفضلكم الذي جعله الله لكم قال انك لن تطيق علم ـ

عرض کیاا نفرزندرسول جوفضائل الله تعالی نے آپ کے لیے قراردیے ہیں ان میں سے محص میان فرمائے جو الله تعالی من سنے کی برواشت نہیں ہے۔ اس آ دی نے عرض کیا میں ضرور برواشت کروں گا۔ ہیں امام علیدالسلام نے ایک مدیث بیان فرمائی سنتے ہی اس آ دی کے سرواڑھی کے بال سفید ہو محے اور مدیث کو بھول گیا۔ امام حسین سنتے ہی اس آ دی کے سرواڑھی کے بال سفید ہو محے اور مدیث کو بھول گیا۔ امام حسین

فراتے ہیں پر بھی میں نے اے بھالیا ہے۔ (٣)

(۲) امام صادق آل محد عليه السلام فرمات بين كولوگ الم حسين عليه السلام ك پاس آئ ورد در المحسين عليه السلام ك پاس آئ ت

يا ابا عبدالله حدثنا بفضلكم جعله الله لكم فقال انكم لا تحتملونه.

اے اباعبداللہ ہمیں اپنے فضائل ہے آگاہ فرمایے جواللہ نے آپ کے لیے قرار دیئے ہیں۔ فرمایا تم اس قائل نہیں کہ برداشت کر سکوان کے اصرار کرنے پر فرمایا اگرتم ہے ہو تو ایک آ دی کو برے قریب ہیں جواور دو آ دمی دور بہٹ جاؤ ایک کوصدیت بیان فرمائی وہ دیوانہ ہو گیا اور منہ کے ٹل زیمن پر گر پڑا اٹھ کر چلا باتی دوئے اسے بلایا لیکن اس نے کوئی جواب شددیا۔ (۴)

ان واقعات سے صاف طاہر ہے کہ آل محد کے فضائل کا متحمل ہونا ہرانیان کا کا مہیں۔ ہرآ دی ان کے کام کوئیں کچھ سکتا۔ اصل بات رہے کہ جوان کی ولایت اور فضائل کا فور آ تلملا کرا تکار کردیتے ہیں ان کے دل ان کے فضائل ولایت کے متحمل ہی ٹیس ہو سکتے۔

جولوگ ان کے فضائل مقام ولایت کو ہرداشت کرنے کی جست بیں رکھتے اور فور آا نکار کر دیتے بیں انہیں چاہیئے کہ مندرجہ ذیل حدیث کو ذہن میں رکھیں۔ بہت کی احادیث بیں مرصرف ایک پیش کرنے کی معادت حاصل کرنا جا بتا ہوں۔

## عدم برداشت كاعلاج

وردعلیکم من حدیث آل محمدعلیهم السلام فلانت له قلوبکم و انکرتموه قلوبکم و انکرتموه فردوا الی الله و الی الرسول والی العالم من آل محمد انما الهالك ان یحدث احد کم بالحدیث الذی لایحتمله فیقول

والله ماكان هذا والله ماكان هذا والله ماكان هذا والانكار بفضالهم هوالكفر. (۵)

(ترجمه) امام محمد باقر عليه السلام فرمات بيل جايد حلى سداب جايد جوحديث آل محمد سنة بيل المرحمة المرحم

مونین کرام! عالبای جارجھی ہے جناب نے فرمایا تھا اگر کوئی کلام قابل پرداشت نہ ہوتو زین میں گڑھا کھودو اور زین بی کووہ فضائل سناؤچنا نچے بعض اوقات جا پر تنگ آ کرزین میں مندؤال کرفضائل سنا تا اور زیبن بھیٹ جاتی ۔ (۲)

سرکار نے راستہ بتا ویا شحر بیخورہ الارے فضائل کی اجادیث بھی بیٹ میں آئیں تو اٹکارکر کے کا فرمت بنو بلکداللہ رسول عالم آل جمرکی طرف اور ۔۔۔۔۔ اٹکارکا تھیں کوئی جن نیس ۔ امارے فضائل کا تمل صرف خاص ملائکہ انہیاء مسلین مقربین اور احتمال شدہ موثین می کوجوگا۔ اٹکارکرنے والا کا فرجوگا۔

# سلمان محرى كايمان كى منزل

بعض احادیث علی ایمان کے وی درجات بیان کے گئے جی اورسلمان کے متعلق فرمان محصوم کے دو ایمان کے دستان کے دو ایمان کے دستان کے دو ایمان کے دستان کے دستان کے دو ایمان کے دستان کے دستان کے دو ایمان کے دستان اور ایو فریش میں میں دو اور دو دو ایمان باور ایمان اور ایو فریش میں میں دو اور ایمان اور ایمان اور ایمان اور ایمان کے دستان اور ایمان الدرجات )

لوعليم أبوذر مافي قلب سلمان لقتله لانه أدرك علم الاولين و

#### . الاخرين وهم بحرلا نيزف و هومنا اهلييت. (2)

اگرابوذرکو پیدچل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے قود اس کے قل برآ مادہ ہوجائے کیونکہ سلمان نے علم اولین اور آخرین پالیا تھا اوروہ ایدا برعلم تھا جوچلوؤں سے فالی نہ ہوسکا تھا اور ہم اہل بیٹ میں سے تھا۔

قابل نوربات بدہ کرنہ تو سلمان قالی تھا اور نہ ایو ذرطفر تھا بلکہ معرفت آل جو علیم السلام میں ان کا اتنافر ق تھا کہ ایو ذرکیلئے دوجہ یقین جناب سلمان قابل تی تھا۔ جھے ان تھر بیخوروں پہ افسوس ہے کہ اوھر فضائل آل تھے بیان کئے فور آچرہ سوجھ جاتا ہے۔ اپنے آپ کوسنجال نہیں سکتے۔ کفروشرک کی مشین حرکت میں آجاتی ہے۔ مداحیان آل اطہار کو غالی تھیری کہ کرعوام کو گراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مرکز بی آب کے فرمان ہے کہ جس نے ہمیں جمنا ہووہ سلمان کو سمجھے جن کی مقل میں سلمان نہیں آسکتا وہ آ ال جھے جن کی مقل میں سلمان نہیں آسکتا وہ آ ال جھے جن کی مقل میں سلمان نہیں آسکتا وہ آ قائے سلمان کو کیسے جھ کے جی ۔

قار کین کرام! اب میں آپ کے سامنے معرفت ولایت امیرالموشین علیہ السلام سجھانے کیلئے مسلمات شیعہ میں کرنا چاہتا ہوں جو مسلمات شیعہ میں سے ایک بڑی شہرہ آ فاق حدیث پیش فدمت کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں جو کر''معرفت نورانی'' کے نام مے معروف ہے معدیث کانی طویل ہے میں ناظرین کی سہولت کی خاطراس حدیث شریف کو محتلف پہروں میں تقیم کر کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور مختر تھر تھر کر کا جاؤں گا۔ میرادموئی ہے اگر مدیث مبارکہ بھی میں آگئی تو پھر شہادة خالمیش مقد سدگا انکارکوئی نہیں کرسکے گا۔

حديث معرفت بالنورانيه (درولايت امير المونين عليه السلام)

"ان ابودر الغفارى سئل سلمان الفارسى قال يأ اباعبدالله ما معرفة اميرالمومنين عليه السلام باالنور انية قال يا جندب فامض بناحتى نساله عن ذالك قال فأتيناه فلم تجده فانتظرناه حتى جا، فقال صلوة الله عليه ماجا، لكما؟ قالا جئناك يا امیرالمومنین نسلك عن معرفتك بانورانیه قال علیه السلام مرحبا بـكما من ولیین متعاهدین لدینه لستما بمقصرین لعمری ان ذالك الواجب علی كل مومن و مومنه"

(ترجمه) جناب ابوذرالغفاری نے جناب سلمان محمدی سے سوالی کیا کدا ہے ابوعبداللہ امیرالموشین کی معرفت باالنورنید کیا ہے۔سلمان نے کہا میر سے ساتھ چلوتا کد سرکار سے بوچھ لیں۔ابوذرکہتا ہے ہم ان کے پاس کے وہ موجود نہ تھے ہم نے انظار کیا حتی کہ آئے ہو۔ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کی معرفت کہ آئے ہو۔ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کی معرفت نورانیہ معلوم کرنے آئے ہیں۔ بیس کر صنور کے خوش ہو کر فرمایا مرحبا اے میرے دونوں دین کے پابند ہواور مقصرین عیں سے فیس ہو جھے اپنی جان کی مان کی تم یہ معرفت واجب ہے ہمومن یا ور ہمومندیں۔

مولف: سرکارکاار شاد ہے کہ چری معرفت نورانیہ ہرمومی مومنہ پرواجب ہے۔ابوذر سلمان آم دونوں مقصر نہیں ہو۔ قابت ہوا جوان کی معرفت نیل رکھا حقیقاً میں وی مقصر ہے۔سلمان والوذردونوں عقد موافات میں بندھے ہوئے تھے۔دونوں مقصر بن پرلعنت کرنے والے تھے۔دونوں مجمح العقیدہ تھے۔ یدونوں بی وہ محانی ہیں جنوں نے رسول اللہ کی جین حیات میں اپنی اقامت اورا ذانوں کو اَشْھَاسَدُ اَنَّ یددونوں بی وہ محانی ہیں جنوں نے رسول اللہ کی جین حیات میں اپنی اقامت اورا ذانوں کو اَشْھَاسَدُ اَنَّ عَلَيْنَا اَعْدُول بَدَ الله سے حرین کردکھا تھا۔ انہی کی بدولت بی ہمیں پد چلا کہ ولا بحث کی ابنی بردواذان ہے۔ (۸)

"ثم قال باسلمان وبا جندب قالا لبيك يا اميرالمومنين قال عليه السلام انه لا يستكمل احدالايمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية فاذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للايمان و شرح صدره للاسلام و صار عارفاً مستصبراً ومن قصر عن معرفة ذالك فهو شاك و مرتاب"

(ترجمه) پرفرمایا اے سلمان اے جندب دونوں نے کہا لیک فرمایا کہ کی کا ایمان کا ایمان کی پرفرمایا اے سلمان اے جندب دونوں نے کہا لیک فرمایا کہ کسی کا ایمان کا لین ہوتا جب تک کدوہ معرفت ہا انورانیہ کی کننددر یافت کرلے جب اس کے ذریع بیجان لیو بیجان لیو اس کے دل کا امتحان خدانے ایمان سے لیا ہا دراسلام کیلئے اس کا بین کشادہ کر دیا ہا دروہ عارف دیسیر ہوگیا ہا درجواس معرفت سے مقصر ہوا وہ شاک اور مرتاب ہے لین وہ شک اور دیب میں دیا۔

مولف: معلوم ہوامقصر ہوتا ہی وہ ہے جو ہروفت ان میں شکوک وشبہات اور ریب حیب دھویڑنے والا ہو۔اب قار کین خود جان لیں کہ تعمر کون ہے۔

يا سلمان يا جندب قال لبيك يا اميرالمومنين قال عليه السلام معرفتى بالنورنية معرفتة الله عزوجل ومعرفة الله عزوجل معرفتى بالنورانية وهوالدين الخالص الذي قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا و يقيموا الصلوة ويوتوا الزكوة وذلالك دين القيمة ()

يقول ماأمروا الا بنبوة محمد وهي الديانة المحمدية السمحة وقوله يقيمون الصلوة فمن اقام ولايتي فقد اقام الصلوة اقامة ولايتي صعب مستصب لا يحتمله الاملك مقرب او نبي مرسل او عبد مومن امتحن الله قلبه للايمان فالملك اذا لم يكن مقرباً لم يحتمله والنبي اذالم يكن مرسلاً لم يحتمله والمومن اذا لم يكن مرسلاً لم يحتمله والمومن اذا لم يكن ممتحناً لم يحتمله

اے سلمان اے جندب دونوں نے عرض کی لیک یا امیر الموشین فرمایا نورانیت کے ساتھ میری معرفت میری معرفت سے اور اللہ کی معرفت میری معرفت نورانیہ ہے اور اللہ کی ایت سے مرادب نورانیہ ہے اور بید بی دین ہے جوہا امروالا یعبدوا الله کی ایت سے مرادب

لینی نیس عم کئے میے مراند کی عبادت کیلے فاقع دین منیف کیلئے نماز پراحیں وکو ہ دیں اور دین تیم کی ہے۔ فرمایا نیس عم دیا میا محرساتھ نبوۃ محرسلی الله علیہ وآلہ وسلم کے اور وہ دین محمد بیسے اور اللہ تعالی کا۔

بقعون الصلاة مراداقا مت ولا عت م گویا كدجس فولایة كوقائم كیااس فرنازقائم كى اور يرك ولا يت كى اقامت بخت مشكل امر به جس كافخل يا ملك مقرب كو بي انى مرسل كو به يا موس مستن كوجس كے دل كا امتحان ايمان سے جو چكا بوبس جب ملك مقرب ند بو يا موس آزمائش ندكيا گيا بوتو و و برداشت ندكر سكے گا۔

#### عرض مولف: كلام امام عليه السلام سف يرتيجه ديا:

- ا- يقيمون الصلوة عمرادا قامة ولاعت الله عد
- ب- جس نے والایت کو قائم کیا اس نے نماز قائم کی۔ گویا کہ والایت اور نماز لازم وطزوم بیل۔ والدید قائم ہوگی تو نماز کونماز سمجل جائے گا'ور شکس۔
  - ن- ولايت ايركوقائم كرناى ايها خدت امر بي جميم كوني محين سكل
- و اقامت ولایت عا قامت فحاز کی شرط ہے جس پرکوئی مُلا ں پورانیں اتر سکا۔ اتر ے
  ہوک کیے جس امر دلا عد کو بی مقرب طائک مرسل متحن مومن کے علاوہ کوئی پرداشت
  میں کرسکتا تو اسپند آ سے کودین ودنیا کا واحد سلطان محصف والا ولا بہت کو کیسے پرداشت کر
  سکتا ہے۔
- و جیما کدائی باب کے شروئ میں ہم نے چوعددا حادیث مصوم فیٹ کین کہ ہمارے امر کوئی پرداشت نیس کرسکا۔ حدیث معرفت بالتورانیہ کے اس پراگراف نے تابت کا بت کر دیا وہ بخت مشکل ترین امریکی ولایت امیر علیہ السلام ہے جس نے ولایت قائم کی نماز ایک گائم ہوئی۔ ای بات کی تعد ای قرآن مجید نے کی ۔ وَاللّہ فید نے کہ اللّٰ میں کائم ہوئی۔ ای بات کی تعد ای قرآن مجید نے کی ۔ وَاللّہ فید نے کہ اس بی باس بی بشہاد اور برقائم ہیں۔ یہاں بی

شہادتین کا لفظ نیس بلکہ جمع کا میغہ ہے۔ پس نماز اور شہادات لازم وطروم ہیں جس نے شہادات قائم کیں اس نے نماز قائم کی۔

"قال سلمان قلت يا اميرالمومنين من المومن ومانهاية وماحده حتى اعرفه إقال عليه السلام يا اباعبدالله قلت لبيك يا اخارسول الله قال المومن الممتحن هوالذي لا يردمن امرنا اليه شيء الاشرح صدره القبوله ولم يشك ولم يرتد."

"سلمان کہتا ہے کہ بیس نے عرض کیا اے امیر الموشین مومن کون ہے اس کی نہایت اور حد کیا ہے تا کہ بیس مجھ سکوں فر مایا" ابوعبداللد مومن معنن وہ ہے جو ہمار سے امر سے کی شفے کا اٹکار شکر سے حتیٰ کہ اس کا سینداس کو قبول کرے اور نہ شک کرے اور نہ مرتذ ہو۔''

عرض مولف: مومن کی نثانی ہے کہ جوان کے فضائل ان کے متعلق کا ئبات کو سے اسے فور آبلا حیل و تجت تبول کرے اس کا انکار نہ کرے۔ ان کے فضائل میں شک نہ کرے مرتد نہ ہے۔ ان اس کا انکار نہ کرے۔ ان کے فضائل میں شک نہ کرے مرتد نہ ہے۔ ان اس کا مقائل میں کرجس کے سینے میں جس قدر بغض کی چنگار یاں سلگ اٹھتی ہوں اور فتو کی کوفر مان معصوم پر ترقیح دیے گئے بچھلو وہی مرتد ہے وہ مشکوک ہے وہ مشکراز لی ہے۔

"اعلم يا اباذر انا عبدالله عزوجل و خليفة على عباده لا تجعلونا ارباباً وقولوا في فضلنا ماشيتم فانكم لا تبلغون كنه مافينا ولانهاية فان الله عزوجل قداعطانا اكبر و اعظم مما يصفه واصفكم اويخطر على قلب احدكم فاذا عرفتمونا هكذا فانتم المومنون"

"اے ابوذر! جان لوکہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس کی مخلوق پر اس کا ظیفہ ہوں ہمیں اللہ نہ کہواور پھر جو چا ہو کہ کو کہ کے اور نہ انتہا تک پکٹنے سکو کے جھین اللہ تعالی جو پھے مطافر ماتا ہو وہ بہت زیادہ ہاں سے جس کی تمہاراو صف بیان کرنے والا وصف کرے یا کسی کا قلب خطور کرے اتنا جان لینے پر کہتم مومن ہو۔

"قال سلمان! قلت با اخارسول الله ومن اقام الصلوة اقام ولايتك؟
قال نعم يا سلمان تصديق ذالك قوله تعالى في الكتاب العزيز ـ واستعينوا بالصير
والصلوة و انها لكبيرة الاعلى الخالشين ـ فالصير رسول الله والصلوة اقامة
ولايتي فمنها قال الله تعالى ـ وانها لكبيرة ولم يقل و انهما لكبيرة لان الولاية
كبيرة حملها الاعلى الخاشعين والخاشعون هم الشيعة المستبصرون و ذالك
لان اهل الاقاويل من المرجئة والقدرية والخوارج والناصبة وغيرهم يقرون
لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس بينهم خلاف وهم مختلفون في ولايتي
منكرون لا ذالك جاحدون بها الا القليل ـ "

''سلمان کہتا ہے جس نے کہا اے ہرادررسول خدا اقامت صلوق ہے والایت مراد لیتا ہے۔ فر مایا
ہاں اے سلمان اس کی تقدیق اللہ تعالی کی کتاب عزیز جس موجود ہے۔ مبر سے مدد ما گواور نماز ہے اس کونہ
قبول کریں گے گر خاصین ہی مبر ہے مرادرسول ہیں اور نماز ہے مرادمیری والایت ہے۔ اس آیت جس اللہ
نے فر مایا افیعا لک بیور قاور فیس فر مایا کہ بیدونوں مبراور صلوق ہماری ہیں کے فکہ والایت ہماری ہے گر خاصین
کیلئے ہماری نہیں ہے اور خاشیون سے مراد بالبھیرت شیعہ ہیں اور بیاس لیے کہ ہا تمیں بنانے والے مرحب
قدر بین وارث و ناصی وغیرہ مب محمد کی نبوق کا اقرار تو کرتے ہیں اور بلا اختلاف اقرار کرتے ہیں اور میری
ولایت ہیں فتلف ہیں اور والایت کا فکار کرتے ہیں البت میری والایت کے قائل بہت تھوڑے ہیں۔

#### عرض مولف: \_

- ا۔ مولاکا نات نے ہات تو صاف مناوی کدم مصطفی سرکار کی نبوت کا قرار تو سب بلا اختلاف کرتے ہیں۔
- ب- میری ولایت کاسب افکار کرنے والے ہیں میری ولایت کا اقر ارکرنے والے بہت کم ہیں۔اس سے بر ھر ہمارے عقیدے کی تعمدیق مولا کیا فرماتے۔
- 5۔ میری ولایت کا افکار کرنے والا نامبی ہے اور نامبی کہتے ہی اسے ہیں جوشیعوں کا دشن ہو۔

اكمال العركت الالبية اليمر الموشين مرسهم ادرسالت ملاق معمرادولايت لين جهال دربالت وبال ولايت كابونا منروری ہے۔ ممل صدیث کو باربار پر موتا کر تمبیل بعد چل سطے کدولایت سے کہاجا تاہے۔ يى سركار فرمات يى كدا قر ارنيوة ش اختلاف نيس اقر ارولايت على اختلاف بين كون؟ وهم الذين وصفهم الله في كتابه العزيز فقال:- (انها لكبيرة الاعلى الخاشعين) وقال الله تعالىٰ في موضع آخر في كتابه العزيز في نبوة محمدُ وفي ولايتي (وبئرو معطلة و قصر مشيد) فالقصر محمد صلى الله عليه وآله وسلم والبر المعطلة ولايتي عطلوها وجحدوما ومن لم يقر بولايتي لم ينفعه الاقرار نبوة محمدُ الا انهما مقرونانo. ادرا نی کیلئے خداد عرفال نے فر مایا نہا لسکیوہ الا علی الخاشیعن کی فاشمون اس کو مات یں۔اللہ تعالی نے ایک اور مقام پر اپنی کتاب عزیز عمی ارشاد فر مایا نوت محمد اور ممری ولاعت کے بارس شنبئو معطله اور تقرمشيد يك تقرمشيد سهم ادفير اور بنو معطلة سهم ادميرى ولايت بجس كومعطل ركها مي اور جوميري ولايت كا قرار ندكر است اقراد نبوت فائده ندد كي كيونكه بيدونو سالى ہوئی ہیں۔ عرض مولف: إن ويسايق ل سر سے جیلی اتی واضح اور اتنی آسمان عام فہم ترجمہ بھی بيكي ورايان الله على الشعليدة له المند وملم كافتية الرولاك جناب الماريداللا يدايك دومرسيك ماته بالفل ويمكن جس في ولي الليدندير حار ومول الشراب في ولي النه و وطروم بين كاش بيه بات لوكون كي مجريس أجات بيدي وهو أشام الخلق وعلى من بعد مامام ترسلم كما قال العالنية انت في بمنزلة

هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى و اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالىّ. (وذالك

در یاس کے کہ جارانی مرسل امام طلق ہے اور طلق اس سے بعد امام طلق اور وصی محمد ہے جیسا کہ دين القيمة) وسابين ذ**الك بعو**ن ال**له و توفيقه**" مدیث منزل میں ارشاوفر مایا تو میرے لیے بھولت بارون برائے موئی ہے فرق سید ہمیرے بعد نی نیس ہو مدیث منزل میں ارشاوفر مایا تو میرے لیے بھولت بارون برائے موئی ہے فرق سید ہمیرے بعد نی نیس ہو ع مارااول می ورمیان والامحد ے آخر والامحد جو میری معرفت کامل کردے وین تیم پر ہے عقر ب الله

"يا سلمان يا جنلب قالا لبيك يا امير المومنين صلوّة الله عليك قال تعالی کدواورتونتی سےواضح کرووں گا۔"

- كنت انا ومحمد و نوراً واحداً من نور الله عزوجل قال الله تعالىٰ ذالك النور ان بنشق وقال للنصف كن محمداً وقال لنصف كن علياً عليه السلام فمنها قال

رسول اللَّهُ على منى و انامن على ً ولا يودى عنى الا على-" ور علمان المعتقب م ني كماليك المامير الموشين فرما يا مل اور هم أيك نور تقيل الله

ز عمردیاس فودور مروجات ایک فعف عرمایا محرموجا اورودم مے فعف عرفایا علی ہوجا ای زعم دیاس فودوکو سے ہوجات ایک فعف عرفایا محرب وجاورودم سے فعل مایا میں ہوجات کا میں ہوجات کا میں ہوجات کا میں ا لية رول غرمايا على مجمد عن المسلم الم

عرض مولف: تو پھر برکہاں کا انساف کیآ دیے وہ کا کا گڑی جادے اور آ دیے نورے

انح اف كياجاد عاورا كالمستحمل مازقر اردياجاد عد الله!

"وقدوجه ابابكريس أة الى المعديل جوليل فعلى يا محمد قال ليبك قال ان الله يامزك ان تو ديها ألت مرجل المن فوجها في استرداد الي بكر

فرددته فوجد في نفسه يا رجول الله انزل في القراق قال لا ولكن لا يودي ال

MINUTED TO THE STATE OF THE STA

د۔ میرے مرادر سالت ملاق ہے مرادولایت یعنی جہاں رسالت وہاں ولایت کا ہوتا ضروری ہے۔

كمل مديث كوبار بار پرهوتا كتهبس يدچل سك كدولايت كي كياجا تاب-

ینی سرکار فرماتے ہیں کدا قرار نبوۃ میں اختلاف نہیں اقرار ولایت میں اختلاف ہے کیوں؟

وهم الذين وصفهم الله في كتابه العزيز فقال: (انها لكبيرة الاعلى الخاشعين) وقال الله تعالى في موضع آخر في كتابه العزيز في نبوة محمدً وفي ولايتي (وبثرو معطلة وقصر مشيد) فالقصر محمد صلى الله عليه وآله وسلم والبر المعطلة ولايتي عطلوها وجحدوما ومن لم يقر بولايتي لم ينفعه الاقرار نبوة محمدً الا انهما مقرونان

اورانی کیلے خداوندتعالی نے فرمایانها لیکبیرة الا علی الخاشیعن لین خاشون اس کو مانتے ہیں۔اللہ تعالی الدیمیری والایت کے مانتے ہیں۔اللہ تعالی نے ایک اور مقام پراٹی کتاب عزیز میں ارشاد فرمایا نبوت محمد اور مقام پراٹی کتاب عزیز میں ارشاد فرمایا نبوت محمد اور معطله اور قصر مشید کی قصر مشید سے مرادمیری والایت ہے جس کو معطله سے مرادمیری والایت کا اقرار نہ کرے اسے اقرار نبوت قائدہ نہ دے گی کیونکہ بیدونوں لی موئی ہیں۔

عرض مولف: و بسے تمام تر حدیث قابل تشریخ نہیں ہے لینی اتنی واضح اور اتنی آسان عام نہم ترجمہ بھی ہے کے سے کین ذرایا دوہانی کیلئے دوسطری ضرور لکستا چاہوں گا۔ محمد مصطفیٰ صلی الله عایہ وآلہ وسلم کی نبوۃ اورولایت جناب امیر الموشین علیہ السلام بیا یک دوسرے کے ساتھ بلافصل بیں محمد رسول اللہ کہنا ہر گزاسے فائدہ نیس دے سکتا جس نے علی ولی اللہ نہ پڑھا۔
محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ لازم والزوم بیں کاش بیہ بات اوگوں کی مجمد میں آجاتی۔

"و ذالك ان النبئ نبى مرسل وهو امام الخلق وعلى من بعده امام الخلق وصى محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما قال له النبئ انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى و اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى \_ (وذالك دين القيمة) وسابين ذالك بعون الله و توفيعه"

" بیاس لیے کہ ہمارا نبی مرسل امام خلق ہے اور طل اس کے بعد امام خلق اور وصی محر ہے جیسا کہ صدیث منزل میں ارشاوفر مایا تو میرے لیے بمولت ہارون برائے موکی ہے فرق میہ ہے جیرے بعد نبی نبیس ہو گا ہمارا اول محمد ورمیان والامحمد ہے آخر والامحمد جو میری معرفت کامل کر دے دمین تیم پر ہے یعظر یب اللہ تعالیٰ کی مدداور تو فیت سے واضح کردوں گا۔"

"باسلمان يا جندب قالا لبيك يا امير المومنين صلوة الله عليك قال كنت انا ومحمد و نوراً واحداً من نور الله عزوجل قال الله تعالىٰ دَالك النور ان ينشق وقال للنصف كن محمداً وقال لنصف كن علياً عليه السلام فمنها قال رسول الله على منى و انا من على ً ولا يودى عنى الا على ـ "

''اے سلمان اے جندب ہم نے کہالیک اے امیر المونین فرمایا میں اور جھ آیک نور تھے لیں اللہ نے تھم دیا اس نور کو دو کھڑے ہوجا۔ ایک نصف سے فرمایا محمد ہوجا اور دوسرے نصف سے فرمایا علی ہوجا اس لیے تورسول نے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی ہے۔ میر اسب کچھٹی اواکرے گا۔

عرض مولف: تو پھر ہے کہاں کا انصاف کہ آ دھے نور کی گواہی دی جاوے اور آ دھے نور سے انحراف کیا جاوے اور آ دھے نور سے انحراف کیا جاوے اور اس کی گواہی کو مبلل ٹماز قرار دیا جاوے معاذ اللہ!

"وقد وجه ابابكر ببرأة الى مكة فنزل جبرئيل فقال يا محمد قال لبيك قال ان الله يامرك ان تو ديها انت اورجل منك فوجهني في استرداد ابي بكر فرددته فوجد في نفسه يا رسول الله انزل في القرآن؟ قال لا ولكن لا يودي الا انا او عليً"

"كابوبكركوبيجا مكه كي طرف مؤرة براة كي تبلي الميلي بن جرئيل نازل موايا محرقر مايالبيك فرمايا

القد تعالی عم دیتا ہے اسے خود پہنچاؤیا جو تھے ہے دہ پہنچادے اس ابو بکر کووائیں پلٹانے کیلے مجھے بھیجا اور میں نے اسے دائیں کیا اس نے محسوس کیا اور پوچھا اے اللہ کا رسول قرآن میں میرے متعلق کچھٹازل ہوا ہے نہ مایانہیں؟ لیکن خود میں پہنچاؤں یاعلی پہنچائے۔''

"يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا اخارسول الله قال عليه السلام من لا يصلح لحمل صحيفة يوديها عن رسول الله كيف يصلح للامامة؟ يا سلمان ويا جندب فانا ورسول الله صل الله عليه وآله وسلم كنا نوراً واحداً صار رسول الله محمد المصطفى و صرت اناوصيه مرتضى و صار محمد الناطق و صرت انالصامت وإنه لا بدفى كل عصر من الاعصار ان يكون فيه ناطق و صامت يا سلمان صار محمد المنذر و صرت انا الهادى و ذالك قوله عزوجل (انما انت منذر ولكل قوم هاد) فرسول الله صل الله عليه وآله وسلم منذر و انا الهادى - "

" پر فر مایا اے سلمان اے جندب ہم نے کہالیک یا برادررسول الله فرمایا جوایک محیفہ نہ کہنچا سکے رسول انتد فلہ انتدعلیہ وہ اسلمان اے جندب ہی مسلمان اے جندب ہی صلاحیت رکھتا ہے۔ اے سلمان اے جندب ہی اور سول انتدعلیہ وہ اسلمان اے جندب ہی صامت اور سول ایک نور تنے۔رسول الله محموم مطفی ہیں اور ہی اس کا وہی مرتضی ہوں۔ محمد تاطق ہو رہی صامت ہوں اور برز مانہ ہی ضروری ہے ایک ناطق اور ایک صامت اے سلمان اے جندب محمد منذر ہیں اور میں ہادی ہوں۔ ہور مان قر ہی ان ہی الله تعالی کا ہے ہی رسول الله منذر ہیں اور میں ہادی ہوں۔

"ثم قال عليه السلام الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد و كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عسواء منكم من اسرالقول ومن جهربه ومن هو مستخف بالليل و سارب بالنهار عله معقبات من بين يدية ومن خلفه يحفظونه من امرالله

" پھر فر مایا اللہ تعالی عالم ہے اس کا جو کچھ مادہ افعائے ہوئے ہے اپنے شکم میں اور جو پھے رحم میں گفتا اور برحتا ہے اور جر شے اس کے پاس مقدار کے ساتھ ہے وہ عالم الغیب والشہادہ ہے کہیر ہے متعال

بوه جانا ہے خواہ تم میں سے کوئی بات کو پوشیدہ رکھے یا ظاہر کر سے اور اس کو یکی جانا ہے جورات کو پوشیدہ رکھے اور اس کو یک جانا ہے جودان کو چھے ایس سے اس کے بعد برابراس کی طرف سے تلببان فرشتے مقرر ہیں جوانسان کے آگے چھے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

قال و صرب عليه السلام بيده على الاخرى و قال صار محمد صاحب الجمع و صرت انا صاحب النشر و صار محمد صاحب الجنة و صرت انا صاحب النار اقول لها خذى هذا و خرى هذا و صار محمد صاحب الرجفة وصرت انا صاحب الهداة و انا صاحب اللوح المحفوظ الهمنى الله عزوجل علم فيه ـ

نعم يا سلمان و يا جندب و صار محمد (ياس و القرآن الحكيم) و صار محمد ن والقلم و صار محمد طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ٥ و صار محمد صاحب الدلالات و صرت انا صاحب المعجزات والايات و صار محمد خاتم النبيين و صرت انا خاتم الوصيين وانا الصراط المستقيم و انا النباء العظيم الذي هم فيه مختلفون ولا احد اختلف الا في ولايتي و صار محمد صاحب الدعوة و صرت انا صاحب السيف و صار محمد نبياً مرسلاً و صرت انا صاحب السيف و صار محمد نبياً مرسلاً و صرت انا صاحب السيف و صار محمد نبياً مرسلاً و

بس زمین پر ہاتھ مارا۔ فرمایا محرصا حب جمع ہے اور میں صاحب نشر۔ محرصا حب جنت ہے اور میں استے مناز ہیں اور میں صاحب منت ہے اور اس ماحب منت ہے اور اس ماحب منت ہے مار ہوں میں ہور میں ماحب عداب ہوں۔ میں ماحب مناز مایا۔ عذاب ہوں۔ میں صاحب لوح محفوظ ہوں اللہ تعالی نے لوح کا ساراعلم مجھے بطور الہام عطافر مایا۔

اے سلمان اے جندب! محدید بالی دافقر آن اکلیم محر ان دافقر ہے۔ محد طر ماانزلتا افر آن تکنی ہے۔ محد طر ماانزلتا افر آن تکنی ہے۔ محد صاحب ولالات ہیں۔ میں صاحب مجزات ہوں 'صاحب آیات ہوں۔ محد خاتم النین ہے۔ میں خاتم الوصین ہوں۔ میں مراطمت تقیم ہوں میں نباعظیم ہوں جس میں اختلاف کیا کی اور نہیں اختلاف کیا کی افتران ہوں۔ میں صاحب امر نے مرمیری ولایت میں۔ محد صاحب وحد ہیں۔ میں صاحب امر

ني موں۔ پيم موں۔

مولف: سركار امير المونين عليه السلام معرفت بالنورانيه بيان كرتے ہوئے ابو ذر (جندب) اور سلمان كو يتا يا كر ميرى بى ولايت على اختلاف ہوگا اور كى بات على انتلاف ہوگا۔

سرکار نے بینیس فر مایا کہ ابو ذرسلمان تم بھی میری ولایت ش اختلاف کرو ہے۔ بہی وجہ ہے کہ جین حیات کی بین میں اندی جین حیات کیفیر عربی ش بی سلمان و ابو ذر دونوں نے اشہد ان علیا امیر الموشین ولی اللہ کی مداکیں این اذانوں اوا متوں میں بلند کر دی تھیں کیونکہ انہیں معرفت ہو چکی تھی جیسا کہ تفصیل آگے آئے گی۔

قال الله عزوجل (يلقى الروح من امره على من يشاءُ من عباده) وهو روح الله لا يعطيه ولا يلقى هذا الروح الاعلى ملك مقرب او نبى مرسل او وصيى منتخب فمن عطاء الله هذا الروح فقد ابانه من الناس و فوض اليه القدرة واحيى الموتى و علم بها ماكان وما يكون وسار من المشرق الى المغرب ومن المغرب الى المشرق فى لحظة عين و علم مافى الضماثر و القلوب و علم ما فى السماوات و الارض.

الله تعالى نے قرمایا! الله وال دیتا ہے روح کواپے امرے اپنے بندوں میں جس میں چاہ اور
وصی روح الله ہے۔ نیس عطا کرتا اور نہ بی ارتقا کرتا ہے اس روح کو گر ملک مقرب میں یا نبی مرسل میں یاوسی
برگزیدہ میں ہی جس کواللہ تعالی روح وے دیتا ہے۔ وہ لوگوں جیسانیس ہوتا اس کے سردا پی قد رت کردیتا
ہے اور وہ مردہ زندہ کرنا اور علم ماکان ما یکون کی تعلیم دیتا ہے۔ پس وہ مغرب سے مشرق اور مشرق سے
مغرب تک چشم زون میں بینے جا تا ہے۔ ضمیر اور دل کی با تعی جان لیتا ہے اور آسان وز مین کے حالا سے مبان
لیتا ہے۔

مولف: ولی مطلق روح الله موتا ہے۔ ہمارے جیبانین موتا۔ وہ من جانب الله قاور مماحب قدرت ہوتا ہے۔ مورے زیرہ کرتا ہے۔ مغرب ومشرق میں چشم زون میں پین جاتا ہے۔ دلوں کی ہا تیں جاتا

ہے تعنی حاضرونا ظرمن جانب اللہ ہوتا ہے۔ جوان ہاتوں پرعقیدہ نہیں رکھتا وہ معرفت ہاالنورانیہ نہیں رکھتا وہ معرفت ہاالنورانیہ نہیں رکھتا وہ جالل مطلق ہے۔

يا سلمان و يا جندب و صار محمد الذكر الذي قال الله تعالى عزوجل (قد انزل الله اليكم ذكراً رسولاً يتلوا عليكم آيات الله ٥ انى اعطيت علم المنايا والبلايا و فصل الخطاب و استودعت علم القرآن وما هو كائن الى يوم القيامة و محمد اقام الحجة حجة للناس و صرت انا حجة الله عزوجل جعل الله لى مالم يجعل لاحد من الاولين والاخرين لا لنبيى مرسل ولا لملك مقرب.

اے سلمان اے ابوذ رجم و کر ہے جس کا تذکرہ انسا ارسلنا الیکم کی آیت میں ہے یعن ہم نے تہاری طرف رسول کو ذکر بنا کر بھیجا۔ تلاوت آیات کے لئے بھیجا گیا تم نیس بچھے بھے علم منایا اور بلایا اور فلایا اور فلایا اور فلایا ہوگا اس کاعلم دیا گیا ہے۔ محمد امام فصل خطاب دیا گیا ہے۔ علم قرآن و دیعت کیا گیا ہے اور جو پچھے قیا مت تک ہوگا اس کاعلم دیا گیا ہے۔ محمد امام جمتہ ہوں جھے وہ دیا گیا جواولین و آخرین سے کی کو خدیا گیا نہ بی مرسل کو خد ملک مقرب کو۔

مولف: ولي علم الاولين والاخرين كامعداق موتاب-

ولی یعنی امیر علیدالسلام کووہ کچھ عطا ہوا جو کسی نبی ومرسل کونیس ملا۔ اس پر اعتقادر کھنا ہی معرفت ولایت ہے۔

یا سلمان یا جندب قال لبیك یا امیرالمومنین قال علیه السلام اناالذی حملت نوحاً فی السفینة بامر ربی و انا الذی اخرجت یونس من بطن الحوت باذن ربی انا الذی جاوزت بموسی بن عمر آن البحر با مرربی انا الذی اخرجت ابراهیم من النار باذن ربی انا الذی اخرجت انهار ها و فجرت عیونها و غرست اشجارها باذن ربی انا عذاب یوم الظلة و انا منادی من مکان قریب قدسمعه الثقلان الجن والانس و فهمه قوم انی لاسمع کل یوم الجبارین

والمنافقين بلغاتهم وانا الخضر عالم موسىٰ وانا معلم سليمان بن داود و انا ذوالقرنين انا قدرة الله عزوجل ٥

يا سلمان يا جندب انا محمد ومحمد آنا و انا من محمد و محمد منى قال الله تعالىٰ "مَرَجَ اَلْبَحْرَيْنِ يَلتقِيَاتِ0بِيَنَهَمَا بَرُزَخ" لَّا يَّبغِيَاتِ0

اے سلمان اے ایوذر عرض کیا لیک یا ایمرالموشی فر مایا یمی نے بامررب نوح کوشتی بی سوار کیا تھا۔
تھا ہیں نے بی باذن رب یونٹ کوطن مابی سے نکالا تھا۔ ہیں نے بی بامررب موگ کو دریا سے پار کیا تھا۔
میں نے باذن رب ابرا ہیم کو آگ سے نکالا نوین پر نہریں ہیں نے جاری کیں۔ چشے ہیں نے بہائے ورخت ہیں نے بازن رب ابرا ہیم کو آگ سے نکالا نوین پر نہریں ہیں نے جاری کیں۔ چشے ہیں نے بہائے ورخت ہیں نول کا عذاب ہیں ہوں مکان قریب کا منادی ہیں ہوں ورخت ہیں نول کے اللہ کا عذاب ہی ہر روز سنا تا ہوں جبارین اور منافقین کو ان کی جس کو جن انس وونوں نے سنا اور سمجھا اس کوقوم نے ۔ ہیں ہر روز سنا تا ہوں جبارین اور منافقین کو ان کی زبان ہیں۔ ہیں وہ خصر ہوں جس نے موک کو تعلیم دی معلم سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہیں ہوں ہیں ذو القریمی تو رقالقہ نین ہوں ہیں قدر قالقہ ہوں۔

يا سلمان يا جندب قال ليبك يا اميرالمومنين قال ان ميتنالم يمت و غائبنالم يغب و ان قتلانا لم يقتلوا ـ

باسلمان یا جندب قال لبیك یا امیرالمومنین قال انا امیر كل مومن و مومنة ممن مضى و ممن بقیى و ایدت بروح العظمة انما انا عبد من عبیدالله لا تسمونا ارباباً و قولوا فى فضلنا ماشئتم فانكم لن تبلغوا من فضلنا كنه ماجعله الله لنا ولا معشار العشر

اے سلمان اے جندب عرض کی لیک اے امیر الموشین فرمایا جاری میت کومردہ نہ کہو ہمارے عائب کو عردہ نہ کہو ہمارے عائب نہ مجموبہ جارے مقتول کومقتول کیمقتول نہ مجموبہ

اے سلمان اے جندب عرض کیا لیک یا امیر الموشین فر مایا على برمومن ومومند کا امیر ہوں جوگز رحمیا یا جو باتی ہے اس یا جو باتی ہے 'علی روح عظمت سے موید ہوں ۔ عیسی ابن مریم کی زبان پر عبد علی ہے کام کیا حالا تکہ اللہ کے بندوں عیں ایک بندہ ہوں۔ ہمیں رب مطلق نہ کو ہمارے فضائل جو جا ہو بیان کرو پھر بھی ہم تک نہ کائی یا دیگر کے بلکہ اس کے ۱۱۰۰ تک بھی نہ بھی سکو گے۔

لانا آیات الله و دلاله و حجج الله و خلفاوه و امناء الله ائمته ووجه الله و عین الله و لسان الله بنا یعذاب الله عباده و بنا یئیب و من بین خلقه طهرنا و اختارنا و اصطفانا ولو قال قائل: لم و کیف و فیم؟ لکغرو اشرك لانه (لایسئل عما یفعل و هم یسئلون)

ہم اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ اس کے ولائل میں اس کی بی جی ہیں اس کے خلفاء ہیں۔ آمنا اللہ ہیں اس کے خلفاء ہیں۔ آمنا اللہ ہیں اس کے خلفاء ہیں۔ ہماری وجہ سے قواب ائمہ ہیں وجہ اللہ ہیں اللہ ہیں۔ ہماری وجہ سے قواب ملتا ہے۔ خدانے اپنی تخلوقات میں ہے ہمیں طیب و طاہر کہا اور پر گزید و بنایا اور اگر کہنے والے نے تا مجی میں کہدیا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے وہ کا فر ہوا مشرک ہوا۔ اس لئے کہ اللہ سے سوال تیس کیا جا سکتا اور وہ کلوق سے ہوسکتا ہے۔

يا سلمان يا جندب قال لبيك يا اميرالمومنين صلوات الله عليك قال عليه السلام من امن بما قلت و صدق بما بينت و فسرت و شرحت و أوضحت و قررت و برهنت فهو مومن ممتحن الله قلبه للايمان و شرح صدره للاسلام و هوعارف مستبصر قد انتهى و بلغ و كمل و من هك و عند و حجد و وقف و تحير وار تاب فهو مقصر و ناصب.

اے سلمان اے جندب کہا نبیک یا امیر الموشین! فرمایا جومیر نے رمان کو مان نے اور میرے بیان کی تقدیق کرے وہموں ہے اس کا دل ایمان کی تقدیق کرے وہموں ہے اس کا دل ایمان کے تقدیق کرے وہموں ہے اس کا حدد اسلام کے لئے کھلاہے وہ عارف وبھیرہ وہ انتہا کو پہنچاہے وہ کامل ہے جو

شک وعنادوا نکارکر بے یا تو قف کرے۔ متحیر ہو شک کرے و مقصر اور نامیں ہے۔ مولف: امیر المونین علیدالسلام نے مقصر اور نامیں کی تعریف کی ہے۔

مقصر اور ناصی و و ہوتا ہے جو میرے فرمان میری تغییر تشریح میر سے احکامات میرے اختیارات کی تقدین نیس کرتا بلکہ ہر فضائل پر معترض ہوتا ہے۔ ولایت علی کا دیدہ دانستہ انکار کرتا ہے۔ علاء کے نیز کی کوکام امیر پرتر جج دیتا ہے۔

مون وہ ہوتا ہے جو ہر بات قول تقریر امیر علیہ السلام کوتسلیم کرتا ہے وہ کامل لا یمان اور بالبھیرت ہوتا ہے عارف ہوتا ہے۔

"يا سلمان و يا جندب قال ليبك يا اميرالمومنين صلوات الله عليك قال عليه السلام انا احى و اميت باذن ربى و انا انبئكم بما تاكلون وما تدخرون فى بيوتكم باذن ربى وانا عالم بضمائر قلوبكم والائمة من اولادى يعلمون و يفعلون هذا اذا أحبوا وأرادوا لانا كلنا واحد اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و كلنا محمد فلا تفرقوا بيننا و نحن اذا شئنا شاء الله و اذا كرهنا كره الله الويل كل الويل لمن انكر فضلنا و خصوصيتنا وما أعطانا الله ربنا لان من انكر شيئاً مما اعطانا الله فقد انكر قدرة الله عزوجل و مشيته فينا"

''اے سلمان اے جندب ہردونے کھا لیک یا امیر الموشین فرمایا میں ذکہ ہو کہ تا ہوں میں مارتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اذن ہے۔ جو کھاتے ہوہ ہی جاتا ہوں جو گھروں میں ذخیرہ کرتے ہواللہ کے اذن ہے بتا دوں گا بانی الفسیر ہے آگاہ ہوں اور میری اولا دے انمہ جانے ہیں اور ایسانی کرتے ہیں جب چاہیں ارادہ کریں کیونکہ ہم سب ایک ہیں۔ ہمارا پہلا محرا اصطاعحرا خرجی ہم کل کے کل محر ہمارے درمیان فرق نہ کرتا ہم ہرز مانداور وقت میں جس شکل میں چاہیں فلا ہر ہوتے ہیں (بیہ جملہ ایک دوسری کتاب مدیم معرفت نورانیہ ہے شامل ہے) ہم اللہ تعالیٰ کے اذن سے جب چاہیں اللہ چاہتا ہے جس کو ہم پند کریں خدا پند کرتا ہے۔ ویل ہی ویل ہے دیں کے اور جو پھوائل کا انکار کرے اور خصوصیات نہ مانے اور جو پھوائلہ نے عطا

کیا ہے ا نکار کرے کیونکہ جوکی شے کا عطائے الجی سے انکار کرے اس فررت اللہ کا انکار کیا اور اس کی مثیبت ہم یں۔''

"یا سلمان و یا جندب قال لیبك یا امیرالمومنینٌ صلوات الله علیك قال علیه السلام لقد اعطانا الله ربنا ماهو اجل واعظم و اعلا و اكبر من هذا كله قلنا یا امیرالمومنین ماالذی اعطاكم ما هواعظم و اجل من هذا كله"

''اے سلمان اے جندب عرض کیالبیک یا امیر الموشین فر مایا اللہ تعالی نے جو ہم کوعطا کیا ہے جو اس سے بھی اعظم اجل اعلیٰ وا کبرہے ہم نے عرض کیاا ہے امیر الموشین ووسب اعظم واجل کیا ہے۔''

"قال عليه السلام قداً عطانا ربنا عزوجل الاسم الاعظم الذي لوشئنا خرقنا السماوات والارض والجنة والنار ونعرج به الى السماء ونهبط به الى الارض و نغرب و نشرق و ننتهى به الى العرش فنجلس عليه بين يدى الله عزوجل و يطبعنا كل شي حتى السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والبجال والشجر والدواب والبحار والجنة والنار اعطانا الله ذالك كله بالاسم الاعظم الذي علمنا و خصنابه"

'' فرمایا! ہمیں اللہ تعالی نے اسم اعظم عطافر مایا کہ اس کے ذریعے اگر ہم آسان وز مین' جنت و نار
کو پارکر جاویں ای کے ذریعے آسان پر چڑھتے ہیں اور اُتر تے ہیں۔ اس اسم اعظم سے زمینوں می پوشید ہ
اور طاہر ہوجاتے ہیں اور وی نی ہیں عرش الی تک پس اس پر اپ رب کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ہرشے ہماری
اطاعت کرتی ہے جی کہ آسان' زمین' مٹس وقم' ستارے' پہاڑ' ورخت' حیوانات' سمندر' جنت' جہنم اور اللہ
تعالیٰ نے سب کھاسی اسم اعظم کے ساتھ عطافر مایا اور ہمیں مخصوص فر مایا۔'

"ومع هذا كله ناكل و نشرب و نمشى في الاسواق و نعمل هذه الاشياء بامر ربنا و نحن عبادالله المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون وجعلنا معصومين مطهرين و فضلنا على كثير من عبادالمومنين فنحن نقول الحمدلله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وحقت كلمة العذاب على الكافرين أعنى الجاحدين بكل ما اعطانا الله من الفضل والاحسان."

"باوجوداس كي بم كھاتے بيں پيچ بين بازاروں بيں چلتے بيں اور بيسب بجھامرالى سے بجا لاتے بيں (اپی ضرورت كے تحت نيس) ہم اس كے بزرگ و برتر بندے ہيں جو بھی تول كے ساتھ سبقت نبيس كرتے اوراس كے امر ہے مل كرتے بيں اور ہميں اللہ نے معصوم و مطھر قرار ديا اور عبادالموشيان پر نفسيات دى ہيں ہم كہتے ہيں كرتم ہاس اللہ كی جس نے اس كی ہدايت كی اگروہ ہدايت نفرما تا تو ہدايت نه ہوتی اور كلم عذاب كا فرين پر لازم ہو چكا ہے۔ سبب اس كے جو بجھ اللہ تعالی نے اپنے فضل واحسان سے ہميں عطافر مايا اور ان لوگوں نے انكاركيا ہے۔

"يا سلمان يا جندب فهذا معرفتي بالنورانية فتمسك بهار اشداً فانه لايبلغ احدمن شيعتنا حد الاستبصار حتى يعرفني بالنورانية فاذ اعرفني كان مستبصراً بالغاً كاملاً قد خاض بحراً من العلم و ارتقى درجة من الفضل واطلع على سرمن سرالله و مكنون خزائنه" (القرة ١٥٠٥/١١٣١)

''اے سلمان اے جندب مید معرفت بالنورانیہ ہے اس سے تمسک رکھو۔ رشد وہدایت کیلئے کیونکہ ہمار ہے شیعوں سے کوئی حد بسیرت تک نہ پنچے گا یہاں تک کہ ہمیں معرفت بالنورانیہ سے پیچان لے لیس جب اس معرفت بالنورانیہ سے پیچان لے کال ہو گیا اور وہ برعلم کا خوط لگایا کرے گا اور درجات فضل پر فائز ہوگا اور مطلع ہوگا اللہ کے دازوں پر اور اس کے پوشیدہ خزائن پر۔

مولف (۱) یفر مانا ہمارے شیعوں میں سے جیسے معرفت نورانیہ سے ہماری پہچان نہ ہوگی وہ ہم تک نہیں پہنچ یائے گا۔

(۲) جس نے معرفت نورانیہ حاصل کرلی وہ بابھیرت بالغ کال اللہ کے مخفی رازوں کو پالے گاس کے پوشیدہ خزانوں کو حاصل کرے گا۔ شہادة قالشہ مقدسہ کے انگار کی وجسب ہی میں ہے کہ لوگوں نے ان کی معرفت نورانیہ حاصل

نبیں کی اورانبیں اپنے جیمامعاذ اللہ ایک بشر مجھ کررہ مجے۔

ناظرین: فتم ہوا کلام امیرالموشین علیہ السلام اور حدیث معرفتہ بالنورانیہ۔اگراس کا بغور مطالعہ
کیا جاد ہے تو بڑے بڑے مقدے حل ہوجاتے ہیں۔اگرآپ کا ول فرحت ومسرت و بٹاشت کے ساتھ ان
ارشادات امیر علیہ السلام کو مان لے شلیم کر لے تو اس کا مجدہ شکر بجالا ویں کہ قدرت نے اس معاملہ میں
آپ کے قلب کو قلب محتی تر اردیا ہے۔

اورا گرطبیعت نا ساز ہوجائے۔ پیشانی پرا نکار کے قطرے آجا کیں تو پھر حسب فرمان علامہ مجلس اس کی ردند کریں تا کداسپے ضعف عقل کی وجہ سے محرین کی فہرست میں نہ چلے جا کیں۔اس حدیث معرفتہ بالنورانید کی تا کیدیش بہت کی احادیث وار دہوئی ہیں۔جن کوفال کرنا مقعمد سے دور ہوجانے کے متر ادف ہے۔

(١) سركارصادق آل محمعليد السلام في اس كى تائيد فرماني ملاحظ فرمائين:

بصائر الدرجات. مصباح الانوار . راوي مفضل

(۲) مولا المام زین العابدین کی تائید۔ بحار الانوار جلد سالح واقعد بیان کیا۔ سرکار ہاقر العلوم نے جابر جعلی ابن بند کو۔ بدواقعہ من کر جابر جعلی ابام سجاد علید السلام کے پاس آئے۔ ابام زین العابدین علید السلام نے مقرم فرنہاے جامع معرفت کی تشریح فرمائی۔

خداد ندمتعال جمیں اور آپ سب قار کین و ناظرین کو آل جمیعیهم السلام کی معرونت باالنورادیہ عطا فر مائے۔

گزرے ہوئے وقت کی معافی عطافر مائے آئندہ پڑھل بینی اذان' اقامت' کلمہ اورتشہد نماز میں اللہ کی تو حیث اللہ کی تو فیق اللہ کی تو حیث کی تو فیق عطافر مائے۔ اللہ کی تو حید' سرکا رمجم مصطفیؓ کی رسالت اور امیر الموشین علی علیہ السلام کی ولایت عظامی کی گواہی دینے کی تو فیق عطافر مائے۔

آ ل محمد لیم السلام کے فضائل ان کی ولایت پر مجمی احتر اض نہ کرنا ول میں شک نہ لا ناور نہ جہنی ہو جاؤ کے۔

ٱلْحَمِدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنا مِنَ المُتَمسَكِينَ بِوِلَايِةِ ٱميرِ ٱلْمؤمِنينَ

# حواشي:

- (۱) مفاتع البئان (۲) تغيير الوارنجف جازاصاحب (۳) كمال الدين وتمام معدق مدوق
- (٢) اماديث امرنامعي مععب بمار الدو العراق الرائ العرق أية الله سيدام مستبط
  - (٣) الخرائح والجرائح \_
  - (٣) الخرائج والجرائح-
  - (۵) بصائر الدرجات الخرائح والجرائح رجال شي -
    - (r)
    - (٤) بعمارُ الدرجات\_
- (٨) حديث تعرفت بالنورانير القطرة من بحار آية الله سيد احمد منتبط تجفي ص ١٣٦١ تا ١٣٨٠ . بعار الانوارعلامه علية 'جلدسالع -



#### اعتقا دولايت

# وعائے حضرت مامرموی وظمرت ساام

اے پروردگار! تو وحدہ لاشریک ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں اور تحقیق کے جم سلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم تیرے عبد اور رسول ہیں اور بہ تحقیق علی امیر الموشین اوصیاء کے سردار اور علوم انبیاء کے وارث مشرکین کے قاتل مستقیق کے امام نیک مشرکین کے ماس مستقیق امیر الموشین میرے امام جمت مستقیق کے امام ناتین کا میں اور عمل این اور عمل این اعمال خلا ہری اگر چہوہ بہت اجھے اور پاکیزہ عمل ہیں پر عدا اور صراط مشتقیم اور دلیل برحق ہیں اور عمل این اعمال خلا ہری اگر چہوہ بہت اجھے اور پاکیزہ عمل ہیں پر اعتماد نیس کرتا اور عمل ان اعمال خلا ہریکو نجات ولانے کا سبب نہیں سمجھتا اگر چہ عمل صالح ہیں الا بولایة مگر امیرالموشین علیٰ کی ولایت کے ساتھ تجو لیت اعمال مشروط ہیں یعنی اعمال خواہ کتنے ہی صالح و کثیر کیوں نہ امیرالموشین علیٰ کی ولایت کے ساتھ تجو لیت اعمال مشروط ہیں یعنی اعمال خواہ کتنے ہی صالح و کثیر کیوں نہ بوں 'بغیر ولایت علی علیہ السلام کے قابل اعماد نویس اور نہ نجات کا سبب ہیں اگر نجات دلانے کے قابل ہوتھ عقیدہ ولایت اور فضائل کا اقرار اور این کے فرمان کو شلیم کرنے ہیں نجات ہے۔

ٱلْبَابُ الرَّالِعُ

# مقام ولا يبت مي

اب ہم معانی والا ہت اور معرفت والا ہت عظیٰ کے بعد مقام والا ہت امیر الموشین علیہ السلام کی طرف اپ قار کین کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ مقام والایۃ علویہ افہان انسانیۃ اور ادراک بشریت ہور ک بندر ہے۔ اس مقام کو بھے کیلے ملک مقرب نی ومرسل یا پھرموس متحن کی ضرورت ہے۔ ہم کہاں اور مقام والا یت تو بھے جاتی تو آج اللہ کی پوری کا کات ہیں ہے کوئی کہاں۔ دنیا اگر مقام والایت کو بھے جاتی تو آج اللہ کی پوری کا کات ہیں ہے کوئی اللہ وَاَوَلَادہُ بھی شہادۃ اللہ مقدر کی خالفت نہ کرتا بلکہ اَشھ کہ اُن علیہ اُلمہ والدہ تو خالات کی معروبات تو خداجہ ہم کو بیدائی نہ کرتا۔ المفعضو وین کی مبارت سے اپنی عبادات کو زینت و سے اور اگر ایسا ہو جاتا تو خداجہ ہم کو بیدائی نہ کرتا۔ الموس تو اس بات کا ہے کہ جو بظاہر اُھیت کے آسان کے مہروباہ تو خداجہ ہم کو بیدائی نی السلام کی مجت کا دیوئی کرتے ہیں۔ یہ بھی بائے ہیں کہ دین کمل غدری ور لڈ آرڈر سے ہوا۔ والا یت علی تو رس کے کہل ہونے کی حالت ہیں کہ اُشھ کہ اُن علیہ اَلم کو وہنی تن کو المحد ہوئی کے جس کہ جو بطا ہم اٹھ ہے ہوئی علیہ السلام کی مجت کا دیاں والایت علویہ ہوئی تو اس بات کا سے دیا تھ می کہتے ہیں کہ اُشھ کہ اُن علیہ اَلم وہا تو ہو ہے ہوئی علیہ السلام کی گوائی والایت علویہ ہو جاتی ہو جاتی علیہ السلام کی گوائی والایت سے باطل ہو جاتی ہو مان اللہ سے معاذالتہ۔

اس اجتهادی دور میں علاء اجتهاد نے شریعت آل محمد کو نداق بنایا ہوا ہے اس کی مثال پچھلی چوداں صدیوں میں نہیں لمتی اس کی میں چند مثالیں پیش خدمت کرتا ہوں۔ 🖈 کوے کے حرام ہونے کی کوئی دلیل ٹیس کتی کویا کہ کوا کھانا جائز اور طلال ہے۔(۱)

🖈 خرگوش کی حرمت کی کوئی ولیل نبیس خرگوش کھانا بھی چودہ سوسال بعد طلال ہو گیا۔ (۲)

🖈 عربی ش نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں ۔ اڑے لڑکی کی مسکراہت بی تکاح ہے۔ نعوذ باللہ۔ (۳)

کاش مسئد شهادة فالشه پرسوج بچار موتا اور صدیوں سے زیر مارشل لاء ولایت امیر الموسنین علیه السلام کی گوائی قرآن و مدیث وفر ماین معصوبین کی منهانت سے آزاد کروائی جاتی ۔ تقیہ کی جینٹ چ منے والی شہاد ہولایة عظمیٰ کو این علیہ کی زینت بنایا جاتا۔ اموی وعباسی دہشت گردوں کی حراست سے اسے نجات دلائی جاتی ۔

الااس فرب کے مس وقر لوگوں نے اس کی تائید کرنا ہی اورا پی علم اورا پی لباس کی تو ہیں ہجھ لیا ہے اور بیشہادة الشر فیس خرم وابت ہو سکتی ہے حالا تک شہادة الله لیا ہے اور بیشہادة الله علی ایک اتحاد و بیجی کا پیش خیم وابت ہو سکتی ہے حالا تک شہادة الله کوئی جدید و رکا نیا مسکر نیس ہے۔ بید و بن میں کوئی خریعت میں نئی بدا خلت نہیں ہے۔ بید و بن میں کوئی نئی بدحت نہیں ہے (معاذ الله) بلکہ اَشْهَدُ اَنْ عَلَیّاً اَهیْرَ الْهُوهِنیّنَ وَلُیّ الله دوررسالت ما بسلی الشعاب دا آلہ وسلم میں بی اذان اور مساور نماز میں رائح ہوچکا تھا۔ ایوذر مقداد سلمان اس شہادة عظی کوا پی اذانوں کی دیت بنا چکے تھے۔ اس کی وضاحت انشا واللہ اپنے مقام پرا نے گی۔ کاش 'کوے'' دخر گوش' کی حلت کا فوٹ کی دین والے ۔۔۔۔۔ بیٹو کی بھی صاور فر مادیت کہ شہادة الله مقد سے بغیر کوئی عبادت قابل تبول نہیں موتی دین کا سبب بھی گوائی ولایت ہے اس کے ساتھ اتنا سو تیلا پن کیوں افتیار کیا جمیا اتنا جا رحانہ دو ہے کہ دو ہوں اپنایا گیا۔ اس کا صرف ایک بی جواب ہے کہ لوگوں نے آئے تک مقام ولایت علویہ کو سمجو تبیس ۔ اگر مقام ولایت بھی میں آجا تا تو پھر شیعت کی تاریخ کی اور رنگ میں کھی جاتی ۔

ولا بت مطلقه كا نات عالم بن تفرفات كليه ك حصول كا نام بهاسم "الولى" كا مظير علم قدرت بن طلقه كا نات عالم بن تفرفات كليه ك حصول كا نام بهاسم "الولى" كا مظيروى بوسكا به جوسب سے اول كلوق بن طائك مقربان سكام فوت سے كہيں بلند ہے۔ اسم "الولى" كا مظهروى بوسكا به خوسب سے اول كلوق بودا بن اول معنوع كو جب صافع و جود بن لا تا ہے تو حد كمال تك اسئے فن كا مظاہره كرتا ہے تاكه كمال معنوع ولي اول معنوع ولي اول يقص معنوع بن تيس صافع بودا كيا جا كا ورجد كا م الله بين تقسيم كرديا۔ ايك حصد كانام اس نے اسئے نور جلال سے ايك نور جدا كيا۔ كاراس نوركود وحسوں بن تقسيم كرديا۔ ايك حصد كانام

ولى مطلق ورمطنى ركما ورسر عدم انام ولى مطلق على ن الرتعنى ركما - اس لي يغير عليه السلام ف ارشاد فر مايا "أفا وَعلى" ون نود واحد "مير ااورعلى كانورايك بوقي مرعق بدها عدلى بدد اشت نيس كرتى كرة دعنوركى كواى دى جاد بوت نماز قبول بوتى اورة دعي فوركى شبادت دى جائة وي نماز باطل بو جاتى ب-

امرالونين عليه السلام ارشادفر مات بين:

''نحن صنائع الله والخلق بعد صنائع لنا''(٣)

جارا صانع بنانے والا اللہ ہے اس کے تمام مخلوق کو پیدا کرنے والے (لیعن صانع) ہم ہیں اور یمی جملے امام زمان مجل الله فرجه علیه السلام کی زبان مبارک سے بھی وار د ہوئے ہیں۔

''نحن صنائع الله والخلق بعد صنائع لنا''(۵)

بم كويتائے والا اللہ بعد من تمام كلوق كے صافع بم بين جو پہلے ولى كافرمان ويق آخرى كا اعلان ب-

کی کوخلق کرنا یا بنا نا یا کسی کا صافع بنا یا کسی کواپنا مصنوع بنا نا بی ولایة تکوید کہلاتا ہے۔معموشن علیم مال مصنوع بیں صافع مطلق کی اس لیے انہوں نے ہمیشہ برمقام پر یکی گوابی دی۔

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

ہمارے صانع بیمعصومین علیمهم السلام ہیں للبذا ہم مصنوع ہونے کی حیثیت سے ان کی رسالت و ولایة کی گواہی دیتے ہیں ۔

> أَشْهَدُ أَنَّ عَلَيْاً أَمِيْرَ الْمُ وَمِنْيِّنَ وَلَى اللهِ وَأَوْلَادَهُ الْمَعْصُومِيْنَ حُجُجُ الله فِي خَلْقِهِ أَجْمَعِينِ٥

> > ولی تخلیق کا سُنات کا گواہ ہوتا ہے

اَفَتَتَّ حِنْوُن له وَ ذُرِيَّتَ لَا اَوْلِيَا آءَ مِن دُوْنِ اللهِ وَهُمْ لَكُمْ عَلَّوْ بِئُسَ لِللهِ وَهُمْ لَكُمْ عَلَّوْ بِئُسَ لِللَّهِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَ خَلْقَ لِللَّمَّ اللَّهِ وَهُمْ لَكُمْ عَلَوْ بِئُسَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ارشاد خداو تدی ہے کیا جھے چھوڑ کرشیطان اوراس کی ذریت کوولی بناتے ہو حالا تکہ وہ تمہارا دیمن ہے۔ بہت کرا بدل طالموں نے اختیار کیا ہے جس نے شیطان یا اس کی ذریت کونہ خلقت زیمن وآسان کے وقت گواہ بنایا اور ندان کی خلقت نغمانی کے وقت حاضر کیا۔ بین گراہ کرنے والوں کوقوت بازونیس بناسکا۔

ال آیت مندرجه ذیل نتائج اخذ موتے ہیں:

- ا۔ شیطان اوراس کی ذریت آسان اورز مین کی طبیق کے وقت ماضر نہیں تھے اور نہ ہی خلقت نفسانی کے وقت ماضر تھے۔
  - ب- جوز مين وآسان كالخليق بركوا ونيس تصورو ولنيس موسكتي
    - ن- ابت موادل ده موتاب جو گلتل كا خات كا كواه مو
      - د ولده موتا بي جوخودا ين كليل يرجى كواه مو

بى توبد ك خود كل سے لكرام زمائة تك اور خود جناب سده فاطمة الزبراء سلام الشطيعا في تعدد كر وركا من الشطيعا في الله واحدة لا شويك لله والشهد أن محمد أن الله وأولادة المحمد وي الشان من المحمد المناظ كى وكن شرى حيث المحمد والمحمد الفاظ كى وكن شرى حيث المحمد والمحمد المحمد المحمد المحمد والمحمد المحمد المحمد

- ہ۔ کا خات ولی کی موجود کی اوررو پروخلق ہوتی ہے۔
- و ۔ ولی جملہ کلوق سے مقدم اور خود پہلی کلوق ہوتا ہے۔
- ز پس خداوند عالم جس جس كوولى كم كا جمله صفات كمال ما فوق المخلوق بلكه عالمين كا حاكم باؤن الله
  - ٥- سانع اول كاول كلوق مونا شرف ولايت كوى حاصل موتاب\_
    - ط- الله مرابول كوزور بازونيس بنايا كرتاب

ی۔ معلوم ہوا جواولیا ءالتہ (ائمہ معصومین علیہم السلام) ہیں وہ اللہ کے قوت بازو ہوتے ہیں۔اللہ جو کے کہ ساتھ ہو کے کہ کرتا ہے۔

محلوق کورز ق دیتا ہے تو ولی مطلق کے ہاتھ سے۔ تقدیریں بدلتا ہے تو انہی کے ہاتھوں سے اولا و دیتا ہے تو انہی حضرات کے سبب۔ان کافعل فعل خدا ہوتا ہے۔ان کا قول قول خدا ہوتا ہے۔

اس کیے ارشاد ہوتا ہے:

إِنَــَمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَ امَنُواْ الذِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوٰةَ وَيُونُونَ اللَّهُ وَالْذِينَ ءَ امَنُواْ الذِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ـ (٤)(اللكروآ يت٥٥)

ایک تمہاراولی اللهٔ دوسرااس کا رسول تیسراوه ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوۃ ویئے

والا ہے۔

الله تعالى في اسيخ رسول اورعلى كو برابركى ولايت عطا قرمانى ولى ي ولايت مطلقه الله تعالى ك ولايت كهلاتى به لبندا ان كى ولايت الله تعالى كى ولايت باس ليه ان كى ولايت كى كوابى دينا كوياكه ولايت خداكى كوابى دينا به لبندا اذان واقامت وتشهد يس سركارا مير الموشين عليه السلام كى كوابى دينا عظمت نمازكوچارچا في لكاديتا به -

قار کین! اللہ تبارک و تعالی ان ذوات مقدسہ کو بھی بھی اپنے سے جدانہیں کرتا چنانچہ یہاں پر ہم امام صادق آل محمد علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں جے را بہرانتھا ب عارف آل محمد سر کار خمینی نے اپنی دو تصانیف میں نقل فرمایا ہے:

"قَالَ عَلَيهِ السَّلَامِ لَنَا مَعَ اللهِ حَالَات" هُوَ فِيْهَا نَحْنُ وَنَحْنُ فِيْهَا هُوُ إِلَّا اَنَّهُ هُوَ هُوَ نَحْنُ نَحْنُ" (^)

مولاً ارشاد فرماتے ہیں ہمیں اپنے جیسا سیھنے والے جابلو۔ ہمدوقت ہماری تقفیر کرنے والے مقصر و ہماری احادیث بیان کرنے والوں کے خلاف فتوکی صادر کرنے والے ناصبع ۔

( ترجمه ) جارے اللہ کے ساتھ حالات ہی ایسے ہیں بھی ''وو' کینی اللہ ' ہم' بن جاتا

ہاور می "جم" لین آل مرم دو" بن جاتے ہیں۔

قار کین! جب ' وہ' ساور ' سے ' وہ بنتے ہیں شہر اس کی کبریائی میں فرق پڑتا ہے شہ وحدت میں اور نہ ہی الو ہیت زخی ہوتی ہے قام کر جب ان کی ولا ہت اللہ کی ولا ہت ہے اس کی تو حید ورسالت کے بعد ان کی ولا یت عظمیٰ کی گوا ہی دیتے ہیں تو تماز باطل کیوں ہو جاتی ہے۔ اب لگا ہے فتو کی سرکار شیخ پر میں جان اموں آ ہوں آ ہا ایا ہر گر نہیں کر کتے ۔ اس لیے کہ وہاں سے دزق ملی ہے۔ آ ل محد مظہر مظاہر قدرت ہیں۔ آ قائی موں آ ہوں آ ہوں قائد وہ عارف ولا بیۃ آل محد وہ ریئر برم غدیر ' وہ متو الا جناب امیر ہے جس نے ایک مرجع عالم کی حیث وہ مرد قائد ' وہ عارف ولا بیۃ آل محد وہ ریئر برم غدیر ' وہ متو الا جناب امیر ہے جس نے ایک مجد کے مثل ان حیث ہوں آ ہے ہا ہم کا مرجع عالم کی حیث ہوں گر ہم علی معنوں میں حق اوا کر دیا ہے۔ کیا سرکار شیخ آ ایک مجد کے مثل ان کے برابر بھی علم نہیں رکھتے ؟

سوچو مجھو تد ہر کرو تظر کرومکن ہے تہاری غلاسوچیں تہیں ہارگاہ آل محر میں کہیں رسواء نہ کر دیں۔ کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ بیعقیدہ صرف حضرت قمین کانہیں بلکہ قرآن نے متعدد مقام پراس کی تائید مزید کی ہے ارشاد ہوتا ہے:

وَكُفَى اللَّهُ الْمُومِنِينَ القِتَالَ (٩) (سورة الاتزاب)

خندق کی اڑائی علی .....اللہ خوب اڑا مونین کی جانب سے حالانکہ جنگ صرف علی نے کی۔اللہ کہد رہاہے میں نے قال کیا۔

اس فرمان خدادندی کے تخت ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول اور امیر الموشین علیہ السلام کی ولایت کو پہلو بہ پہلومتعمل تیجیتے ہیں اور اذان واقامت وتشہد میں مہی شہادت عظلی اداکرتے ہیں۔

أَشْهَدُ أَنَّ عَلَيّاً أَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَىَّ اللَّهِ وَٱوْلَادَةُ الْمَعْصُومِيِّنَ

ممرف بن ایل کرتے یں کداس کوائ کوجو بھی بھے کر پر مومرف پر مور

سرکار آقائی فامندای این ایک فوی علی ارشادفر ات بین کد بغیر جزویت شهادة فالدونمازی پر هناجائز ہے۔ (۱۰)

ال ليهم يهال بحرسر كارفين على الله مقامد كقلم كى تصديق بيش كرت بير.

''معلوم میشود کدولایة شرط قول شدن تمام اعمال وعیادات است' (۱۱) ولایت امیر الموثنین علیدالسلام تمام تراعمال عمادات کے قبول ہونے کی شرط ہے۔ سرکار آقائی فیٹی کھتے ہیں:

وَلِلَّهِ ٱلْآسُمَاءُ ٱلْحَسُنَىٰ فَأَدَعُوهُ بِهَا (١٢)(سِرةالارَان)

# عظمت ولاية اميرالمونين عليهالسلام

چونکد تعلیمات قرآن اوران پر عمل کرنے کا دارو مدار صرف اور صرف علی علید السلام اوران کی اولاد معصویین علیم السلام کی ولایت کی گوائی پر ہے لہذا چنوایک اصادیث پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔

حضرت جابر بن عبداللہ عفی سے منتول ہے کہ مرکار باقر العلوم علیہ السلام ارشاد فرماتے بین "جب اللہ تعالیٰ کے سواکوئی شئے نہتی رسب سے پہلے ذات احدیت نے حضرت ختی مرتبت اور ہم آئمہ کوا ہے نور تو حید سے خلق فرمایا ہم اللہ کے در باراقد س جس حاضر نتے اس وقت نہز جن تھی نہ آسان نہ مکان تھا نہ ذیان نہ کیل و نہار نتے نہ شمس وقر ۔ ہمارا مقام خود پروردگار عالم کے سامنے ایسا تھا جیسے شعاع مش کے مقابلہ میں مقام رکھتی ہے ہیں ہم اس کی تقدیس و تجد کرتے تھے جس طرح حق عبادت ہے ہیں پھر اللہ نے مکان کو پیدا کیا اور اس پر لکھا:

- (۱) لا الله الا الله محمد رسول الله على امير المومنين وصيه ايدته؛ ونصرته، نقش نرايا-
- (٢) يَجْرَرُ ثُرُوبِيداكياس كراوقات بِرَكَما لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ عَلَى " اَمِيْرَالُمُومِنيِّنَ ـ
- (٣) عَمرة سانون وطلق كياان كاكناف واطراف يرتكما: لا إلله إلا الله مُحمَّد وسُولُ الله

عَلَى ۗ أَمَيْرَ الْمُومِنيِّنَ ـ

(٣) ال كے بعد طائكد كو بيدا فر مايا أنبيس آسانوں ميں سكونت عطافر مائى پھر طائكد برا پنى رہو بيت ختى مرتبت كى رسالت اور امير المونين كى ولايت كو بيش كيا۔ طائكد كے اجسام لطيف ميں لرزہ بيدا ہوا بوجہ تا خير جواب خداوند كر يم نے اظہار عمّا ب كے طور پر ايك وقت كے ليے ان پر نظر رحمت اٹھا كى۔ اس كے بعد سات سو برس تك طائكہ عرش كا طواف كرتے رہے اور اللہ سے معافى ما تكتے دے۔ پھر سب طائكہ نے برم مكوت ميں شہادات ويں۔

اَشْهَدُ اَنَّ لاَ اِللهَ اِلَّا اللهُ وَاحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ اَشْهَدُ اَنَّ عَلَيْاً اَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَى الله وَاوَلادهُ الْمَعْصُومِيَنَ. توالله تعالى في ان سي عمّا ب دورفر ما يا ان سيرضا مندى فر ما نى اوران كوا بِي عبادت كيلي چن ليا \_ پر مار سي انوار كوليج كاسم ديا پس بمارى آوازي كر ملا نكد في بيورد كاريمي اكر بم نه بوت و ملا نكريج ونقد يس كي تال نه بوت \_

- (۵) پراندتعالى نـ ' 'بوا' ' كوپيدا كياس بـ كى كله توحيد رسالت ولايت كوپيل كيا ـ لا إلى ــ قال الله على " اَميرَ المُوهِنيَنَ ـ الله مُحَمَّدُ رُسُولُ اللهِ عَلى " اَميرَ المُوهِنيَنَ ـ
- (۲) پھرقوم ''جنات' کو پیدا کر کے ہوا میں سکونت بخش اور تو حید نبوت والا بت کے اقرار کوطلب کیا۔
  لا الله الله فی حکمت رسول الله علی " اَمیرَ المُومِنیِّنَ۔ ان سبی سے پہلا
  انکار البیس لعین نے کیا ہی اس پر شقاوت کی مہر لگ گئ ۔ پھر ہمار ہے انوار کو شیع کا حکم دیا اور قوم
  جنات میں سے موشین نے اس شیع کو جاری کیا۔
- (2) پر خداو ندتعالی نے ''زیمن''کوخلق کیااس کے اطراف پر پھی کلمات تحریز مائے: لاّ اِلْسسة اِلّا اللّٰهُ مُحَمَّدُ رُسُولُ اللهِ عَلَى '' اَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ۔

حضرت فرماتے ہیں:

اے جابرانمی کلمات مقدسہ کی بدولت آسان بغیرستون قائم ہیں زمین اپنے مقام پر ثابت قدم ہے۔

(۸) پر خداوند عالم نے ''آ دم' کومٹی سے پیدا کیا اس میں روح کو پھونکا اس کی ذریت کواس کے ملب سے نکال کر عالم زریں جمع کیا پھر ذریت آ دم سے پیٹن عہد لیے: لا اللّٰہ اللّٰلٰہ اللّٰلٰہ مُحتَمَّدُ رَّسُولُ اللّٰهِ عَلَی '' آمیز المُوهِنین ۔ (۱۳) مدیث کا فی منصل ہے لیکن ہم نے یہاں پر نہایت مختمر درج کی ہے۔

## حاصل نظر:

- ا۔ یہاں بر بھی میں تابت ہے کہ ان ذوات مقدمہ کا نورنو رہو حید ہے۔
- ب۔ جس طرح شعاعیں سورج کا جز ہوتی ہیں اور غروب کے وقت والیں ای کی طرف اوٹ جاتی ہیں۔
- ج۔ جس طرح سورج سے شعاعیں جدانیں ہوتی متصل رہتی ہیں سورج سے مر اوط رہتی ہیں ای طرح آل محمد فورتو حیدے الگ نہیں ہوتے مر بوط اور متصل رہتے ہیں۔
- ۔ شہادت ربو بیت ایک سورج ہے۔ شہادت رسالت اور شہادت ولایت اس سورج تو حید کی کرنیں ہیں میش تو حید انہی سے کامل ہوتا ہے۔
  - ه البذاشبادت ثالثه مقدمه كااداكرنا اطاعت يرورد كارادر محمقرآن يوعل كرناب-
- و۔ جس شبادت کا اقرار عمش وقمر ٔ زمین آسان عمش کری کوح قلم ملا تکدو جنات 'ہوائے جب تک ندکیاانہیں سکون ندملا۔
  - ز الكارولايت كرف والا ببلاالبس عليه العَنْ والعدّاب همرار
- ے۔ جب ہرشے کی تخلیق کا سبب ہی ولایت امیر الموضین علید السلام ہے تو پھر جزویت کس بلا

  کا نام ہے۔ بدجر شیت والاسئلہ سرف ملاؤں کا پیدا کر دہ ہے ور ندا حادیث نبوی ایک

  ذات معصوم کے اقوال ہی قابل تقلید ہیں انہی کی پیروی کا نام دین ہے انہی کے

  فرمودات اسلام کہلاتے ہیں اور موس وہی کہلانے کے قابل ہوتا ہے جوان کے اقوال
  مقد سدیر کسی بشری سوچ وقیاس کو ترجی خدد ہے۔

الم صادق آل محد عليه السلام فرمات بي كما ية قران فعطوة الله النسى فعطو الناس عليها ٥ (١٣) يعنى فطرت مدمرادشها دست وحيد شها دست درسالت اورشها دست والا يت على ابن افي طالب عليه السلام بيعنى انسان كي محليق بى ان تين فطرى كوايوس يربوكي \_

ولى برلفظ خلق واردنبيس موتا

آ قائی فینی علیدر حمته فر مات میں:

والتعبير "بالخلق" لايناسب ذالك فان مقام المشية لم يكن من الخلق في شيء بل هـوالامر المشار اليه بقوله تعالى "الاله الخلق والامر". (١٥)

ان مقدی ذوات کیلے "فلق" کی مجی طرح مناسب نیس ہے کوئد مثیت کی بھی طرح مالم طلق سے متعلق نیس ہے بلکدو واس ہے جیسا کر خداو تر تعالی کا ارشاد ہوتا ہے آلالله النخلق وَ اَلا غواس کے لیے طلق واس ہے۔

ایک مرد قلند رفتیہ الل بیت نے بیر فیصلہ فرما دیا ہے کہ آل محد کا تعلق عالم طلق سے نیس ہے بیر شیبت اللہ جی بیر بیری ہوتا بلکہ" امر" سے ہوتا ہے لہذا لفظ طلق کا اللہ جی بیری ہوتا بلکہ" امر" سے ہوتا ہے لہذا لفظ طلق کا اطلاق ان ذوات مقدمہ بر نیس ہوسکا ہے بھی اصل مقام ولایت ہے۔

قائل غوربات بيب كرشيت اوراراده دونون الله عبدائين إلى البذاجوان كوجدااور قطع كرتا الله عبدائين إلى البذاجوان كوجدااور قطع كرتا عبداس كي تعلق ندالله تعالى عبد من المحطيم السلام عبداس لي بم شهادت توحيد ورسالت كرساته شهادت الله عن كوظهان ذوات مقدسها فرمان ب فنحن مَشِيّة الله و فحن إرّا دَهُ الله من الله فنحن قلوة الله و بم الله كي مشيت اس كاداده اس كي قدرت إلى البذارة وات مقدر اراده اور مشيت كي طرح جدانين موسكة ما جكله وياذان واقامت يا تشهد نماز بو

ولایت خلق و تخلیق سے تعلق نیس رکھتی ۔ولایت عظی امیر المونین علیہ السلام در حقیقت مزاج تو حید کانام ہے۔ تخلیق کے مراحل اورولایت کے درجات دوالگ الگ حوال ہیں۔ اس کے اثبات میں ہم ایک حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جے تعد الاسلام سرکار فحر یعتوب کلینی علیہ فوراللہ مرقد و

ف اٹی کتاب اصول کانی میں درج فر مائی ہے:

"قال عليه السلام الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق" (١٦)

تعریف جمت بیان کرتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں: جمت کلوقات سے پہلے ہوتی ہے۔ جمت کلوق کے ساتھ ہوتی ہے جمت کلوقات کے فا ہوجانے کے بعد بھی باتی رہتی ہے۔ جب پوچھا کمیا حضور وہ جمت جو خلق سے پہلے خات کے ساتھ اور خات کے بعد بھی باتی رہے وہ کون ہے۔ فرمایا فیصن کی جہے کہ اللہ فیصی الْعَالَمَيْن كَا مُنات كريا شروہ جمت ہم ہیں۔

ناظرین به بات ثابت ہوگئ کہ خلق و مخلق سے پہلے وجود جمت کا ہونا ضروری ہے البذا جب خلق نہیں تھی یہ متنے تو ثابت ہواان کا تعلق لفظ خلق سے نہیں ہے یہ 'مشیت اللہ' جیں بھی'' اراد ۃ اللہ' جیں اور پھر ان ذوات مقدسہ کے لا قانی ہونے کی تعمد بی قرآن مجید نے بھی ان الفاظ میں کی۔

كُلُّ شَى وَ هَالِك لِلَّا وَجَهَة (١١) (مورة القمع)

ہر شئے بلاک ہوجائے گی محروجہ۔ شخصدوق علیة قرماتے ہیں کہ 'وجہ' سے مرادیہ ذوات مقدمہ ہیں۔ قرآن مجید کا فیصلہ بے جب صور پھونکا جاوے گا تمام تلوق خدا ہلاک ہوجائے گی حتی کہ اسرافیل صور پھو تکنے والل بھی ہلاک ہوجادے گا۔ ملک الموت بھی ہلاک ہوجادے گا تو ایک آواز آئے گی۔

> لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَومَ (١٨) (سورة مؤكن آيت ١٦) بتاو آن كس كى بادشاى بوتوجواب آئكا۔

لِلَّهِ أَلْوَاحِدِ أَلْقَهَّارِ (١٨) (سوره موكن آعت ١١)

آج خداقباروا حدى بإدشابى ہے۔

اب فيمله فرما كي كربو حض والاكون تفااور جواب دي والاكون تفار

پہلی صدیث میں ثابت ہوا کہ'' جھتہ'' خلق سے پہلے ہوتی ہے پھر قر آن نے بتایا کہ تلوق تباہ و برباد بھی ہوجاد ہے قو جمت ہی و مقام ولایت رکھتی ہے جو تلوق کی ہلاکت کے بعد سوال و جواب کرنے والے ہیں۔ پھر قر آن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: فَايُنَمَا تُوَلُوا فَنَمَّ وَجُهُ اللهِ (١٩) (البقره آيت ١١٥) جسطرت بمي ديكمو كروبالله بي نظر آي گار

قَالَ اَبِي عَبِدَاللَّهِ عَلِيهِ السُّلامِ ـ وَاللَّهُ نَحُنُ وَجُهُ اللَّهِ (١٩)

امام صادق عليه السلام في ارشاد فرمايا: فداك فتم فَقَدَة وَجُهُ الله عمراديم بين بم چونكه جمت بين اور جمت منام خلوق كي منام خلوق كي منام خلوق كي به البذا جدهر بهي دي حويد الله بي نظر آئيل كيد بيه مقام ولايت عظل و وخود تي القيوم باس في متعدو بارا حاديث قدسيه بين ان ذوات مقدسه كوبعي تي القيوم كي كمات على و وخود تي القيوم مناه من المحتى القيوم المي تعليم المي القيوم المي القيوم دوسر عنى القيوم كل الحرف بينام بين المرح بم اس عي القيوم كي وحيد كي كوابي دية بين اس طرح رسالت ولايت كي كوابي دينا بين ضروري بي

علیٰ عطاءرسالت کا گواہ ہے

قرآن مجید می مکران رسالت کو عبید کرتے ہوئے ارشادقد رت ہوتا ہے اے میرے حبیب

قُل کَفَیٰ بِاللَّهِ شَهیدا بَینی وَبَیْنَکُمْ وَمَنْ عِندَ عِلْمُ اَلْکِتَبِ ٥

کہدت یکے میرے اور تہارے درمیان گواہی (رسالت) کیلئے اللہ کافی ہے اور وہ جو کمل کتاب کا علم رکھتا ہے۔

رسالت کی گوائی کیلئے دو مزید گواہ قرآن مجیدنے بتائے ہیں۔(۱) اللہ تعالی کی ذات (۲) وہ ذات جس کے پاس کتاب کا کمل علم موجود ہے۔اس آیت سے مندرجہ ذیل نتائج سامنے آتے ہیں۔

ا۔ سرسالت کے اثبات کیلے کم از کم دو گواہوں کی ضرورت ہے۔

ب- معيار كواى كم از كم توحيداور عالم كتاب يعنى امير الموثين عليه السلام.

ے۔ رسالت کی گواہی عالم زریس آ وم سے لے کر جناب عیش تک تمام مرسلین وانبیا علیم السلام نے دی۔ ملا تک نے بھی گواہی رسالت وی۔ آیت نہ کورہ نازل ہوتے وقت لا تعداد محابہ کرام بھی گواہی رسالت وے نے نے۔ پشت آ دم سے تمام نی آ دم کو نکال کران سے بھی گواہی رسالت

طلب کی جا چکی تقی تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام انبیا مرسلین کا لکہ وریت آ وم محابر کرام کی کوای رسالت کے باد جودیہ کہ کوائی کیلئے میں اللہ کافی بوں اور علی کافی ہیں؟

وجدادرسب بیت کی تمام صحابہ کرام وغیرہ تھے اعلان رسالت کے گواہ یعنی جب حضور نے رسالت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے تھا۔ کا دعویٰ کیا تو انہوں نے تھا۔ کی لیکن علی اور انڈ تعالی اعلان رسالت کے گواہ نہوں تھے بلکہ عطاء رسالت کے گواہ دو ہونا چاہے ایک اللہ بھر دوسر بے علی تب رسالت کا گواہ ہوگا وہاں وہاں دو علی تب رسالت قابل تسلیم ہوگی لیعنی جس مقام پر شہادت رسالت کا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں دو مزید گواہیاں ضرور ہول گی۔

اوراى بات كويدنظرر كيت موت سركارة قائى خينى عليدر حمد في يول تحريفر مايا -:

ا۔ شہادت تو حید ثابت کرنے کیلئے دومزید گواہیوں کی ضرورت ہے۔

ب ۔ شہادت رسالت کے اثبات کیلئے مزیدوہ گواہیوں کی ضرورت ہے۔

ج\_ شہادت ولایة امیر کیلئے مزید دو گواہیوں کی ضرورت ہے۔

یعنی شہادت تو حید کے اثبات کیلے محر کی رسالت علی کی ولایت کی دو کوا ہیاں ضروری ہیں۔شہادت رسالت کے اثبات کیے اثبات کیے اللہ کی تو حید اور علی کی ولایت کی کواہیوں کی ضرورت ہے۔شہادت ولایت کے اثبات کیلئے شہادت تو حید اور شہادت رسالت کی کواہیوں کی ضرورت ہے۔

ينى جهال أشهد أنَّ لا إله إلا الله واحدة لا شريك له وهال يريكهاواجب م اشهد أنَّ مُحَدَّم داً عَبْدُة وَرَسُولُه جهال يركواى رمالت بود هال واجب م مومل يوه كم اشهد أنَّ عَلياً أَمير المُحومِنيِّن وَلَى الله وَاوَلَادة الْمَعْصُومِيِّنَ وراصل كواى ولايت الله كواى رمالت كاباطن م - (١٠)

ولايت بى مزاج الوجيت ب

مرچز کی محلیق کے مجھے نہ کھاسپاب ہوتے میں جیسے آدم می سے بنا۔ انسی خالیق بشر من طیس انسان نطفہ مام مین سے معرض وجود میں آیا۔ پہاڑز مین سے بارش بادلوں سے وجود میں آئی ای طرح ایک ولی تمبارا الله باور ایک اس کا رسول باورو ولوگ جن کا ایمان تقد بی ایمان بناز قائم رکعت بی اور حالت رکوع می زکوة سرکار بی اور حالت رکوع می زکوة سرکار ایم امرالموشین علیدالسلام نے اواکی بلکہ یمال تک روایات آل محر می ملا برک کریدز کوة تمام انکه طاہرین نے دی۔ (۲۲)

بورے قرآن مجد مل کی مقام پراللہ نے اپنے آپ کوندتو نی کھا ہے ندرمول اور نہ اہام ہے۔ اللہ کیا۔ دو بی ایسے نام سامنے آتے ہیں جے اس نے استحال کیا ہے۔

- (۱) على = يميدهو العلى العظيم
  - (٢) ول = يحانما وليكم الله

ولایت و دمغت عالیہ ہے جس کا تعلق براہ راست تو حیدہ ہے۔ علاء کرام نے مختلف اشیاء کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھاہے:

> "بعض اشیاء الی ہیں جن کاخیر مٹی سے ہوا" "بعض کاخیر کوڑو تینیم سے وجودیش آیا" "بعض کاو جو علمین سے اور بعض مجین سے"

ولایت ایک تخلیق ہے جو دصدت سے ہوئی۔ الوہیت کے اجزاء سے ہوئی ای لیے عہدہ ولایۃ میں ذات و کبریا کی تمام صفات موجود ہیں۔ اب ہم اس پرسر کار قمینی اعلی الله مقامہ کی تحقیق تحریب میں کرتے ہیں طلاحظہ فریا کیں:

''ان هیـولی عالم المکان مسخرة تحت یدی الولی یقلبها کیف نشآء (۲۲) عالم امكان كا حيولى دست ولى الله عليه السلام من مخرب و واست جيس جاب مظلب كر د رو و كا نكات پر اقتد اركلى ركه ما ب-

مرکار خینی علیہ رحمہ نے یہ بات فابت کردی کرولی کیلے کا نتات مخر ہوتی ہے اس کے ہاتھوں ہیں پورے عالمین کا اقدّ اربوتا ہے اس لیے کہ ولایت کا عزاج مزاج کریائی ہوتا ہے۔

آبدولایة بی مسعبده ولایة توایک ہے مرحصد دارتین بیں ولایة برابرتین حصول بی تغلیم بوئی مین اللہ تعالیٰ رسول معظم اور امیر الموشین علیہ السلام میں ولایت کی تغلیم برابر ہے۔ اللہ نے مجمد فرق نہیں رکھا۔ اس کے متعددا حادیث بی ذات معموم کا ارشاد ہے:

"ولايتي ولاية الله"

مارى ولايت الله كى ولايت ب

تو پر شہادت نال پڑھنے سے ابطال قماز کیا اور ولایت علی ولایت خدا ہے تو پھر کوائی ولایت دینے کیلئے علی مرکز میں م علی مرام سے مشاورت کی کیا ضرورت ہے۔ قار تین علی علیہ السلام کو مانے کیلئے کمی مولوی سے اجازت لین ا حرام ہے۔ ان ذوات مقدر کی ولایت کے بغیر کوئی عمل قائل قبول تیں ہوگا اس کا مفصل بیان آ سے چل کر آ ئے گا۔ مجاہد کیر آ قائے میں فرماتے ہیں:

"وقالت العرفاء الكاملون ان الذات الاحدية تجلى بالفيض الاقدس اى الخليفة الكبرئ في الحضرة الواحدية وظهر في كسوة الصفات والاسماء وليس بين الظاهر والمظهر اختلاف الا بالاعتبار" (۲۳)

(ترجمه) عرفا فرماتے ہیں کہ وات احدیت نے فیض اقدی کے ساتھ کی فرمائی لینی حضرت احدیث میں خلیفہ کبری کی نما ہوتا ہے۔ بین خلیفہ صفات البیداورا ساء خداو عمر ک کے لباس میں ظہور فرماتا ہے۔ فلاہر ومظہر میں کوئی اختلاف نہیں اگر ہے تو صرف اختیاری۔

آ قائے تمینی نے فیصلہ فرمادیا کہ ولی کاظہورا ساء خداوندی کے لباس میں ہوتا ہے۔اساء خداوندی خلیفت التدبیعنی ولی مطلق کالباس ہوتا ہے۔اسے کہتے ہیں مقام ولایت کمریٰ۔

ہماری بات نا قابل تسلیم بی سمی گر جے رہبر مان بچے ہوں ٔ امام تسلیم کر بچے ہوں ان کی بات تو مانو \_نمک حرامی اچھی بات نہیں ہوتی \_سرکارٹمین گاایک اور فیصلہ ساعت فرما کیں:

> "فهذه الخليفة الالهية ظاهرة في جميع المرأثي الاسمائية منعكسة نورها فيها حسب قبول المرأة استعدادها سارية فيها سريان النفس في قواها متعينة بتعيناتها تعين الحقيقة اللا بشرطية مع الحلوطة"

(ترجمه) یعنی خلیفته الله تمام آئینه بائے اساء البیدیس ظهور کرتا ہے تمام اساء البید کا مظہر ہوتا ہے اوراس کا ظهور ان تمام آئیند بائے اساء البید کا مظہر ہوتا ہے اوراس کا ظهور ان تمام آئینوں میں منعکس ہے جس قدر کر آئیند اس کو قبول کرے اور تموا ایت کرتا ہے کر ہے اور قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہوان میں اس طرح جاری اور سرایت کرتا ہے جس طرح حقیقت الملا بشر ماعلوط کے ساتھ تعین ہوتی ہے۔

اب کم از کم خمینی رہبر کے نعرے لگا لگا کر دیاغ چاہئے والوں کوسر کار خمینی کے عقیدے کا پابند ہوتا چاہیئے اور جس مقام ولایت کا وہ تعین کرتے ہیں اسے قبول کرتا چاہیئے جس مقام ولایت پرسر کارامیر المومنین علیہ السلام کو جناب خمینی سجھتے ہیں وہ مقام شہادت ٹالشہ سے کہیں بلند ہے۔ عرفان کی جس منزل پر خمینی فائنہ ہیں اس مقام پر چکنٹے پر ہی مقام ولایت کا پید چاتا ہے۔

آ یے ذراقر آن تکیم کی نظروں میں مقام ولایت و کھتے ہیں۔ مفرت موئی علیہ السلام حسول تعلیم کیلئے جناب نفر کے پاس آتے ہیں۔ (حالاتکہ پورے قرآن میں لفظ خفر کہیں بھی موجو و نہیں ہے)
"قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ اَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِمَن هِمَّا عُلِمتَ رُسُداً ٥
(سورة الكيف آيت ٢١)

(ترجمه) مویٰ نے ( نظر ) ہے کہا تیرے پاس جوعلم ہے پڑھانے کا وعد و کرے تو

میں تیرے چیچے چیچے چلوں۔ قار کین!اب ذرامقام ولایت کو پیچھے کی کوشش کریں۔

(بیے مقام ولایت) ایک اوالعزم رسول صاحب کتاب نی ایک ولی سے کھدرہا ہے کہ جھے شاگر دینالو میں علم پڑھنے آیا ہوں تو ثابت ہوتا ہے ولایت ہی ایک ایسا مقام ہے جس کے سامنے رسالت و نبوت جھک جانے پرمجور ہے۔خود کئی مرتبہ سرکارا میرالموشین علیدالسلام نے فرمایا:

"انا الخضر معلم موسى" (٢٥)

" میں بی و و خضر ہوں جس نے موکی کوتعلیم دی۔"

قار کین! قابل خور بات توبیہ بے کدر سالت کی گوائی جزوتشہد نماز ہے لیکن جس کے سامنے رسالت و نبوت طالب علم کی حیثیت ہے جھی ہوئی ہواس کی ولایت کی گوائی دینے سے نماز باطل کیسے ہوجاتی ہے۔

اب جب موی علیہ السلام جناب خفر کے شاگر درشید بنے کیلئے آئے تو جناب حفرت خفر علیہ

السلام نے جواب دیا:

"قَالَ إِنَكَ لَن تَستَطِيعَ هَعِى صَنُوا (سورة الكبف آيت ٢٤) (اے مول (تم ميں اتن صلاحيت نہيں ہے) كهتم ميراعلم برواشت كرنے كى استطاعت ركھو۔

قارئین! میں پھرآپ کو بھر پورتوجہ تدیر انظر کی دعوت دیتا ہوں۔ بیگفتگو نظر کس سے کررہے ہیں۔ جواولی العزم رسول ہے۔ صاحب شریعت ہے۔ رسول کو خطر ڈانٹ رہے ہیں کہتم میرے علم کو برداشت نیس کر سکتے۔ آسیکاب ذراجناب خطرے دریافت کرتے ہیں:
"اے خطر کیا آپ کے علم میں نیس تھا کہ موی صاحب شریعت اولی العزم رسول ہیں
آپ برموی کا کلمہ پڑھناوا جب ہے۔"

فر ما یا ولایت و وعبد ہے جس کے سامنے نبوت مجدور ہنر ہوتی ہے۔ اس قرآنی اور حقانی واقعہ میں تین کام ولی نے کیے۔ تینوں پر نبوت معترض ہوئی حالا تکہ موکی اللہ سے قورات پڑھ کرآئے تھے گرولایت اتنی مشکل چیز ہے کہ موکی جیسے نبی کی بچھ میں شآسکی۔ جب ولایت جیسے عبد واور اختیارات کوموکی جیسا نبی نہ بچھ سکا تو پھر اس کے کہ موکی جیسے نبی کی بچھ میں شآسکی۔ جب ولایت جیسے عبد واور اختیارات کوموکی جیسا نبی نہ بچھ سکتے ہیں۔ وہ تین کام جو حصرت خطر (ولی اللہ) نے کیے مال امام پر پلنے بچھنے اور پھولنے والے والے علا و کیسے بچھ سکتے ہیں۔ وہ تین کام جو حصرت خطر (ولی اللہ) نے کیے وہ مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ کی کی کئی می سوراخ کر کے اسے والود یا۔

ب- ایک کم بن بچ کول کرنا۔

ن- بہتی میں ایک خند حال دیوار کوسید حاکر کے بنادیا۔

یہ تینوں کام موی کی سجھ میں نہ آئے۔ ہر حرکت خطر پر ہر بار موی ٹوک دیتے تھے۔ جب تیوں مرتبہ موی علیہ السلام معترض ہوئے تو حطرت خطرعلیہ السلام نے جناب موی سے کہا:

> قَالَ هَذَا فِرَاقَ يَينِي وَبِيَنِكَ سَأَنَبِتُكَ بِتَاوِيلِ مَالَمُ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبُواً (سورة كهف آيت ٤٨)

> (اے موک") تیرے اور میرے راہتے الگ الگ ہیں تو اپنے وعدہ پرمبر نہ کر سکا اب تین با توں کی تاویل سنتا جا۔

> > يهلى تاويل ..... شقى مين سوراخ كيول كيا؟

اَمَّا السَّفِيئَةُ فَكَانَتُ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَارَدَتُ أَن أَعِيبَهَا ان وَكَانَ وَرَآء هُمُ مِّلِكُ يَأْخُذُ كُلِّ سَفِينَةٍ غَصباً (سورة كف آيت 24) (ترجم) يكثّى فريب لوكول كالمنى إدثاء كثيال يكرر إلمّا كرين سال كاروزى خم ہوجاتی (فارد ک) یس نے اراد و کیاان کی روزی بچالو۔

قار کمن کرام! الفاظ ولایت یہ بیل کا زدئ ' یمی نے ارادہ کیا۔ اب ولی اپنے ذاتی ارادے کا اظہار کرر ہا ہے۔ خداو تدمتعال نے ٹو کا نہیں ہے کہتو کون ہے ارادہ کرنے والا۔ ارادوں کا ما لک تو ہی اللہ بوں۔ خالق مطلق کی خاموثی نے یہ بتایا ہے کہ جمرے ولی کے اختیازات ہی کمی شک وشبہ کی مخوائش محلوق کے رزق کا معاملہ جمرے ولی کے ارت کا معاملہ جمرے ولی کا ارادہ علی کام کرتا ہے جس کی روزی جب جا ہے بڑھا وے۔ رزق کے ہارے ہی ولی محادے جب جا ہے گھٹا دے۔ رزق کے ہارے ہی ولی محادک جب جا ہے گھٹا دے۔ رزق کے ہارے ہیں ولی محادک جب جا ہے گھٹا دے۔ رزق کے ہارے ہیں ولی محادک جب

اب سوال پیدا میدوتا ب که خطر کوید کیے پد چل گیا که بادشاه کشتیاں پکرر با ب حالا تکه جرائیل
کا آنا جانا تو موئ کے پاس تھا۔ اللہ نے موئ کوق آگاه ند کیا۔ معزت خطر نے بتادیا ہے کہ ولی عالم الغیب ہوتا
ہے۔ خابت ہواعلم ولایت علم نیوت سے بلند زعلم ہے۔ موئ ای علم کے طالب بن کرآستانہ ولایت پر پہنچ۔
دوسری تا ویل .....کم من بجر تر کیوں ہوا؟

وَأَمَّا ٱلْغُلَمُ فَكَانَ ٱبَوَاهُ مُوَمِنَينِ فَحَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَناوَكُفراهِفَارَدُنَا يُبُدِلَهُمَا رَبُهُمَا خَيراً مِنْهُه (عرالاً كِف)

(ترجم) يد بچه كافر ب والدين موكن عظم جميل خوف مواكديد كم بخت جوان موكر والدين كوجر أكافر بناد كاياتل كرد كار "فاردفا" كى بم دونول ف اراده كيا التال كرديا جاد -

اس سے پہلی آیت میں معاملدرزق تعاذباں ولی فرمارہ ہے۔ فعاردت "میں نے ارادہ کیا صرف میں نے ارادہ کیا صرف میں نے ارادہ کیا سے ماردہ کیا سے استعام آدی سے نہیں کہدر ہے بلکدا یک اولی العزم رسول معا حب شریعت نی سے کہد رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کدان کارزق فی جاوے۔

بچکو مارتے وقت کہا 'فار دنا' سیاراد آئل کرنے کا صرف بیرائی ٹیل ہم دونوں مینی بیراادر اللہ کا ارادہ تھا۔ ولی اور خدا کا ارادہ تھا۔ بیدونوں با تیس س کرموک نے بیٹیس کہا کہ وقی تو جھ پر ہوتی ہے۔ جرئیل مجھ پر ٹازل ہوتا ہے' کتاب میرے پاس ہے'اللہ کے ارادے کی خبر تھے (خطر) کیے ہوگئی۔ نہ کوئی فرشتار اندجريكل نازل بوار تجهي كيالله كاراوك في الله كالسابيا كون ندكها - المحتوية المحالية المحتون المحتود ا

اِرَادَةُ رَبِ فِي مَقَادِيْرِ أَمُورِهِ نَهْبُط عَلَيْكُمْ وَنَصْدُر فِي بَيُونِكُم ( ترجمہ ) تقدیر کے بارے اللہ کے جتنے ارادے ہیں وہ پہلے آپ پر ( ایعن حسین علیہ السلام ) پر نازل ہوتے ہیں پھر آپ کے دروازہ اقدی سے صادر ہوتے ہیں گویا کہ تقدیروں کے بدلنے کے پروگرام بھی دست والیۃ انظلی ہیں ہوتے ہیں۔ کشتی والے واقعہ میں جناب خطر فریاتے ہیں: ''فَارَدُتُ ''میں نے ارادہ کیا۔ نیکی کو آل کرنے کے بارے میں فرمایا: ''فَارَدُن اُنْ ہم دونوں نے ارادہ کیا۔

ارادہ کیا تھااس کم بخت بیٹے کے بدلے 'خیومنه ''اچھی اولا ددینے کا ارادہ اب ثابت ہوااولا دعطا کرنا' منصب ولایت ہے پھرا سے موت دینا بھی منصب ولایت ہے۔

حالانکہ نی پاس کھڑا ہے جس کا کلمہ جس کی اطاعت خطر پر واجب ہے لیکن اولا دویتا 'بیٹا عطاکر تا'
منصب ولایت ہے پھرا ہے موت دیتا بھی منصب ولایت ہے حالانکہ نبی پاس کھڑا ہے جس کا کلمہ جس ک
اطاعت خطر پر واجب ہے لیکن اولا دویتا 'بیٹا عطاکر تا' دیتے ہوئے بیٹے کوموت دیتا ہے منصب ولایت ہے بی
تو دجہ ہے کہ اولی العزم رسول نے روکانہیں کہ استاد محتر م اولا دویتا آپ کا کا منہیں کہ اللہ کا معاملہ ہے۔
موٹ جانتے تھے کہ بیٹے بھیشہ ولی ہی دیتے ہیں اور تنہا ولی اللہ کا ارادہ بھی ہوتا ہے گویا کہ اولا وعطاکر ناعلی ولی

کاکام ہے۔

علامه عين العارفين لكعة بير:

"كدور باررسالت مآب على سمائل في اولادى التباكي بقابر أرسول الشملى الشعليدة آلدوسلم في بقابر أرسول الشعليدة الشعليدة آلدوسلم في الكاركردياليكن الم كمركسب سي بيوف ولى في بيشير مطاكر ديايا)

بيغ عطاكرنا منصب نبوت ورمالت نبيل منصب ولايت العظلي ب\_

تىسرى تاوىل - بىتى والول كى بلا أجرت دىوار بنانا

وَاَمًّا أُلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَينِ يَتِهِمَيْنِ فِي أَلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُلَهِمَا وَكَانَ ٱبُوهُمَا صَلِحًا فَارَادَ رَبُكَ أَن يَبُلُغَا أَهُدُهُمَا وَيَسْتَخرِجَا كَنْزِهُمَا (٣٠٥ اللهِ )

(ترجمہ) وہ جود بوارشی سودہ دویتیم الزکوں کی تھی جواس شہر ش رہے تھاس کے بیچے خزانہ تھا ان کا باپ صالح تھا ہے۔ خزانہ تھا ان کا باپ صالح تھا ہے۔ خیس سے بیل منافی ان کا باپ صالح تھا ہے۔ بنائی ۔ اس ش ارادہ رب کا تھا۔ میائی ۔ اس ش ارادہ رب کا تھا۔ دیوار خطر نے بنائی ارادہ رب کا تھا۔ دیوار خطر نے بنائی ارادہ رب کا تھا۔۔۔۔ ویوار خطر نے بنائی ارادہ رب کا تھا۔۔۔۔

- ا مشتى والى آيت بل كها "فاردت "مير ااراده ب
- ۲- يچرك قل شركها "فارد فا" بداراده بم دونول الشاورولى كاتعا-
- س۔ دیوار بناتے وقت کیا'' فَارَا کَرَ بُلگ''اس میں رب کا ارادہ تھا تا بت ہوا۔ ولی کا ارادہ ہوت بھی اللہ کا ارادہ بی ہوتا ہے اللہ کا ارادہ ہوت بھی اللہ کا ارادہ بی ہوتا ہے اللہ کا ارادہ بی ہوتا ہے۔ ولی اور اللہ کا ارادہ مشتر کہ ہوت بھی اللہ کا ارادہ بی ہوتا ہے۔ بھی سرزدولی کے ہاتھوں سے ہوتا ہے۔

## فعل ولى فعل خدا ہوتا ہے بیمقام مقام ولایت عظمیٰ ہے

علیٰ کی ولایت کی گوائی دینا گویا کہ اللہ کی ولایت کی گوائی دینا ہے۔ اس لئے سرکار فرماتے ہیں '' وِ لَایتِ نے وَ لَاَیْتِ فَی اللّٰہ '' ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے گویا کہ شہاوہ ہوئی ہمی شہادہ تو حیدو رسالت ہاں سے اذان ا قامت تشہد کچے باطل نہیں ہوتا ہی اس کے اداکر نے سے بجالا نے سے علام کا رزق باطل ہوجا تا ہے۔ شمر یہ نظام باطل ہوجا تا ہے۔ شمر یہ نظام باطل ہوجا تا ہے۔ شمر اللہ خاری کی مندول جاتے ہیں اور پخیل کی سندول جاتی ہے۔

اب ہم عاشقان شہادت ٹالشہ مقدر کی خدمت میں مقام ولایت اور افتیارات ولی مطلق پرایک طویل حدیث ہوئے مطلق پرایک طویل حدیث ہوئے جھوٹے جھوٹے حصول میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اس حدیث کو دحدیث طارق ' کے نام سے یا دکیا جا تا ہے۔ طارق بن شہاب سرکار امیر الموشین علید السلام کے ایک صحابی تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ سرکا رامیر الموشین علید السلام نے مقام ولایت وامامت میان کرتے ہوئے ارشاوفر مایا:

" حديث طارق"

''ولایت امام تمام څلو قات پرواجب ہے۔''

عن اميرالمومنين انه قال: يا طارق الامام كلمة الله و حجة الله و وجه الله و نور الله و حجاب الله و آية الله يختاره الله و يجعل فيه منه مايشاً، و يوجب له ذالك الطاعة والامر على جميع خلقه فهو وليه في السماوات و ارضه اخذله بذالك العهد على جميع عباده فمن تقدم عليه كفر بالله من فوق عرشه.

کے جابتا ہے اسے عطا کرتا ہے تمام مخلوقات پراس کی اطاعت کو واجب کرتا ہے لیں وہ تمام آ سانوں اور زمینوں میں اس کا ولی ہوتا ہے فدانے اس بات پرانے بندوں سے مہدلیا ہے۔ لیس جس نے اس پر سبقت کی اس نے فداعرش پر کفر کیا ہی ولی جو جابتا ہے کرتا ہے۔

عرض مولف.

اللہ نے امیر کا تات کوآ سانوں اور زمینوں کی ولایت عطا کی ہے ہیں ولی ارض وساء علی جو چاہے وہی کرتا ہے اللہ تعالی نے پوری کا تنات اختیار ولایت علی دے رکھی ہے۔

"ولی کے بازوؤں پرمبرولایت ہوتی ہے"

امِرالموشِن نِرْمايا: فهو يفصل **مايشآ**ء و

فه و يفصل مايشاً، و اذا شاه الله شينا يكتب على عضده و تمت كلمة ربك صدقاً و عدلاً فهو الصدق والعدل ، ينصب له عمودمن نور من الارض الى السماء يرى فيه اعتمال العباد، ويلبس الهيبة والعلم الضمير و يطلع على الغيب ويعطيي التصريف على الاطلاق.

ج جمہ:

اورولی جب بی کوئی بات کرتا ہے جب خدا کی بات کو چا ہتا ہے۔ اس کے بازود ک پر ' تھست کلمہ دبلت صدقاً و عدلا '' تکما ہوتا ہے لین کمل ہوا کلہ رب کا صدق اور عدل سے (ولی) بی صدق وعدل ہے اس کمل ہوا کلہ رب کا صدق اور عدل سے (ولی) بی صدق وعدل ہے اس کے لئے زیان سے لئے را سان تک ایک نور کا ستون نصب ہوتا ہے جس سے وہ بندوں کے ایمال کود یکتا ہے وہ دل کی بات کو جا نتا ہے غیب پرمطلع رہتا ہے وہ شعرف علی الاطلاق ہوتا ہے۔

عرض مولف:

جس طرح نوت کے شانوں پرمیر نبوت ہوتی ہے ای طرح امام وولی کے بازوؤں پرمیرولایت ہوتی ہے۔ولی محسم عدل اور صدق ہوتا ہے آسانوں

زمینوں میں تمام کلون کے اعمال سے باخر ہوتا ہے عالم الغیب ہوتا ہے متم متعرف ہوتا ہے عالم الغیب ہوتا ہے متعرف ہوتا ہے متعرف ہوتا ہے بی مقام والایت ہے جہاں تک کوئی نمیں بی متعرف ہوتا ہے کی کوائی بھی دیا واجب جائے ہیں۔
دینا واجب جائے ہیں۔

## ''امام یاولی خداصاحب دحی ہوتاہے''

اميرالمومنين في فرمايا:

ويرى مابين الشرق و الغرب فلايخفى عليه شئى من عالم الملك و المكوت ويعطى منطق الطيرعند ولاية فهذا الذى يختاره الله لوحيه و يرتضيه لغيبه يويده بكلمة ويلقنه حكمته ويجعل قلبه مكان مشيته وينادى له بالامرة ويحكم له بالطاعة و ذالك لان الاماة ميراك الانبياء و منزلة الاصغياء و خلافة الله و خلافة رسل الله ـ

ولی مشرق ومغرب کی تمام اشیاء کود یکتا ہے عالم ملک وظوت کی کوئی شے
( نگاہ ولایت ) سے پوشید و نہیں ہوتی۔ اس کی ولایت میں جانوروں پر
پرعموں کی بولی صطا کی جاتی ہے بس پیما امام ہے جے اللہ نے اپنی وجی کے
لئے نتخب کیا اور امور فیب کے لئے پہند کیا اور اپنی کلام سے اس کی تائید کی
اور اس کواپئی محمت تقین کی اور قلب کواپئی مشیت کا گھر بنایا اور اس کے لئے
سلطنت کی منادی کردی اور اسے ' اُولی اُلاہو' ، بنا کر اسکی اطاعت کا تھم
دیا کیونکہ امامت میراث انہیا ہے اور درجہ اصفیاء ہے فلافت الہیہ ہے اور
فلافت رسولان فدا ہے۔

مشارق ومغارب ولى الله كے سامنے رہتا ہے۔ عالم ملكوت تك نگاه و لايت

عرض مولف:

مرکوز ہوتی ہے۔ امام پر بھی وقی ہوتی ہے۔ قلب ولایت مکان مثبت فدا ہوتا ہے اللہ اُولِسی اَلام سو ہا کراس کی اطاعت واجب قرار دیتا ہے بعنی اطاعت فدا + اطاعت رسول + اطاعت اُولِسی اُلام سو ہرشتے پرواجب ہے لہٰذا اولی الامر مانے والوں پر تیمری کو ای ولایت واجب ہے ورشاس کے اعمال یاطل ہوں گے۔

''ولايت سبب قبوليت اعمال ہے''

امير المونين في فرمايا:

فهى عصمة و ولاية و سلطنة و هداية لانها تمام الدين' و راجع الـمـوازين' الامام دليل القاصدين' ومنار المهتدين' وسبيل السالكين' و شمس مشرقة فى قلوب العارفين' ولاية سبب النجاة' وطاعة' معرفة للحياة و عدة بعد الممات' وعزالمومنين و شفاعة المذنيين و نجاة المحيين و فوز التابعين۔

لی امام صاحب عصمت وولایت سلطنت و ہدایت ہے کونکہ وہ ہر حال ہی رین کی یحیل کرنے والا ہے اور بندوں کے اعمال کی کموٹی ہے لینی اس کی ولایت سے بندوں کے اعمال کی کموٹی ہے لینی اس کی ولایت سے بندوں کے اعمال پر کھے جائیں گے ۔امام قصد خدا رکھنے والوں کے لئے مثار ہ فور ہے والوں کے لئے مثار ہ فور ہے اور حارفین کے قلوب میں چکنے والا آفاب اور سالکین کے لئے بیل راہ ہے اور عارفین کے قلوب میں چکنے والا آفاب ہے ۔امام کی ولایت سب نجات ہے اس کی اطاعت زندگی میں فرض گر وائی میں خرات ہے وہ مونین کے لئے عند تو شر آخرت ہے وہ مونین کے لئے باعث شفاعت ہے اور محبوں کے باعث شفاعت ہے اور محبوں کے باعث شفاعت ہے اور محبوں کے لئے باعث ہے لئے باعث ہے اور محبوں کے لئے باعث ہے لئے باعث ہے لئے باعث ہے با

ولایت عی پیمیل وین ہے ..... ولایت عی سے اعمال جانچ جاویں ہے' ولایت عی سبب نجات ہے۔ ولایت باعث شفاعت یوم بزاء ہے بسبب ولایت عی محناہ بخشے جائیں گے : کریبان میں جما تک کردیکمو کیا تم اپنا احساب کر سکتے ہو۔ کیا تہارا مقیدہ ولایت کے بارے میں صحیح ہے۔

> ''ولا يت رأس الأسلام وكمال ايمان ہے'' اميرالومنين نے زياما: لانصا . أمد . الاسيلاه

لانها رأس الاسلام و كمال الايعان، ومعرفته الحدود و الاحكام تبين الحال من الحرام، فهي رتبة لاينالها الامن اختاره الله و قدمه، وولاه و حكمه، فالولاية هي حفظ الشغور، تدبير الامور، وهي بعدد الايام و الشهور\_

ولی راس اسلام ہے اور کمال ایمان اور معرفت حدود واحکام ہے اور حلال و حرام کے بیان کرنے والا ہے بیروہ مرتبہ ہے جس پر سوائے اس کے جس کو اللہ خود منتخب کرتا ہے اور سب پر مقدم حاکم اور ولی بتائے کی کو حاصل نہیں ہو سکتا کہل ولا بت حفظ تفور تدبیرا مورایام وشہور کی تعدید کرنے والا ہے۔

"ولى كوماتھ آئكھ نہيں پاسكتے"

الامام ماء العذب على الظمأ والدال على الهدى المطهر من الذنوب المطلع على الغيوب فالامام هوالشمس الطالعة على العباد بالا نوار فلا تناله الايدى والابصار واليه اشارة بقوله (قل لله العزة و لرسوله وللمومنين) والمنون على وعترته فالعزة للبنى وللعترة والبنى والعترة لا يفتر قان الى اخرالدهر فهم راس

عرض مولف:

و**ل وہا ھا تھ** امیرالموشین نے فرمایا:

دائره الايمان وقطب الوجود وسماء الجود' و شرف الموجود و فتو فقم الفز و اصل العز و المجدو مبدوه و معناه و منبعا

:27

ام متعلی علیم کے لئے آب شربت طالبان ہدایت کے لئے ہادی ہے۔
امام معموم ہوتا ہے مطہر ہوتا ہے امور خیب جائے والا ہوتا ہے ہیں امام وہ
ہے جوانوار کے ساتھ بندگان خدا پر طلوع ہوتا ہے ہیں وہ الی شے نہیں ہے
جس کو ہاتھ اور آ کھ پاسکے اس کی طرف قول خداکا اشارہ ہے کہ ''عزت ہیں
اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور موشین کے لئے وہ موشین علی اور اس کی عرب ہے گئے ہوتا ہے اور اس کی عرب سے لئے ہاور اس کی عرب سے دو وائرہ ایک کا عرب سے تھا ہونے تک جدائیں ہو سکتے ۔ وہ وائرہ ایک ان عرب سے تھا اور اس کی عرب سے تو ہود ہے آسان جود سے اور اس معدن عرب سے دیا ہوتا ہے تھا ہور اس کے مہتا ہے کا فور ہیں اور اصل معدن عرب ویزرگ

' ولى الله پورى كائنات پرسايدر كھنے والا آسان ہے '

اميرالمومنين ففرمايا:

فالامام هو السراج الوهاج' والسيل و المنهاج' والماء الشجاج و البحر العجاح' والبدر المشرق و الغدير المعذق و المنهج الواضح المسالك و الدليل اذا عمت المهالك و السحاب الهاطل' والغيث الهامل و البدر الكامل' والدليل الفاضل و السماء الظلية والنعمة الجليلة والبحر الذي لاينزف' والشرف الذي لايوصف' والعين العزيرة والروضة المطيرة والزهر الاريج' والبدر البهيج والنير اللائع والطيب الفاتح والعمل الصالح والمتجر الرابع و المنهج الواضح والطيب الرفيق والمتجر الرابع و المنهج الواضح والطيب الرفيق والاب الشفيق ومفزع العباد في الدواهي والحاكم والآمر الناهي اميرالله على الخلائق وامينه على الحقائق حجة الله على عباده ومحجة في ارضه بلاده مطهر من الذنوب مبراً من العيوب مطلع على الغيوب ظاهره امر لايملك و باطنه غيب لايدرك واحد دهره و خليفة الله في نهيه و امره لايوجدله مئيل ولايقوم له بديل"

لی امام درخشاں چراخ ہے اور الشک کینچے کا راستہ ہے۔ بیراب کرنے
والا پانی ہے موجر ن سمندر ہے وہ بدر منیر ہے۔ علوم معارف ہے جمرا ہوا
تالاب ہے وہ مراط افجی ہے جس کے راستے واضح ہیں اور وہ دلیل راہنما
ہے۔ صلالت کے مہلک راستہ ہیں وہ برسنے والا بادل ہے اور باران کیر
ہے وہ بدر کامل ہے را ہنما فاضل ہے سب پر سایدر کھنے والا آسان ہے اور
اس کی نعت جلیل ہے وہ ایک سمندر ہے جو بھی خشک نہیں ہوتا وہ ایسا شرف
ہے جس کی تعریف نہیں کی جاسکتی۔ وہ ایسا چشہ فیض نعمات الحجی کا سرسز باخ
اور مہلکا ہوا جس ہے رسالت کا پھول روش بدر کامل اور درخشاں آفا باب
ہے وہ ایک پاکرہ خوشبواور جسم عمل صالے ہے وہ قائدہ پخش مال تجارت اور
سیمل واضح ہے۔ وہ ایک رفیق طیب پدرشفتی ہے اور بندوں کی ہر مشکل
سیمل واضح ہے۔ وہ ایک رفیق طیب پدرشفتی ہے اور بندوں کی ہر مشکل
طابق کا جمہان اور حقائق پر اس کا ایمن ہے اس کے بندوں پر اللہ کی جانب سے
طابق کا جمہان اور حقائق پر اس کا ایمن ہے اس کے بندوں پر اللہ کی جنہ ہے

اس کی زیمن اور مکوں پر اللہ کی راہ روثن ہے وہ تمام گنا ہوں 'جملہ عیوب سے مبرا ہے۔ فیب کی ہاتوں ہے مطلع رہتا ہے اس کا ظاہر ایک ایسا امر ہے جس پر کوئی محید قبیس ہے اس کا ہا طن ایسا فیب ہے جس کا کوئی اور اکٹیس کر سکتا وہ واحد روزگار ہے اور خدا کے امرونمی شی اس کا ظیفہ ہے نہ اس کا کوئی شش ہے نہ اس کا کوئی شش ہے نہ اس کا

''ساری دنیاادراک ولایت سے عاجز ہے''

امير الموتنين في فرمايا:

فمن ذايَنَال معرفتنا اوينال درجتنا او يدرك منزلتنا المحافرت الالباب والعقول و تاهمت الافهام فيما اقول تصاغرت العظماء وتقاصرت العلماء و كلت الشعراء وتواضعت الارض والسماء عن وصف شان الاوليا وهل يعرف اويوصف اويعلم او يفهم يدرك او يملك شان من هو نقطة الكائنات و قطب الدائرات وسرالممكنات وشعاع جلال الكبرياء وشرف الارض والسماء جل مقام آل محمد عن وصف الواصفين ولغت الناعتين وان لايقاس بهم احد من العالمين.

پی کون ہے جو ہماری معرفت عاصل کر سکے یا ہمارے درجات تک پیٹنے سکے
یا ہماری منزلت کا ادراک کر سکے۔اس امر میں محقول جیران ہیں افہام عاجز
ہیں یہ وہ مرجبہ ہے جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ حقیر ہیں اس کے
ادراک سے علماء قاصر ہیں شعراء مائد ہیں 'بلغاء خطباء کو سکے ادر بہرے
ہیں فصحاء عاجز ہیں زمین وآسان شان ولایت بیان کرنے ہے مجبور ہیں
کون ان کو پیچان سکتا ہے یا اس کا وصف بیان کرسکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے یا

ادراک کرسکتا ہے جو کہ نقطہ کا خات دائروں کا مرکز امکتات کا راز اور جلال
کریائی کی شعاع اور ارض و ساء کا شرف ہے۔ آل مجمعیہم السلام کا مقام
اس سے کمیں برتر ہے۔ کوئی وصف کنند واس کی تو صیف کر سکے یا ان کی نعت
وتحریف لکھ سکے۔ تمام عالمین ش کی کوان کے ساتھ قیاس نیس کیا جاسکا۔
یہ ہے مقام ولا بت عظیٰ۔ ان سکے کئے کے ملاؤں سے پوچھوجو تا مائی آتے
بیں جیے کی
بی ش تا ہا ہوجاتے ہیں۔ فضائل مائی سنتے بی یوں ضعے بی آجاتے ہیں جیے کی
نان کا باب تن کر دیا ہے فوراً بیشانی رشجر ونسب نمایاں ہوجا تا ہے۔

عرض مولف:

منكرولايت منكرتو حيدب

وكيف هم النور الاول والكلمة العليا والسمية البيضاً والواحدنية الكبرى التي اعرض منها من ادبرو تولى و حجاب الله الاعظم الاعلى 0 اميرالمومنين في فرمايا

وہ نوراول اور کلت العلیا اور اساء نورانی اور واحدا نیت کبریٰ ہیں جس نے ان سے منہ موڑ اوہ واحدا نیت سے مڑم کیا بیضدا کے حجاب اعظم واعلیٰ ہیں۔

:27

# ولایت وامامت کامنگر گوساله پرست ہے

آپ علیداللم فرماتین: فاین الاخیار من هذا؟ واین العقول من هذا ومن ذا عرف من عرف؟ او وصف من وصف ظنوا ان ذالك فى غیر آل محمد كذبوا وزلت اقدامهم واتخذو العجل ربا والشیطان حزباً كل ذالك بغضة لبیب الصفوة و دار العصمة وحسداً لمعدن الرسالة والحكمة وزین لهم دار العصمة وحسداً لمعدن الرسالة والحكمة وزین لهم الشیطان اعمالهم فتبالهم وسحقاً كیف اختاروا اماماً

جاهلاً عابداً للصنام جباناً يوم الزحام' والامام يحب ان يكون عالماً لايجهل وشجاعاً لاينكل' لايعلوعليه حسب' ولايدانيه نسب' فهو في الذروة من قريش والشرف من هاشم' والبقية من ابراهيم والنهج من النبي الكريم وانفس من الرسول والرضي من الله' والقبول عن الله فهو شرف الاشراف' وانفرع من عبد مناف عالم بالسياسة قالم بالرياسة مفترض الطاعة اليٰ يهم الساعة

پس ایسام کوفت کرتا ہے عقلیں اسے کیسے پیجان سکتی ہیں اور کون ایسا ہے جس نے اہام کو پیچانا ہو یا اس کا وصف بیان کرسکا ہو جولوگ گمان کرتے ہیں كدولايت آل محمر كے علاوہ فيرول من بھي يائي جاسكتي ہو وجھو في إلى ان کے قدم راہ است سے مث علے بیں انہوں نے گاؤ سالہ کوانا رب شيطان كواني جماعت بناليا بيرسب بيت مفوة اورخانه عصمت ينغض ک دجدے ہے اور معدن حکمت ورسالت کے حمد کی دجہ سے بے ۔شیطان نے ان کے اعمال کومزین کیا خدا ان کو ہلاک کرے بیکس طرح انہوں نے اس كوابام بناليا جو جالل بت يرست اور جنك مي بزولي وكهان والاتفا والانكه بيدواجب يب كدامام اليناعالم مونداس مين كمي فتم كاجهل موادراييا شجاع ہے کہ کسی معرکہ میں مندنہ موڑے ندحسب میں کوئی اس سے اعلی ہو اور ندنسب می اس کے جرابر اس امام وادہ قریش اور اشرف بی باشم اور بنيدوريت ابراجيم موتا باورني كريم كى شاخ سے موتا بورنفس رسول ہوتا ہے اور رامنی برضائے خدا ہوتا ہے اس کا انتخاب اللہ کی جانب سے ہوتا

ہے ہی وہ شرف ہے اشراف کا اور فرع ہے مبد مناف کی۔ اہام عالم ریاست ہوتا ہے دیاست عامد د کھتا ہے اس کی اطاعت قیامت تک فرض کر دیا گئی ہے۔

قلب ولايت اسرارتو حيد كاخزانه ب

اودع الله قلبه سره٬ وانطلق به لسانه٬ فهو معصوم موفق ليس يحبان٬ ولاجاهل فتركوه ـ

الله تعالى قلب ولايت برائ اسرارود يعت كرتا ب اوراس عن الى زبان كو كويا كرتا ب يس و ومعموم وموفق من الله جوتا ب و و جابل يا برول نيس

:27

قال عليدالسلام:

امام ولی فرشتہ بصورت بشر ہوتا ہے

اميرالمومنين نے فرمايا

يا طارق بشر ملكى وجسد سماوى وأمر الهى و روح قدسى ومقام على و نور جلى' وسر خفى' فهو ملكى الذات الهى الصفات' زائد الحسنات عالم بالمغيبات خص من رب العالمين' ولضاً من الصادق الامين وهذا كله لآل محمد لايشار كهم فيه مشارك' لانهم معدن التنزيل' ومعنى التاويل وخاصة الرب الجليل' ومهبط الامين جبرئيل صفات الله وصفوته' و سره و كلمته' شجرة النبوة و معدن الفتوة عين المقالة منتهى الدلالة' ومحكم الرسالة ونور الجلالة و جنب الله و وديعته' وموضع كلمته الله و مفتاح حكمة مصابيع رحمة الله

وينابيع نعمته السيل الى الله والسيل والقسطاس المستقيم والمنهاج القويم و ذكر الحكيم و الوجه الكريم والنور القديم اهل التشريف والتقويم والتقديم والتفضيل و التعظيم خلفاء نبى الكريم وأبناء الرؤف الرحيم وأمناء العلى العظيم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ٥

اے طارق الوگوں نے ایسے امام کوچھوڑ دیا اور ہوس کے تالی ہو گئے۔اس ے زیادہ مر مراہ کون موسکا ہے جو بغیر بدایت کے اٹھی خواہشات کی ویروی كرتا ب\_اے طارق امام فرشته بصورت بشر موتا ب جمد ساوى عمل أيك امرالی اورروح قدی ہوتا ہے۔اس کا مقام نورجلی اور بر تفی ہوتا ہے۔ يس الم مكل الذات البي مفات بوتا ہے۔ زائد الحسنات عالم المغيبات بوتا ہے وہ رب العالمين مے مخصوص اور صادق الاجن رسول سے منصوص موتا ب\_بيتام بالمسمرف آل محرض إن اوركوني دوسراان عي ان كاشريك نیں ہے کی کدید معدن النز بل بیں اور کلام خدا کے معانی بیں اوراس کے كلام كى تاويل بير \_ خاصان رب جليل بين اور جرئيل كے نازل مونے كا مقام ہیں۔ بھی برگزیدہ خدا ہیں کبی راز خدا ہیں اس کا کلم شجر نبوة معدن شجاعت اس کا عین کلام اورمنتهائے دلالت بحکم رسالت تورجلال البی جب الله اوراس كي امانت موضع كلمه خدار مغماح حكمت جراغ رحمت اوراس كي نعت کے چشے ہیں۔خدا کی معرفت کا راستہ اور سیل میں بھی میزان متقیم یں۔ خدا حکیم کے ذکر مجسم بیل اور چرہ رب کریم بیل (وجداللہ) اور نور قديم بير \_ يمي صاحبان عزت وبزرگي تقويم بفضل وتعظيم بين اور جانشينان

: 27

كائنات مثل مقبلي چم ولاية كے سامنے ہوتی ہے

قال عليه السلام:

لبنا، العظيم و الطريق الاقوم، من عرفهم وأخذ عنهم، فهو منهم، واليه الاشاره بقوله: من تبعنى فانه منى، خلقهم الله من نور عظمة، وولاهم امر مملكة، فهم سرالله المخزون، وأولياؤه المقربون وأمره بين الكاف والنون الى الله يدعون وعنه والنون لابل هم الكاف والنون الى الله يدعون وعنه يقولون وبأمره يتعملون، علم الانبياء في علمهم، وعزاوليا، في عزهم كالقطره في البحر والذرة في القفر والسماوات و الارض عندالاهام منهم كيده، من راحته يعرف ظاهر هامن باطنها، ويعلم برهامن فاجرها و رطبها و يابسها .

کی ہدایت کے بلندنشان ہیں اور طریق متنقیم ہیں جس نے ان کو پہچانا اور
ان سے معارف کو حاصل کیا ہی وہ ان سے ہے جیسا کدرسول فدا کا قول
ہے 'فسن اتبعی فاند هنی ''اس کی طرف اشارہ ہے ہیں جس نے
میری اتباع کی وہ جھ سے ہاللہ نے ان کونو رعظمت سے خلق فر ما یا اور ان
کوا پی مملکت کے امور کا والی بنایا ہے ہیں وہی اللہ کے پوشیدہ ور از ہیں اور
اس کے اولیا ومقرب ہیں اور ''ک' اور ''ن' کے درمیان اس کے امریس
بلکہ بیر''ک' اور 'ن' ہیں ۔ خدا کی طرف وعوت دیے ہیں اس کی طرف
سے بات کرتے ہیں اس کے امریکس کرتے ہیں تمام انبیا وکا علم ان کے علم

کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسے سندر کے مقابلہ میں قطرہ تمام اوصیاء کے رازان کے مقابلہ میں اور تمام اولیاء کی عزت ان کی عزت کے مقابلہ میں الرح اللہ علی اور تمام اولیاء کی عزت ان کی عزت کے مقابلہ میں قطرہ اور صحرا کے مقابلہ میں قدرہ۔

### عين الله وجهد الله بيرالله جب الله عين الله عبين الله عبد الله بيرالله بيرالله بين الله بين الله عبد الله ولي الله بين الله الله بين الله الله الله الله الله الله ال

قال عليه السلام:

لان الله علم نبيه علم ماكان وما يكون٬ ورث ذالك السر مصون' الاوصيا المنتجبون' ومن انكر ذالك فهو شقى ملعون وكيف يفوض الله على عباده طاعة من يجب عنه ملكوت السماء والارض؛ وأن الكلمة من آل محمدً تنصرف الى سبعين وجهاً وكلما ذكر في الذكر الحكيم والكلام القديم من آية يذكر فيها' العين والوجه' واليد' والجنب فالمراد منها الولى لانه جنب الله٬ وجه الله يعنى حق الله وعلم الله وعين الله٬ ويدالله لان ظاهر هم باطن الصفات الظاهرة٬ وباطنهم ظاهر الصفات الباطنة؛ فهم ظاهر الياطن و باطن الظاهر واليه اشارة بقوله: "ان الله أعين و ايادي وانا وانت يا على منهاه تمام زمین وآسان امام کے فرد یک اس کی بھیلی کی مانند ہیں اورو وان کے فا برو باطن کو بھانے ہیں نیک و بدکو جانا ہے بررطب و یابس کو جانا ہے چونکہ اللہ نے اپنے نی کوتمام کرشتہ اور آئدہ کاعلم دیا تھا اس کے چنے ہوئے ادصاءاس کے محفوظ راز کے وارث ہوئے جواس بات سے انکاری ہواوہ بدبخت اورملعون ہے اس پرخدااور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔خدا مسطرح الني بندول برايع فض كى اطاعت واجب كرسكام جس

زجمه:

آسان اورزین کے مکوت پوشیدہ ہوں اور حقیق آل جو کی شان میں ایک افیا سے کی افیا سے کی ایک آ سے مراد ولی ہے کی کھکہ وہ جب اللہ ہے وجہ اللہ ہے مراد ولی ہے کی کھکہ وہ جب اللہ ہے وجہ اللہ ہے مراد ولی ہے کی کھکہ وہ جب اللہ ہے کو کھر اللہ ہے کی اللہ ہے کی اللہ ہے کی کام مقات کا کا ہر مقات کا کا ہر مان کا کا ہر مقات کا کا ہر ہے ۔ لی وہ باطن کے کا ہر ہی اور ان کا باطن باطنی مقات کا کا ہر ہے ۔ لی وہ باطن کے کا ہر ہیں اور کا ہی جا کھی منعا "حقیق اللہ کیلئے ہاتھ میں وایا دی وانا وانت یا عملی منعا "حقیق اللہ کیلئے ہاتھ میں یو ایادی وانا وانت یا عملی منعا "حقیق اللہ کیلئے ہاتھ میں یو ایادی وانا وانت یا عملی منعا "حقیق اللہ کیلئے ہاتھ آسی سے ہیں۔

خدا تک و پنچنے کاولیٰ بی وسیلہ ہے

قال عليدالسلام:

فهم الجنب العلى والوجه الرضى والمنهل الروى، والصراط السوى الوسيلة الى الله والوصلة عفوه ورضاه، وسرالواحد والاحد، فلايقاس بهم من الخلق أحد، فهم خاصة الله و خالصته، وسرالديان و كلمته، وباب الايمان و كعبته طوحجة الله و محجته، واعلام الهدى ورايته، وفضل الله ورحمته وعين اليقين وحقيقته وصراط وفضل الله ورحمته وعين اليقين وحقيقته وصراط الحق وعصمته، ومبدأ الوجود وغايته، وقدرة الرب و مشيته، و ام الكتاب و خاتمته، و فصل الخطاب و دلالته و خزنته الوحى و حفظنته و امنته الذكرو ترجمته، و معدن التنزيل و نهايتة .

الى وى جب خداعلى وعظيم باور "وجدالرمني" اورسيراب كرنے والے

الرجمي

چشے اور خدا کی سیدھی راہ ہیں اور وہی خدا تک پہنچ گا اور اس کے عنورضا

ے وصل ہونے کا وسیلہ ہیں وہی خدائے واحداوراً حدکے راز ہیں ہی ان

کے ساتھ کی مخلوق کو تیا سنیس کیا جا سکتا ہی مخصوصین خدا اور مخلص بند ۔

ہیں ہی ان کے دین حکمت کے راز ہیں اور ہا ب الا کیان ہیں ۔ کعبہ ہیں جمتہ خدا ہیں اور اس کی صراط منتقیم ہیں ۔ علم ہدایت اور اس کے نشان ہیں فضل خدا اور اس کی رحمت ہیں جی عین الیقین ہیں حقیقت اور صراط حق عصمت خدا اور اس کی رحمت ہیں وجود اور خانمہ اور مہداً ومنتھا ہیں وجود اور خانمہ وردگار ہیں کو ین اور خاتمہ مصحف ہیں ہی خصل الخطاب ہیں اس کی ولا لت اور وہی کے خزانے وار اور محدن تنزیل ہیں۔

رمافظ ہیں اس کے ذکر کے ایمن ہیں اور مترجم ہیں اور معدن تنزیل ہیں۔

# عہدولایت کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہ آئی

قال عليدالسلام:

فهم الكواكب العلوية والانوار العلوية المشرقة من شمس العصمة الفاطمية في سماً العظمة المحمدية الاغصان النبوية النابعة في الدوحة الاحمدية الاسرار الالهية المودعته في الهياكل البشرية النرية الزكية والعترة الهاشمية الهادية المهدية والئك هو خيرالبرية فهم الاثمة الطاهرين والعترة المعصومين والذرية الاكرميس والخلفاء الراشدين والكبراء الصديقين والاوصياء المنتجبين والاسباط المرضيين والهداء المهديين والغر الميامين آل طه وليس وحجته الله على الولين والآخرين اسمهم مكتوب على الحجار وعلى اوراق الاشجار وعلى اجنحة

الاطيار وعلى ابواب الجنة والنار وعلى العرش والافلاك وعلى حجب الجلال والافلاك وعلى حجب الجلال وسرادقات العز والجمال وباسمهم تسبع الاطيار وتستغفر لشيعتهم الحيتان في لجج البحار وان الله لم يخلق خلقاً الا واخذ عليه الاقرار بالوحدانية والولاية النرية الزكية والبراءة من اعدائهم وان العرش لم يستقر حتى كتب عليه بالنور لا اله الا الله محمد رسول الله على ولى الله .

:27

يكى وه كواكب علويه إلى اورانوارعلويه إلى جوة فمأب عصمت فاطمة الزهراء ے آ سان عظمت محرب پر چکے اور روثن ہوتے بی وہ شاخ إے نوی میں جوجمراحمدیہ سے بروان بڑھے بھی وہ اسرار البیہ ہیں جومورت بشریہ میں ودبیت کے مجے۔ ذریت زکیداور حرة باشمید ش جو بادی اور مهدی بی يى بېترىن كلوقات يى - يى ائد طابرين ين - مترت مصومه ين ذريت كرمه بين فلقا وراشدين بين صديقين اكبرجين اوصيا ومت عبين یں اسباط مرضین ہیں اور مہدیون کے بادی ہیں۔مبارک اشخاص کے مشاہیرآ ل طریس سے ہیں اور جملہ اولین وآخرین پر جمت خدا ہیں ان کے نام جار پر درختوں پر پر عدول کے پروں پر جند وجہنم کے دروازوں برعرش وآسان کےراستوں پرفرشتوں کے ہازوؤں پرجاب ہائے عظمت وجلال پر عز وجلال خداو تدى كے سراوقات (يردول) ير لكے موئے جي \_ائي كے نام سے برعد تے کرتے ہیں ان کے شیوں کیلے محیلیاں دریا ہی استفار كرتى يں۔ اللہ نے الى كلوق كو بدائيس كيا جب تك ان سے الى

واحدنیت محرمطی کی رسالت ان کی ذریت کی والیت ان کے دشمنوں برات کا عہدند الے ایا اور عرش قائم ند ہوا جب تک اس پر نور سے لاً الله علی والله مناسمیا فتم ہوا الله علی والله مناسمیا فتم ہوا صدیث طازق بن شہاب کا ترجمد۔

#### حاصل نظر حديث طارق

- ا۔ اس صدیت مبارکہ میں امام علیہ السلام نے طارق بن شہاب کو ولایت مطلقہ اور ولی جمعتی اولی بالتھرف پر بڑی تفصیلی تفتگوستائی۔
- ب۔ ولی اللہ۔ آدم سے لے کرعیتی تک تمام انبیاء سے اعلم بیں تمام انبیاء مرسلین کے علوم ولی کا نکات کے مقابلہ میں سندر سے قطرہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔
  - ت- سارى كا خات زيرافقد ادسر كارولايت بناه امير الموشفين عليه السلام بـ
    - د ولايت البيدولايت محرية ولايت علويد برابر ب
      - - و ۔ فعل ولایت عظمی فعل خدا بکتاء ہے۔
  - ز ۔ ولی الله مشید الله ارادة الله قدرة الله کن کا کاف اورنون اوراس کے درمیان کاراز ہے۔
    - ٥- ولايتناولاية الله تول معموم مارى ولايت اللك ولايت بـ
    - ط ۔ کی ذکراللہ بیں اور نماز میں صرف ذکر اللہ بی کیا جاتا ہے ان کی ولایت ذکر خدا ہے۔
- ی۔ قرآن میں جہاں جہاں پر''اللہ کا پہلو''''اللہ کا ہاتھ''''اللہ تعالی کا چیرو' کا ذکر ہے اس سے مراو ذات رسول اور امیر الموشین علیہ السلام ہے۔
- ک۔ یہ باب اللہ ہیں 'یہ باب الا بمان ہیں' بھی حضرات صراط منتقیم ہیں' بھی ذوات مقد تہ عین الیقین الیقین ہیں' بھی مساجد اللہ ہیں' بھی میت اللہ ہیں' بھی محمد اللہ ہیں' بھی مساجد اللہ ہیں' بھی اس کی وحی کے ترجمان ہیں۔

ل۔ ان کا ظاہر صفات طاہر ہ کا باطن ہے۔ان کا باطن باطنی صفات کا ظاہر ہے ہیں وہ باطن کے ظاہر ہیں اور طاہر کے باطن ہیں۔

م۔ پوری کا تُنات لینی مملکت البیدی آخری سرحد تک تمام ملکوت جھیلی کی طرح امام علیہ السلام کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔

ن - ان کی ولایت کا منکرید بخت کمعون اور کا فرہوتا ہے۔

س - ولى الله على الذات البي الصفات بوتا بـ

ع عقول ان كو بيجان نبيس سكتي -

ف ۔ ولی اللہ بی صفات الہید کا مظہر اس کے اسا والحسنی اس کی مثل الاعلی ہیں۔

ص - يكي آية الكبرى بين كلية العليابي -اس كى واحدثيت كبرى بي -

ق ۔ ان ذوات مقدر رکی مطوق کوقیاس کرناحرام ہے۔

ر۔ ولی عالم الغیب ہوتا ہے۔

ش ۔ اعمال دیکھنے کیلئے کموٹی ان بی کی ولایت ہے۔

ان کی ولایت ولایت خداو ندمتعال ہے لہذا شہادت تو حید کے ساتھ شہادت رسالت واجب ہے اور جہاں شہادت رسالت مود ہاں شہادت ولایت امیر المونین اوا کرناعین واجب ہے۔

ارشاد ضداوندى ب: "الله وَلِي الْمُومنينَ "(٢٩) الله تعالى موتين كاولى بـ

ايك دوسر عدمة ام يرار ثادموتا ب: "وَالله وَلَى الْهُتَّقِينَ "(٣٠) الله تعالى تقين كاولى بـ الكدوس عن الناصرين "(٣١) الله الكه مَوْلَا كُمْ وَهُوَ خَيْرِ النَّاصِرين "(٣) الله

ى تبارامولا باورسب نفرت كرنے والوں يهم بر بعن الله موضين كاولى بالله متقين كاولى بــ

مولافر ماتے ہیں 'ولا یَتُنا ولایک الله ''ہاری ولایت اللهی ولایت ہے چانچہ ہم بھی موشین کے ولی اور مولا ہیں لہذا جس طرح ہر مقام پرشہادت تو حدد ینا واجب ہے ای طرح شہادت ولایت دینا بھی واجب ترین فریضہ ہے جیسا کر آن تعلیم میں ارشاد ہوتا ہے:

"يَاتُهَاالَّذِيْنَ اَمنُوا اَطِيْعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولُ وَأُوْلِى اُلَامرِ مِنكُم "(٣٢)(الراءآ يت٥٩)

(ترجمه) الله كى الهاعت واجب ہے اس طرح رسول كى اطاعت واجب ہے اس طرح اولى الامركى اطاعت ہے۔

لبذاتين اطاعتيں واجب بيں اور پھرارشاد باری تعالی ہوتا ہے:

"إِنَّـمَا وَلُيَـكُـمُ اللّـهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوالَّذِيْنَ يُقِيُمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُونُونَ الزَّكوٰة وَهُمْ رَاكِعُون" (٣٣) (المائدةَ يت٥٥)

قرآنی ولی مجمی تین میں:

پھر خالق اکبرنے پورے قرآن میں کہیں شہادتین کا لفظ نہیں بھیجا بلکہ جنتی لوگوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهَادَاتِ هِمْ قَائَمُوْنَ" (٣٣) (ترجمه) وولوك جواني شهادات برقائم إيه منتى إيل-

لبذااى آيت بر مل كرت موع بم أشهد أن عَلياً أمني و المصوصنين ولى الله وأولادة المداري الله وأولادة المخصوصية وكان ويت بي بينها وت الشوه مدجز واذان وا قامت وتشهد ب-بيشها وت المدمد وروي بين من جارى مو يكي تنى جس كمل اثبات انثا والله بم آع جل كرقار كين كساخ بيش خدمت كرس عم-

﴿اَلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنَ المُتَمسِّكِينَ بِوِلَايِهِ اَميرِ المُومِنينَ ﴾

حواشى :

ا فقیم مسائل أردور جما قائے صادتی ایران (توضیح المسائل)

٢\_ اليضاً

- ٣\_ ايضاً
- ٣ نج البلاغه ولاية فقيمه آقا في ختفري ص ٣٨ ، پرواز درملكوت جلداول م ٢٣٣ ، آقا في خميق \_
  - ٥- آئيننس آقائي سيدحن الطي قم ايران -
    - ٢\_ سورة الكبف\_
    - ے۔ سورۃ الماکدہ۔
  - ٨- يرواز درملكوت علداول مس ٢٠١٠ قائي فين مصباح البداية آقائي فيتي من ٨-
    - ٩- سورة الاحزاب
    - ١٠- تائيد معصوم صفدر حسين ذو گرمن استفتاء آقائي خامنداي م.
      - اا ۔ پرواز در ملکوت جلداول مس اا آ قاتی شین
    - ۱۲ پرواز در ملکوت ٔ جلداول م ۲۵ تغییر مراة الانوار تغییر بربان به
      - ١٣- مقدمة تغير بربان (مرأة الانوار) رياض البنان
  - ١٧٠ تغييرانوارنجف جلداول ص ٢٥١ علامه حسين بخش جازا، تغيير لتي اتغيير صاني اتغيير بربر بإن -
    - ١٥- معباح المعدلية الى الخلافة والولاية آقائي فيتي مساح
      - ١٦- اصول كافي باب الجية حديث نمرا مقنة الاسلام كليني"
    - ١٤ سورة تقعل معانى الاخبار في صدوق القلرة من البحارة قائي سيدا حمر معتبط مجلد اول
      - ١٨- القرآن-
      - القطرة من البحار جلداول م ٣١٦ " آقائي سيدا حرمت عبط -
        - ٢٠ پرواز در ملكوت جلد دوم ص ٥٠ أ قا لَي شمين \_
          - ال- سورة المائدو-
        - ۲۲ زبره الربح سيدنعت الله جزائري اعلى الله مقامه ر
      - ٣٣- مصباح المعدلية الى الخلافة والولاية آ قائي شيخ تورالله م قده-

٢٣\_ الطِمَأ

٢٥ \_ مشارق انوار اليقين في اسرار امير الموشين عالم رباني حافظ رجب البرى -

٢٦ ـ القلرة من الجارجلداول م مفاتح الجال-

مناقبت سادة الكرام علامه عن العادفين -

۲۸ مشارق انواراليقين في اسرادا ميرالموشين ص ۱۱۳ تا ۱۱۸ عالم رياني حافظ رجب البرى نج الاسرار ص ۹-۸-۱۰ بح المعارف ص ۳۹۰ بحارالانوار مجلس ا

ra ياروه، ركوع ١٠ـ

۳۰ یار ۲۵۰ سورة شورگی-

اس سورة آل عران-



# جہنم منکر ولایت کیلئے خلق ہوئی

القطرة ج اص۲۳۳: امالی شیخ صدوق انجلس الرابع والعسعون بحارالانوارج ۳۹ص ۲۴۷

بَاسانیدُ مفَصِله عن ابن عباس قال: قَالَ رسُول الله صَلَی الله عَلَیهُ وآله قَالَ الله جَلَّ جَلَالَهُ لَوَا جُتَمِعَ النَّاسُ صَلَی الله عَلَی ولایهِ عَلی ابن ابی طالب لَمَ خَلَقْتُ النَّار کُلُهُمُ عَلی ولایهِ عَلی ابن ابی طالب لَمَ خَلَقْتُ النَّار (ترجمه) ابن عباس کمتے ہیں رسول الله گئے فرمایا کہ الله تعالی نے ارشاد فرمایا اگرتمام لوگ ولایت علی پرجمع ہوجاتے (یعنی سب کے سب ولایت اپنالیتے) تو میں جنم کو پیرائی نہ کرتا۔

عرض مولف: یعنی اس کے علاوہ تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ قابل معافی ہیں لیکن ولایت امیر علیہ السلام قابل معافی نہیں ہے۔ اس لیے او جب الواجبات سے ہے۔

أَلْبَابِ الْخَامِسُ \*\*\*\*\*

# الهميت ولابيت امير المونين

قار كمن كرام! "معانى ولايت" " معرفت ولايت " " مقام ولايت " كوبداب الى باب على المهم الميت ولايت المير الموسين عليه السلام برائي تفتكوكا آغاز كرتے بين اور الى باب على بم بي فابت كريں كر ولاية المير الموسين عليه السلام كر الوق في ذكوة " في الوق المي المعرف المين عليه السلام كر بغير كوئي على قابل قول بارگاه الإوى نبيل بوسكا اگرولاية المير عليه السلام كى كوابى آدم سے لے كريمي تك انبياء كرام ندوي تو انبيل عهده نوت ورسالت نبيل السكا اور ندى الى شهاوت الدة كريمي مك مقرب كوالى مقام السكا ہے۔ اس شهاوت عظی كے بغير كوئى فرشته بن ملكوت كارك الله الله كارش سے لے كرفرش تك في ق السماوات سے تحت الحركى تك مشارق سے مفارب غرض ميں بن سكا عرش سے لے كرفرش تك في ق السماوات سے تحت الحركى تك مشارق سے مفارب غرض كر يورى كا كات كى كوئى جيز معرض وجود عيں ندا كى جب تك اس نے بيشهاوت عظی اوائيل كردى ۔ اَشْهَدُ اَنْ مُحَدَّفُداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَدُّفُداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَدُّمُداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَدُّمُداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَدَّمُداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَاَشْهَدُ اَنْ عُصُومِينَ

ا انبياء عليهم السلام اورولاية

عن امالي شيخ عن الصادق عليه السلام قال ولايتنا ولاية الله

التي لم يبعث نبي قط الابها. (١)

(ترجمه) امالی میخ صدوق بس امام صادق آل محرعلیدالسلام نے فرمایا ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے کوئی نجی اس کے بغیر مبعوث نیس کیا گیا۔

## ۲۔ ولایہ علی تمام صحف انبیاء میں مکتوب ہے

عن ابی الحسن علیه السلام قال ولایة علی ابن ابی طالب علیه السلام مکتوبة فی جمیع صحف الانبیا، ولم یبعث الله رسولاً الا بنبوة محمد و ولایة علی ابن ابی طالب علیه السلام (۲) (۲ جمه) سرکارالوالحن علیه السلام مردی م کرمرکار کل ک ولایة تمام انبیاء ک صحفول ش کسی م الله الله می نبوت اورامیرالموشین علیه السلام کی ولایت کی بغیر کی نمی موثیر کیا۔

## س- منکرولایة علی تمام آسانی کتب کامنکر ہے

عن تفسير عياشي عن الحسن ابن على انه قال من دفع فضل المير المومنين فقد كذب بالتوراته والانجيل و الزبور و صحف ابراهيم و موسى و ساثر كتب الله المنزلة فانه مانزل شيء منها الا وهم مافيه بعد الاقرار بتوحيد الله والاقرار نبوة الاعتراف بولاية على \_(٣)

(ترجمه) مرکارا ام حسن علیه السلام سے منقول ہے کہ جس مخف نے مولاعلیٰ کی فضیات کا انکارکیا کویا کہ اس نے توریت زبور انجیل صحف ابراہیم صحف مولیٰ اور تشایلت کا انکارکیا کویا کہ اس نے توریت بیں کوئی کتاب الی نہیں ہے جس میں اقرار تو حید اقرار تو حید اقرار تو حید اقرار نوست اور اقرار ولایت علی علیہ السلام کرنے کا بیان نہ ہو۔

## س\_ بورى كائنات يدولاية على بيش كى كنى

عن سليمان بن خالد قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول مامن نبى ولامن نبى ولامن آدمى ولامن انسى ولا جنى ولا ملك في السماوات والارض ونحن الجحج عليهم وما حلق الله خلقاً الاوقد عرض ولايتنا عليه واحتج بنا عليه فمومن بنا وكافر جاء درجتي السماوات والارض والجبال.

(ترجم) سلیمان بن خالد کہتا ہے کہ بی نے سرکار صادق آل جھڑ سے سنا۔ آپ نے فرمایا: کوئی نئی کوئی بیٹر کوئی انس کوئی جن کوئی ملک خواہ آسانوں بیس رہنے والا ہویا زمینوں بیس ایسانیس ہے جس پرہم جمت خدانہ ہوں اور خداوند کریم نے کوئی الی گلوق پیدائیس کی ہے جس پر ہماری والا بت کوئی نہ کیا گیا بس جومومن ہوئے وہ بھی ہماری بیدائیس کی ہے جس پر ہماری والا بت کوئی نہ کیا گیا بس جومومن ہوئے وہ بھی ہماری بیدائیس کی جہ سے پنعش کی وجہ سے کہتا ہوئی جا سے بیان جوکا فروم عربو ہوئے وہ بھی ہمارے بی انکار سے ہم سے بنعش کی وجہ سے کہتا ہوئی جا سے بیان ور بہاڑ وں کا بھی ہی حال ہے۔

وض مولف: جومنکر ہوا وہ بھی ہماری ہی وجہ سے جومومن دوست ہوا وہ بھی ہماری وجہ سے ۔ تو ٹابت ہوا موست ہوا وہ بھی ہماری وجہ سے ۔ تو ٹابت ہومومن دوست ہوا وہ بھی ہماری وجہ سے انگار کیا وہ ڈوب گیا ' ہوا جس نے افرار ولایت کو بچھ لیا وہ کنارے لگ گیا جس نے انگار کیا وہ ڈوب گیا' کافر ہوگیا اس لیے مومنین پر واجب ہے کہ شہادۃ ٹالشہ مقد سرکو تقیہ کے تصلیے سے ہا ہر نکالیں اور اپنی عبادت کی زینت بنا نمیں اس کے بغیر کسی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔

#### ۵\_ انکارولایت اوراقر ارولایت پرسز اوجزاء

عن مناقب شهر ابن آشوب عن محمد ابن الحنفية عن اميرالمومنين عليه السلام في حديث قال ان الله عرض ولايتي وامانتي علي الطيور فاول من آمن بها البزاة البيض والقنابرو اول من حجدها اليوم و العنقار ملعهنهما الله من بين الطيور فاما اليوم فلا تقدران تطير بالنهار لبغض الطير لها و اما العنقار فغابت في البحار لاترى وان الله عرض امانتي على الارض فكل بقعة امنت بولايتي جعلها طيبة ذكية وجعل نباتها و ثمرها حلو عذباً وجعل مائها ذلالاً وكل بقعة حجدت امانتي و انكرت ولايتي جعلها سنجا وجعل نباتها مراد علقما و جعل ثمرها العوسج والحنظل وجعل مائها ملحا اجاجاه (٣)

(ترجمہ) منا قب این شہر آشوب سے منقول ہے جناب محمد حنفیہ مولاعلی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا تحقیق اللہ تعالی نے میری امامت اور ولایت کو پر عموں پ پیش کیا پس سب سے پہلے سفید بازوں نے اور قریوں نے قبول کیا۔ ''بوم'' اور ''عنقار' نے افکار کردیا پس پر عموں ہیں سے ان دونوں پراللہ نے لعنت کی لیکن''بوم'' بس وہ تو دن میں پرواز نہیں کر سکتا کیونکہ باتی پر عدے اس کو مبغوض جانتے ہیں۔ ''عنقار'' پس وہ مندر میں ڈوب کرلا پند ہوگئی۔ حقیق اللہ نے میری ولا بت کوز مین پر بیش کی اور میں کو بیش کی اور میں کر اس کا یانی کو خشوار بنایا اور زمین کے جس صے بیش کیا پس جو بقعہ میری ولا بت پر ایمان لایا خدا نے اس کو پاکیزہ قرار دیا اس کی انگوری اور گئی میں موادر میں کے جس صے انگوری اور کھیل میٹھا اور شیر ہی بنایا اس کے پانی کو خشکوار بنایا اور زمین کے جس صے نے انکار کیا میری ولا بت کو ترک کیا خدا نے اس کو زمین شور بنادیا اس کی انگوری کو تلا

عرض مولف: جن پرندوں نے والایت قبول کی وہ سفید باز اور قریاں بن مکی ۔ انکار کرنے والے "دبوم" "مورم" متفار" کہلائے۔ پرندوں میں بیدونوں مبغوض ہیں ۔ آج کل جوانسان ہوکر انکار والایت انکار والایت علی کررہے ہیں وہ اس وقت کے انسانی یوم وحتفار ہیں ۔ انکار والایت مبغوض کرنے والے شور کی مٹی تمکین پانی کی پیداوار ہیں اور مشکران والایت مبغوض

انسانیت ہیں۔

۲۔ ولایۃ تمام اعمال کی قبولیت کی شرط ہے

آ قائی خمینی علیدر حمد فرماتے میں:

ولايت شرط قبول شدن تمام اعمال وعبادات ومندرج در توحيد كه ولاية از اصول است. (٥)

(ترجمہ) کہولایت تمام اعمال وعبادات کی قبولیت کی شرط ہے کیونکہ ولایت توحید کے تحت درج ہے اور اصول دین عمل سے ہے۔

ے۔ اسلام کی بنیادولایت پرہے

عن ذرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال بنى الاسلام على خمسة اشياء الصلوة والزكوة والحج والصوم والولاية قال ذراة واى ذالك افضل فقال الولاية افضل لانها مفتاح هُنَّ والوالى هو الدليل عَلَيْهُنَّ ـ (٢)

(ترجم) ذراره امام محمد باقر عليه السلام بروايت كرتے بين كه مولاً نے فرمايا كه السلام كى بنياد باغ چيزوں پر ب (۱) نماز (۲) روزه (۳) زكوة (۲) في (۵) ولايت على ابن ابى طالب فراره نے دريافت كيامولا ان باغ ش سافضل كون ك شئ بر مايا "ولايت بى ان سب سافضل باورولايت بى ان سب كى جالى ب اس براس" أنو لكى "ديل ب-

- عرض مولف: (1) اسلام کی اساس بنیاد یا نج چیزوں پر ہے۔
- (ب) ولايت نماز روزه عن خوق سب الفنل .....ولايت ب-
- (ج) ولایت نجی ہے جس سے نماز کو کھولا جاتا ہے جس طرح منجی کے بغیر تالا کھولنا

محال ہوتا ہے ای طرح ولایت کے بغیر نماز تن نہیں رہتی اور نہ ہی ہارگاہ ایز دی میں قائل قبول ہو کتی ہے۔

- (ر) جیرت اس بات پر ہے کہ اسلام کی پانچ بنیادی اشیاء بی افضل ترین شئے "ولایت" ہے۔ مُلُّ ال تی بوے اطمینان سے کہددیتے ہیں کہ ولایت کی مواجی سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔
- (و) کم از کم خمینی را ببر کے نعرے لگانے والوں کوسو چنا جاہیئے کدافضل کے ذکر سے مفضول کن طرح باطل ہوسکتا ہے۔
- و) شی ان مکران ولایت سے ایک سوال پو چھتا ہوں .....کدامول دین کتے
  ہیں؟ جواب بکی ہے کہ پائج ہیں۔ "تو حید عدل نبوت امامت قیامت "
  سوال یہ بیدا ہوتا ہے کیا پوری دنیا ہی سے کوئی ایک مُلَّ ال یہ فاہت کرسکتا
  ہوکہ اصول دین پانچ ہیں۔ اول تو حید دوم عدل سوم نبوت چہارم امامت ،
  ہوکہ اصول دین پانچ ہیں۔ اول تو حید دوم عدل سوم نبوت چہارم امامت ،
  پنجم قیامت۔ کی مصوم کی زبان سے کوئی ایک حدیث پیش کی جاوے
  اور یقینا کوئی نیس پیش کرسکا۔ حالا تک ان پانچ اصول دین میں کوئی شک شبہ بیش ہوں کی مصوم کی زبان سے کرمکران ولایت سے بیروال پو چھتا
  ہوں کی مصوم کی زبان سے بیرانفاظ دکھلا دیں کہ اصول دین مندرجہ بالا
- (ز) جب بدالفاظ محوم کی زبان سے نیں لمیں محق پھر عکسی و اللہ کو بدعت سے تجیر کرنے والے جعلی مجتمدین اصول دین کے بارے میں کیا فقائل دیں گے۔
- (ح) كياد لايت امير المومنين كي كوابي كوبدعت معاذ الله كمني والمايية بين اسكتابي

كرفروع دين كى تعدادكيا ب؟

- (الم) کیافروع دین چھ ہیں اگر چھ ہیں تو بتا ہے آدم سے فاتم اور علی ہے لے کر
  مہدی دوران علیہ السلام تک کی مصوم نے بید بتایا ہو کہ فروع دین چھ ہیں۔
  (الم) بعض کے نزدیک فروع دین کی تعداد دس ہا در بعض کے نزدیک چودو تک ہے۔
  ہے۔ کیا چھوالی تعداد دس والی تعداد چودہ والی تعداد۔ ان میں سے کوئی تعداد
  نہان مصومین سے تابت کر کتے ہو۔ ہر گرفیس کر کتے اور قیامت تک نیں کہ کتے۔ 'داس میں کوئی شک نیس چے دس چوداں والی تعداد سب چھودست ہیں بیا تعداد میں فلا فیل ہیں۔ 'کئی سے تعداد آ بدنیان مصوم سے تابت نیس کر سے تعداد میں فلا فیل ہیں۔ 'کئی سے تعداد آ بدنیان مصوم سے تابت نیس کر سکتے۔ تن ہونا آئی جگہ ہے کین نہاں مصوم سے تابت نیس کر سکتے۔

  المحتاد میں فلا فیل ہیں۔ 'کئی سے تعداد آ بدنیان مصوم سے تابت نیس کر سکتے۔ تن ہونا آئی جگہ ہے لین نہاں معصوم سے تابت نیس کر سکتے۔
- (ک) اور پرکی ایک تعداد پراتھاق کیوں نیس ہے؟ اب جو چیز یا تعداد وار ان در کی ایک تعداد کا تعداد وار ان در کی دیا ہے کون سے نوے کے تحت مندور نے کرے کے اس مندور نے کرے کے در سے کیا گذب کے گا۔
- (ل) الموراس بات كا ہے جم والایت ایمرالموشن علیہ السلام پر بینکروں امادیث الاقعدادة بات اور غدیر فرم کا جم غیر گواہ بودہ بدعت کیے ہوگ ۔ کیا غیرت تا می کوئی چیز دنیا پر باتی ہے۔ وہاں اصول وفروع کی تعداد پر اگر کوئی مدیث بطور دلیل پیش کی جانکتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ "اسلام کی بنیاد پائچ اشیاء پر ہے:

  الصلوة والز کاة والصوم والحج والولاية اور والایت ان الصلوة والز کاق والصوم والحج والولاية اور والایت ان سب شی سے افضل ہے۔ بس اس تعداد پر مصوبین کا افغات ہے۔ اب ان پائچ اشیاء کوآ پ جو بھی نام دے دیں۔ اصول کہ لیس یا فروع ..... اور ان مصوم سے خابت بی پائچ کی تعداد ہے اور پائچ یں والایت ہے اور فرمان مصوم سے خابت میں پائچ کی تعداد ہے اور پائچ یں والایت ہے اور فرمان مصوم سے خابت می پائچ کی تعداد ہے اور پائچ یں والایت ہے اور فرمان مصوم سے خابت ہے کہ دولایت ہے کوں مخرف ہو ہے۔ اب یہ آ پ نے سوچنا ہے کیوں مخرف ہوئے۔

#### ۸۔ ولایت سبب قبولیت نماز ہے۔

این دیناروایت کرتا ہے کہ بی سرکارا مام زین العابدین علیدالسلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فخص آیا۔ اس نے سرکار سے نماز کے بارے میں بہت سے سوال کے جن میں سے ایک سوال بیتھا:

"گفت السب قبولتش نعاز چیست" حضرت فرمود ولایتنال (2) فرمایا نماز کی تولیت کاسب ماری ولایت ہاور مارے دشمن سے بیزاری ہے۔ شمینی راہبر کنے والوسر کارشین کی کی بات پرتوعمل کرو۔

## 9۔ مونین کی مجسم نماز ہی علی علیہ السلام ہیں

"مولا المواحدين امير المومنين عليه السلام نقل شده است

كه فرمود : أنَّا صَلُّوة ٱلمُومِنُينَ٥

موشین کی نمازیش علی این ابی طالب ہوں۔ پھرفر مایا: فَتحنُ صَلواۃُ الْعُوهِندَیّ (۸) صرف یس بی نیس بلکہ ہم چودہ ہی موشین کی اصل نماز ہیں۔

اب فیملہ قار کین ہم آپ پر چھوڑتے ہیں اور آقائی خمین چیے مفکر اسلام مرجع عالم فقیہ الل بیت نے بیفیلہ دیا ہے دیا ہور آقائی ولایت کی گوائی دینے سے نماز باطل کیے ہوجاتی ہے۔

## ا۔ قرآنی مفہوم میں علی ہی مومنوں کی نمازہے

قال الله تعالى: "وَأَستَعِينُواْ بِالصَّنْوِ وَالصَّلُوٰةِ" مدد ما تُومبر ساور نماز س-مركار صادق آل محمد عليه السلام فرمود: "مراد از مبررسول خدا و از صلوة امير الموتين است - (٩)

حضرت آقائی مین فرماتے بیں کدمر کارصادق آل محد علیدالسلام نے فرمایا کرمبرے مراور سالت مآب بیں اور صلاق قصرت آفر

اب قرآن مجید کی گوائل کے مطابق بھی نماز سر کا رعلی بی کا نام ہے۔ مجھو قد ہر کرو تظر کرو۔ ایسانہ موکہ جنم کا اید حن بنایڑ ۔۔۔

#### اا۔ الوهیت اورولایت کے حالات

حضرت صادق آل محمد فرمود: "لَنا مَعَ الله حَالَات" هُوَ فِيْهَا نَحْنُ وَ نَحْنُ فِيْهَا هُوَ إِلَّا إِنَّهُ هُوَ هُوَنَحَنُ نَحْنُ" (١٠)

## ۱۲۔ ''زمین وآسان میں امانت علیٰ کی ولایت ہے''

إنًا عَرَضْنَا آلاً مَانَة عَلَى ألسَّمَوَاتِ وَالْأرضِ وَآلِجبِالِ (مورة الاحزاب) "واردشده است كه تقعود از امانت اين آيدولاية است چنانچ دهرت امام رضاعليه السلام اورمعانى الاخبار وعيون الرضانقل شده است \_

ہم نے آسانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر امانت پیش کی وہ امانت ولایت امیر المومنین علیدالسلام ہے۔

## الله قد قامَت الصَّلوة كامفهوم ولايت على ب

آقائي خميني عليه رحمه فرمود:

(١) قَدْقَامَةِ الصَّلوٰة بِعَلِيُّ (١٢)

(ب) نیز در پرواز در ملکوت فرمودقد قامت السلوّة قیام قائم علیه السلام است -(۱) نماز قائم بی علی ہے ہوتی ہے۔ نماز کے قائم ہونے سے مراد قیام قائم آل محمد علیہ السلام ہے۔

سمار ولايت محافظ صلوة ہے

قال الله تعالى: وَاللَّذِينَ هُمْ لِأَمْنتَهِمِ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ٥ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِم يُحَافَظُونَ (١٣) (العارجَ آيت٣٣) هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِم يُحَافَظُونَ (١٣) (العارجَ آيت٣٣) (ترجمه) وعرو پوراكرنے والے امانتي اداكرنے والے بى نمازكى حفاظت كرتے والے بيں۔ ين چوكدولايت بى كى كوابى دينے والے نمازكى حفاظت كرنے والے بيں۔

10۔ ولایت ہی اصل دین ہے

دستغیب در کتاب ولایت فرمود: ولایه علی اصل دین است (۱۳)

( رَجمه ) فرماتے ہیں ولایت امیر المونین عی اصل دین ہے۔

اذان اقامت تشهد كاتعلق وين سے ہاور ولايت آل محددين ہے گرشهادت قالم پڑھ لينے سے نماز باطل كيوں كر موجاتى ہے۔

١٦ ولايت على اورولايت خداايك بى شئے ہے

"ولاية على و ولاية خدا يكي است" (١٥)

(ترجمه) ولايت على اورولايت خدايس كوئى فرق نيس ب

تو پھرشہادت تو حید کے سامنے شہادت ولایت اداکرنے سے نماز باطل کیوں ہوجاتی ہے۔

ا۔ ولایت علی ایک قلعہ ہے عروة الوقی میں ہے: ا۔ ''لا اله الا الله حصنی من دخل حصنی امن من عذایی'' ب۔ ولایه علی ابن ایی طالب حصنی من دخل حصنی امن من عتایی'' (۱۲)

(ترجمه) لاالدالا التدمير اا يك قلعه به جس نه اس مين بناه لي وه مير عنداب سه في ميا - اس طرح ولايت على ابن الي طالب بهي مير اا يك قلعه به جس نه اس مين بناه لي مير احتاب سه في ميرا - عتاب سه في مير اليك قلعه به ميرا اليك قلعه به مير اليك قلعه به ميرا اليك قلعه به ميرا اليك قلعه به ميرا اليك قلعه به مير اليك قلعه به ميرا اليك في ميرا

۱۸۔ نمازمجت علی کانام ہے

"وَالَّذِيْنَ يُقِيُمُونَ الصَّلوة"

قَالَ الله تَعَالِيٰ :

"وواوگ جونمازقائم كرتے بين"

الصَّلوٰةُ بِالْحَقِيْقَةِ حُبِّعَلَى ابن ابي طالب (١٤)

قَالَ عَلَيْهِ السَّلام:

"نماز حقيقت عن محبت على كانام إ-"

19۔ جس نے محبت علی قائم کرلی اس نے نماز قائم کرلی "
"فَهَنْ اَقَامَ حُبَ عَلَى فَقَدْ اَقَامَ الصَّلُوٰة (١٨)
جس نے مبت علی قائم کرلی اس نے نماز قائم کرلی۔

۲۰۔ ولی ہی قرآن ناطق ہے

قُولَ الله تَعَالَىٰ: "ذَالِكَ ٱلِكَتَابُ لَارِيُبَ فِيهِ" "لين على اين الي طالب عليه السلام (١٩) لا شك فيه لان القرآن هوالكتاب الصامت والولى هو الكتاب الناطق

(ترجمہ) وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں وہ علی علیہ السلام ہیں۔ قرآن کتاب مهامت ہےاورولی کتاب ناطق ہے۔

عرض مولف جب قرآن صامت برصے سے نماز باطل نہیں ہوتی تو پھر قرآن ناطق کی طاوت سے باطل کیے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے

#### ۲۱ جنت کا دعره اورولایت

ساعة بن مبران روايت كرتے ہيں، من في صادق آل مجمعليه السلام سے اس آيت كے بارے ميں يو جها:

وَاَوْفُوا بِعَهِدِى أُوفِ بِعَهِدِ كُم وَإِنَّى فَارُهَبُونِ٥ (٣٠/٥ الِتَّرُه) قَالَ عَلَيهِ السَّلام: "أُوفُو بِوِلَايةِ عَلَى ابن ابي طالب عَلَيْهِ السلام فرضاً مِنَ الله أُوف لَكُمُ الجَنَّة٥ (٢٠)

(ترجمہ) سرکار فرماتے ہیں اس سے مراد کہتم اپنے کئے ہوئے وعدہ کو پورا کرو۔ ولایت علی کے ذریعے میں جمہیں جنت وینے کا وعدہ پورا کروں گا لینی حصول جنت اور گوائی ولایت دونوں لازم وطروم ہیں۔

#### ۲۲ ایمان بھی بغیر ولایت علی قبول نہ ہوگا

عن الرضاعليه السلام: قَالَ رُسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلَم لا اقبل عِمل عامل منهم الا بالا قرار بولاية مع نبوة احمد رسولي. (٢١)

(ترجمه) امام رضاعليه السلام فرماتي بين كدمركار دوجبال في فرماياكة فداو عرفعالى

کی عمل کرنے والے کاعمل قبول نہیں کرتا جب تک کدوہ میرے رسول احمر مجتنیٰ کی نبوت کے ساتھ علیٰ کی ولایت کا قرار نہ کرے۔

عمل سے مراد نماز ہے عامل سے مراد نمازی ہے یعنی جب تشہد میں شہادت رسالت کے ساتھ شہادت ولایت ادائییں کرتا ،اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔

۲۳۔ رسالت کے ساتھ ولایت کا اقرار لازمی ہے

جناب سلمان اورابوذ ركوجواب ديتے ہوئے امير الموشين عليه السلام فرماتے جين:

''ومن يقربولايتي لم ينفعه الاقرار بنبوة محمد الا انهما مقرونان ـ (۲۲)

(ترجمہ) مولاعلی فرماتے ہیں ''جس نے میری ولایت کا اقرار ند کیا اے آنخضرت کی نبوت کا اقرار ند کیا اے آنخضرت کی نبوت کا اقرار کچھ فائدہ نبیل دے گا نے خردارید دونوں شہادتیں آپس میں متصل

اب منكرين شهادت ثالثه مقدسه كواسية اعمال كافكركرنا جاسية جب تك شهادت ثالثه ادانه كي المراد وقت تك شهادت رسالت كيموفائده نبيل دے كي -

۲۷۔ لوگوں نے ولایت کوچھوڑ دیاہے

عن ابى جعفر عليه السلام قال بنى الاسلام على خمس على الصلوة والزكوة والصوم والحج والولايه ولم يناد بالشى، كمانودى بالولاية ـ (٢٣)

(ترجمه) سركارمحمه باقر عليه السلام ارشاد فرمات بين "اسلام پانچ چيزوں پرجن بئ نماز'روز ه' جج 'زكوة' ولايت جس طرح ولايت كى منادى كى گئى كى شے كى منادى نميس كى كى لوگوں نے جارچيزوں كوليا بانچويں ولايت كوچھوڑ ديا۔ ۲۵۔ سترانبیاء کے اعمال سے ولایت کاوزن زیادہ ہے

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذى نفر محمد بيده لو ان احدهم وافى بعمل سبعين نبياً يوم القيامة ماقبل الله منه حتى يوافى بولايتى وولاية على ابن ابى طالب (٢٣) (٢٠٠ نبي اكرم ارثا وفر مات ين اس دات كاتم جم ك بيند قدرت يم يرى جان با اگر ك في شخص سر انيا و ك ا عال قيامت ك دن ك كرآ جاوي و خدااس ك اعال قول نيل كرك اگر مر ساته على ك ولايت كوند ما تا بود

عرض مولف: جبسترانمیا م کے اعمال کے برابر ثواب لے کر بارگاہ خداوندی میں چلاجائے۔اگر مجر مصطفاً کی رسالت کے ساتھ علیٰ کی ولایت نہیں ہوگی تو کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ تدبر کرو' فکر کرو' قیامت کا دن ہوامشکل ہے۔

۲۷۔ بغیرولایت علی ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر الى وجه على عبادة و ذكرة عبادة لا يقبل الله ايمان عبد الا بولاية (٢٥) (رَجم ) حضور كرما عبادت على كاذكر كرما عبادت اورالله كى بنده كا ايمان تيول نيس كر حكاجب تك ولا عتمل كا قرار ندكر الم

١١- آية بلغ اورنام على عليه السلام

عن ابى مردوديه عن ابن مسعود قال كنا نقراً في عهدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "يَا أَيُهاَ الرَّ سُولُ بَلِغَ مَا أُنَزِلَ اللهُ وَسِلْم "يَا أَيُهاَ الرَّ سُولُ بَلِغَ مَا أُنَزِلَ اللهُ وَمِنْينَ إِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلِّغْتَ اللهُ وَسِلْينَ إِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلِّغْتَ رَسَالَتَهُ وَالله يَعْصِمُكَ مِن النَّاسِ (٢٦)

(ترجمه) ابن مسعود عروایت ہے کہ ہم دوررسائت ہیں آبید بننی اس طرح پڑھتے ہے کہ اس میں ان علیا مولی المونین کا جملہ تھا۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہے شہادة فالدی ۔اسے حذف بی صرف اس لیے کیا گیا کہ حاکم تہیں چاہیے تھے کہ اسلام میں شہادت فالشہ کا جراء ہو سکے کیونکہ اگراییا ہوجاتا تو پھر جناب امیر علیہ السلام کورسالت کے بعد درجہ فضیلت حاصل ہوجاتا۔ اس لئے سینکڑوں قرآن نذرآتش کئے گئے آران کی ترتیب بدل ڈالی۔

### ۲۸۔ منکرولایت پر جنت حرام ہے

عن زيد ابن على ابن الحسين بن على ابن ابى طالب عليه السلام عن ابيه عن جده عن على عليه السلام قال: قال رسول الله يا على لو ان عبداً عبدالله عزوجل مثل ماقام نوح فى قومه كان له مثل احد ذهبا بانفقه ولى سبيل الله ومدفى عمره حتى حج الف عام على قدميه ثم قتل مظلوما بين الصفا و المروة لم يوالك لم يشم رائحة الجنة ولم يدخلها ـ (٢٧)

(ترجمه) حفرت زید بن علی بن الحسین بن علی این آباد اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے فر مایا کہ رسول اللہ نے ارشاد فر مایا علی اگر کوئی شخص اتنی عبادت خدا کرے جتنی حضرت نوخ کی عمر مبارک ہے اور مثل احد پہاڑ کے سونا راہ خدا میں خرج کرے اور ہزار جج بیادہ کرے مفااور مروہ کے در میان حالت مظلومیت میں قبل ہوجائے اگر تیری ولایت نہیں رکھتا وہ جنت میں داخل تو کیا خوشبونییں سونگھ سکتا۔ (تو جو ولایت علی کی زیر دست خالفت کرے وہ کیسا ہوگا)

#### ۲۹۔ اطاعت دلیاطاعت خداہے

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عمار الطاعة على طاعتي و طاعتي طاعة الله\_ (١٨)

(ترجمه) حضور قرماتے ہیں: ''اے جماد طاعت علی میری طاعت میری طاعت خدا کی طاعت خدا کی طاعت خدا کی طاعت خدا و کا م طاعت ہے جب طاعت علی طاعت خداوندی ہے تو پھر شہادت فانش کا انکار بھی انکار تو حید متصور ہوگا جو کہ کفر ہے شرک ہے۔

### مسارولی جمته الله باب الله طریق الی الله موتاب

عن على ابن ابى طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انت حجة الله وانت باب الله انت طريق الى الله \_ (٢٩)

(ترجمه) رسول اكرم فرماتے بيں كه ياعلى تو الله كا درواز و بے تو الله كى جمتہ بے تو الله كى طرف جانے والا راستہے۔

# اا۔ ''ولی''اللہ کامثلِ اعلیٰ ہوتاہے

قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلَّم يَا عَلَى أَنْتَ نَبَاءِ الْعَظِيْم وَأَنْتُ صِرَاطُ الْمُشْتَقِيمْ وَأَنْتَ مَثَلُ الْعَلْى وأَنْتَ أَمِيرُ الْمُومِنْينَ ـ (٣٠)

(ترجمه) حنور روائة بي وصراط متقم إلى الله كان الله الله المعالم عظيم خرب-

۳۲ حزب ولى حزب اللهب

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان حزبك حزبي و

حزبي حزب الله ٥ (٣١)

(ترجمه) باعلی تیراگروه میراگروه به میراگروه الله کا گروه ب

سس ولايت امير المونين عليه السلام كاسوال موكا

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسال الله عن **ولاية على** ابن ابي طالب (٣٢)

(ترجمہ) حضور قرماتے ہیں اللہ ولایت علی کے بارے میں سوال کرے گا۔مکرین ولایت اللہ کے سوال کا جواب تیار کر کے رکھیں۔

٣٨ ـ صراط اورولايت على كاسوال

قَالَ الله تَعَالَىٰ : وَقِفُو هُمَ إِنَّهُم مَّسَّتُولُونَ٥ (٣٣)

(ترجمه) کھڑ اکرونیں ان ہے ابھی سوال کرناہے۔

وه سوال كيا بوگا ؟ عن ولايت على اين الي طالب \_

ان ہے بوجھوریلی ولی اللہ پڑھتے تھے یانہیں۔

عرض مولف: جب معاذ الله يدمسكه آپ كنز ديك بيكار جنة كهرالله تعالى ايسے فغول (معاذ الله)
مسكه كم متعلق كيوں سوال يو جھے گا۔ بروز قيامت سوال ولايت اس امركى دليل ب
كدولايت على برچه دين كاجز وجه دين اى سے كال بوتا ہے۔

سے ولایت امیر المونین علیه السلام زبور شرافت ہے

عن ابن الخطاب قال: قال رَسُولُ الله لَائِيَّمُّ شَرِفَ اللَّهِ بَوِلَايةِ عليٌ ابن ابي طالب عليه السلامه(٣٣)

(ترجمه) حضور فرماتے ہیں کوئی شخص شریف نب نہیں ہوسکتا جب تک کہوہ علیٰ کی

ولایت کا اقرار نہ کرے۔

٣١ ولايت على ولايت خدااور ولايت رسول ب

قال النبى صل الله عليه وآله وسلم ان ولاية على ابن ابى طالب ولاية رسول الله ولاية رسول الله ولاية الله عزوجل (٢٥)

(ترجمه) ولايت على ولايت رسول الندب اورولايت رسول ولايت خداب\_

٣٤- اكمال الدين بولايت امير المونين

قال دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "اكمال الدين و اتمام نعمة و رضا، رب برسالتي والولاية على ابن ابى طالب (٣٦) (٢٦) (٢٦ مدر ) حضورًا رثاد فرمات بين كدرين كالمليت اورنعتون كاتمام بونا الله تعالى كالمرب مرى دمالت يرداضى بونا على كولايت كى وجد عد

۳۸۔ کوئی فریضہ ولایت علی کے بغیر قبول نہیں

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني باالحق لايقبل الله من عبد فريضة الا بولاية عليّ. (32)

(ترجمه) حضو بی کریم فرماتے ہیں اس الله کی متم جس نے مجھے بالحق مبعوث کیا۔الله تعالیٰ کی بندے کا فریضہ بغیرولایت علی قبول نہیں کرتا۔

عرض مولف: جب کوئی فریضہ ولایت علی کے بغیر قبول نہیں تو پھراذان اقامت ونماز بغیر ولایت علی کے سور مول کے۔ کیے قبول ہوں مے۔

وسور أعمال انبياءاورولايت على عليه السلام

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و الذي نفس محمد

بيده لو ان عبداً جاء يوم القيامة بعمل سبعين نبياً ماقبل الله منه يلقاه بولايتي وولاية اهل بيتي. (٣٨)

(ترجمه) حضور ارشاد فرماتے ہیں قتم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت ہیں جھ محمد کم کی جان ہے اگر کوئی مختص قیامت والے دن ستر انبیاء کے اعمال لے کر آجاوے اللہ اس سے قبول نہ کرے گا یہاں تک کداس کے پاس میر کی ولایت اور میرے اہل بیت کی ولایت نہ د کھے ہے۔

جب ستر انبیاء کے برابر اعمال رکھنے والا ولایت علی کے بغیر قبول نہیں کرواسکا تو چند ، ریا کاری کی نمازوں کی حیثیت ہی کیا ہے۔

۲۰۰ علی کی ولایت پریقین ہزارسال کی عبادت سے افضل ہے

عن اميرالمومنين عليه السلام والله لورجل على ليقن من ولايتنا اهل البيت خير ممن له عبادة الف سنة ـ (٣٩)

(ترجمه) سرکار علی فرماتے ہیں اللہ کی قتم اگر کسی آ دمی کا یقین ہماری ولایت پر مووہ

بہتر ہے اس عبادت سے جو برارسال کی ہون

یعنی ولایت علی پریقین ہزارسال عبادت سے افضل ہے۔

اس۔ تارک ولایت علی جہنمی ہے

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ادخل الجنة من تارك ولاية على ابن ابي طالبً . (٢٠)

(ترجمه) حضور ماتے ہیں علیٰ کی ولایت کوترک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو

یکے گا۔

#### ٣٢ - صراط اورسندولايت امير المومنين "

قال رسوئل الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز احدن الصراط الا ومعه سند بولاية على ابن ابى طالبً (٣١) (رجم ) حضورًا رشاد فرمات بين كوئي فض بغير سند ولايت على مراط عن بين كرر مات

### ۳۳ فرولی ذکراللہ ہے

عن ابی عبدالله علیه السلام ان ذکرنا ذکر الله (۲۲) (ترجمه) مرکارمادق آل محرفرات بین که عاراذکری الشکاذکر ہے۔

#### ممم۔ ولی دین کا دروازہ ہوتاہے

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان على ابن ابى طالب بَابُ الدِّين مَنْ دَخَلَ فِيُهِ كَان مُومِناً وَمَنْ خرج عنه كان كافراً ـ (٣٣)

(ترجمه) سرکار دو جہاں فرماتے ہیں کہ علیٰ دین کا دروازہ ہے جواس دروازہ میں داخل ہوادہ مومن جوخارج ہواوہ کا فرہے۔

# مس مسرولایت علی اسلام سے خارج ہے

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التار كون ولاية علىً ابن ابي طالب خارجون عن الاسلام (٣٣)

(ترجمه) سركارارشاوفرماتے بین كدولايت على عليه السلام كا تارك اسلام سے خارج

4

٣٧ مخالف ولايت على اسلام سے معزول ہے

ان المخالفين لولاية اميرالمومنين عليه السلام لمعزولون عن الاسلام ِ (37)

(ترجمه) امير المومنين عليه السلام ك عالفين اسلام عمعزول مو يك بير -

ے اس ولایت علی امر بالمعروف ہے

عن عبدالاعلىٰ عن ابى عبدالله عليه السلام فى قول الله تعالىٰ: خُذِالْعَفْوَوَاهُرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلجَهِلِينَ ٥قال عليه السلام بالولاية و اعرض عن الجاهلين قال (عنها) يعنى ولاية (٣٦) (رَجَد) فرمان مصوم عن ابت بواامر بالعروف اور مواوولا يت على بهد

۴۸۔ منگرولایت کافرہوتاہے

عن ابي حمزه عن ابي جعفر عليه السلام **فابي اكثر الناس ولاية** عليّ الاكفوراً. (27)

(ترجمه) امام محمر ہا قرعلیہ السلام سے ابی حزہ روایت کرتے ہیں کدامام علیہ السلام نے فرمایا کہ کا فروں کے علاوہ کوئی بھی ولایت علی کا انکار نہیں کرتا۔

وس ولايت على بى متقين كاكلمه ب

عن الرضاعليه السلام قوله تعالى وَٱلْزَمَهُمُ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوَىٰ هي وَلاية على ابن ابي طالبُ (٣٨)

(ترجمه) سركارامام رضاعليه السلام فرمات بين كلمة التوى سے مراد ولايت على ابن الى طالب عليه السلام ب- عرض مولف ارشاد خداوندی هدی لله تقیین کرآن نصرف متقین کو بدایت کرتا ہے اور متقی وہ ہے جو کلہ والدی پڑھتا ہے ، جو ولایت علی کی گوائی اذان واقامت میں تشہد میں ادا مبیں کرتا ہے ۔ از روئے قرآن وہ متی نہیں ہوسکتا۔ قرآن ایسے لوگوں کو ہدایت ہی نہیں کرتا ہے ۔ از روئے قرآن وہ متی نہیں ہوسکتا۔ قرآن ایسے لوگوں کو ہدایت ہی نہیں کرتا ہے ۔ کہ شہادت فالشہ بڑے بروں کی سجھ میں نہیں آتی ۔

۵۰ ولایت کے بغیراقراراسلام نامکس ہے

عن الباقر عليه السلام ان الاسلام هو اقرار بالتوحيد والنبوة والولاية. (٣٩)

(ترجمه) سرکار باقر العلوم فرماتے جیں کداسلام نام بی تینوں باتوں کے اقرار کا ہے (۱) تو حید (۲) نبوت (۳) ولایت یعنی جو شخص ہر مقام پر بیتین اقرار نبیں کرتا اس کا اسلام ہے کوئی واسط نبیل ۔

#### 

عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى "نحشره يوم القيامة اعمى" قال اعمى القلب في دنيا عن ولاية على ابن ابي طالب عليه السلام ـ (٥٠)

(ترجمه) جناب جعفرصادق عليه السلام فرماتے ہيں '' وشمن ولايت کو قيامت کے دن اندھاا ٹھایا جائے گا اور دنیا میں وہ دل کا اندھا ہوگا۔''

۵۲ ولايت على عليه السلام حق ب

قال علیه السلام ان ولایة علی علیه السلام هوالحق (۵۱) (ترجمه) امیرالمونین علیه السلام کی ولایت فت ہے جس نے ولایت سے منہ پھیرااس نے حق سے زخ پھیرلیا اور وہ جہنی ہے۔

# ۵۳۔ علیٰخو در شمن ولایت کوجہنم جھیجیں گے ہ

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في فضائل على ابن ابي طالب قال الله تعالى: ٱلْقِياَفِي جَهَنَّمَ كُلُ كَفَّارٍ عَنِيْد" فالكافر من جحد نبوتي وعنيد من حجد ولاية على وعترتة (٥٢)

(ترجمه) ابن مسعودٌ روایت کرتے ہیں کہ نی کریم نے فضائل علی میں کہا''القیافی جنم'' تم دونوں (لینی محمدٌ وعلی ) سب کا فروں کو اور عنادر کھے والوں کو جنم میں پھیک دو۔ سرکار نے فرمایا کا فروں سے مرادمیری نبوت کے مطر ہیں اور علید سے مرادعلیٰ کی ولایت کے مطر ہیں۔

#### مه ۵ ترک ولایت گناه کبیره ہے

ان اعظم الذنوب قوك الولاية على ابن أبي طالب (۵۳) (ترجمه) على كي ولايت كوترك كرنے والا كناه كبيره كامرتك ب-تفيلاً عديث مراة الانوار من ديكھي - من نے صرف ايك جملد كھا ب-

## ۵۵\_ تارک ولایت گراه ہے

عن ابى ذرقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك ولاية على كان ضالاً مضلا وكان جحدولاية كان مشركاً ـ (۵۴)

(ترجمه) ابوذرروایت کرتے ہیں' پیغیبراسلام نے فرمایا: جس نے علیٰ کی ولایت ترک کی وہ مگراہ ہوااور جس نے انکار کیاوہ مشرک ہوا۔

#### ۵۲ اقامت ولايت بى اقامت صلوة ب

امير الموشين عليه السلام سلمان وابوذركوحديث معردت نورانيه بيان كرت بوئ ارشا وفرمات

ښ:

قوله تعالىٰ يقهيون الصلوة ـ قال اقامة ولايتى ومن اقام ولايتى فقد اقام الصلوة ـ ولايتى صعب مستصعب لايحتمله الاملك مقرب او بنى مرسل او مومن امتحن الله قبله للايمان ـ (۵۵) (۲۶۸) فرائح بن يقيمون الصلاة عراديرى ولايت وقائم كرنا باور جمل فرمائح بن يقيمون الصلاة عراديرى ولايت وقائم كرنا باور جمل في ميرى ولايت مخت ترين امر بن ميرى ولايت وقائم كيا بل اس في نماذ قائم كي ميرى ولايت مخت ترين امر به جمل كامتحل مقرب فرشته يا بي مرسل يا مومن متحن به حمل كول كا امتحان ايمان سي به ويكابو ـ

جب ملک مقرب ندمو نجی مرسل ندمو مومن متحن ندموتو وه برداشت ند کر سکے گا۔سلمان کہتا ہے ملک مقرب ندمو نجا کیا ہے کہتا ہے میں انتہا کیا ہے کہتا ہے میں نے عرض کیا کہا ہے امیرالموشین مومن کون ہے اور اس کی انتہا کیا ہے فرمایا:

قال علیه السلام یا اباعبدالله امر من الممتحن هوالذی لا یردمن امرنا علیه شیء حتی شرح صدره بقبول ولم یشك ولم یرتد.

(ترجمه) فرمایا اے ابوعبدالله مومی محقق وه ہے جو ہمارے امرے کی شیے کا الکارنہ کرے حتی کداس کا سیندا ہے قبول کرے اور نہ شک کرے نہ مرتد ہو۔

24\_ منکرولایت فارجی اور ناصبی ہے

ندكور وبالاحديث معرفة نورانييان كرتے موع سركارار شاوفر ماتے ين: اےسلمان

اقامتدملوة يسمراد برى ولايت باس كى تعديق الدتعالى كى كتاب عزيز بي إن واستَعِينُوا بِالصَّبُرِ وَالصَّلُوةِ "مبراورنماز عدد ماكورات نقول كري گر خاشعین ۔بس مبر ہے مرادرسول اللہ بیں اور صلوٰ ق سے مراد میری ولایت ہے۔ ''انـا صـلاـة الـمومنين ''ش بى مومول كى نماز يول ـفرمايا'' إنَّهَا لَـكَبيرَةُ '' اورنبين فرماباد ونور صبراور صلاة بحاري بين كونكه لان ولاية لسكبيب ة بمرى ولايت بعاری ہے۔ یو جواس کا ہے مرفافعین کیلے نہیں ہے۔ فاشعون بالبعیرت میرے شیعہ بن مير عشيون كرش مصن المسرجيسة والقدويمة والخوارج والناصيية مرجيه تدريه فارجى اورناصبى مير الميعول كوحمن بي كيونكه ان سب ف' يقرئون محمد ليس بينهم خلاف "اقرار بوت محركيا إوركرة إل "وهم مختلفون في ولايتي"اورووسبميرىولايت سافتلاف كرتے إلى "منكرون لذالك "اوريرى ولايت كالكاركرت ين-"جاهدون بها الا قبليل" البته مانخ واليميري ولايت كيمورث بين اوراي ليحد افرما تابير" وَإِنَّهَا لَكَبِيَرِةُ إِلَّاعَلَى الخَشِعِينَ "يين فافعين اس كومانة إلى-بيصديث معرفت بالنورانية تفصيل سے باب معرفة ولايت ملى بم بيان كر چكے إلى -

### ۵۸\_ رسول الله کے والد ماجداور شہادت ولایت علی

عن انس بن مالك قال: قال ابوذر رائت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببابه فخرج ليلاً فاخذ بيد على ابن ابي طالب عليه السلام و خرج الى البقيع فمازلت اقفوا ترهما الى ان اتيا مقابر مكه فعدل الى قبر ابيه عنده ركعتين فاذا باالقبر قدانشق و اذا بعبدالله جالس، وهو يقول أنا اشهد ان لا الا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده و رسوله فقال له من وليك يا ابة

فقال وما الولى يا بنى فقال هو هذا على فقال ان علياً ولى ( ٥٥ ) رَجم الن بن ما لكروايت كرتے بين كرجناب ايوز وفقارى قرباتے بين كريل رخيل كروانت ورواز سے باہر فكل في رات رسول الله سلى الله عليه وآله وسلم كود يكها كروانے درواز سے باہر فكل رہ با بين اور على كام تعدان كے باتھ بن قاوه مقابر كم كی طرف گئے ۔ وہ بال الله والله مركار عبدالله باہر مركار عبدالله كي قبر مطهر پر بنتي دوركعت نماز اواكى ۔ قبرش ہوكى جناب عبدالله باہر آكاد وحده لا شريك له و اشهدان آكاد كراد كہا الله وحده لا شريك له و اشهدان محدمداً عبده ورسوله فقائل له يا ابته من وليك '': فرمايا اله بابا آپ كا ول كون بين ۔ فرمايا موحد اعلى جناب عبدالله في ول كون بين ۔ فرمايا موحد اعلى جناب عبدالله في دياب عبدالله الله ولي كون بين ۔ فرمايا موحد اعلى جناب عبدالله في دياب عبدالله الله ولي دياب عبدالله الله ولي كون بين ۔ فرمايا موحد اعلى جناب عبدالله في دياب عبدالله الله ولي ديان عليا ولي۔

# ۵۹ \_ رسول الله كى والده كاعلى ولى الله كى گوا بى دينا

ثم عدل الى قبر امه امنة فضع كماضع عند قير امه فاذا بالقبر قد انشق و اذاهى اشهد ان لا اله الله وانك نبي الله و رسوله فقال لها من وليك يا اماه فقالت وما الولاية يا بنى قال هو هذا على ابن ابى طالب فقالت ان علياً ولى . (٥٨)

( ترجم ) پر صنور والده گرای کی مرقد مطہر پر کے وہی پھی کی کہا جو باپ کی قبر پر کہا تھا۔
قبرش ہوئی ۔ جناب آ مند با برتشر یف لا کیں اور گوائی دی ' اشھد ان لا السه الا
الله وحدد لا شہر یا ک له و اشھد ان محد مداً عبدہ نبی الله و
رسوله "حضور نے فر مایا" امال جان آ پ کاولی کون ہے ۔ کہا بیٹا خود بتا ہے میر ے
ولی کون ہیں۔

فر ملیا عوصد اعلی - بیای آب کے ولی بیں - بی بی نے فررا کو ای دی اشدان علیادل الله الله الله علیه ولی الله علی دالله بین رسالت ما جو الله بین رسالت ما بین

ال عمدرجدذيل تائج افد بوتے إلى:

ا۔ والدین رسول خدا کا انتقال اعلان نبوت سے پہلے ہوچکا تھا۔

ب- بلكه والد ماجد كا انقال توحضور ك ظهور يملي يبل موچكا تما-

ے۔ جب والدین کے انقال کے بعد اعلان رسالت ہوا تو پھر قبروں سے اٹھتے ہی اللہ کی تو حدول سے اٹھتے ہی اللہ کی تو حدول سے اٹھتے ہی اللہ کی تو حدول کے جمارے سے اعلان رسالت کیا ہے بائیں۔

د۔ والدین رسالت مآب کا قبروں سے اٹھتے تی تو حیدورسالت کی گوائی دینا اس امرکی دلیل ہے کہ والدین رسالت مآب عالم الغیب بھی تھے۔وہ جائتے تھے ہمارا بیٹارسول فدائن چکا ہے۔

ولایت واجب ہوئی ہے اعلان غدیر پر۔ والدین رسول پر تو کلی تو حید کلیہ رسالت کی دولایت واجب بی نہیں ہوا تھا کیونکہ ان کے انتقال کے عرصہ بعد اعلان رسالت ہوا۔ ان پریتین کوا بیاں واجب نہیں ہیں تو چرکوں تو حید ورسالت وولایت کی گوائی دی۔
 کی گوائی دی۔

د۔ ٹابت ہوا گواہی ولایت والدین رسول کومعاف نہیں ہے۔ برگانے رزق کر گز راد قات کرنے والے علاء کو کس طرح معاف ہوسکتی ہے۔

ز۔ اگر بیصرف متحب قصدر جاء قربت خوب است جیسے الفاظ پر مشتل تھا تو رسول اللہ نے قبروں سے والدین کوزندہ کر کے انہیں ولایت کی تعلیم کیوں دی اور تیری کو ابی کیوں دلوائی۔

ح۔ تیسری گواہی زیرہ کر کے دلانا اس امرکی دلیل ہے۔ بیدولایت کی گواہی واجب تھی اور رسول الشنبیں چاہتے تھے کدو و محشر میرے والدین بھی مشران ولایت کے گروہ میں ہے ہوں۔

جو گوائی رسول اللہ کے والدین کومعاف نیس وہ اس ..... ملال کو کیے معاف ہوسکتی ہے۔

# ۲۰ ۔ انکارولایت علی سے ہزاراً مت من ہوئی

اميرالمونين عليدالسلام فرمات بين:

اناالذي عندي الف كتاب من كتب الانبياء انا الذي حجد ولايتي الف امة فمسخوا ـ (٥٩)

(ترجمہ) میں وہ ہوں جس کے پاس انبیاء کی ہزار کتابیں موجود ہیں۔ میں وہ ہوں جس کی ولایت کا اٹکار کر کے ہزارامتیں مسخ ہوئیں۔

## ١١ - ولايت امير المونين خداكى عبادت ب

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولاية على ابن ابى طالب ولاية الله وحبه عبادة الله و اتباعه فريضة الله و اولياء ه اولياء الله واعداء ه اعدا الله و حربه حرب الله و سلمه سلم الله \_ (١٠)

(ترجمہ) ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور کے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت استعالی کی جیروی اللہ تعالی کی طلبہ السلام کی ولایت ہے۔ علی کی محبت خدا کی عبادت ہے علی کی چیروی اللہ تعالی کی طرف سے فریضہ ہے۔ علی سے محبت کرنے والے بیں علی سے وشنی رکھنے والے اللہ کے دشن بیں علی سے جنگ کرنے والے اللہ سے جنگ کرنے والے اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں۔ کرنے والے بیں۔

۱۲ ۔ امام زمانہ علیہ السلام ولایت علی کی دعوت دیں گے فیت نبید فید عواالناس (یعن قائم علیہ الله) الی کتباب الله و سنت نبید

والولاية على ابن ابي طالبً. (١٢)

(ترجمه) امام زمانه عليه السلام كتاب خدائست مصطفی اور ولايت علی عليه السلام كی لوگوں كودعوت ويں كے۔

> ۱۳ ولایت بی الله تعالی کادین ہے والولایة هی دین الحق (۱۲) (ترجمه) ولایت بی الله کارین تی ہے۔

۲۲ اقرارولایت کے بغیراعمال بیکارمول کے

#### ٢٥ ولايت على الله كا آخرى فريضه تفا

وكان الفريضة تنزل بعد الفريضة الاخرى وكانت الولاية اخر الفرائض فانزل الله عزوجل اليوم اكملت لكم دين كم يقول الله عزوجل لا انزل عليكم بعد هذا لفريضة قد اكملتلكم الفرائض. (۲۳)

(ترجمه) ایک فریشددوسرے فریضے کے بعد نازل موالین والایت کا فریشه آخری

فرینر تقالبذا خداوندعالم نے "الیوم اکھلت لکم "کی آیت کونازل کیا کویا کہ خداف بنا دیا ہے۔ خداف بنا کویا کہ خداف بنا دیا ہے۔ خداف بنا دیا ہے۔

#### ۲۷۔ ولایت نور ہے

قوله تعالىٰ: فَثَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبير "٥ (١٥) (﴿ رَوْتَا بَنْ آ عِتْ ٨)

(ترجمہ) اللہ پرائمان لاؤاں کے رسول پرائمان لاؤاوراس نور پر جھے ہم نے اس کے ساتھ مازل کیا۔

ابن عباسٌ فرماتے ہیں اس آیت میں نور سے مراد ولایت علی این ابی طالب علیہ السلام ہے۔

٧٤ - جبنم منكرولايت كيليخلق بهوئي

الترة جام ١٣٣٠: الله عدوق أجلس الرائع وأنسون بحارالالوارج ١٣٥ م ١٣٥ بناسانيد مفتضله عن ابن عباس قال: قالَ رسُول الله صلى الله على ولاية عليه و آله قالَ الله جَلَّ جَلَالَة لَوْاجُتَهِعَ النَّاسُ كُلُّهُمُ عَلَى ولاية على الله على ولاية على ابن ابي طالب لَمَ خَلَقْتُ النَّار

(ترجمه) ابن عباس كيتم بين رسول الله في فر ما يا كدالله تعالى في ارشاد فر ما يا اكرتمام لوگ ولايت على يرجع موجات (يعنى سب كرسب ولايت ابنا ليت) تو بين جنم كوييدا ى ندكرتا\_

# ۲۸۔ محل تنزیل ولایت قلب رسول ہے

عن سالم الحناط قال قلت لابي جعفر عليه السلام اجرتي عن قول الله تعالى: نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلَّامِينِ عَلَىٰ ظَلَبَالْكُ لِتَكُونَ مِنَ

المُنذِرِينَ ٥ (سروائشراءا يت ١٩٢٠) الـمنذرين بلسان عربي مبين قال هي ولاية اميرالمومنين عليه السلام ـ (٢٧)

(رجمہ) راوی کہنا ہے میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا مجھے اس آیت کے بارے میں بناھے " کا خصاف عربی زبان بارے میں بناھے " کا کہ صاف عربی زبان میں اور کا الدین کو آپ کے قلب پر تا کہ صاف عربی زبان میں الموسین علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں ہے۔

#### ۲۹\_ ولايت على امانت الهيه ب

عن ابى عبدالله عليه السلام: إنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَ ٱلسَّمْوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالجِبَالِ فَأَنِيُنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الإنسَّنُ إنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا ٥ قال هي ولايت
امير المومنين عليه السلام.

(ترجمه) فرمایا امام جعفر الصادق علید السلام نے کہ مندرجہ بالا آیات 'دکہ ہم نے امات کو آسان وزین اور پہاڑوں پر چیش کیا انہوں نے اسے اٹھانے سے اٹکار کردیا اور اس سے ڈر محے لیکن اس انسان نے اسے اٹھالیا در حالا تکہ انسان بڑا ظالم اور جالل ہے۔ فرمایا و وامانت ولا عتمل علیہ السلام ہے ہیں اس لیے انسان جہم میں جائے گا کہ اس نے یہ جھا شاکر پھرا تکار کردیا۔

## ٠٧- ولايت على تورات الجيل مين نازل كي

عن ابي جعفر عليه السلام في قوله تعالى لَوْ أَنَّهُم أَقَامُوا التَورَاةُ والانجيل وما انزل اليهم من ربيهم قال الولاية. (20)

رترجمه) امام محربا قرعلیدالسلام نے فرمایا۔ آیت کا ترجمہ "اگروہ تورات الجیل پر قائم رہے اوراس پرجوان پرنازل ہواان کے رب کی طرف سے توان کیلے بہتر ہوتا۔ فرمایا ال سے مرادولا بت علی علیدالسلام ہے۔

اك اطاعت خداأوراطاعت رسول سےمرادولا يت على ب

عن ابن بصير عن ابى عبدالله عليه السلام فى قوله تعالىٰ ومن يطع الله ورسوله\_قال فى ولاية على ابن ابى طالب والولاية المة من بعده فقد فازفوزاً عظيما\_ (١٤)

(ترجمه) ابولبعير سے مروى بام جعفر الصادق عليه السلام في آية "هدن يسطع الله ورسوله "كم معلق فرمايا اس سے مرادولا يت على اوران كے بعد آف والے الله ورسوله "كم معلق فرمايا اس كو يورى كاميا في يونى - يه آيت اس طرح نازل الكم موئى قى - يه آيت اس طرح نازل بورى قى -

٢٧- رسالت مآب كوولايت على برقائم ريخ كاحكم

عن ابى جعفر عليه السلام قال اوحى الله تعالىٰ الى نبيه استمسك باالذي اوحى اليك انك عَلٰى ولاية على و هو علىّ صراط المستقيم ـ (21)

(ترجمه) اے رسول مضبوطی سے اس پر قائم رہو جوتم پر وجی نازل کی گئی کہتم صراط مستقیم پر موسال کو اللہ علی ہر اللہ مستقیم ہے۔ قائم رہے کا تھم دیا۔ علی مراط مستقیم ہے۔ قائم رہے کا تھم دیا۔ علی مراط مستقیم ہے۔

20 - وافل بونا اسلام من دراصل ولايت من دافل بونا ب عن ابى جعفر عليه السلام قول الله تعالى "يَااتُهَا الذين امنوا ادخلو في السلم كافته ولا تبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين قال في ولايتنا ـ (22)

(ترجمه) فرمایا ام محمه با قرطیه السلام نے اس آیت کے متعلق کدا سے ایمان والوسب کے سب اسلام میں وافل ہوجا و اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ وہ تہارا کھلا وشن ہے۔ فرمایا: اسلام میں داخل ہونے سے مراد ہاری ولایت میں داخل ہونا ہے۔

عرض مولف: و کون سااسلام ہے جوایمان لانے کے بعد قبول کیاجاتا ہے حالا نکہ اسلام پہلے لایاجاتا ہے۔ ہوایمان بعد میں ۔ گویا کہ اسلام سے مرادولا یت علی ہے۔

سم \_\_ صحف ابراجيم وموى اورولايت على عليه السلام

راوی کہتاہے:

قلت لابي عبدالله عليه السلام قول الله تعالى "توثرون حيوة الدنيا" قال ولايتهم والآخرة خير ابقىٰ قال ولاية أميرالمومنين عليه السلام ان الفي صحف الاولىٰ وصحف ابراهيم و موسىٰ۔(24)

(ترجم) امام صاوق آل محمط السلام فرما ياكرآية "توفرون حيوة الدنيا "انبول في حيات دنيا كواعتياركيا (جمار في فمنول في محبت كركے) اور آخرت بهتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اس سے مراد اميز المونين عليد السلام كى والا يت ہے اور كمى ابرا جيم وموكى كے صحاكف على ہے۔

# 20\_ الله شيعوں كوولايت على كى مدايت كرتا ہے

عن ابى عبدالله عليه السلام قول الله تعالى الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدا ناالله فقال اذا كان يوم القيامت دعى بالنبى و باالمومنين وبالاتمة من ولدة عليهم السلام ميتصبو اللناس فاذا رايتهم شيعتهم قالوا الحمدالله الذي

هـُدانـا لهذا وما كنا لنتهدى لولا ان هدانا الله\_ يعنى هدانا الله فى ولاية اميرالـمـومنيـن عـليه الــلام والائمة من ولده عليهم الــلام\_(23)

(ترجمه) جناب جعفرصادق عليه السلام فرمايا كرة بت "حمد بهاس فداك جس فرمايا كرة بعد بهاس فداك جس فرمايا كرجمه بدايت نه بايت "كمتعلق فرمايا جب قيامت كا دن بوگا تو سركار دسالت ادر امير الموشين كو بلايا جائے گا ادر ائم طاہر ين كو يمى جوان كى اولا دے جي اور ان لوگوں كوسا من لايا جائے گا۔ پس ان كر على مجان كى اولا دے جي اور ان لوگوں كوسا من لايا جائے گا۔ پس ان شدى جس في دين تن كى جدايت كى اگر بم كوفدا جدايت نه شيعه كي اور ائم كوفدا جدايت كى اگر بم كوفدا جدايت نه كرتا تو جم جدايت نه بات يعنى خدا في جم كوولايت امير المومين كى جدايت كى اور ائم كودلايت كى اور ائم كودلايت كى ولايت كى بدايت كى اور ائم كودلايت امير المومين كى جدايت كى اور ائم كودلايت اور ائم كودلايت كى ولايت كى كى ولايت كى ول

٢٧- نباعظيم ولايت على عليه السلام ب

عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى عم يتسئالون عن النباء العظيم قال النباء العظيم الولاية على وسئالته عن قوله هنالك الولاية الله الحق قال لولاية امير المومنين عليه السلام (27)

(ترجمه) سرکارصادق آل محمدعالیدالسلام نے فرطایا۔ آیت لوگتم سے نباء العظیم ایک بری خبر کے متعلق پوچھتے ہیں۔ سرکار فرطاتے ہیں نباء العظیم سے مراد ولایت علی ہے۔ میں نے سوال کیاولایت خدا مرادنہیں ہے۔ فرطایولایت امیر الموشین ہے۔

24۔ ولایت ہی دین حنیف ہے

عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى "فاقم وجهك

للدین حنیفا قال هی ولایة علی ابن ابی طالب (22) (ترجمه) الم محر با قرعلیداللام نفر مایا کدالد تعالی نفر مایا کدار رسول دین منیف پرقائم بوجاد اس دین منیف سے مرادولایت علی علیدالسلام ہے۔

# ۸۷۔ صحیح راستہ ولایت علیٰ ہے

عن ابى جعفر عليه السلام فى قول الله تعالى و ان لو استقاموا على الطريقة هى ولاية على ابن ابى طالب ( ٤٨ ) ( ٣ جر ) امام محر باقر عليه السلام فرماياً عن الركوك مح داسته برقائم د المحقوة مم ان كوآب خوشكوار سر براب كرت لين ان كراول كوايمان سر بحر د ين - فرمايا "الطريقة الصحيح هى ولاية على" " مح طريقة سرادولا يت على " -

#### 9 - ماحب ولايت يرملا ككمنازل موت بي

عن محمد بن مسلم سئلت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله تعالىٰ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال ابو عبدالله عليه السلام استقام وا على الاثمة واحداً بعد واحداً ينزل عليهم المائكة لاتخافوا ولاتحزنوا بشروا بالجنة التي كنتم توعدون-

(49)

(ترجم) راوی کہتا ہے میں صادق آل کھے ہے آیت 'الدندین قالوا رہنا الله ''وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ بارارب ہے اور پھروہ اس پر ٹابت قدم رہے کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا ٹابت رہے ایک کے بعد ایک امام کی ولایت پر۔ان پر ملا کھ بازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہتم ندخوف کروند ترین کروتم کو بٹارت دیتے ہیں مار بحنت کی جس کا تم ہے وعدہ کیا گیا ہے۔

#### ۸۰۔ ولایت اللہ کی تقیعت ہے

عن ابى حمزه قال سئلت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله تعالى "قل انما اعظمكم بواحدة فقال انما اعظم بولاية على هى الواحدة التى قال الله تبارك و تعالىٰ انما اعظمكم بواحدة ـ (٨٠)

(ترجمه) عن تم كوايك نفيحت كرتا بول -امام محد با قر عليدالسلام في فر ما يا اس نفيحت سے مراد ولا بت على ابن الى طالب عليه السلام -

## ٨١ منكرولايت كى توبة قول نبيس موتى

عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تعالی "ان الذین امنوا شم کفروا ثم اهنوا شم افد دوا کفراً" لن تقبل توبتهم قال فزلت فلان و فلان اهنوا بالنبی فی اهل الامر و کفروا حیث عرضت علیهم الولایة حین قال النبی من کنت مولاه فهذا علی مولاه شم امنوا بالبیعته الامیرالمومنین علیه السلام ثم کفروا حیث مولاه شم امنوا بالبیعته الامیرالمومنین علیه السلام ثم کفروا حیث مضی رسول الله فلم یقرو بالبیعت شم افدادو کفراً باذهم من بایعة بالبیعة لهم فهولاً و لم یبق فیهم من الایمان شیء (۱۸) (ترجمه) امام جعفرالمادق علیه السلام نے تربایا فربان فدادی کے متعلق" جولوگ (ترجمه) امام جعفرالمادق علیه السلام نے تربایا فربان فدادی کے متعلق" جولوگ ایمان لا کے اور کی کافر بوحتای چلا ایمان لا کے اور کی کافر بوحتای چلا ایمان لا کے اور کی کافر بوحتای پلا اور قال کی قرب برگز تول نیس ہوگی مرکا رصادت آل محرفرات میں سیا تیت قلال اور قال کی ارب می نازل ہوئی ہودہ نی پرایمان لا نے کی جب ولا یت کوان پر پش کیا تو منکر ہوگئے۔ نی نے فربایا جمل کا ش مولا ہوں اس کا علی مولا ہے آوایمان

لائے اور امیر الموشین علیہ السلام کی بیعت کر لی کین رسول کے انقال کے بعد پھر گئے اور بیعت کا قرار نہ کیا گھر بیعت علی کرنے والوں کی مکڑ دھکڑ کرنے پر کفر کواور بڑھالیا لہذا ایمان کا کوئی حصدان میں یاتی ندریا۔

#### عرض مولف:

- ۔ پہنے بی پرایمان لاے اور کہااشہدان لا الله الا الله واحدہ لا شریات له و اشهدان محمداً عبدہ ورسوله۔
  - ب- جبان پرولايت پيش كي كي تو فور امكر مو كئے-
- ے۔ جب غدیر کے میدان شما**مین کنت مولاہ فھذا علی مولاہ** کا اطلان ہواتو ایمان لے آئے ہوتی ایمان تھا۔

۸۲ توحیداورولایت لازم ومکزوم بین

عن ابى عبدالله عليه السلام ذالك بانه اذا دعى الله وحده واهل الولاية كفرتم ـ (۸۲)

(ترجمه) فرمایا صادق آل محمرعلیه السلام نے سوره مومن کی اس آیت کے متعلق بیاس لیے کہ جب تنہا خدا کو بیارا جاتا ہے تو تم انکار کرتے تھے اس میں وحدت کے بعد الل ولایت بھی شامل ہیں۔

عض مولف: قرآن كي آيت اورمخرصادق" كفرمان في ابت كرديا م كه جب مرف توحيدكا

کلہ تمااس وقت بھی اس کے بعد ولایت کی گوائی تھی۔امام علیدالسلام نے فرمایا ہے کہ واحدت کے بعد ولایت کا واحدت کے بعد ولایت کا ذکر کرر ہا ہے اور ملال اوگ رسالت کے بعد بھی پہندئیں فرماتے۔

۸۳ ولایت کا نکار جنت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے

عن أبى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى ـ "انكم لفى قول مختلف أنى أمر ولاية يوفك عنه من أفك قال من أفك عن الولاية أنك عن الجنة ـ (٨٣)

(ترجمہ) سورہ ذاریات کی آیت کے متعلق "اے الل مک" تم لوگ ایسی مخلف بے جوڑ باتوں میں پڑے ہوج سے وی پھیرا جادے گا جو گراہ ہوگا۔ امام محمہ باقر علیہ السلام نے فرمایا بیآیت یوں نازل ہوئی تھی کہ لفظ" قول مخلف" کے بعد لفظیں تھیں "اسلام نے فرمایا بیآ اور یہ محی فرمایا جوام ولایت سے پھر کمیادہ جنت سے دور ہوگیا۔
"امرولایت علی اور یہ محی فرمایا جوام ولایت سے پھر کمیادہ جنت سے دور ہوگیا۔

٨٠ مكرولايت كيلية السكالباس

عن ابى جعفر عليه السلام فى قوله تعالى: "هذان خصمان اختصموا فى ربهم والذين كفروا بولاية على قطعت لهم ثياب من الناره (٨٣)

(ترجمہ) سرکارہا قر العلوم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں جھڑ اکرنے والوں نے ایٹ رب کے بارے میں جھڑ اکیا توجن لوگوں نے انکار کیا ولایت علی سے ان کے لیے آگے کا لباس ہے۔
لیے آگے کا لباس ہے۔

٨٥ - ولايت الله عن الماعبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى قال سئلت عن الماعبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى

"هنالك الولاية الله الحققال ولاية اميرالمومنين عليه السلام (80)

(ترجمه) فرمایا امام صادق علیدالسلام نے کداس آیت میں "ولایة الله" عمراد ولایت امیرالمونین علیدالسلام ہے۔

اب اگر علیٰ کی ولایت کی گواہی ہے نماز باطل ہوجاتی ہے تو گواہی تو حیدے نماز محفوظ نہیں روسکتی کیونکہ اللہ کی ولایت ہی ولایت علیٰ ہے .....ملاں جی غور فرمایئے۔

#### ٨٧ ولايت زينت مومنين ہے

عن ابى عبدالله عليه السلام فى قوله تعالى: "صبغة الله ومن السلام فى الله المومنين بولاية فى السن من الله صبغ الله المومنين بولاية فى الميناق\_(٨٢)

(ترجم) فرمایا ابوعبدالله علیدالسلام فے اس آیت کے بارے ی اس الله کی فرعنت بیالله کی فرعنت می الله کی فرعنت می موشین کو بیات می موشین کو ولایت علی سے اور روزیٹا تی عالم ذریس ۔

### ٨٨ جوولايت مين داخل مواده ني كي هر مين داخل موا

عن ابي عبدالله عليه السلام في قوله تعالىٰ: "رب اغفرلي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومناً يعنى الولاية ـ من دخل في الولاية دخل في البيت الانبياء عليهم السلام ـ (٨٤)

(ترجمه) سورہ نوح پالنے والے جھے اور نیرے والدین کو بخش دے اور جومومن ہوکر میرے کمریس داخل مورد واخل میرے کمریس داخل ہورے میں داخل ہوا وہ بیت انہا میں داخل ہوا۔

#### ٨٨ ولايت على من جانب الله رسول في كرآنة

عن ابی جعفر علیه السلام قال: "یا ایهاالناس قدجاء کم رسول باالحق من ربکم فی ولایه علی فامنوا خیراً لکم وان تکفروا بولایه علی فان الله له ما فی السماوات والارض (۸۸) (ترجمه) فرایا ام محر با قرعلی السماوات والارض تمار سرب کی طرف سولایت می کرایا ام محر با قرعلی السمال نام ایمان لا و تمار سرب کی طرف سے ولایت می کی بارے میں حق سے کرایا یا ہے کہ ایمان لا و تمبار سے بہتر ہے اگر ولایت می سے سب اللہ کا اگر ولایت می سے سب اللہ کا

بىب

#### ٨٩ - قرآن مين ولايت على كالفظ موجودتها

عن ابى جعفر عليه السلام قال نزل جيرائيل بهذا لاية هكذا: "فابى اكثر الناس بولاية على الأكفوراً قال جيرائيل بهذا لآية هكذا. هكذا. قال الحق من ربكم في ولاية على فمن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين. (٨٩)

(ترجمه) المام محمر باقر عليه السلام فرما يا كه جرائل آيت السطر حد كرنازل موا "پس افكاركيا لوگوں في ولايت على كا بورا بورا افكار جرئيل في فرما يابي آيت بول نازل موكى" حق تمبار سرب كى طرف سے بولايت على على بس جس كا ول جا ب ايمان لائے جس كا دل جا ب كا فر ہو جاوب ہم في المين كيليے جنم كى آگ تياركر ركى ہے۔

٩٠ صلب آ ومَّم شِيل ذريت آ ومِّم ـــاقرارولايت
 سئلت عن ابا غيدالله عليه السلام عن قولة تعالى : فمن كم كافو

ومن كم مومن: فقال عرف الله عزوجل ايمانهم بعرفتنا و كفرهم يوم احد عليهم الميناق وهم ذراً في صلب آدم- (٩٠) كفرهم يوم احد عليهم الميناق وهم ذراً في صلب آدم- (٩٠) ( ﴿ جَرَ ) تَم يُن كَافِرِ عِن إِن اورتم ين عمون عِن الله عن من المام مادق عليه السلام في جب لوگ ملب آدم من موجود تقاتو الله في جارى ولايت كى معرفت كروائى إلى بعض في تول كيا اوربعض في الكاركيا - تجول كرف والح مؤمن الكار

### ا9\_ ولایت علی نعمت و خداہے

قال حدثنى جعفرً بن محمدً عن ابيه عن جده عليهم السلام فى قوله تعالى: "يعرفون نعمة الله ثم ينكر ونها قال لما نزلت انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقمون الصلوة ويوتون الزكاة وهم راكعون ١٥ جتماع نفراً من اصحاب رسول الله فى مسجد مدينه فقال بعض هم لبعض ماتقولون فى هذا الاية فقال بعضهم ان كفرنا بهذه الاية نكفرو بسايرها وان امنا فان هذا ذل حتى ليسلط علينا على ابن ابى قالب فقالو قد علمنا ان محمداً صادق فيما يقول ولتكنا نتولاه تطبع علياً فيما امرنا قال نزلت " يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعرفون يعنى ولاية على ابن ابى طالب عليه السلام و اكثرهم الكافرون بالهلاية على ابن ابى طالب عليه السلام و اكثرهم الكافرون بالهلاية على ابن ابى طالب عليه السلام و اكثرهم الكافرون

(ترجمه) امام جعفر صادق عليه السلام في البين بابات ادرانهول في البين وادات مور فيل كى اس آيت كيم اس سا الكار مور فيل كى اس آيت كم عنال سا الكار كرت بين "روايت كى بىكر جب آيت "انما وليكم الله" نازل بوئى تو مسجد مدين

ش اصحاب رسول بن بوت اورا یک دومرے سے کینے گے کہ اس آ مت کے بارے
میں کیا کہتے ہو۔ ایک نے کہا ہم اس آ میں سے اظار کرتے ہیں تو سب بی کوا تکار کرنا
پڑے گا۔ اگرا بھان لاتے ہوتو یہ ہماری ذات ہے کہ گئی این ابی طالب کوہم پر ملط کیا
گیا اور کہا کہ ہم یہ جائے ہیں کہ محمہ سے رسول ہیں لیکن ہم علی کی اطاحت نہیں کریں
مے جس کا تھم دیا حمیا ہے۔ اس کے بعد آ میت نازل ہوئی۔ ' نیسعہ وفون نعمہ الله ''کرو واللہ کی تعمین کو بہوائے کے بعد انکار کرتے ہیں۔

عرض مولف: محسل اس مديث كايب:

ا۔ اصحاب جانے تھے کہ اس آیت کا افار کمل قرآن کا افار ہے۔ ب۔ اگر متحب یا مرف قربت قصد دجاء کی نیت سے اقرار ہوتا تو وہ بھی نہ کہتے کہ اس پرائیان لا ناجارے لیے ذات ہے۔ ت۔ وہ جانے تھے کہ ولایت کی گوامی واجب ہے۔

د- ان کا بر کہنا کہ ہم مانے ہیں کہ فر مصطفی ہے رسول ہیں لیکن مانی کا طاعت نہ

کریں ہے یعن مانی کی اطاعت بھی اطاعت رسول کی طرح واجب تھی جس
طرح و واقشہ کہ اُن مُعَتمع کہ اُ عَبْدُه وَ رَسُولُه کہتے ہے ای طرح اُشہہ کہ اُن مُعَتمع کہ اُعنا کہا گئے اُن اُعتا کہ اُن کہ وہاں رسول اللہ کی دسالت کی کوائی ہوگی ای طرح ہر مقام کہ اُن کہ وہاں وہ اُن کہ وہا ہوگا۔

اس عظیم شہادت کو بدعت کینے والے ذرا اپنے گریبان میں جمانکیں کہ وہ انہیں کی اولا دہیں جوازل سے الکارولایت کرتے مطے آرہے ہیں۔

### ۹۲ اقرارولایت اور بلندی درجات

سئلت ابا عبدالله عليه السلام افمن اتبع رضوان الله كمن جاء بسخط من الله وما واه جهنم وبئس المصير هم درجات عندالله فقال الذين اتبعوا رضوان الله هم الائمة وهم الله يا عمار درجات للمومنين وبولاية هم ومعرفة ايانا يضاعف الله لهم و يرفع لهم الدرجات العليٰ٥ (٩٢)

(ترجم) محارساباطی نے کہا کہ میں نے سوال کیا جناب اباعبدالشعلیہ انسلام سے اس آ ہت کے متعلق دو کہ جس نے بیروی نہ کی مرض اللی کی کیاوہ اس طرح ہے جس نے فدا کو خضب ناک کیا اس کا شمکانہ جنم ہے اور وہ یری جگہ ہے اللہ کے نزد یک درجات بھی ہیں جن لوگوں نے بیروی کی مرضی الحق کی وہ آ تمہ بیں اورواللہ اے محاران موشین کی جس بیں جن لوگوں نے بیروی کی مرضی الحق کی وہ آ تمہ بیں اورواللہ اے محاران موشین کے خطال کے درجات بیں ان کی ولایت اور ہماری معرفت کی وجہ سے اللہ تعالی ان کے اعمال کوزیادہ کرتا ہے اور ان کی اعلی درجات بائد کرتا ہے۔

# ٩٣ - اعمال صالح آل محمد كى ولايت بين

عن أبى عبدالله عليه السلام فى قوله تعالى "أليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع" ولايتنا أهل البيت وأهوى بيده الى صدره فمن لم بتولنا لم يرفع الله عملاًـ (٩٣)

(ترجمه) فرمایاام صادق علیه السلام نے آیت "اس کی طرف معود کرتے ہیں پاک کلمات اور نیک اعمال کو و مبلند کرتا ہے اور و و نیک اعمال ہم اٹل بیت کی ولایت ہے۔
امام علیه السلام نے اپنا ہا تھ سیند پر مکھا اور فرمایا جس نے ہماری ولایت اعتمار کی الله
اس کے اعمال بلند کرے گا۔

عرض مولف: یعن جن اعمال میں ولایت علی ہو کی وہ بی اعمال بلند ہو کر ہارگا وایز دی میں قابل قبول ہوں گے۔اس کی تشریح باب کلمہ میں کریں گے۔

### ۱۹۴۰ ولايت على روش آيات بي

عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام فى قول الله تعالىٰ "أذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كغروا الذين امنوا اى الفريقين خيرا مقاماً نديا. (٩٢)

(ترجم) ابوبھیر نے روایت کی ہے امام صادق آل محد علیہ السلام نے سورہ مریم کی اس آیت کے متعلق فر مایا '' جب ہماری روش آیات ان پر طاوت کی گئیں تو مکرین ولا یت علی نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لے آئے تھے بتاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے از روئے مقام اور محفل کون اچھا ہے یعنی ہماری بھاعت بھی زیادہ ہے۔ ہم میں عالم بھی بہت ہیں دولت اور محکومت بھی ہمارے یاس ہاور تم گئی کے چھ آ دی ہواور مملی کی زیرگی بر کررہے ہوتم عی بتاؤ ہم دونوں میں کون بہتر ہے۔

"قال کان رسول الله دعا قریشاً الی ولایتنا فنفروا وانکروا فقال الذین کفروا من قریش للذین امنوا اقروا امیرالمومنین ولنا اهل البیت ای الفر لیقین خیرا مقاماً واحسن ندیا تعییراً منهم" اهل البیت ای الفر لیقین خیرا مقاماً واحسن ندیا تعییراً منهم" (ترجم) مولائ فرایا کدرول فدائ تریش کوبلایا اور ماری ولایت کی دوحت دی انہوں نے اظہار فرت کیا اورانکار کردیا ہی انکار کرنے والے تریش نے موشین سے کہاتم نے امیرالموشین اورائل بیت کی ولایت کا اقرار تو کرلیا لیکن بیاتو بتاؤ کہ ہم دونوں فریق میں ازروئ مقام اور عیش وراحت انجما کون ہے اوران کوعیب لگایا۔ خداو شرق نے ان کی تروید مقام اور عیش وراحت انجما کون ہے اوران کوعیب لگایا۔ خداو شرق نے ان کی تروید میں فرمایا کی مدیوں میں ان سے پہلے کتوں کو ہلاک کیا طال نکہ و مراز و سمان اور فلامری نمود میں ان سے پہلے کتوں کو ہلاک کیا طال نکہ و مراز و سمان اور فلامری نمود میں ان سے زیادہ بڑے ہے۔

رض مولف: ولايت كے مكر بميشه اپنى كثرت پراوردولت پرنازكرتے إلى-

90\_ ولايت على برموت مبيل خدا برموت ب

عن جابرعن ابي جعفر عليه السلام. قال سئلته'عن هذا الاية "ولئن قتلتم في سبيل الله اومتم" فقال أتدرى ما سبيل الله قال قلت لا والله. قال سبيل الله فهو على عليه السلام و ذريته من قتل على ولاية قتل في سبيل الله ومن مات في ولاية مات في سبيل الله ومن مات في ولاية مات في سبيل الله يسبيل اله يسبيل الله يس

(ترجمه) جابرروایت کرتے ہیں جناب جعفرصا وق علیہ السلام ہے آپ ہے ہوال کیا عمیاس آیت کے متعلق ''اگرتم قبل کردیئے جاؤیا مارے جاؤسیل خدا میں ۔ فرمایا کہتم جانح ہو کہ سبیل کیا ہے کہا خدا کی قتم نہیں جانے ۔ فرمایا سبیل علی اوران کی ذریت ہے جوقل ہو جائے ولایت (علی ) پرسبیل خدا پر قبل ہوا اور جومر جائے ولایت علی پرسبیل خدا پرسم گیا۔

٩٧ ولأيت على كاقرارت تمام كناه معاف بوجات بي

عن ابى عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تلاها على ولى الله غفر الله زنوبه ولو كانت بعدد قطر المطره ـ (٩٢)

(ترجمه) ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا جواکی مرتبہ مل ولی اللہ کمے گا اس کے تمام گناہ معاف ہوجاویں کے جائے ہارش کے قطروں کے برابر کیول شہول۔

عور ولايت على اور معراج

جناب امام جعفر صادق عليه السلام في ارشاوفر ما يا كدرسول الله كوايك سوبيس مرتبه

معراج ہوئی۔

"وما من مرة وقد أوصى الله عزوجل فيها النبيّ باالولاية على ابن أبي طالب عليه السلام والاثمة عليهم السلام اكثر مما أو صاه باالفرالض (42)

(ترجمه) بيم رتبه الله في جناب امير عليه السلام اور آئم عليهم السلام كى ولايت كى وصيت كى اكثر وصيت جو بوتى بي فرائف كم متعلق بوتى بيم مثلاً واجبات احكام تكاليف.

عرض مولف ایک سوئیں مرتبہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو بلا کرعلی کی ولایت کی ومیت کی۔ کیا یہ مستحب بجھ کر دمیت کی گئی یا تصدرجاء سے بجالا نے کیلئے یا صرف خیرو پر کت کیلئے اگر شہادت اللہ جزوا ذان واقان مستحب بجھ کر دمیت وقت ہوئی ہوئی ہوئی مرتبہ ذرمین کی پہتیوں سے بلا کر بلند یوں کی انتہا پر وصیت ولایت بھی نہ کر تا مہان ہوئی تاریخی شریعی اجتماعی اعلان کو بیتا و کرام کیوں ٹیل تسلیم کرتے اور خود کو جہنم کا بید صن کیوں بنارے ہیں۔ اللہ تعالی تمام مخالفان شہادت اللہ کو بیجھنے کی تو فیش مطافر مائے۔

# ٩٨ - ذكر على ذكر خداب

اکشر علاء کرام یہ کہتے ہوئے نظراً تے ہیں کہ تشہد میں ہم ذکر ولایت اس لیے نیں کرتے کہ نماز میں خالعتاً ذکر خدائی ہونا چاہیے .....ورست ہے ..... تو پھر ذکر رسول کیوں کیا جاتا ہے۔ بہر حال ان جابل اور پیمان علم سے کوئی ہو چھے والا بی نہیں جب کے حدیث شریف موجود ہے:

> قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ يا على ذِكْرِكَ ذِكْرِيْ ذِكْرِيْ ذِكْرُ الله وَذِكُرالله عِبَادة " ـ (٩٨)

> (ترجمہ) فرمان دسالت ہے کہ ماعلیٰ تیراؤ کرمیراؤکر ہے میراؤکر خدا کا ذکر ہے اور ذکر خدا میں عبادت ہے۔

> > ایک اورمقام برار شاو ہوتا ہے:

"فذكو على ذكر الله" (ترجمه) على كاذكرالله تعالى كاذكر ب-جبذكر على عى الله كاذكر بها قو كارذكرالله بعنماز باطل كيون كر موجاتى ب-

99 اعضاءولايت كواللدنے اسپے اعضا كہاہے

عن ابى لبصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال اميرالمومنين عليه السلام ـ آنَا عَيْثُ اللّه ـ آنَا لِسَانُ اللّه ـ آنَا يَدالله آنَا جَنْب اللّه ـ آنَا يَدالله آنَا جَنْب اللّه ـ آنَذِى يَقُوْلُ 'آية آنَ تَقُولُ نَفْس" يَا حَسْرَتِى عَلَىٰ مَأْفُرُطتُ فِي جَنْب اللّه " آنَا يَداللّه المَّبسُوطَة عَلَىٰ عِبَاده باالرَّحَمَة وَيُ جَنْب اللّه " آنَا يَدالله المَّبسُوطَة عَلَىٰ عِبَاده باالرَّحَمَة وَالْمَغُورَة ـ آنَا بابُ الله مَن عَرَفِنى وَعُرَف حَقَى فَقَد عَرَف رَبّه وَلُحَجَةٍ عَلَىٰ خَلُهِه ـ (٩٩)

(ترجمه) امام صادق عليه السلام فرماتے بين كه امير الموشين عليه السلام في خطب على ارشاد فرمايا كه يمن "عين الله يون الله كا كوئ" " " يمن الله كا كوئ" و" يمن الله كا كوئ" و" يمن الله كا كوئ" و" يمن الله كا كوئ و" بحض الله بول يعن الله كا كيلو - يمرى شان من يه آيت نازل بوئي " كرقيامت كون ايك فلس حرت سے كوگا جمعے دنيا يمن من يه آيت نازل بوئي " كرقيامت كون ايك فلس حررت سے كوگا جمعے دنيا يمن دوبارہ جانا بوتا تو يمن كي جسنب الله سے دوگر دانى ندكرتا" يعنى عمل كي كولايت كا دائن نه جموز تا مين على تي الله تعالى كود كلي بوت ناتھ بول - اس كے بندول يك رجمت اور منفرت كرنے والوں من باب حكم بول ( جمعے تعليمی جدد كرنے والوں كرنے والوں كي كا و معاف يو جاتے بيں) جس نے جمعے جميانا مير سے تن كو بيجانا اس نے الله كو يہيان ايا عمل اس كے بن كا و ميں بول زمين پراور جمت خدا يوں تمام تلوقات پر -

٠٠١ ولى نا قابل بلاكت ہے

عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى "كُلُّ شَيُّ

هَالِك " إلَّا وَجُهُهُ مِرشَ الماك موجائ كَامَراس كاچيره ـ (١٠٠)
"قال الصادق عليه السلام ـ نَحُنُ وَجُهُ الله ـ "
(رَجمه) سركارصادق آل مُرَّفِر مات مي وونا قائل الاكت بم چوده بين بم مي "دجه الله "

اى كية التدتعالى فقرآن مجيد سوره بقره ش ارشادفر مايا:
"فَأَينُهَا تَوَلُّوا فَتُم وَجُهُ الله"
(رَجم) جدهر مجى ديكمو عدد الله القرآع كا

الایت توحید کے ہرشعبہ سے وابستہ ہے

"عن سدير عن ابى جعز عليه السلام قال: "نَحُنُ خزان علم الله" "نَحُنُ حُجُّهُ الله الْبَالِغَة" نَحُنُ حُجُّهُ الله عَلَىٰ مَنْ فِي الْاَرْضِ وَالسَمَّاءَ" "نَحُنُ مَعْدِنُ الْعِلْمِ" نَحُنُ مَوْضِع الرِّسَالة وَمُخْتَلِفَ المَلاَئكة" وَمَوْضع سِرَّالله وَنَحُنُ حرم الله الْاكْبَر وَمُخْتَلِفَ المَلاَئكة" وَمَوْضع سِرَّالله وَنَحُنُ حرم الله الْاكْبَر وَمَحُنُ عَهدالله لَيْسَ بَيْنَ الله وَبَيْنَ حُجُة حِجَابٍ" نُحْنُ أَبُوابُ الله ونَحُنُ عَهدالله لَيْسَ بَيْنَ الله وَبَيْنَ حُجُة حِجَابٍ نُحْنُ أَبُوابُ

(ترجمه) امام صادق عليدالسلام فرمات بين: دوم الله كم كافراند بين بهم الله ك وحى كر جمان بين بهم الله ك وحى كر جمان بين بهم الله كي بهم زين وآسان بين الله جمال كى جمت بالفه بين بهم زين وآسان بين الله كي جمت بين بهم فره نبوت بين بهم رحمت كا درواز و بين حكمت كى تجيان بهم بين بهم رمالت كا قصبه بين ملائكه بهم برنازل بوت بين بهم الله كرازون كا موضع بين بهم الله كا وحده بين ما الله كا ورميان كوئى بين بهم الله كا ومرائل كروواز بين بهم الله كا درميان كوئى الله بين بهم الله كا درميان كوئى بين بهم الله كا درواز بين بين بهم قديد كاركان بين بين بين بهم قديد كاركان بين

عرض مولف: فرائي عقل ركف والا بخوني مجوسكتا عبد والله كاسب كي بي ال عمقام ولايت ك

کوائی دیے ہے نماز باطل کیے ہو سکتی ہے۔ تشہد بذات خود و کن صلوق نیس ہے کیا ممل خیال ہے جو خود ارکان تو حید والو بیت ہوں وہ تشہد کارکن ٹیل ہو سکتے جو بذات خود ارکان تو حید جی ان کی ولایت کی گوائی سے نماز کی عظمت پڑھ جاتی ہے۔

# ۱۰۱ نورولايت بهونكول سے نبيس تجم سكتا

عن ابوالحسن الماضي قال سئلته عن قول الله تعالى "يريدون ليطفووا نور الله بافواهم قال يريدون ليطفووا ولاية اميرالمومنين عليه السلام (١٠٢)

(ترجر) رادی کہنا ہے علی نے جناب مادق طیداللام سے اوجھاای آیت کے متعلق دیں کہنا ہے جا اس آیت کے متعلق دیں کر ایال کا متعلق دیں کر ایال کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے منہ سے ولایت امیرالوشن کو بھانا یا مطافا یا چھیانا چاہتے

يل-

منہ سے دلا بت علی کو بجمانے کا مطلب ہے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے منہ سے شہادت ولا بت اداند کریں (خدامہیں نعیب ندکر ہے) لیکن الله ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دے گا وہ اپنے منہ سے ولا بت علی کی نداذان پند کرتے ہیں نہ اقامت اور نہ تشد ملی گوائی۔

# ١٠١٠ ولايت كامتكر صراطمتنقيم سے بعثكا مواہ

عن ابن الحسن الماضى عن امام صادق عليه السلام قلت يمشى مكياً على وجهه اهدى امن يمشى على صراط مستقيم قال ان الله ضرب من حاد عن ولاية على كمن يمشى على وجهه لا يهتدى لامرة وجعل تبعيه سويا على صراط مستقيم

الصراط العستقيم اميرالمومنين عليه السلام\_(١٠٣)

(ترجمه) بیعد به محینی مدیده کا یک مصد ب داوی کتاب ش نے کہا سورہ ملک کی اس آ بہت کا مطلب کیا ہے ' وہ فض جوادید مصد داستہ جل رہا ہے زیادہ ہدایت یا فتہ ہے یا وہ جو مراطمتنقیم پر چلا ہے۔ مرکار نے فر مایا بیاللہ تعالی نے مثال دی ہے اس محتمل کی جودلا یت علی کا محر ہوجوادی مصد پہلے اوران کے امرے ہدایت یا فتہ نہ ہو اور دومرا محتمل وہ ہے جو مراطمتنقیم پر چلے اور مراطمتنیم امیر الموشین علید السلام ہیں۔

### ١٠٨- ولايت من الكرت بي

عن ابى جغر عليه قال سمعه يتول ان فى السماد سبعين صفا من الملاليكة فُوَاجِتُهِم اهل الارض كلهم يخصون عدد كل صف منهم ماحصوهم انهم بولايتنا. (١٠٢)

# ١٠٥٥ ولايت وخول جنت كاسبب

عن ابى جعفر عليه السلام قال ان الله نصبه علياً علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مومنة ومن افكر كان كافراً ومن جهل كان ضالاً ومن نصبه معه هيئاً كان مشركاً ومن جاد بولاية دخل العبنة ـ (۱۰۵)

' (ترجمہ) المام محمد با قرطیدالسلام نے فرمایا خدانے ملی کواکیہ نشان قرار دیا اپنے اور انٹی کلوق کے درمیان جس نے انگس بچان الیاد و موس سے جس نے انکار کیا وہ کا فر ہاورجس نے ان کے ساتھ کی اور کو قرار دیا و مشرک ہے اور جوان کی والا عت کے ساتھ قیامت میں آئے گاوہ جنت میں داخل ہوگا۔

۱۰۱ ولى كى اچازت كے بغيركوئي مَلك اپنے مقام سے حركت نبيل كرسكتا عن المقداد ابن اسود قال: "على عليه السلام انا حجة الله على خلقه من اهل السماواته وارضه وما في السماء من ملك يخطو قدماً عن قدمً باذني ـ (۱۰۲)

(ترجمه) مقداد بن اسود كتي إي امير المونين عليه السلام فرمايا عن الله كى جمت مون تم مقداد بن اسود كتي المير المونين على كوفى فرشت قدم نيس المعاسكا ميرى اجازت كر بغير -

## ع•ابه ولايت اوراسلام

حفرت امام حن مسكري فرماتي جين:

لايكون مسلماً قال ان محمداً رسول الله فاعترف به ولم يعترف بان علياً وصيه و خليفتة وخير امة ان تمام الاسلام باعتقاد ولاية على ولا يضع الاقرار بالنبوة مع حجد، امامة على كمالا ينفع الاقرار بالتوحيد مع حجد النبوة ـ (١٠٤)

(ترجم) و وضم مطملان تیں ہوسکا جو بیا قرار تو کرتا ہے کہ محد اللہ کے رسول ہیں اور بیا اور بیا متر اف بھی کرتا ہے کہ کرساتھ بیا عتر اف نیس کرتا علی ان کے ولی وسی خلیفہ اور افضل امت ہیں جھیں اسلام کی بھیل اعتقاد والا بت علی کے ساتھ ہوتی ہے اور علی کی امت کے انکار کے ساتھ اقرار نبوت اس طرح بسود ہے جس طرح عقیدہ تو حید بلا اعتقاد رسالت بسود ہے۔

### ۱۰۸ - امرولایت نبایت مشکل ہے

ا - امام صادق عليه السلام فرمات جين:

المرناصعب مستصعب لا يومن به الاملك مترب او نبي مرسل او عبدا متحن الله قليه للايمان.

ب - الوجز وثماني امام محمد باقر عليه السلام مصدوايت كرتے بين:

قال ان حديثنا صعب مستصعب لا يومن به الا نبي مرسل او ملك مقرب او عبدا متحن الله قلبه للايمان فما عرفت قلوبكم فخذوه وما انكرت قلوبكم فرده الينا\_(١٠٨)

اليي درجنول احاديث موجود بيں۔

ان سب احادیث آل محرکا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری احادیث ہمارا امر ولایت اتنا مشکل ہے کہ اسے سوائے نبی مرسل کلک مقرب یا مومن جس کے دل کا احتمان ایمان سے ہو چکا ہوان کے علاوہ کوئی ہر داشت نہیں کرسکتا بلکہ بعض احادیث میں بہاں تک ہے۔ نبی مرسل ملک مقرب مومن محتن کوئی بھی برداشت نہیں کرسکتا بلکہ بعض احادیث میں بہاں تک ہے۔ نبی مرسل ملک مقرب مومن محتن کوئی بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ معصومٌ قرماتے ہیں جب ہمارا کوئی امرولا بت یا حدیث تمہار نے قلوب پر پیش کی جائے برداشت نہیں کرسکتا۔ معصومٌ قرمات نہیں جب ہمارا کوئی امرولا بت یا حدیث تمہار ہے کہ ظرف لوگ اسے بھی ہیں اسے قبول کرلوا نکار مردیت میں جو بیان کا جگر میمانے لگتا ہے قوراً انکار کردیتے ہیں۔

# ٩٠١- مقبره يبود مين خودامير المونين كااين ولايت كي دعوت دينا

جابر من عبد الله انصاری مے روایت ہے ایک دفعہ سرکار امیر الموشین علیہ السلام کوفہ ہے باہر نکلے تو میں بھی جان کے بیجھے چلا میال تک میرودیوں کے قبرستان پنچے۔ سرکار امیر علیہ السلام نے آواز دی میری ولایت قبول کرو مے؟ انہوں نے قبروں سے لیک لیک کی مداوُں ہے جواب دیا۔ بال یاعلی ہے۔

تم پرعذاب کون نازل ہوا؟

اميرالمومنين:

آب سے عصیاں کرنے کی وجہ سے کا فر ہوئے لیں ہم قیامت تک عذاب میں رہیں

ارواح يبود

2

پریون لگا قریب تھا کہ اوات مقلب ہوجادی ہی جی بین جا پرخوف سے زمین پر
گر پڑا جب افاقہ ہوا تو میں نے امیر الموشین علیہ السلام کو ایک تخت یا توت سرخ پر
دیکھا۔ آپ کے سر پر جوا ہرات کا تاج تھا جم پر سخراور زرو مطے تھے آپ کا چروشل
وائز وقمر کے تاباں تھا۔ میں نے عرض کیا مولا کیا بید ملک عقیم ہے۔ فرمایا بال جا بر ہمارا
ملک سلیمان بن واؤ وعلیہ السلام کے ملک سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ اس کے بعد کوفہ
وائیں آئے مجم میں وافل ہوئے بھر سرکا رفر ماتے ہیں:

"شنبويه" "جرويه" كود يكما كرير عوت كايك تايوت كدرميان يلان دونوں پرعذاب بور باہے۔فادنی پس ان دونوں نے جھے يكارا۔

"يا ابوالحسن يا اميرالهومنين ردنا الى الدنيا تقر بفضلك و نقر بالولاية لك فقلت لا والله لا فعلت لا والله لالكان ذالك لا ابداً"

( ترجمه ) اسابوالحن اساميرالموشين بمين ايك مرتبه ونيا كي طرف بيح وين تاكه بم آب كي نضيلت اور ولاية كا اقرار كرين على في جواب ويا كدخدا كاتم عن إيان مرون كا خدا كاتم تا بدايانه وكار (١٠٩)

مولف: اب بھی جس کے ذہن میں اہمیت ولا بت علی بیس آسکی اس کا خدا ما فظ مولاً فرماتے مولاً فرماتے است کے دن اند مامشور کر ہے گا۔

المنهدُ أَنَّ لا اللهُ اللهُ وَاحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ اَشْهَدُ أَنَّ عَلَيْاً المَهُ وَاحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ للهُ وَالْولادةُ الْمَعْصُومِيّنَ وَلَى الله وَالْولادةُ الْمَعْصُومِيّنَ وَلَى اللهُ وَالْولادةُ الْمَعْصُومِيّنَ وَلَى اللهُ وَالْولادةُ الْمَعْصُومِيّنَ وَلَى اللهُ وَالْولادةُ الْمُعْصُومِيّنَ وَلَى اللهُ وَالْولادةُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

آية ادلالامركا أى تن كوابول كالقدين كرقب-آية ولاية إنّها وَلِيْكُمُ اللّه وَرَسُولُه وَالْفِينَ ، المنوااللّينَ يُقِيمُونَ الطّاواةَ وَيُؤْتُونَ الرّكوفة وَهُمْ رَاكِعُونَ مِن ال كوابول يرديل مادرا يه "وَالدِّننَ هُمْ بشهاداتهم قائِمُونَ "دواول جوائي شادات يرقامُ إن الموقف كالقدين كرقي م

اس باب من سوے زیادہ احاد ہے رسول اور فرما من معمومین اہمیت ولایت پر پیش کے جا بھے ہیں جس کو پڑھ لینے کے بعد ایک منعف عراج انسان کو بھٹے میں در نیس لگتی۔ گرجن کے دل پر کفری مہریں بسارت پر فغض آل گرگ پر دے اور بھیرت دل زنگ آلوداور قوت ساعت مظلوج ہو بھی ہو جو عقل سے بسارت پر فغض آل گرگ پر دے اور بھیرت دل زنگ آلوداور قوت ساعت مظلوج ہو بھی ہو جو عقل سے عاری ہوں آئیل کمی بھی تھی کہ جا ہے آسان پر جلی حروف سے اللہ خود کیوں نہ لکھ دے یا قبر سے ماری ہول اللہ خود آکر اور نجف سے امیر الموشین تشریف لاکری کیوں نہ کہدویں کہ شہادت ٹالیشہ تقد سے بغیر کوئی مل قابل تبول نیں۔

وشمنان ولایت کی کیل کے کیل جوطاء نے قوضی کی انسا ہے تو فی علی انسا ہے تو فی علی ہے۔

ما لک کا تنات وارث زمانہ کا ظیور جلدی قربا۔ ہم سرکار کی زبان مبادک سے ان کے جدا طہر کی

گوائی ولایت کو شنے کیلئے ہے تاب یہ ۔ آمین کا وہ آمیر الشہومنین

قارت الحسین بحق الحسسین افض صدر الحسین بوظهور محجه علیه السلام

اَنْ حَمدُ لِلْهِ الَّذِی جَعَلَنا وَنَ المُعْتَمسَدِينَ بِولَايةِ آمير الْمُؤْمِنِينَ

بم شعر ظبورة عمّ آل محرعليدالسلام چشم براه سركاري

### حواشي:

- ابه امالی شخ مدوق علیه رحمته
  - ٢\_ الينياً
  - ۳۔ تغیرعیاثی
  - ه. مناقب این شهرآ شوب
- ۵ يرواز درملكوت جلداول م اا آ قائي فيتي
- ٢\_ يرواز در ملكوت علداول من ١٠ آ قائي فيتن
- 2\_ يرواز درملكوت جلداول مسالات قائي فين
- ٨ يرواز در الكوت علداول مس ١٠٢٠ قائي فين يسار الدرجات
- و يرواز در مكوت جلد اول م ٢٠٠٠ آقا كي فين مشارق انواراليفين في اسرار الميرالمونين ما فظ

رجب البرى يقيرم أة الاتوار

١٠ - مصراح العدايت الى الخلافت والولاية آ قائي فين من برواز در مكوت جلداول م ٢١٠ فين

اا - برواز درملكوت ملداول من ١٨٠ من من معانى الإخبار اخبار عيون الرضافي مدوق

١٢ - يرز السلوقة قائى فيريمي برواز در مكوت جلداول م ٢٨

١١٠ يرواز در ملكوت جلداول من ٢١٠ تا في فين

۱۳ کتاب ولايت علامه وستغيب م ۲۵۳

10- كتاب ولايت علامه وسعفيب م ٩٨

۱۱- كتاب ولايت علامه وست غيب من ۱۱ جوابر السديد في حديث قدسيه تر عاملي القطرة من البحار آقاني سيداجر معديط -

ا مشارق انوارالیقین فی اسرار امیر الموشین م ۱۵۹ القطرة من البحارة قالی مستبط م بحار الانوار جاد مطلبی جارالانوار جلسی

١٨ - الينأ

١٩ مشارق انوار اليقين في اسرار الموشين ص ١٢٣

۲۰ - تغییر بر بان جلداول م ۱۹ تغییر عیاشی جلداول م ۲۴ تغییر تی جلداول

الم المالي فيخ صدوق ص ٢٢٣

٢٢ مرأة الانواري ٢٢

٢٣٠ - امالي في مغير تغير بربان جلداول ص ٢٣٩

٢٧٠ دلاك العدوق مطيع معرص ا ٥٠ الا مام على علامد احدر حماني بعد اني مس ٨

-10 تفيير درمنشور جلد ٢٠٩٨ مجلال الديم سيولي -الامام على ابن ابي طالب علامه رحماني عجني ص ١٣-

٢٦- مناقب خوارزي تبران من ٢٨ تغير قرات كوني الامام على ابن ابي طالب علامه رحماني ص ١٥\_

٢٥- قرام مطين علامه الجوي الثافي جلد اول م ١٤١ الا ما على علامه رجاني م ١٥٠

١٨ معانى الاخبار شيخ صدوق القطرة من البحار

٢٩ القطرة سيداحم مستبط معانى الاخبار مشارق انوار اليقين في اسرار الموسين

٠٠٠ يناجيج المودة ص ٣٩٦، مطبع ايران الامام على ابن ابي طالب آ تا كي رحما في م ١٦ -

اس من المراسر بل حسكاني عن ٥٨ جلداول

- ٣٢ \_ سور وصفافات يصواعق الحرفة ص ١٣٦

۳۳ \_ صواعق محرقه ابن حجر کمی م ۱۳۷ مطبع مصر

٣٣٠ ي كنز العمال جلد ١١ ص٠١ الا ما ملى ابن ابي طالب آ قا كي رحما في ص١٩

٣٥ . فرائد الممطين جلداول ص ٢٨

٣٦ \_ جامع احاديث الشيعه 'جلداول'ص ٢٥١ 'الا مام على ابن اي طالب آقائي رحماني مص١١٠

٣٧ - بحارالانوار ٔ جلد ٢٨ ، ص ٢ كـ ا

٣٨ - مندرك الوسائل جلداول ص٢٣

٣٩ محارالانوارجلد ٢٤، ص١١١

۴۰ ینانیج المودة طبع ایران مسااا

اس ۸۸ اصول كافى علد اس ۸۸

٣٢ \_ يتاجيج المودة م الا

٣٣ يارالانوار جلده صسم

۳۳ \_ الامام على ابن ابي طالب علامدرهماني على ١٢٨

۴۵ <sub>- تفسیر عیاشی جلد ۴٬ م ۳۳٬ بحارالانوار جلد ۴٬ م ۱۲۹</sub>

٣٦ \_ تفسيرعيا شي جلد ٢٠٠ ص ١١٦ ، تفسير بر بان جلد ٢٠٠ ص ٢٥١

٣٧ \_ تفسيرم اة الانوار ص٢٩٢ ، بحواله كنز الفوا يُدعلا مه كراه بك

٣٨ - مراة الانوار ص ٢٥٤

٣٩ - تغييرمراة الانوار

۵۰ - تغيرمراة الانوار ص ٢٣٣٠

۵۱ تفيرمراة الانوار م ۲۳۳۳

۵۲\_ تخسير مراة الانوار م ۲۲۸

۵۳۔ ایضاً

۵۴ - بحارالانوارمجلسي جلد ٤ مشارق انواراليقين في اسرارامير المومنين

۵۵\_ ایضاً

٥٦ على الشرائع في مدوق معانى الاخبار جلداول م ٣٩٣

۵۷\_ الضاً

۵۰ نج الاسرار مطبع دكن حيدر آباد م ۵۰

۵۹ امالی شخصدوق ص ۲۸

٢٠ المحجة علامه بحرائي ص ١٤٩

الآ\_ الينأ

۲۲ ۔ میزان انحکمتہ علامہ محمدری شمری ٔ جلداول ٔ ص ۲۰۰۰

۲۳ - میزان الحکمته علامه محمدری شیری جلداول ص۳۰۲

٣٢٠ - سورة تغابن عايية المرام علامه بحراني ص ٣٢٠

۲۵ عاية الرام علامه بحراني ص ٣١٥

٢٢ - اصول كافى جلداول ص ٥٠٩ ظفر حسن امروبوى

٢٤ الضاً

٨٧\_ الفِياً

۲۹ ۔ اصول کافی مترجم امروی جلداول ص ۵۱۰

٠٤ - اصول كافي مترجم امروى جلداول ص ١٥٠

اك\_ اصول كافئ جلداول ص ١١٥

٢٧- اصول كافي جلداول من ١١٥

ساعه اصول كافي جلداول ص ١١٨

٣٧۔ ايضاً

20\_ ايضاً

21\_ اليناً ص ١٥٥

22\_ اصول كانى جلداول ص ١٦٥

44\_ اصول كافى جلداول م 170

44 اليضاً

٨٠ ايضاً

٨١ اصول كاني علداول ص ١٨٥

٨٢\_ ايضاً

۸۳ اصول کانی علداول ص ۱۸

۸۸ ایشاً

٨٥ الفأ

٨٦ اصول كاني علداول ص ١٩٥

٨٤ اصول كاني علداول ص ٥٢١

۸۸\_ الضاً

٨٩ اييناً

٩٠ اصول كافي علداول ص ٥٢٥

ara اصول کانی' جلداول' ص ٥٢٩ آ

٩٢\_ ايضاً

٩٣ اصول كاني عدداول ص ٥٣٠

٩٣ معانى الاخبار جلداول مسسس شخصدوق

92 يحارالانوار ٔ جلد ۳۸ مس ۲۱۸

97 ي خصائل فيخ صدوق جلدا م م ١٠١ تفير نورالتقلين جلد ا

٩٤ معانى الاخبار شخ صدوق عليه

٩٨ معاني الاخبار جلداول ص ٣٨

99 معانى الإخبار شيخ صدوق جلد ص القطرة من البحار جلد اول م

١٠٠ معاني الاخبار ٔ جلداول م ٢ ي اصول كاني جلداول م ١٩٢ مفاتيج والبحان في زيارت الجامعة

ص٥٣٩٥

١٠١ اصول كافي جلداول ص ٥٣٣

۱۰۲ - اصول كافئ علداول ص٥٣٥

۱۰۳ اصول کانی ٔ جلداول ٔ ص ۴۹۵

١٠١٠ ايضاً

۱۰۵ مشارق انواراليقين في اسراراميرالمومنين م ۲۱۸

١٠١٥ مقدمه شكوة الاسرار من ١٨-١٤

۱۰۵ مختصر بصائر الدرجات من ۲۱



ٱلْبَابُ السَّادِسُ \* \* \* \* \* \* \* \* \*

# اتصال ولايت بالرسالت على اتصال ولايت بالرسالت على الشيال ولايت بالرسالت على الشيال ولايت بالرسالت على المالي مقام وفي كلي زمَانٍ الله

## ولايت ورسالت لازم وملزوم بيس

قار کین کرام! شہادت ولایت امیرالموشین علیہ السلام اتن ہی اہمیت رکھتی ہے جتنا کہ شہادت تو حیداورشہادت رسالت .....ان تینوں شہادات میں ہے کی ایک کا کتمان ہوجائے تو تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ایک دور تھا جب دوستداران آل مجھیہ ہم السلام پر بزے ظلم وستم ڈھائے جاتے رہے۔کی کو عبت آل اطہار کے جرم میں تختہ دار پر چڑھنا پڑتا تو کسی کو زبان کٹوائی پڑتی۔ یہ دور تقیہ کا دور تھا۔ جب چانے والے امام علیہ السلام کوآتے ہوئے دیکھر منہ پھیر کے گزرجاتے ۔اولا درسول کوسلام تک کرتا بھی چانے والے امام علیہ السلام کوآتے ہوئے دیکھر منہ پھیر کے گزرجاتے ۔اولا درسول کوسلام تک کرتا بھی تا قابل معانی جرم سمجھا جاتا۔ ۲۸ صفر المطفر الھ کو مدینہ میں پہلا مارشل لاء نافذ ہوا جو غدیری World کا والدے کو دیکھر کے ساتھ ساتھ مقام ولایت کو دیکھر کے لیک وجود میں آیا تا کہ مقام رسالت کے ساتھ ساتھ مقام ولایت کو دیکھر کو گئے کہ کہ کے لیک کہ اسلام میں علی کی وہی منزلت سے جورسول اللہ کی تھی۔

پس کتمان ولایت کا دورشروع ہوا۔ چودہ سوسال کے بعد آج تک بیگانے تو بیگانے اپنوں نے بھی اس شہادت عظلی پر مظالم کے پہاڑ ڈ معانے شروع کر دیئے اور نوبت یہاں تک آئی کہ بعض نام نہاد لوگوں نے اس عظیم شہادت ولایت کو بدعت جیسے الغاظ سے تبییر کرنا عبادت سجھنا شروع کر دیا اور جن لوگوں کے سام علی میں میں کہ میں میں کہ کہ میں میں کہ کی میں نہاں کا رپوریش کمیٹی کے دفتر سے زمل سکاوہ لوگ اس مقدس ترین گوائی کو بدعت جیسے الفاظ سے متعارف کرائے میں معروف ہوگئے۔

حالا نکہ عالم ذر سے لے کرمیدان غدم تک کوئی ایسا لحد مقام کوئی ایسا زمان نہیں گزرا کہ ولایت رسالت سے الگ ہوئی ہو۔ ہر جگہ ہر مقام پر ولایت نبوت ور سالت کے ساتھ فسلک رہی اور قیامت تک رسالت سے الگ ہوئی ہو۔ اپنے لفظی اور قلمی نشتر ول سے جمد رسالت سے ولایت کو جدا کرنے ہیں اہم کر دار ادا کیا۔ ولایت و سالت کا ساتھ چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ اس باب میں ہم وہ تمام شواہد پیش کر دیں گے جو یہ قابت کریں کہ عالم ذر سے لے کرآئے تک ولایت کی مقام پر رسالت سے جدائیس ہوئی ملاحظ فرمائیں۔

حضور فرماتے ہیں میں اور علی ایک نورے ہیں۔

قسم الله بِذَالِكَ النُّور نِصْفَيْن كُنُ محمد وَالآخر كُنُ علياً ـ

پجراس نورکود وحصوں بیں تغتیم کر دیا نصف کومجمرا ورنصف کوملی بنا دیا۔

لف: جب خالق برق نے ایک تورے محدوعلی کو علق قربایا نصف کا نام محمد اور نصف کا نام علی رکھا۔ سرکار محمط فی کیلئے دسالت کا استخاب اور علی علیه السلام کیلئے ولایت تو پھریہ کہاں کا انصاف ہے کہ ..... و حصوفور کی اس کے عہدہ کے ساتھ شہادت دی جادے اور آ دھے کی شہادت دیے نے نماز باطل ہوجادے۔

جا ہے اذان ہویا اقامت یا تشہد نماز ہو گوائی ممل نور بی کی ادا کی جاوے کی ۔شہادت ولایت کے بغیر شہاوتین ناقص ہیں۔

یئل کی منطق تو بالکل و لی بی ہے جیسے کوئی شخص ایک رکعت میں دو مجدوں کی بجائے صرف ایک مجد ہے کہ دوسرا مجد ہ کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے جس طرح رکعت ایک اور مجد ہے دو ہیں ای لیے نور ایک ہے جصے دو ہیں جب کے دونوں کی گوائی نیس ہوگی نماز کمل نہیں ہو سکتی ۔

محراور علی ایک نورے بیں اوروہ ایک نور نور ضدا ہے جیسا کرتر آن کوائی دے دہا ہے ''اللہ نُورُ السَّمَاواتِ وَالاَرْضِ '' توبید ونوں نور ضدا بیں نور ضداو عمد متعال نور رالت مآب نور والایت علی ۔ تو تابت ہے چونکہ علی ورسول ایک نور کے دو برا برحے بیں لہذا دونوں (نورین) کی کوائی دینا نماز میں اذان وا قامت میں واجب

-پ

# معيت ٢: توحيد رسالت ولايت لازم وطزوم بي

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الله حقاً لايعلمه الا انا و على و ان لى حقاً لا يعلمه الا الله و على و ان لعلى حقاً لا يعلمه الا الله وانا. (٢)

(ترجمه) سرکاردو جہاں نے فر مایا''اللہ تعالیٰ حق ہے نیس کوئی جانتا اللہ کو گریس اور علیٰ ہیں (رسول) حق ہوں جھے نیس کوئی جانتا کر اللہ اور علیٰ مطلیٰ حق بیں نیس کوئی جانتاعلیٰ کو کریس (محمہ) اور اللہ تعالیٰ۔

عرض مولف: ا\_ الله كي توحيد كے كواه دو بين: رسول الله + على امير الموشين ب\_ رسول الله كى رسالت كے كواه يمى دو بين: الله تعالى اور على \_ ج\_ على عليه السلام كى ولايت كے كواه يمى دو بين: الله تعالى اور رسالت باآب ـ ۔ ال صدیث میاد کہ پریمی نفس قرآن موجود ہے۔ آیت: "قُلُ کَفْی بِاللّٰهِ شَهِیُدا یَینَی وَیَیْنَکُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الکِتَابِ"

اس شهره آفاق آیت میں بھی رسول اللہ کی رسالت مقدسہ کے بھی دو ہی گواہ بیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اور دوسرے من عندہ علم الکتاب کے مصداق امیر الموشین علیہ السلام۔ اس طرح جب تو حید کی گواہی کی باری آئے گی تو بھی اثبات میں دو گواہ ضروری ہیں۔ ایک رسول اللہ دوسرے امیر الموشین علیہ السلام اور جب ولایت علیٰ کی گوائی کی ضرورت ہوگی تو دو بی گواہیاں ضروری ہیں ایک اللہ کی ذات اور ایک رسول کی ذات۔

- اس لیے شہادت ٹالشہ مقدسہ کے بغیر تو حید کی موائی کامل ہوتی ہے نہ رسالت کی۔
- و۔ علی علیہ السلام رسالت مآب کے اعلان رسالت کے گواہ نہیں ہیں بلکہ عطاء رسالت کے گواہ ہیں

معیت ۱۳: مخلیق کا سُنات کی گوان میں ولا بیت ورسالت برابر کے شریک ہیں حقیقت محمدیداور حقیقت علویہ کا گوان میں بلد سرکار شیخ فرماتے ہیں کہ لفظ فلق ان ذوات مقد سر پر ججنا ی نہیں ہے۔ بیامر ہیں ' مَشِیعُهُ اللّه '' ہیں۔ ' اِدَاحَـهُ اللّه ''' فَحَدَدَهُ اللّه ''۔ دونوں مقد سر پر ججنا ی نہیں ہے۔ بیامر ہیں ' مَشِیعُهُ اللّه '' ہیں۔ ' اِدَاحَـهُ اللّه ''' فحد درانبیا مرسلین ہیں ہی ایک ساتھ خلیق کا سکت کے گواہ ہیں۔ ہی وہ نورانی نفوس عالیہ ہیں جو مانوق الملا مکداور انبیاء مرسلین ہیں ہی وہ نفوس قد سے ہیں جن کے سامنے کا سکت نے جام خلیق بہنا۔ بیخود اپنی خلقت نورانیہ کے گواہ ہیں۔ سورہ کہنے میں ارشاد ہوتا ہے:

اَفَتَتَّ خِذُونَـه وَ ذُرِتَعِثُهَا وَلِيآ، مِنْ دُونِـيْ وَهُـوَ تَكُمْ عَدُوَ" بِسَ لِلضَّالِمِيْنَ بَدَلًا مَا اَشَهَد تَهُمْ خَلُقَ السَمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ

حاصل نظر:

اَنْفُرهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّحِداً لَمُضِلَيْنَ غَضُداً (سره كهف آيت ٥١٥) (ترجمه) كياتم في مجعے حجوز كرشيطان اوراس كى ذريت كوولى بناليا ہے - حالا نكه وہ تمہارے وشن بيں - ظالموں كيلئے مہ بردا عوض ہے خدا كو چھوڑ كرشيطان كو ولى بنانا حالانكه بيس في ان كو خلقت زبين آسان كے وقت كوا فہيں بنايا تھا فہ خودان كے نفوں كی خليق كے وقت بيس گراه كرنے والوں كوزور بازونيس بنايا كرتا -

آ يت عدرجد فيل منائج سامخة تعين:

۔ ولی وہ ہوتا ہے جوز مین وآسان کی تخلیق کا گواہ ہولیعنی ارض وساءان کی چشم ولایت کے سامنے معرض وجود میں آئے ہوں ۔

ولی خود اپنی تخلیق کا گواہ بھی ہوتا ہے جیسا کہ ہر مصوم نے بالعموم اور امر الموشین علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام نے وقت ظہور آغوش ماں میں آنے ہے پہلے اللہ کی توحید مضور کی رسالت اور اپنی ولایت کی گوائی میں آنے ہی اذان وا قامت وی بلکہ امیر الموشین علیہ السلام نے بیت اللہ میں آتے ہی اذان وا قامت کی جس میں توحید رسالت وولایت کی گوائی تھی ۔جو آ کے چل کر ہم ثابت کی جس میں توحید رسالت وولایت کی گوائی تھی ۔جو آگے چل کر ہم ثابت کی گوائی تھی۔جو آگے چل کر ہم ثابت

ولی اللہ تعالیٰ کا زور باز وہوتا ہے۔ اللہ جوکام کرواتا ہے ولی کی ذات ہے مرز دہوتا ہے۔ اس لیے تو امیر المونین علیہ السلام نے فرمایا ' نَسخت بُ صَنَافِعُ اللّٰه وَالْحَلْقُ بَعَدَ صَنَافِعُ لَنَا ''ہم الله کی تخلیق وصنعت ہیں اور باقی مخلوق ہماری بنائی ہوئی ہے یہ جملہ نیج البلانے اور مصباح البدایة سرکار قمینی میں درج ہے جس کا حوالہ سابقہ ابواب میں دیاجا چکا ہے۔ اب ازرو یے قرآن ولی اللہ بھی ہے اس کا رسول ہمی اور علیٰ بھی ہیں البذا ابدارہ طلق کرنے والا اور رسول اور علیٰ تھی ہیں البذا ابدارہ طلق کرنے والا اور رسول اور علیٰ تعلیٰ کا کنا ہے گواہ ہیں۔ ولا یہ علیٰ البدا اللہ علیٰ کا کنا ہے گواہ ہیں۔ ولا یہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ کا کنا ہے گواہ ہیں۔ ولا یہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ کا کنا ہے گواہ ہیں۔ ولا یہ علیٰ اللہ علیٰ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ علیٰ اللہ علیٰ علیٰ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ علیٰ اللہ علیٰ اللہ علیٰ علیٰ علیٰ علیٰ اللہ علیٰ عل

کا تصال یہاں بھی رسالت کے ساتھ ہے اس لیے ان تینوں کی ولایت کی گوائی دیناواجب ہے۔

معيت ٧٠ : ولايت ورسالت في العالين

قال الله سبحانه و تعالى "أَسْتَكُيَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ" (سورة ص) آيت 20)

(ترجمه) (اے المیس) تونے تکبر کیا ہے یاعالین والوں میں ہے ہو کیا ہے۔

آ دم کوئیں دونوں جو آ دم سے اعلیٰ ترین ہوں وہ مجدہ نہ کریں۔ عالمین جو متکبر ہوایا گھروہ جو بذات خود عالمین والے ہوں جو آ دم سے اعلیٰ ترین ہوں وہ مجدہ نہ کریں۔ عالمین جع ہے علی کی بینی جو متکبر ہووہ مجدہ آ دم کوئیں کرتایا پھر جو سارے کے سارے علی ہوں وہ مجدہ نہیں کر سکتے۔ تفاسیر امامیہ گواہ ہیں۔ عالمین سے سراد مجدو آلی مجدو آلی کے علیہ مالیام ہیں۔ ان عالمین والوں میں سرکار رسالت بھی تجھاور سرکار ولایت مآ بھی ..... مقام عالمین میں بھی ولایت رسالت کے مقصل ہے جدائیں ہوئی۔ دونوں ایک نور ..... دونوں کی تخلیق ایک مقام عالمین میں دونوں ہیں تو پھراؤان وا قامت تشہد میں ایک ساتھ آئے سے تکلیف کیا ہے۔ جب عالین میں دونوں ہیں تو پھراؤان وا قامت تشہد میں ایک ساتھ آئے سے تکلیف کیا ہے۔ جب التہ کی مقام برجدائیں کرتا تو طاں کیوں کرے؟

تفاسر آل محرعلیم السلام گواہ بیں جب آ دم نے عالین والوں کو دیکھا تو پوچھا 'ما لک بیکون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا تو فور أحضرت آ دمؓ نے جو کلمہ پڑھاوہ بیتھا:

لًّا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى " وَلَى اللَّهِ ـ

جب ابوبشر ولا يت على كو كله مجه كر براه ربا ب قو اولا دكوكيا تكليف بوتى ب-شهادت ولا يت دية بوئ ب بشهادت ولا يت وية بوئ باب كا تو بنا جائية بنا باب خدا بو كر خليفة الله بوكر الحكم الله " ولي الله " وي الله " براه و باب تو ايك كنا بكار ماده بحس سے پيدا بونے والا بشر بوكرا تكاركرتا ب بميل خطره براهميا به كبيل بروز قيا مت آدم بيد به بيدا بوئ بيدا كر منشور بر چانا ب جس نے جمع بجده نه كيا۔ قيامت آدم بيد كهددي كه بيد برائيس ب بيداس كمنشور بر چانا ب جس نے جمع بجده نه كيا۔ عرض مولف: قارئين! آدم جنت على محد قرآن كواه ب تخليق كے بعد مجود طائكه بوئ بحر فررا

جنت على گئے۔ كوئى آ بت مدیث بتانے سے قاصر ہے كہ آ دم ا الال كے صلے على جنت على گئے۔ نماز يں بڑھ كر گئے ہرگزئيں۔ حالا فكہ جنت تو لتى ہے ا محال كے صلے على۔ على قد آ دم نے بیش نہ كیا تو بحر جنت على كيے چلے گئے۔ ایک عی دو بجھ عن آتی ہے وہ یہ ہے كہ آ دم نے عالین كى زیارت كے بعدا بيخ كلہ عن " عَلى قال الله " وُل عَلَى الله " وَل عَلَى الله الله عَلَى الله

معیت ۵: ولایت ورسالت ایسمتصل بین جیسےروح اورجسم

عن عبدالله ابن عمر ابن الخطاب قال: رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلَم ان علياً مِن مَنْزِلَهُ رُوحُ مِن جَسد (۵) رول الشَّكَ فَيُ مَلَمَانُوں كرومر علينه كي مِن عَسد علياً مِن مَنْزِلَهُ رُوحُ مِن جَسد (۵) رول الشَّكَ فَيْ مَلمَانُوں كرومر علينه كي مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ

علیٰ کی منزلت میرے ساتھ ایے ہے جیسے'' روح کی جمد'' کے ساتھ۔

عرض مولف: ونیا بحر کے علاء ہے سوال ہے کہ وہ نتا کی جم روح کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے ہر گرخیں تو پھر جس طرح جم روح کے بغیر زعمہ خبیں رہ سکتا۔ ای طرح ولایت ہے روح 'رسائت ہے جسد۔ جب تک شہادت ولایت نداداکی جائے گی جسد رسالت تو ہوگا مگر روح کے بخر

تو پھر يدكيے ہوسكنا ہے كہ جسم كى كوائى وى جاوے اور روح كى كوائى ويخ سے نماز باطل ہوجائے ہر كرنيس -

معیت ۲: ولایت سر ہے رسالت بدن ہے قال دسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ان علیاً منی بعنزله داس من بدنی۔ (۲) حضور ترماتے ہیں علیٰ کی مزلت میرے نزدیک ولک ہے جیے سرکی بدن سے لینی ولایت سرے' رسالت بدن ہے۔ جس طرح سر کے بغیر بدن کی پہلے ن عامکن ہوتی ہے ای طرح شہادت والایت کے بغیر شہادت والایت کے بغیر شہادت رسالت ہوگی و باں وجاں گوائی والایت کا ہونا ضروری ہے البذا شبادت والایت رسالت کی پہلے ن ہے۔ البذا شبادت والایت رسالت کی پہلے ن ہے۔

ال لے بنده مومن پرواجب ہے کہ جب بھی اَشھد اُنَ لَا اِلْسة اِلَا اللّه وَاحدهٔ لاَ شَرِيْكَ لَه 'كے وہ بال رسالت كى گوائى دے شریف نَه 'كے وہ بال اَشْهدُ اَنَّ مُحمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُه كے اور جہال رسالت كى گوائى دے وہال اَشْهدُ اَنَّ عَلَيْاً اَمِيْوَ المُعومِنِيِّنَ وَلُى اللّه وَاوْلادهُ الْمَعْصُومِيِّنَ ضرور كے چونكه ولايت مراك اَشْهدُ اَنَّ عَلَيْاً اَمِيْوَ المُعُومِنِيِّنَ وَلُى اللّه وَاوْلادهُ المُعْصُومِيِّنَ ضرور كے چونكه ولايت مراك الله واصل على رسالت كا قاتل ہے۔

معیت ک: ولایت بنن برسالت فمیش ب

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان علياً منى بمنزلة الذرمن القميص(2)۔

سرکاردو جہاں نے فرمایاعلیٰ کی منزات میر ئے نزویک الی ہے جیتے بٹن کی تمیش کے ساتھ ۔ جس طرح بٹن کے بغیر تمیش اُ دھوری ہے ای طرح شہادت ولایت کے بغیر شہادت رسالت ناکمل ہے ۔ تمیش چاہے جتنی فیتی ہوبٹن نہیں تو کچھ بھی نہیں لہٰذا گوائی ولایت گوائی رسالت کے ساتھ لازم وطزوم ہے۔

معیت ۸: عزت میں ولایت اور رسالت کا اتصال ایک ہی مقام پر ہے قال الله تبارك و تعالیٰ لِلْهِ اِلْعَزَةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُومِنَينَ وَلِكَنَّ المُنَافِقِيْنَ لَا مَعْلَمُهُنَ ٥ (موره المنافقون) آیت ۸)

عزت الله كے لئے ہے عزت اللہ كے رسول كے لئے ہے۔عزت مومنين ( يعني امير المومنين و ائمة الطاہرين ) كے لئے ہے ليكن منافقوں كى سجھ ميں نہيں ؟ تا۔

تقاسر آل محمد میں بید فیصلہ موجود ہے للمومنین سے مراد ذات امیر المومنین ہے۔ اب ذراغور فرمائیں کر آن کیا کہدر ہاہے:

الف عزت الله تعالى كے لئے ہے۔

ب۔ عزتاس کے دسول کے لئے ہے۔

تو پھر کیادہ ہے کہ اشفہ کہ اُن لا اِلله وَاحدہ لا شونات که کی گوائی دے کراشہ کی عزت کا اقرار کیاجا ہے۔ اَشفہ کہ اَن مُحقداً عَبْدُہ وَرَسُولُهُ کہ کررول کی عزت کا اقرار کیاجا ہے۔ اَشفہ کُ اَنَ مُحقداً عَبْدُه وَرَسُولُهُ کہ کررول کی عزت کا افراد کر کے عزت افتر ان کی الله کا اقراد کر کے عزت علی کا اعتراف کیوں نیس کیاجا تا۔ شایدای لئے اللہ فرایا ہے والیکن الم منافق فی کا کا میں اور نہ آئے گی۔ جومون ہے وہ عزت علی کرتا کے خدا میں اور نہ آئے گی۔ جومون ہے وہ عزت ایر المونین کی ہے جمنافی ہے اے چودہ موسال سے اب تک اور اب سے قیامت تک عزت ایر المونین کی سمجھ نہ آئی ہے نہ آئے گی۔

اس کئے شہادت ٹالشہ مقد سد کا اذان وا قامت وتشہد میں ادا کرنا واجب ہے اور احکام خداوندی بچالا نا ہے۔ " منافق اور علی ایک ساتھ نیس رہ کتے ۔"

معیت ۹: ولایت علی ولایت الله ولایت رسول برابر ب

قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ و تَعَالَىٰ : "إِنَّمَا وَلُيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ الزِّكُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ ـ (الْمَاعَةَ عَدْهُ)

ے شک ایک ولی تمہار اللہ ہے ایک اس کا رسول اور وہ لوگ جن کا ایمان تقعدیتی ایمان ہے۔ نماز قائم رکھتے ہیں اور حالت رکو تا میں زکو قاویتے ہیں۔ تفاسیر فریقین نے لکھا ہے کہ حالت رکوع میں زکو قا ویے والے امیر المونین علی ابن البلطالب ہیں۔

ولایت ولی اتنی بی لازم اور ضروری ہے جنتی کہولایت خدا اور ولایت رسول۔عہدہ ولایت تین برابر حصوں میں تقسیم ہے۔ اللہ نے ولایت علی کواپنی ولایت کا جزء قرار دیا ہے تو پھر گواہی دینے میں اعتراض کیوں۔

1 انما وليكم الله = أَشْهَدُ أَنَّ لَّا اِلَّهُ اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

بـ ورسوله = اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ
 تـ هم راكعون = اَشْهَدُ اَنَّ عَليّاً اَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَى الله
 اب جُمَرُ االله عَرَوكَ عُلِّ كُواسِخ بِرابِ ولا يت يُول عطا كى۔

معیت ۱۰: قرآن نے تین اطاعتیں واجب قرار دیں

قال الله تبارك و تعالىٰ يَا أَيَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا اِطْيَعُواللَّهُ و اَطِيْعُوا الرَّسُوٰلَ وَأُوْلِى اَلاَمَرُمِنْكُمه

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو۔اس کے رسول کی اطاعت کرواور اولی الا مرمنکم کی اطاعت کرو۔

ال آ يت عددجد في نائج ما مخ ت ين:

الف اطاعتیں تین واجب ہیں ووئیں بینی شہادتین پر اکتفائیں ہے بلکہ شہادات پر اکتفا کرنا ضروری ہے اور اللہ تعالی نے چونکہ تین اطاعتیں واجب قرار دی ہیں للمذااس ذات نے شہادتین کا ذکر پورے قرآن میں کہیں ٹیل کیا بلکہ مور ومعارج میں جنتی لوگوں کی نشانی بیان کی ہے۔
'' وَالَّـذِهُنَ مُحْمَ مِشَهَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَنَ ''جنتی و ولوگ ہیں جوشہادات پرقائم ہیں ندکہ شہادتین پر کیونکہ شہادت واحد ہے شہادتین شنیہ اور شہادات بح جو کم از کم تین گواہیوں سے شروع ہوتی ہیں۔

ب أَطِيعُوا الله = اَشْهَدَانَ لَّا اِللهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهَ اللهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهَ اطبعوا الرسول = اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ وَاللهُ وَاوْلَادهُ وَاولى الامر منكم = اَشْهَدُ اَنَّ عَليّاً اَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَى الله وَاوْلَادهُ الْمُعْصُومِيْنَ اللهُ وَاوْلَادهُ الْمُعْصُومِيْنَ

ن- آ قائی سیدعلی فامندای اپنی کتاب "نمازی مجرائیان" باب تشهدی کصتے بیں کہ ہم تشہد آیہ اولی المرکے تحت ادا کرتے بین ..... یعنی اگر تشہد کے لئے کوئی آیت قال استباط ہے تو آیہ اولی

الا مرب ..... تو پھرتشہد صلوۃ ش کوابی ولایت امیر کا نئات کیوں نہیں اوا کی جاتی ۔ د۔ تمام مراجع عظام متنق ہیں کہ تشہدر کن صلوۃ نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے جوخو در کن صلوۃ نہیں ہے گئ کی ولایت اس غیرر کن صلوۃ کا رکن نہیں ہے تو پھرولایت کیا ہے اورا طاعت کیا ہے۔

معيت ١١ : اللهُ رسول اورولي الله تينون اعمال خلق و يكهت بين

قَالَ اللَّهُ تَبَارِكُ و تَعَالَىٰ في السورة التوبه و قُلِ اعْمَلُو افْسَيَرِ اللَّهُ عَمَلَكُمُ وَ رَسُولَةَ وَالمُومِنُونَ \_

ئیں (صبیب) کہدوہ جو کچھتم عمل کرتے ہوا ہے اللہ بھی دیکھا ہے اس کا رسول بھی اور خاص مومنین o

ال آيت عمدرجانا كاما في تي

الف - جس طرح عزت کے مقام میں اللہ رسول علی تنیوں شامل ہیں یا جیسے مقام اطاعت میں اطاعت میں اطاعت میں اطاعت خدہ خدا' اطاعت رسول کا طاعت اولی الامرواجب ہے یا پھر مقام ولایت پر اللہ رسول اور آئے الطاہرین ولایت پر فائز ہیں ای طرح اعمال خلق و کیمنے میں بھی اللہ تعالی اس کا رسول اور آئے کہ الطاہرین شامل ہیں ۔

تو پھر تین عز تو ل عین اطاعتوں تین ولا یتوں اور تینوں کا اعمال و یکھنا اس امر کی دلیل ہے کہ ولایت کی گواہی گواہی گواہی تو حیدورسالت کی طرح واجب ہے۔

- ب- سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اعمال دیکھتا ہے۔ رسول خدا اعمال دیکھتے ہیں ائمہ طاہرین اعمال دیکھتے ہیں ایسا کیوں ہے؟
- ے۔ کیااللہ تعالیٰ نے کراماً کا تبین کی ڈیوٹی اعمال کھنے پرٹیس لگائی۔اگر لگائی ہےتو کیاان پراعما کھیں ہے۔۔۔۔۔اگراعماد نیس رہاتو پھرانہیں معطل سرعہدہ کا یقین کیوں ندولایا؟ اگراعماد ہےتو پھراللہ اس کارسول اورائمہ اعمال کیوں دیکھتے ہیں؟
- د۔ التداس کے اعمال ویک ہے کہ تمازی اپنی تماز میں میری واحدت کی گوائی دیتا ہے یانبیں؟ لینی

و رسول التداعال السلة و كمعة بين كدميرى امت النيخ اعمال يعنى نماز عن ميرى رسالت كى عمارة عن ميرى رسالت كى عمارة عن النيس العنى أشفة أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ بِرُحَة بِي يانبين -

علی ہے لے کر جناب قائم آل محمیلیم الیلام روقی کہ الفد اورد یکھے ہیں کہ مل کرنے والے اپنی نماز میں ہماری ولایت عظمیٰ کی گواہی دیتے ہیں یا معاذ اللہ بدعت ہے تجبیر کرتے ہیں یعنی وہ اَشْهَدُ اَنَّ عَلَيْاً اَمِيُوَ الْمُومِنَيِّنَ وَلَى اللّٰهِ وَاَوْلَادَهُ الْمُعْصُومِيِّنَ بِرِحَة ہیں یا نیس ہم شہادت ٹالشہ مقد سراس لئے پڑھے ہیں کہ جب اعمال بارگا وایز دی ہی پنچیں تو آل محم کے در بار میں شرمند ونہ ہونا یڑے۔

معیت ۱۲: اللهاس کےرسول اور ولی خدار ایمان لا ناواجب ہے

اللہ تعالی اس کے رسول اور ولی پرائیان لا نااس امر کی دلیل ہے ایمان اقر اراور شکیم دونوں کا نام ہے اس مقام پر بھی اقصال ولایت بالرسالتہ ہے۔

قال الله تبارك و تعالى "فَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولُهُ وَالنُّورُ الَّذِى أَنْزَلْنا "(سِرِمَتَاسَ عَهِم)

بس ایمان لاؤ الله پراس کے رسول پر اور اس نور پر جے ہم نے نازل کیا .....قار کین کرام جس طرح الله پرایمان لا یا جائے گاای طرح اس کے رسول پرای طرح اس نور پر جس کواللہ نے نازل فرمایا۔

سورة تغابن كى اس آيت كى تغيير مين .....تمام تفاسير آل محمد في بنايا ہے كدو ونورامير المونين عليه السلام ہے لبندا تينوں گوا بيان دينا عى ايمان كہلائے گا ..... اگر ان ميں ہے كى ايك كى بھى گوا بى ندوى تو انسان مومن نہيں رہے گا۔و يے بھى ميدان خندق مين حضور اكرم ارشاد فر ما يجے بيں -

"بَرَزَ الْإِيْمَانُ كُلُّهُ إِلَىٰ الْكُفِرُ كُلِّ"

سية ج كل ايمان كل كفر كے مقابله من جار بائے ۔ ( بحار الانو ارمجلس )

کویا کدولی التدکوند مانے والا یا تو کل' کفر' ہے یا کل' شرک' ہےاس لیے ہم اس آ مت کے تحت گواہی ولایت دیتے ہیں۔

فلمنوا باالله = أَشْهَدُ أَنَّ لَّا اِللَّهُ وَإَحْدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ

ورسوله = أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ

والنور الذي انزلنا = أَهُهَدُ أَنَّ عَلَيّاً وَلَى اللَّهُ وَأَوْلَادَهُ الْمَعْصُومِينَ

معيت ١١٠ : اتصال ولايت بالرسالة -- تين دعوى تين جواب دعوى

سور وطرين ذات احديت كاارشاد موتاب:

ا۔ ''إِنِّي أَنَااللَّهُ''يُن الله بول۔ (موره طرآ يت ١٣) مورة اعراف مبارك ين دعوئ رمول ہے۔

٢ - "يَابَهُ النَّاسُ إِنَى رَسُولُ اللهِ النَّيكُم جَمِيعً" ٥
 ١٠ - اوگوش تم سب يرالله كارسول بول -

س سورہ م تجدہ میں ائمہ الطاہرین کا دھوئی ہے:

''نَحٰنُ اَوْلِيآءَ كُمْ فِي حَيَاةِ الدُّنْياَ وَالآخِرُة ''(مُ بَده ٓ يت٣١)

'' ہم معصو مین تبہارے دنیااور آخرت میں ولی ہیں۔''

قارئین الله تعالی نے دعویٰ کیا:

ار " أِنِّي أَنَا الله "بم في جواب دوكل ديا-

أَشْهَدُ أَنَّ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

ہم گوائی دیتے ہیں کہ تو اللہ ہے تیرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں تو لاشریک ہے۔

٢\_ رسول التدفي وعوى كيا:

''يَا ايهَاالنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِلنِكُمْ جَعِيْعاً''(الاعراف آيت ١٥٨). ''اراوكواين تم سبك طرف رمول بن كرآيا مول-''

ال كاجواب بم ال طرح وية ين:

''اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمِّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ"

" الله كواى وية بن آب الله كرسول اورعبد خاص بير-

س- اب تيسرادعوي ائمه اطهار كاقرآن مجيد مين ملتاب

''نَحنُ أَوْلَيَاً، كُمْ فِي الحَيَاةِ الذُّنْياَ وَالْآخِرَة ''(مَجَده آيت٣١)

" ہم (معمومین) تمہارے دنیاو آخرت میں ولی ہیں۔

سوال یہ بیدا ہوتا ہے اس دعویٰ کا جواب کو نہیں دیا جاتا؟ اس کے جواب میں بھی برملا کہو۔

"أَشْهَدُ أَنَّ عَلَيّاً أَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَى اللَّهِ وَٱوْلَادَهُ الْمَعْصُومِيِّنَ"

ہم کوابی دیتے ہیں امیر المومنین علی اور ائمہ طاہرین اللہ تعالی کے ولی ہیں۔

گویا کہ نابت ہوا شہادت ٹالشمقدسہ تو حیدورسالت کی گوائی کی طرح واجب ہے اور اس کوادانہ کرنے والا دائر والیمان سے خارج ہے۔

معيت ١١٠ : اتصال ولايت بالرسالت في العلم "قال دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنَا مَدِيْنَهُ الْعِلمِ وَعَلَى"

بَائِنها" (۱۳)

(ترجمه) جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں: میں علم کا شہر ہوں علی اس کا درواز وہے۔

شہراوردروازہ لازم وطزوم ہیں۔رسالت شہر ہولا یت دروازہ ہے جہاں شہروہاں دروازہ ہوتا لازی ہے جہاں شہر وہاں دروازہ ہوتا ہے۔ لازی ہے جوشہا دت ولایت اوائیس کرتا ہی وہ دروازہ سے نہیں دیوار پھائد کرشہر میں داخل ہوتا چاہتا ہے۔ ایسے داخل ہونے والے کوئمازی نہیں چور کہا جائے گا۔ولایت کے بغیر رسالت تک پہنچنا ناممکن ہے للذا قرب رسالت کاصل کرنے کیلئے اقرار ولایت ضروری ہے۔اس لیے بندہ مومن پر واجب ہے کہ جہاں جہاں رسالت کی گوائی ماتھ ساتھ اواکرے۔

معيت ١٥: اتصال ولايت بالرسالت في الحكمة

"قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أَنَا دَارُ الْحِكَمَةِ وَعلَى بَابُهَا (١٥)

(ترجمه) حضور مراتے ہیں حکت کا گھر میں ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔

''فَمَن أَرَادالحِكَمة فَلَياتِ البَابِ ''جَے حَمَت كَا صُروت بود و درواز و پر آئے۔

اس مقام پرولانت رسالت کے ساتھ بلافصل ہے جدائیں ہے۔

معيت ١٦: اتصال ولايت بالرسالته في الفقه

"قال رسول الله عليه وآله وسلم : أَنَا مَدِينُهُ الفِقُه وَعلى" بَابُهَا فَمَنَ اَرِ اَدالفِقُه فَلْيَاتِ البَابِ" (١٦)

(ترجمه) حضور قرماتے ہیں میں فقہ کاشہر ہوں علی اس کا درواز و ہے جوفقہ جا ہتا ہے وہ

علیٰ کے پاس جائے مولوی کے پاس نہیں۔

حضور نے بہت واضح طور پر سمجھادیا ہے کہ فقد کا شہر ہیں ہوں .....فقد صرف میرے پاس ہے اگر فقہ چا ہے ہوتو درواز وفقہ یعنی علی کے پاس آؤے بیٹیمرا کرم نے بدار شاد نہیں فریایا کہ فقد کی ضرورت ہوتو اہل بیت کوچھوڑ کر مولو یوں کے قیاس پر عمل کرنا۔ جیرت ہے جو علی مجسم فقہ ہے فقیدا کا علی کی ولایت کی گواہی اصول فقہ ہے دام قرار دیتے ہیں۔ فقہ ہے دام قرار دیتے ہیں۔

معيت ١٤: اتصال ولايت بالرسالت في الجحت

"قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أَنَا مَدِيْنَةُ الجَنَّةُ وَعلى" بَابُهَا فَمَنْ ارَادَالجَنَّةَ فَلْيَاتِهَا مِن بَابِهَا" (١٤)

(ترجمہ) حضورارشاد فرماتے ہیں میں شہر جنت ہوں' علیّ اس کا درواز و ہے پس جے

جنت جا ہے و وعلیٰ کے پاس آئے۔

عرض مولف: ا پیلی صدیث بین علم کاشیر مون علی اس کا درواز و ب

ب- میں حکمت کا محر بول علی اس کا درواز ہے۔

ت - من فقد كاشمر مون على اس كا درواز و ب-

د میں جنت کاشم ہول علی اس کا درواز ہ ہے۔

جس طرح ہرمقام پر علی اور رسول ایک دوسرے سے جدانیں ہو سکتے ای طرح اذان ہو یا اقامت تشہد نماز کیوں نہ ہودلایت ہر حال متصل رسالت ہوتی ہے۔ قابت ہوا جہال محرکہ ہاں علی ۔

معيت ١٨: جهال محروبال على

"قَالَ رسولَ اللَّهُ صلى الله عليه وآله وسلم: اَلْقُراَتُ مَعَ عَلَيَ وَعَلَىُ مَعَ القُرْآنِ" (١٨)

(ترجمه) حضورگر ماتے ہیں ملی قرآن کے ساتھ ہے گرآن ملی کے ساتھ ہے۔ قرآن نازل ہوا قلب محرصلی اللہ علیہ وآلہ دسلم پر۔ جہاں قرآن ہوگا و ہاں ملی ۔ ٹابت ہوا جہاں رسالت و ہاں ولایت ۔

معیت ۱۹: جہاں رسالت وہاں ولایت

"قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: يَا آيهًالَلذِيْنَ آمَنُوا تَقُواللَّهَ وَكُوْنُوا مَعَ

الصَّادِقِينِ ٥٠ (التوبر تي ١١٩)

(ترجمه) اے ایمان والوتقو کی اختیار کرواور پچوں کے ساتھ ہوجاؤ۔

تغیرصانی سے کے تغیرا مام عسکری تک بدبات تسلیم شدہ ہے صادقین سے مرادمحروکی ہیں۔ ندکورہ بالا آیت میں دوگروہ ہیں: (۱) ایمان والے (۲) صادقین ۔ ایمان والے کون ہیں جنہیں عظم ہے صادقین کو اپنانے کا۔ صادقین کون ہیں سرکا ررسالت مآب ادرامیر الموشین اوران کی اولا دمعصوم۔ ایمان والوں کو بھم ہے گئی اور رسول دونوں کو اپنانے کا۔ وہ فض ہرگز ایمان والانہیں ہوسکتا جوا یک کو اپنا کر محواہی دے اور دوسرے کی گواہی کو بدعت کہتا پھر ہے تو تا بت ہوا صادقین میں بھی جہاں محمد و ہاں گئے۔

معیت ۲۰: جهال رسالت و بال ولایت

نماز شروع كرتے وقت بعد ازنيت جب تحبيرة الاحرام كيوتو المام صادق آل محركر ماتے إيل أيدوعا

يرهي جائے:

"وجهت وجهى للـذى فاطر السماوات والارض ملة ابراهيم و دين محمدٍ و ولاية على ابن ابى طالب حنيفاً مسلماً وما انا من المشركين ان الصلـوتى ونسكى و محياى ومماتى للّـه رب العالمين لاشريك له وبذالك وامرت و انا من المسلين"

اس دعا سے مندرجہ ذیل نائج سائے آتے ہیں:

- ا۔ یہ دعا بعد از نیت و تجبیر ۃ الاحرام کے پڑھی جاتی ہے۔ کویا کہ قیام نماز کا حصہ ہے اور قیام رکن نماز ہے۔
  - ب ۔ قیام میں ولا بے علیٰ کا ذکر آسکتا ہے جورکن نماز ہے۔ نماز پھر بھی باطل نہیں ہوتی۔
  - ج۔ تشہدر کن فمازنیں ہو بال ولایت کا ذکرآنے سے فماز باطل کیوں ہوجاتی ہے۔
    - د\_ پدعالین دعائے توجہ بڑھنے کیلئے امام زمانہ کی تو قیع موجود ہے۔
- ابعض دوسر نے نیخوں بیں ولا یت علی کی بجائے منہائے علی کی تفظیں ہیں لیعنی بی بینماز
   دین محر کے مطابق اور علی کے راستے پرچل کرادا کرر ہاہوں یاعلیٰ کی ولایت پرادا کرر ہا
   موں ۔
- و۔ پھراس دعاش تیوں شہادات موجود ہیں مثلاً محسای و مسمانی لله وب العالمین لا شویك له داس میں گوائی توحید ہے۔ملة ابراہیم ودین محمد بینماز ابراہیمی دین محمد پر اداكر رہا ہوں۔ يہاں ذكر محمد ليمنی شہادت رسالت كا ذكر ہے

''ولایت علی ابن انی طالب اور منهاج علی'' یه نمازیں ولایت علی یا منهاج علی یعنی علی

کراستے پر پڑھر بابوں اس میں گوائی ولایت کی طرف اشارہ ہے۔

ز آپ نماز شروع کرتے وقت یہ اقرار کرتے ہیں کہ نماز دین محمدی والی ہوگی۔ ولایت علویہ والی ہوگی۔ ولایت علویہ والی ہوگی کے ناز شہد تک وین تج بی ولایت کی گوائی چھوڑ کر نماز سے غداری کی جاتی ہے' کیوں؟ تو قیام نماز میں بھی جہاں محمد وہاں علی۔

معیت ۲۱: جہال رسالت وہاں ولایت

كتبالم ميدي كثرت ساحاديث موجود إلى خودم كارامير الموثين عليدالسلام ارشادفر مات بين: "نحن الايات الكبوى"\_

ہم (معصومین) اللہ کی آیات کبری ہیں۔

سورة عجم عل ارشاد بارى تعالى موتا ہے:

"لقدري من آية ربه الكبرى"

(ترجمه) يقينايس في معراج كي رات آيت كبري كود يكهار

سرکار خاتم الانمیاہ چونکہ خود آیت کبری ہیں۔ایک آیت کبری نے دوسری آیت کبری کو دیکھا۔ دونوں آیات کبری ہیں تو بھر میکہاں تک درست ہے ایک آیت کبری کی گواہی دی جائے دوسری کی گواہی کو بدعت ہے تعبیر کیا جاوے۔مقام اوادنی پر بھی دیکھیں تو جہاں محمد کو ہاں کئی نظر آئیں گے۔

معيت ۲۲ : جهال رسالت ومال ولايت

اتصال ولايت بالرسالت على مقام محمود "قال دسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صَاحِبِيْ عَلَىٰ مَقام محمود" (٢٢)

(ترجمه) سركاردوجها فرماتے بین دعلی میرے ساتھ مقام محود پرتھا۔"

ٹابت ہوا ولایت کمجی رسالت سے جدائیں ہوئی۔ جہاں شہادت رسالت ہوگی وہاں شہادت ولایت ضروری ہوگی۔ ٹابت ہواجہاں محمر وہاں گئی۔

معيت ۲۳: جهال رسالت ومال ولايت

اتصال ولايت بالرسالت في السماءالعليا

"عن ابسی لیلسیٰ الغفاری قال دسول الله صلی الله علیه وآله وسلم علی ابن ابسی طالب هو معی فی السّمآء العُلیاً۔ (۲۳) (۲۳) (۲۶، ابولیلی غفاری روایت کرتے ہیں پینیبراسلام نے ارشاوفر مایاعلیٰ میرے ساتھ آسانوں کی بلندیوں شن موجودتھا۔ ٹابت ہواجہاں محمدُ عہاں علیٰ۔

معیت ۲۴ : رسالت اور ولایت ایک بی وجود

تغبراكرم صلى الله عليه وآله وملم كي شروة فاق حديث ب:

"أَوَلَنَا مُحُمِّد وَآخِرُنَا مَحُمِّد وَ أَوْسُطَنِا مَحُمِّد وَ كُلُّنَا مُحَمِّد"

(ترجمہ) ہمارا پہلاہمی محمد ہے درمیان والا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے ہم سب کے

اگرآ پ کا اس مدیث پرایان ہے تو پھرشہادت ٹالشاداکرنے ہے نمازباطل کیے ہوجاتی ہے گویا کہ کی ایک مجرکا افکار سب کا نکار ہے۔ اس مدیث کی روسے آپ ہر محد کی گوائی دے سکتے ہیں۔ مطل نماز یا لفظ بدعت سب کے سب خود ساختہ و پر داختہ ہیں ان الفاظ کا زبان معموم ہے کوئی واسط نہیں ہے۔

معیت ۲۵: اتصال ولایت بالرسالت علی قاب قوسین اوادنی سرکارختی مرتبت ہے سوال کیا گیا آپ نے شب معراج کس زبان میں گفتگو کی۔جواب پیفبرا کرم

ملاحظة فرمائين:

"فقال خطبنى بلغة على ابن ابى طالب عليه السلام فالهمنى ان قلت يارب خاطبتنى انت ام على فقال يا احمد اناشىء ليس كالاشياء لا اقاس باالناس ولا اوصف بالشبهات خلقك من نورى و خلقت علياً مين نورك فاطلعت سراير قبلك فلم اجدفى قلبك احب اليك من على ابن ابى طالب خطبتك بلسانه لما يطمن قلبك" (٢٥)

(ترجمه) حضور ترماتے ہیں میں نے اپنے رب سے بوجھا میرے مالک تو جھ سے خطاب کررہا ہے یاعلی ۔ فرمایا حبیب میں بے شل ہوں میری کوئی مثال نہیں ہے جھے لوگوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے تھے اپنے نور سے پیدا کیا اور علی کو آپ کے نور سے خطاق فرمایا۔ میں تیرے ول کی کیفیت جات ہوں۔ تھے علی کے علاوہ کوئی اچھا نہیں گلٹائی لیے میں نے علی کی زبان میں گفتگو کی تا کہ تھے اطمینان قلب رہے۔

سركارة قائى شينى عليه رحمه معباح الهداية الى الخلافت والولاية شى فرمات ين "على بمسفر رسولً يقط على رفيق رسولً يقط على رفيق رسول تنصه

ز بین سے معراج کا سفرشروع ہوا تو بھی علی علیہ السلام ساتھ تھے۔مقام قاب قوسین پر پہنچ وہاں بھی علی موجود تھا وررسول الشفر ماتے ہیں کہ شب معراج جوکلہ بی سنے ہرمقام پر دیکھا وہ بھی تھا۔ لگا إللهٔ إلاً اللّٰهُ هُحَدًّد " دَّسُولُ اللّٰهِ عَلِي " وَلُتِي اللّٰهِ

علامہ حتی اور شمینی جیسی عظیم ہستیوں نے بیتلیم کر لیا ہے کہ علی منداؤ ادنی پر رسول کے ساتھ تھے۔ اس حدیث میں اللہ نے تیفیبراسلام کے ذریعے آگا وفر مایا کہ جھے لوگوں پر قیاس نہ کرو۔ میں بے مثال ہوں تو پھر فر مایاعلیٰ کی زبان میں گفتگو گی۔

جب علی و ہاں تھے ہی نہیں تو علیٰ کی زبان سے بولنے والا کون تھا۔ اب دو ہی با تیں سامنے آتی ہیں۔ اگر اللہ نے زبان علی میں گفتگو کی تو پھر معراج کی رات اللہ کو پھر دیر کیلئے علی بنیا پڑایا پھریہ ماننا پڑے گا

که اگر علی بی گفتگو کرنے والے تھے تو بچود پر کیلئے علی کو خدا کی نیابت میں بولنا پڑا اور دوسرا زیادہ قرین عقل ہے کیونکہ علی خلیفت الرسول ہونے کے ساتھ ساتھ طلیفت اللہ بھی تھے اللہ کے نائب .....لبذا گفتگو کرتے وقت نیابت اللہ کاحق علی بی نے اوا کیا علی گفتگونہ فرماتے تو بچرکون گفتگو کرتا کیونکہ ''لسان اللہ''' وجد اللہ'' 'نیابت اللہ کاحق علی بی نے اوا کیا علی گفتگونہ فرماتے تو بچرکون گفتگو کرتا کیونکہ ''لسان اللہ''' وجد اللہ'' مرفعل بی تو بیں -

مقام قاب قوسین او ادنیٰ پر بھی جہاں محر وہاں علیٰ نظر آتے ہیں کسی مقام پر اللہ نے ولایت کو رسالت ہے الگ رکھا ہی نہیں تو پھر ملاں لوگ گوا ہی ولایت کومطل نماز کس لیے کہتے ہیں ۔

معيت ٢٦ : مقام عظمت: اتصال ولايت بالرسالت

قال الله تبارك و تعالى:

ا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلَى الْعَظيم (سورهالقره آيت٢٥٥)

ب . أَنْكَ لَعَلَىٰ خُلُق عَظِيْم (مورةُلم آيت؟)

جَمَّا يَتَسَتَّا لُوْنَ عَن النَبَاءِ الْعظيم (سوره النَّام آيت)

الله على العظيم ـ رسول خُلُقٍ عظيم ـ عَلَيْ نَباءِ العظيم

عظمتوں کے سفریس اللہ نے رسالت و ولایت کوساتھ رکھا خود بھی عظیم رسول بھی عظیم علی بھی

عظیم ۔اس لیےعظمت خدا کی گواہی دیتے ہوئے اقرار کرتے ہیں۔

· أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ·

عظمت رسالت کی گوای میں اقرار کرتے ہیں:

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

عظمت علی کااعتراف کرتے ہوئے اقرار کرناواجب ہے:

اَشْهَدُ اَنَّ عَلَيّاً اَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَيّ اللّه

تفاسرة ل محم كاية منفقه فصلب كذ نمَّهَاء العَظِيم " صمرادولا يت على ب-

معيت ١٤ : مواخات اتصال ولايت بالرسالت

مورة حجرات من ارشاد موتاب:

''أَنَّمَا الْمُوْمِنُونَ إِخْوَة ''ثمَامِ مِنْيِن ٱپس مِن بِمانَى بِيرٍ ـ

مواخات بیں حضور نے تمام محابہ کرام کوایک دوسرے کا بھائی بھائی بتایا جس کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے اوراینا بھائی دنیاو آخرت میں کئی کو بتایا۔

"عن انس بن مالك قال: سَمِعَتُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيهِ وَآله وَسَلَم يَقُولُ يَا عَلَىُ اَنتَ اَخِي اللَّذْيَا وَالآخِرَة"

(ترجمہ) انس بن مالک روایت کرتے ہیں میں نے حضور کوفر ماتے ہوئے سنا کہ بیٹی تو میراد نیااور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ ثابت ہوا جہاں محروباں علی ۔

معيعت ٢٨: جهال ولايت ومال رسالت (معمومين عليهم السلام وجودنمازين)

آ قائی خینی علیه رحمه لکھتے ہیں کرامیر الموسین علیه السلام فرمایا:

"نَحَنُ صَلَاةً الْمُومِنْينَ" (٢٨)

(ترجمه) ہم (معمومین)مومنین کی نماز ہیں۔

ر سول مجھی نماز ہیں علی بھی نماز ہیں۔ جس طرح تشہد میں رسول کی رسالت کی گوائی دیے ہے نماز باطل نہیں ہوتکتی بلکہ علی صرف تشہدی نماز باطل نہیں ہوتکتی بلکہ علی صرف تشهدی نہیں ممل نمان ہے۔

معیت ۲۹: جومقام رسالت ہے وہی مقام ولایت ہے (معصومین مجسم روزہ ہیں) سرکارٹینی علیدر مرفر بات ہیں کی علیداللام نے فرمایا: ''نحن صیام المومنین''ہم (معمومین) موسین کروزے ہیں۔ رسول اللہ مجتم روزہ ہیں علی بھی مجسم روزہ ہیں جو کھومی ہیں وہی کھو تا ہیں۔

معیت ۳۰: "ولایت جنس رسالت ہے"

''ولایت جزءرسالت ہے''''ولایت نعم البدل رسالت ہے''

سينكرون كتب احاديث شيعه تن مين سيصديث موجود إ:

"قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ يَا عَلَىٰ اَنْتَ مِنْي وَاَنَا مِنْكَ"

(ترجمه) حضور فرار ثادفر مايا على توجه سے بي تھ سے موں۔

لفظ 'فِنُ ' كَ كُنُم عَن بين يهال يرجم صرف تين حالتين 'فِينُ ' كي سروقكم كرتے بين:

ا۔ ون جنسیه

ب۔ مِنُ بعضيه

ئ۔ ون بدلیہ

حضور نے نر مایا علی میری جس ہے میراحمہ ہے میرانعم البدل ہے۔ تا بت ہوا جہاں محمد و بال علی ۔

معیت ۳۱: رسالت ولایت کے وارضات بدنی ایک ہیں

شهره آفاق حديث من ارشاد يغيراسلام موتاب:

"يَا عَلَىٰ لَحُمُكَ لَحُمِىٰ دَمُكَ دَمِى رُوْحُكَ رُوْحِي نَفْسُكَ نَفْسِي أَنَاهُوْ هُوَ أَنَا وَأَنَا هُوَ هُوَ"

(ترجمه) ارشاد ہوتا ہے! یاعلیٰ تیرا گوشت میرا گوشت تیراخون میراخون تیری روح میری روح اتیرانفس میرانفس میں (محم ) تو ہے لین علیٰ ہوں اور تو لین علیٰ محم ہے پھر میں میں بی ہوں اور تو تو بی ہے۔ اب شہادت ٹالشہ کو شہادت رسالت ہے دورر کھنا ایسا ہے چیے خون سے خون کو جدا کرنا۔ جم سے
روح کو جدا کرنا 'بدن سے گوشت کوا لگ کرنا۔ شہادت ولایت اتی متصل ہے شہادت رسالت کے ساتھ جتنی
روح جسم سے نفس بدن سے خون گوشت سے ۔ گویا کہ ولایت علی کی گوائی شد بنا جسدر سالت پرظلم کرنے
سے متر ادف ہے ۔ جمیل فخر ہے ہم روح اور جسم دونوں سے مجت کرتے ہیں ۔

معيت ٣٢: بت شكن أتصال ولايت بالرسالت في بيت الله

فتح مکہ کے روز دی بزار صحابہ کے لئکر تھرت اثر کے ساتھ حضور داخل مکہ ہوئے۔ دی بزار سے صرف ایک علی کوساتھ لیا اور بیت اللہ بی داخل ہوئے۔ دوش رسالت پرسوار کیا اور تمام بت گرا دیئے۔ حضور کے دونوں کندھوں پر کلم طیبر لکھا ہوا تھا۔ ایک کا ندھے پر لا اللہ اللہ اللہ اللہ علی کا ایک قدم کلم تو حید پر تھا دوسر اقدم کلم درسالت پر حضور سمجمانا جا ہے تھے کہ ولایت علی کہ ایک قدم تو حید پر تھا دوسر اقدم کلمہ درسالت پر حضور سمجمانا جا ہے تھے کہ ولایت کی گوائی میں اس کی ولایت کی گوائی سے نماز باطل نہیں ہوا کرتی۔

"كيا كعبدادائ نمازكيلي مسلمانان عالم اسلام كامركزتيل ہے۔" "كيا كعبہ سے مند چرجائے تو نماز باقی رہ جاتی ہے جرگزتيل ۔" "كيا يہ بجدہ خداوند متعال كوب يا كعبدكو۔"

''اگر خداوند متعال کو ہے تو کیا خداصرف ای مقام پرموجود ہے باتی ثال جنوب مشرق میں خدا نہیں ہے۔''

یہ بحدہ بیت اللہ کی طرف ہے قو پھر تمہیں مجھ نہیں آئی جس کی جائے نزول سے زُن ہٹانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ اللہ کیلئے ہے ای باطل ہو جاتی ہے وہ اللہ کیلئے ہے ای طرح کھ بھی خالفتا اللہ کیلئے ہے جواللہ کا کی آ مہ کیلئے اپنے کھ بھی خالفتا اللہ کیلئے ہے جواللہ کا کی آ مہ کیلئے اپنے کھ بھی جا کہ دے سکتا ہے وہ تشہد میں اپنی گوائی کے ساتھ علی کی ولا بت کی گوائی دینے سے ناراض کیے ہوسکتا ہے۔

## معیت ۳۳ : کعبیلی وجمین کانام ہے

معترشيد كتب تغير وهم كلام ص المرينيم السلام كايدار شادموجود ي: "نَحَنُ كَعَبَهُ الله له نَحَنُ قِبْلَهُ الله له فَحَنُ لَيْتُ الله"

( رجر ) ہم (معومین ) بی اللہ کا کعبہ ہیں۔ہم بی قبلہ ہیں۔ہم بی بیت اللہ ہیں۔

پورے عالم اسلام کا قبلہ ہم (معصوبین) ہیں گویا کہ سرکار سمجھانا چاہتے تھے جس طرح کعبہ سے منہ بھیر لینامبطل نماز ہے اس طرح معصوبین سے روگروانی کرنے والے کی نماز باطل ہوجاتی ہے۔

تو محمر کی طرف مندکر کے نماز پڑھتا ہے محمروالوں کی ولایت سے ہما گا ہے۔ بیت اللہ نماز سے افضل ہے۔ نماز صرف قبلہ کی ست بی پڑھنا درست ہے۔ کعبہ تبدیل نیس ہوا کرتا۔ صحت نماز کی دلیل ہے کہ سمت کعبہ وقبلہ درست رہے۔ جج فروع دین ہے کہاں اوا کیا جا تا ہے کعبہ بیت اللہ جا کر۔ جج اسی طرح فروع دین ہے۔ جب بغیر کعبہ نامکن ہے اور کعبہ بیت اللہ بنا بی تب تعاجب علی فروع دین ہے جس طرح نماز فروع دین ہے۔ جج بغیر کعبہ نامکن ہے اور کعبہ بیت اللہ بنا بی تب تعاجب علی کی آ مد ہوئی۔ جب تک طواف کعبہ نہ کیا جاوے جے محمل نہیں ہوتا۔ کعبہ جائے ظہور امیر الموثین علیہ السلام ہے۔ یہ سارے محصوبین قبلہ بیں بیت اللہ بیں۔ جس طرح علی کعبہ بیں اسی طرح محمل محمل کعبہ بیں اسی طرح محمل محمل کعبہ بیں آتو قابت ہوا جہاں محمل وہاں گئی۔

## معیت ۳۴ : سرکاررسالت اورسرکارولایت کے وجودکانام حج ہے

سركارعليه السلام فرماتے ہيں'''خن جج''ہم (معمومين) مجسم جج ہيں۔ايک مقام پر فرمايا'''خن زكوۃ'''''خن الصلوۃ''''نحن ميام الموتين''''نحن مساجد الله''''نخن بيت الله''''نخن قبلته الله''''خن كعبته الله''۔

ہم ہی مومنین کی نماز ہیں' ہم ہی جج ہیں' ہم ہی زکو ہیں' ہم روزے ہیں۔ ہمارانام ہی مساجداللہ ب ہم ہی بیت اللہ' ہم ہی تعبید اللہ ہیں' ہم قبلتہ اللہ ہیں یعنی تمام فروعات دین کوجسم حالت میں دیکھنا چاہتے ہوتو ہم معصومین کود کمولوران کے وجود کوجسم نماز جان کر نماز پڑھو کے تو قبول ہوگی۔ان کے وجود ذیجود کوجسم جی بچھ کرج کرو گے تو قبول ہوگا۔اگران کی گواہی ولا بت کوبدعت سے تعبیر کرو گے تو بھی نمازیں بروز قیامت تمہارے مند پر ماری جا کیں گی۔ان کی ولا بت کے بغیر نمازیں تمہیں جہنم میں پہنچاویں گی۔

معیت ۳۵: درود شریف مین محمد علی دونوں شامل

قارئين كرام ارشاد خداوندي ہے:

"إِنَّ اللَّهُ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيْماً 0" (سروالاتزاب آيت ۵۱)

(ترجمه) ملائکداور بی الدخود نبی پر درود بیج بی اے ایمان والو! تم بھی درود بیج و صرف درود نبیل سلام بھی۔

ال کی تشری میں حضور قرماتے ہیں دروداس طرح برومو:

"ٱللَّهُمْ صَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ ٱلْ مُحَمَّدٍ"

اوربعض كتب فقد ش اس طرح بعى درود ملائب جوائد عليم السلام سعم قوم ب: اللهم صلى عَلى وَ مُحتَمَّد وَ عَلى وَ مُحتَمَّد وَ عَلى وَ الله عَمَاد

اوربَّضَ مَعَام پراتمدها برین نے اس طرح بی درود پڑ صنابتایا ہے: آلسلُهُ مَّ صَلَى عَلَىٰ فَاطِمَهُ وَ اَبِينِهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا بِعَددِهَا اَحَاطُه بَهِ عِلْمُك٥

بہرحال درود میں علی علیہ السلام شامل ہیں۔اس مقام پر بھی جہاں تھے وہاں علی اور جب تک درود نماز میں خاص میں میں میں میں میں ہو جاتی ہے تو درود نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔اگر ولایت علی کی گواہی سے باطل ہو جاتی ہے تو درود شریف میں بھی علی شامل ہے مسنین علیم السلام شامل ہیں جناب سیدہ شامل ہیں۔ درود پڑھنے سے نماز یاطل کیوں نہیں ہو عتی بعض نام نمادلوگ ہے کہتے ہیں:

- کہ جناب شہادت ٹالشہ پڑھنے کی کمیا ضرورت ہے بیرسب یعنی سیدہ فاطمتہ الز ہرائسر کا رعلی حسنین
   شریفین درود میں بھی آ جاتے ہیں۔
- ان کی خدمت میں التماس ہے کہ درود شریف میں تو اللہ بھی شامل ہے ، محر مصطفی بھی شامل ہیں پھر

تشبد من ان کی گوامیاں دینے کی کیا ضروت ہے۔ ان کی تو حید ورسالت وولایت کی گوامیاں دینا اور بات ہے ان پرورود پڑھنا اور ہات ہے۔

ہ ان عقل سے بیدل او گوں کو کون سمجائے کہ جن ہستیوں پر خودالقد درود پڑ متنا ہوا کی پاک پاک باکنرہ بستیوں کی دوالقد درود پڑ متنا ہوا کی پاک باکنرہ بستیوں کی ولایت کی گوائی دینے سے نماز باطل کیسے ہوجاتی ہے۔

معيت ٣٦ : مقام جيت اوراتصال ولايت بالرسالت

سركارامام صادق عليدالسلام فرمات بين:

"أَلْحُجُهُ قَبْلَ الْخَلِق وَمَعَ الْخَلْق وَبَعْدَ الْخَلْق "جَداك كم إلى بوظوقات على الْحُرُق والله المُحرف الله المؤلوقات كى المؤلوقات كى الله المؤلوقات كى الله المؤلوقات كى الله المؤلوقات كى ال

سرکار فرماتے ہیں' فیضن محیجہ اللہ فین النعالیمین 'متام کا کات خداد ندی پہم (معسومین) جمتہ ہیں۔ یہی وہ جمتہ ہیں جوتمام محلوقات سے پہلے موجود ہیں۔ یہی وہ جمتہ خدا ہیں جو ہروقت ' ہرآ ن مخلوق کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ یہی وہ جمتہ ہیں جوتمام کا کتات کی مخلوق کے تباہ 'فاہر با دہوجانے کے بعد بھی باتی رہیں گے۔

ہم سب کلوق ہیں۔ آ دم سے سیلی تک تمام انبیا وکلوق تو یہ تمام کلوقات انبیا و اولیا و الکه مقربین سے پہلے موجود تھے۔ ان ہستیوں کو کلوق کہنا ہی جرم ہے۔ کلوق ہم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی انبیل خدانہ کبدو ہے۔ یہ فیلم آقائی خیش نے اپنی کتاب د مصباح المحدایة "میں واضح کر دیا ہے کہ یہ ہماری طرح کی محلوق نہیں ہیں۔ ان پر لفظ خلق بچنا ہی نہیں ہے بیتو امر ہیں ادادة اللہ ہیں مشیت اللہ ہیں فدرت اللہ ہیں نیرار الہیہ ہیں ہیں ہیں۔ تو بھر یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک جمتہ کی گوائی دی جائے اور دومری جمتہ کا انکار کیا جاوے مقام جمیت ہیں بھی محمد واتی ایک ساتھ ہیں۔

معیت سے: سورہ انا انزلنا میں ولایت ورسالت کا اشتراک "عن ابسی عبدالله علیه السلام فی صلوٰۃ النبیّ فی السماء وفی حديث الاسراء قال عليه السلام ثم اوحى الله عزوجل اليه اقرأ يا محمد نسبته ربك تبارك و تعالى قل هوالله احد الله الصمد لم يلد ولم يولّد ولم يكن له كفواً احد و هذا في الركعة الاولى ثم اوحى اليه اقرأ انا انزلنا فانها نسبتك ونسبة اهل بيتك الى يوم القيامة" (٣٤)

(ترجمه) امام جعفر الصادق عليه السلام فرماتے بيں كه اللہ تعالى في وحى كى اسے محمد سوره تو حيد كى نسبت مير سے اور سوره انا انزلنا كى نسبت تير سے اور تير سے الل بيت كے ساتھ ہے۔ قيامت تك اگر سوره انا انزلنا رسالت مآب بيں تو اس بيں شائل على عليه السلام بھى بيں۔ قابت ہوا جہاں محمد و ہاں علی جہاں علی و ہاں محمد و لا بت ورسالت بر مقام پرايك ساتھ نظر آتی بيں تو بحر تشہد بيں الگ كيے ہو سكتی بيں۔

## معيت ٣٨: اتصال ولايت بالرسالت في الكساء

شیعہ کی کتب احادیث میں حدیث کساء کا واقعہ موجود ہے۔ جا در بمانی میں علی و زہراً 'حسنین شریفین نیرین کوکبین 'واخل ہوئے جبرئیل آیہ تظمیر لے کرحاضر ہوا۔

اِنَّـمَا يُوبِهُ اللهِ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الزِّجْسَ اَهُلَ الْمَيْتِ وَيَطَهِّرَكُمُ فَطُهِيْوَا -اس مندطهارت كے جِنْے حقدار رسول بیں اسنے بی امیر الموشین علیه السلام تو مقام طہارت پرديميس تو جہاں محرر وہاں علی بیں -گویا كدولا بت رسالت سے جدا ہو علی بی نہیں ۔

#### معيت ٣٩: ميدان مبابله .....ولايت مع الرسالت

جب آيت مبابله نازل مونى شهادت توحيدى حفاظت كيليع رسالت اين ساتهدولايت كو ليكر جلى -

- کیاسرکاردسالت مآب منهامیدان مباہله مین بیں جا کتے تھے؟
  - الله تنهانين بياسكة تعديد

اگرسب کچی رسول کر سکتے تقیق پیرعلی وز براسلام الله علیما اور حسنین علیباالسلام کوساتھ کیوں لیا۔ اس لیے کہ اللہ و نیا والوں کو مجھانا جا بتا تھا کہ میری واحدت مکی لی کبریائی تو حید ایک رسالت کی گوائی ہے۔ کوائی نے نبیں نی سکتی جب تک ساتھ ولایت نہ ہو۔ گویا کہ میدان مبللہ بیں بھی رسالت کا گز اراولایت کے بغیر نہ ہوسکا۔

# معيت ٢٠٠ : عالم ذر .... اتصال ولايت بالرسالت

ارشادخداوندي يه:

"وَإِذْ اَحَذَالِلَهُ مِيْنَاقَ النَّيِيْنَ لِمَا اَتَيْتَكُمُ مِنْ كِتَابٍ وِّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءً كُمْ رَسُولُ مُصَدِقْ لَمَا مَعَكُمْ لِتُومِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرنَّهُ قَالٌ اَقْرَرْتُمُ وَاَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ اِصْرَى قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاصُهَدُوا وَاَنَا مَعَكُمَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ فَمَنْ تَوَلَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ أَلفَاسِقُونَ "(سُوهُ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ فَمَنْ تَوَلَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ أَلفَاسِقُونَ "(سُوهُ

(ترجمه) حبیب اس وقت کو یا دکرو جب تمهارے دب نیبوں سے عبدلیا۔ یقینا ہم نے تمہیں کاب اور حکمت عطا کی پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گاتم پر لازم ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ کیا تم نے میرا عہد بیان پورا کیا تحول کیا۔ ان سب نے کہا ہاں ہم نے قبول کیا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا ایک دوسرے پر گواہ دہتا اور شن تم سب پر گواہ ہوں۔

نه به آل محمد کی تمام تر تصانیف و تفاسر کفتی میں وہ وعد و بیٹاتی محوابی تو حید محوابی رسالت م کوای ولایت پرجی تفا۔وہ حلف نامہ بی تھا:

اَشْهَدَاتٌ لَّا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدَاتٌ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَشْهَدُ اَنَّ عَلَيًا اَمِيْرَ الْمُومِنِيْنَ وَلَى الله \_

انبیاء ومرسلین رسالت کے ساتھ ولایت کی مواہی ندویں تو انہیں رسالت نہیں ملتی وہ نی نہیں بن

كت بكدالله تعالى فيهال تكفر ماديا:

"فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتُكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"

(ترجمه) جويدعبدكرك فركيايا كركياني ربتاتو دركناروه فاسق موجائ گا-

ایک شھریوں پرگزراوقات کرنے والے ملاں کی نماز کی حقیقت بی کیا ہے۔ کیا آج کا مولوی انہیاء ومرسلین سے افضل ہے۔ معاذاللہ! طابت ہوا جس کی گواہی کے بغیر انہیاء کو نبوت نہیں مل سکتی مولویوں کی نمازی کیسے قبول ہوں گی؟

معیت ایم: مقام اولویت اور اتصال ولایت بالرسالت

مقام غدر فم پرسر کاردوجهان فرمایا:

يا بريده الست اولىٰ بالمومنين من انفسهم فقلت بلىٰ يا رسول الله فقال مَنُ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَىٰ "مَوْلَاه"

(ترجمه) اے بریدہ کیا میں موشین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق مکیت نہیں رکھتا۔

میں نے کہا بے تک یارسول اللہ مجرقر مایا جس کا میں مولا ہوں اس کاعلی مولار

ند کورہ جدیث کی رو سے میر ثابت ہو چکا ہے جس طرح حضور موشین پرچق ملکیت واولویت رکھتے بیں اس طرح امیر الموشین جملہ کا کتات پرحقوق اولویت رکھتے ہیں ۔ حضور کے میر کمیں نہیں فریایا:

"من كنت وليه فهذا على وليه' الا الاذان والاقامة والصلوة"

(ترجمه) علی بالکل میرے بی طرح تمہارے مولا ہیں ولی ہیں مگراؤان'ا قامت وتشہد نماز میں ولی نہیں ہیں۔ایسا ہر گزنہیں فر مایا۔

تمام مقامات رسالت اور اختیارات تفویض فرمائے تو مجراذان وا قامت وتشہدیں جس طرح رسالت کی گوائی دی جاتی طرح علی علیہ السلام کی ولایت کی گوائی دینا بھی ضروری ہے۔

معیت ۲۲ : غزوات اور ولایت ورسالت

"قَالَ الله سِبحانه و تَعَالَىٰ: مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَأَلذِيْنَ مَعَهُ اَشَدَّا،

عَلَى الْكُفَّارِ" (سورهُ ﴿ آيت٢٩)

(ترجمه) محمالله كرسول إلى جولوك ان كرساته إلى ووكافرول يربو عضت إلى-

- المحمد معیت الم معیت ہے عارضی نہیں ہے۔
- اس عن صرف لفظ نبي يالفظ رسول استعال نبيس كيا بلك محدرسول الله كالفظ استعال كيا كيا كيا --
  - الله كررسول الله كے ساتھ و بى اوگ ہو كتے ہيں جوملى ولى الله كہتے ہوں۔
    - پیمعیت ایک ہے جودار کعوامع الرا کھین میں ہے۔
- ہرغز وہ میں اجنگ میں اجباد میں علی محد مصطفیٰ کے ساتھ شامل رہے۔ جہاد بھی نماز کی طرح فروعات دین میں شامل ہے۔ کوئی ایساغز وہ نہیں جوحضور نے ولایت مآب کے بغیراڑ اہو۔ کوئی مقام ایسانہیں کہ زندگی رسالت میں علی سامید کی طرح ساتھ مندر ہا ہو۔

معیت ۳۳ : ولایت ورسالت توحید کی طرح نا قابل فناء ہیں

"قَالَ اللَّهُ سبحانه و تَعَالَىٰ ـ كُلُّ شَيءِ هَالِكَ اِلَّا وَجُهَةَ" (٣٣)

(سوره فقص آیت ۸۸)

(ترجمه) برشے ہلاک ہوجائے گی محرچمرہ۔

مركارصادق آل محد فرماتے بين 'نَسخت وَ جَسله الله ''وه بلاك نه بونے والے چرب ہم (معصوم) بيں علم اعداد كى روشنى بين بحى يہ چوده نا قائل بلاك چرب بيں۔

چرہ چونکہ پہنان وجود ہوتا ہے۔ یہ (معمومین) معرفت توحید بن کرا کے ہیں۔ جب چرے بی ندر ہیں تو وجود کی شا فت اللہ ا وجود کی شا فت ختم ہو جاتی ہے لبذا توحید کی بعا کی خاطر وجود وحدت کی بعا کی خاطر شہادت رسالت کے ساتھ شہادت ولایت ادا کرنا واجب ہے لبذا جس طرح توحید نا قابل فتا ہے ای لیے ولایت ورسالت نا قائل فناين اورير (مصومن )الله كے چرے يعنى وجدالله بين \_

معيت ١٩٨٠: لفظ وكل ورولايت ورسالت

الله تعالى الى ذات كيلي ارشاد فرما تا ب:

ا اِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيءِ قَدِيْرِ بِعُك الله برشْ يرقادر ب

ب- رَحْمَتِی وُسِعَتْ کُلّ شَی: (مورهالاعراف آیت ۱۵۱)
میری رحمت کل شی ویرب

پر فرمایا:

ميراحبيب عالمين كيلئے رحمت ہے۔

امام کے متعلق ارشاد خداو مری ہے:

"كُلُّ شَيءِ أَحْصَيْنَةُ فِي إِمَّامٍ مُبِينَ" (سورولِس آيت١١)

الله تعالى كل في پر قادر -رسول كل في پر دهت على كل في پر قابض للذا تيوں كى كواى دياواجب الله تعالى كل حدى كواى دياواجب الله كل في پر قادر بالله المروه في جس پر الله قادر باس پر واجب بو اس كى قو حدى كواى د \_ \_ الله كل أن لا الله واحدة لا شريف كه .....اس كارسول عالمين كے لئے دهت بالذا بر وه في جودار وكل كا عدم باس كوچا بيئ كدو وكواى د الله قاف محقداً عَبْدة و دَسُولُهُ وه في جودار وكل كا عدم باس كوچا بيئ كدو وكواى د الله قاف كرواجب به كدولايت على كواى د \_ الله قاف كادة المقعصومين \_ د \_ الله قاف كادة المقعصومين \_

ای مقدس شہادت ہے دین کال موااس کے بغیر عبادات قابل قبول نیس ہیں۔

معیت ۲۵ : مخلیق آ دم سے پہلے مر انی تضافی ولی تھے شیعہ فی سب می بری شهرت یافت مدیث ب کر تغیر اکرم نے فرمایا: مُحُنَّتُ نَبِيَاً وَ آدَمُ بَيْنَ الَعَاءِ وَالْطِيْنِ ش آدم کی خلقت سے پہلے بی ٹی بن چکا تھا۔ سرکارامیرالموشین فرماتے ہیں:

كُنْتُ وَلِياً وَ آدَمُ بَيْنَ الْعَاءِ وَالْطِيْنِ صُولَى عَاجِبَآ دِمَ ٓ بِكُلْ كَدِرْمِإِن شَحْ-

الله تعالى في تخلق آدم سے بہلے اپنے حبیب کونوت اور علی کو ولایت کا تاج بہنا دیا تھا کہ تعقیم عبدہ رسالت نبوت اور ولایت ایک بی لویش موئی تمی تو پھر جو شخص حضور کی نبوت ورسالت کی گوائی دیتا ہے اس پرواجب ہے کہ وہ امیر الموشین کی ولایت کی شہادت ضرور دے اس کے بغیر دین ناکھ ل ہے۔

معیت ۲۸ : ولایت رسالت کے دشمن ایک ساتھ جہنم جائیں گے

ارشاد ہاری تعالیٰ ہوتا ہے: اَلقِیّافِی جَهَنَّهَم کُل کَفَادٍ عَنیندہ (سورہ ق آیت ۲۳) (ترجمہ) تم دونوں (محریکی) اپنے اپنے عنادر کھے والے کا فروں کوجنم میں مھینک دو۔

تغییر فرات میں سرکار دو جہاں فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگاعلی اور میں دونوں عرش کے دائیں جانب ہوں گے۔ دائیں جانب ہوں کے فداوند متعال ہم دونوں کو تھم دے گا جن لوگوں نے آپ دونوں سے عنا در کھا ، بغض رکھا تہاری مخالفت کی تمہاری یا توں کو جمٹلایا ان کو جہنم پھینک دو۔

امام مادق آل محرعليه السلام النيخ آباد او المداد من وايت كرت بين كد كوشر فرش عدا آكى: يا محمد با على القيافي جَهَنَّم كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيْده اعتر على مرض كافرون كوجنم وال دو-

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چمر وکل کے دخمن الگ الگ ہیں کسی ایک کو تھم کیوں نہ ہوایا طا نکان جہنم کو تھم کیوں نہ دیا کہ ان کے دشمنوں کو چہنم پھینگ دو۔

علیٰ کواپنے رشمن محرکواپنے دشمن مجینے کا تھم کیوں ہوا۔ ٹابت ہواعلیٰ کے دشمن الگ ہیں محرکے میں الگ ہیں محرک کے دشمن الگ ہیں۔ دشمن الگ ہیں۔ رسم مصطفی انہیں جہم بھیجیں مے جو محرکی رسالت کی محوایی نہیں دیتے ہوں مے علی علیہ

السلام انہیں جہنم رسید کریں گے جنہوں نے ولایت کی **گواہی شددی ہو کی قبذا جمیں ذرہ بحرخوف جہنم نہیں ہے** ہم ہرمقام پر گواہی رسالت دیتے وقت گواہی ولایت ضرور دیتے ہیں۔

معیت ۷۶ : ولایت اور رسالت دونوں وسیله بیں

ارشاد خداوندمتعال ہے:

يَا أَيُّهَاالَّذِيْنَ الْمُنُوا تَقُوْاللَّهَ وَابْتَغُوا اِلَيْهِ الوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوافِيْ سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ مُفْلِحُون ـ (سروالمائرة عـ20)

اے ایمان والوتقوی افتیار کرواس تک یخیخے کے لئے وسیلہ تلاش کرواس کے راستے ہیں جہاد کرو تفایل تک رسائی حاصل تفاسیرا مامیہ ہیں مرقوم ہے کہ وسیلہ محمد وعلی ہیں اور ان کی مقدس آل ہے بعنی غداو ند تفالی تک رسائی حاصل کرنے کے لئے محمد وقل کی ضرورت ہے۔خدا تک وہی جاسکتا ہے جن کا وسیلہ بید دونوں ہوں گے ۔۔۔۔۔اب جو مختص رسالت کی گواہی دیتا ہے لیکن ولایت کا افکار کرتا ہے گویا کہ اس نے رسالت کا بھی افکار کیا ۔۔۔۔۔لبندا جو ان کی رسالت کا بھی افکار نہیں کرتا ۔۔۔۔لبندا جو انہیں اپنا وسیلہ جانتا ہے وہ ان کی رسالت کا بھی افکار نہیں کرتا ۔۔۔۔لبندا جو انہیں اپنا وسیلہ جانتا ہے وہ ان کی رسالت وہ ان کی رسالت کا جمی وہ وہ ہیں۔

معيت ٢٨: ولا بيت ورسالت دونو سالله كي مثل الاعلى بيس قال الله سبحانه و تعالى: وَلَهُ أَلْمَثَلُ الْاَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَأَلَادِ ضِ (مرواقرا آيت ٢٤)

الله كے لئے زين وآسان يسمش اعلى موجود ہے۔

ن من دا سان من اس كي من موجود مين اس كي مفات كمظهر موجود من سسار شادائم عليم السلام

ہے آٹیکا النّاس نَحُنُ مَثَلُ الْاَعْلَى فِی السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اس کُشُ اعلٰ ہم (معمومین)
ہیں۔ اب جس طرح ایک مش الاعلٰ کی رسالت کی گوائی دینا واجب ہے اس لئے دوسری مش الاعلٰ کی
ولایت کی گوائی دینا بھی ضروری ہے لیڈا ہا عتبار مثلیت بھی ولایت متعل بالرسالت ہے۔

معیت ۲۹ : محمر علی ایک بی شجر سے ہیں

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنَّا وَعَلَى مِنْ شَجَرَة وَإِحدَ (٣٩)

الصواعق المحرقة :حضورار شادفر ماتے بین رسالت اور ولایت ایک شجرے بین تو پھر کیسے ہوسکتا ہے کہ آ دھے شجر کی گوائی واجب اور آ دھے کی بدعت۔ یہاں پر بھی ولایت ورسالت ساتھ ساتھ بیں۔

معيت ٥٠ : سوالات كيرين اوررسالت وولايت

ند بسبامامیدی بردینات کی کتاب میں بیموجود ہے کقبر میں مندرجہ ذیل سوال بول مے۔

(١) مَنْ رَبُّكَ (ب) مَنْ نَيُّكَ ﴿ ج) مَنْ إِمَامُكَ مَنْ وَلَيْكَ

(د) مَنْ قِبَلَتُكَ (ه) مَنْ دِينُكَ (و) مَنْ كِتَابُكَ وغيره

ہم اس کے جواب میں انشاء اللہ میں کمیں محاور کہتے چلے آ رہے ہیں۔

الله جَلَّ جَلَالَهُ رَبِي

ب. وَالْإِسَلَامُ دِينَي

ج \_ وَالْقُرآنُ كِتَابِي

ر. وَالْكَعْبَةُ قِبْلَتِي

**،۔ محمدرسول الله نبیی** 

ر عَلَى ابن ابي طالب وَالْائمةُ أَحَدَ عَشَرَ مِن وُلِده أَنْمَتِي وأَوْليانِي

( یعن علی این ابی طالب ولی ) ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کداگر ولایت علی جزوا عمال نہیں ہے تو معاذ اللہ ان کی ولایت کامعمولی ساسوال قبر میں کیوں یو چھاجائے گا۔معاذ اللہ ایمام ممل سوال جے آج کا طلال بھی جانا ہے کہ فیر ضروری ہے۔

کیا اگرسوال کاتعلق امتحانی مسلیب سے نہ ہوتو پر چہ امتحان میں ڈالنا فیر قانونی ٹیس ہے؟ تد ہرو تظرکریں یوم قیامت بڑا سخت ہے۔

#### معیت ۵۱: نماز جنازه .....ولایت اور رسالت کی گوایی

شیعد فقد کی معتر کتب میں نماز جنازہ کی پہلی تجبیر میں شہادت تو حید و رسالت کے بعد شہادت ولایت علی کا تذکرہ موجود ہے ۔۔۔۔۔ نیزیادر ہے کہ را ہر کبیر آتائی سرکار شیخی اعلی اللہ مقامہ کا جنازہ پڑھاتے وقت ان کے استاد آتائی سرجع عالم محدرضا کلیا نیکائی جر کہے بھی تجبیر کہنے کے بعد بڑھا ، پیش خدمت ہے۔

اَشْهَدُ اَنَّ لَّا اِللَّهُ اِللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْهُلْنِي وَ دِيْنِ الْحَقْ لِيُظْهِرَ عَلَى دِيْنَ كُلّه وَلَوْكِرَهَ المُشْرِكُونَ وَ اَشْهَدُانَّ عَلَياً اَمِيْرِ المُ ومِنيَّنَ وَ اَوْلَادَهُ الْاحَدَ عَشَرَ اَوْلَيَآ ، وَاَوْصَيا ، هُ وَخُلْفَاءُ ه وَ اَصْفِيَائَهُ الْمَعْصُومِيْنَ ٥ (٥١)

ایک آقائی دوسرے آقائی کی نماز جنازہ یس علی سے الے کرمہدی تک کی والایت وصایت و طلافت کی گوائی دیتا ہے لیکن اپنی توضیح المسائل میں درج کرنے کی زحمت نیس فرماتے ۔ تو قابت ہوا نماز جنازہ واجب نماز ہے اس میں بھی والایت کی گوائی موجود ہے یا پھر بیشہادت مقدسہ ہے تی اتن عظیم کہ سوائے جہتدین کے کوئی پڑھ تی سکتا۔ قد برتظر کرو!

# معيت ۵۲: تلقين ميت مين رسالت وولايت

تقین میت اعقادشید می ہے۔ مرنے والے کے بازو پکڑکراس کا اوراس کے والدکانام لے کر کند ما بلا کے ہم کہتے ہیں اِسْمَع اِفْھَم ن اور بحد لَا تَحْرَن وَ لَا فَحَف كُررى باتوں كا حزن آنے والے حالات كا خوف مت كرا بحل تيرے پاس كيرين آئيں گے ....ان كے والات كا جواب دينا۔

اس تلقین میں بھی ہم اول سے لے کربار ہویں امام تک ان کی ولایت وامامت عصمت وطہارت کا ذکر کرتے ہیں۔ اگران کی ولایت معاذ اللہ اتن غیر ضروری ہوتی تو پھر قبر میں سوئے مردے کے بازو ہلا ہلا کے کیوں تنگ کیا جاتا ہے۔ حالا نکہ قبر کی تلقین میں نہ نماز' روزہ' جے' ذکو ہ کسی کا تذکرہ نہیں۔ وہاں پر بھی بات عقیدہ کی ہوگی۔

ان کی ولایت کے منکروں کو جا ہے کہ وہ مت تلقین پڑھا کریں تلقین میت میں بھی رسالت و ولایت کا ذکر موجود ہے۔

## معیت ۵۳ : کفن اورشهادت ولایت ورسالت

مرنے والے کے بینہ پرآنے والے حصہ پارچہ پراللہ کی توحید سرکار محمصطنی کی رسالت جناب امیر علیہ السلام سے مہدی تک تمام ائمہ کی ولایت کا شہاوت نامہ لکھتے ہیں ..... تھم ہے بیشہاوت نامہ فاک کر بلا سے لکھا جاوے ..... جب ائمہ فلیم السلام کی ولایت آپ کے نزد یک مبطل اعمال اور معاذ اللہ بدعت ہے تو چرکفن کورسوا و کیوں کرتے ہو۔

بحارالاتوارعلامہ مجلی علی یہاں تک ہے کہ اگر اس شہادت نامہ کے بعد چالیس مومن مرنے والے کفن پرو شخط کر دیں کہ یہ مومن ہے تو اللہ اے بخش دیتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ موشین کرام! ہم نے مقام قرب تو حید ہے لے کر بعث رسالت تک مخلیق انوار آل مجر علیم السلام ہے لے کرمیدان تعدیم فیوڑ اجہاں ولایت رسالت کے ساتھ ساتھ موجود نہ رہی ہو۔ عالم ذر ہے لے کرمیدان غدیم تم تک جہاں رسالت رہی وہاں ولایت کو انہوں نے ساتھ رکھا۔ اس لئے اذان ہویا اقامت تشہد نما ذہویا جنازہ ہر مقام پر شہادت رسالت کے بعد شہادت ولایت امیرالموشین ادا کرنا ضروری ہے جو مقام پر شہادت رسالت کے بعد شہادت ولایت امیرالموشین ادا کرنا ضروری ہے جو گوائی ولایت امیرالموشین ادا کرنا مروری ہے جو گوائی ولایت امیرالموشین ادا کرنا مروری ہے تھا ہے۔ اس کے ادان بو یا اوائی کہ بروزمحش شقاعت کی گوائی کو ورد زبان بنالوتا کہ بروزمحش شقاعت امیرالموشین مفہرو۔ آئیں یا رہام الموشین ۔

ٱللَّهُمُّ اَجْعَلَنَا مِنَ المُتَمَسِّكِيْنَ بِولَّايةِ اَميْرَالْمُومِنيْنَ عَلَيه السَّلام

#### حواشي:

ا - مشارق انواراليقين في امرارامير الموشين حافظ رجب البري ص ١٧٠

٢- القطرة من الجرابية الله مظفري ص ١١ احقاق الحق علده م ١١١ م

مشارق انواراليقين في اسرارامير المونين م ١٢٠

٢- القطرة من آقائي مظفري ايران-

ے۔ ایضاً

١١٠ احماق الحق ج٥ ص ٢٩٩ القرة آ قائي مظفري ص ١٥١ ا

10\_ احقاق الحق ج 6 م 0 + 6 القطرة آقا كي مظفري ص 10\_

١٦\_ احقاق الحق ج٥٠ ص ٥٠٤ القفرة مظفرص ١٥١\_

احقاق الحق ج٥٠ م ٥٥٥ القطرة م ١٥١ ـ

۲۲ كشف اليقين علامه طي م ٢٠

٢٣ - كتاب الامام على ابن الى طالب ص عادمطبوع تبران -

٢٥ - كشف أليقين في فطائل امير المونين علامه طي صمنا قب خوارزي سي م ٨٠ مصباح الهداية الى
 الخلافة والولاية آقائي شيخ ص ٩ مشارق انواريقين في امرارامير المونين رجب البرى \_

۲۸ پرواز در ملکوت مجلداول من ۲۸ س

٢٩ ايضاً ـ

۳۴ ۔ تغییر پر بان ج میرواز در ملکوت ج ام ۲۳۰ ۔

٣٦ امول كافي باب جيته

سے ہواز در ملکوت جے ۲'ص۲۲۲\_

ا٧ - تاريخ دشق اين عساكرج الم ٣٢٨ ٢٢٥ كارالانوار تقيير صافي تغيير في \_

٣٣ - القطرة ج إن آقائي سيداحم مستنط معانى الاخبار في مدوق -

٣٩\_ الصواعق الحرقه\_

٥٠ - اصول كانى باب الجند

۵۱ وید یوکیسٹ دستیاب ہے خانہ فرمٹک ایران سے ل سکتی ہے۔

**\*\*\*** 

اَلْبَابُالسَّالِعُ \*\*\*\*\*

# رُ ودادِم ظلوم يت شهادت ثالث كالله عليا ولى الله كواذ ان وا قامت وتشهد سے كيسے نكالا كا

قاركين كرام!

معانی ولایت معرضت ولایت مقام ولایت ایمیت ولایت اوراتسال ولایت بالرسالت علی کل مقام نی کل زمان پرسیر عاصل بحث کرنے کے بعد اب بم اپنے اصل موضوع ومقصد کی طرف آتے ہیں۔
اس باب بی بم بین بات کریں گے کہ شہادت الشمقد سریعی آشھ ڈ آن گا اِلْسة اِلَّا اللّه وَاحْدَهُ لاَ اَسْ باب بی بم بین بات کریں گے کہ شہادت الشمقد سریعی آشھ ڈ آن گا اِلْسة اِلَّا اللّه وَاحْدَهُ لاَ شَوِیْكَ لَهُ اَشْهَدُ اَنَّ عَلیّاً اَمیرَ الْمُعومِنیّنَ وَلُی اللّه شَوِیْكَ لَهُ اَشْهَدُ اَنَّ عَلیّاً اَمیرَ الْمُعومِنیّنَ وَلُی اللّه وَاوَلَادهُ اللّه عَلْمُ وَمِنیّنَ وَلُی اللّه وَاوَلَادهُ اللّه عَلْمُومِنیّنَ وَلُی اللّه وَاوَلَادهُ اللّه عَلْمُ وَمِنیّنَ مَالاً الله الله الله الله عَلَى الله عَلْمُ وَمِنیّنَ مِن اوان الله الله الله عَلَى الله عَلَى

ہمارا ندہب چودہ سوسال سے بی زیر عماب مارشل لاء رہا ہے۔ هیدت کا بھین جوانی بو حایا فراعنہ وقت نا بھین جوانی بو حایا فراعنہ وقت نمرودان زمانہ کی سرکشیوں اور بدستیوں کے جوروستم عظم وتشدد کے زیر ساید گزرا اور گزرر ہا

ے۔

جوندہب مسلسل ظلم سہدسمہ کرا حساس کمتری کو اپنا مقدر بنا چکا ہے ، جس فدہب کی ہرسالگرہ و نراز دار نزر نیخر اور نوک نیز و پرمنائی جاتی رہی ہواورظلم وستم کے زیرانوں میں جن آزادی کے قسور کو بھی مجول چکا ہوا در خرب ندہب کے جسم پرئی اُمیہ کے استبداد عباسیوں کے مظالم کے پنجوں کے نشان ابھی تک باتی ہوں اور جس ندہب کے جسم پرئی اُمیہ کے استبداد عباسیوں کے مظالم کے پنجوں کے نشان ابھی تک باتی ہوں کا جوند ہودہ ہودہ ہملاولا ہے علی کی گوائی کیے جوند ہودہ ہمودہ ہملاولا ہے علی کی گوائی کیے اواکرسکتا ہے۔

یہ چودہ سوسالہ جسمانی اذبت ناک ریمانڈ ابھی ختم ہوا ہی تھا۔ اسے بوجے وکھنے پھو لئے اور
آزادی کا سانس لینے کا موقع میسر آیا ہی تھا۔ بالس عزا کے ایک لاملنہا کی سلطے کا آغاز ہوا ہی تھا۔ ماتم
داریاں پر یہ یت کے خلاف احتجاج کا روپ دھارری تھیں کہ پچھٹر پند کیبود ہوں کے ایجنٹ افراد نے انہی
کے چرائے ہے اس گھر کوالی آگ کو نگائی جو بجھٹے کا نام ہی ٹیس لیتی۔ میں ایسے افراد کا تذکرہ یا نام وغیرہ لین
مناسب نیس جھتا۔ ایسے لبادہ طبعت میں آئے ہوئے ناصیوں نے اس پرسکون خرمن حیات پر ایس بجلیاں
گرائیں کہ سب بچھ جل کردا کھ ہو گیا۔ ایسی آتی بازی کے مظاہرے کئے کہ اتحاد پارہ پارہ ہو گیا اور قوم کی
جیتی کا شیرازہ بھر گیا۔

درہم' دینار اور ڈالروں پر لکھے ہوئے طویل مندسوں کو جزو ایمان مجھ کر ایمان کل کی ولایت کو بدعت جیسے معیوب الفاظ سے منسوب کرنے لگے۔

آ کنده صفحات مین ہم بیر ابت کریں کے کہ اضہد ان علیا امیر الحد و منین ولی
الله زمانہ پنج برش جزوا ذان جزوا قامت اور جزوتشہدین چکا تھا۔ بیطیم شہادت ولایت کیوں لکالی گئی .....
اس کے علل واسباب کیا تے ..... بیٹھیک ہے منزل طولانی ہے لیکن کا میا بی کا یقین ہے۔ اگر خداو تدمتعال نے
میرے تشنہ تحریر تقلم کورز ق تو فیق عطافر مایا تو انشا واللہ ہم کا میا بی ہے ہمکنار ہوں گے۔

اسلام سرور کا کتات کے انقال پر طال کے بعد لوراول میں بلکہ آ فارا نقال ظاہر ہوتے ہی خود غرض افراد کی اغراض کا ہدف بن گیا جس کے بعد احکام وین ارکان اسلام آئے دن معلمت اندیشانہ تبدیلیوں کا افراد کی اغراض کا ہدف بن گیا جس کے بعد احکام وین ارکان اسلام کو آ بائی میراث سیجھنے لگا۔ کلمہ بدلا اوا نیس نشانہ بنتے رہے اور اسلام کی مسند پر بیٹھنے والا ہر گدی نشین اسلام کو آ بائی میراث سیجھنے لگا۔ کلمہ بدلا اوا نیس

بدلیں نمازیں بدلیں شریعت کو کھے سے کھ کردیا۔

انتشاردافتراق کے جرافیم اطراف عالم میں بھیلتے گئے۔نعی قرآن اعادیث توفیراسلام اقوال مصوبین کی روگردانی شروع ہوگی اورمنبررسول کو بازار کا نظم سجھ کرخودساختداصول بنا کرفقداسلام کا حلیہ بگاڑدیا۔

"بداسلام مناؤ" مہم پہلے تو میریوں پھر سالوں اور پھر صدیوں پر محیط ہوتی چلی کی اور دنیا حقیق اسلام سے کوسوں دور ہوتی چلی کی اور بیصدیوں پر محیط اثر ات کسی صد تک شیعد ذبنوں پر بھی اسپے نقوش چھوڑ محصے۔

شبادت الشره مقدر کامفتو د بوجانا بھی ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ 'علا وکرام' نے اس شبادت الشره مقدر سے جس سو تیلے پن کا سلوک کیا یہ بالکل قرآن و حدیث اور شریعت محمد یہ کے خلاف ہے۔ اس دنیا میں جتنی نہ ہی دہشت کردی ہوئی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف والا یت علی علیہ السلام ہے اور بس ماضی بعید میں اگر سادات کے خون کا گارا بنایا جاتا تھا تو اس کا ایک بی سبب تھا کہ عاصب حکومت والا یت علی ماضی بعید میں اگر سادات کے خون کا گارا بنایا جاتا تھا تو اس کا ایک بی سبب تھا کہ عاصب حکومت والا یت علی کومنائے بغیر اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتی تھی ور ندآل رسول کو مانے والوں سے دعمنی کیوں اور بید دعمی کسی جوت کی بی بی ۔

شيوں سے فرت كاساب كيا تھے۔

- 0 كايسب تما كشيعه محدرسول الله نبيل براحة عظ مركز نبير؟
- O کیا بیدوجیتمی که شیعه معاذ الله رسول الله کواینے جیبا سمجھتے تھے ہرگزنہیں؟
- کیانفرت کی بیوجہ تھی کہ شیعہ نمازئیس پڑھتے تھے یاروز نے ٹیس رکھتے تھے؟
   ان میں ہے کوئی ایک وجہ بھی ٹیس تھی۔

ان ادوار میں ایسے لوگ کشرت سے تھے جواللہ کوئیں مانے تھے جورسول کوئیں مانے تھے جو اللہ کوئیں مانے تھے جو اللہ کوئیں مانے تھے جو اللہ کوئیں مانے تھے کمران لوگوں میں سے نہ تو کسی کود ہواروں میں چنا گیا اور نہ بی گیا گیا ہو یا بیالزام عا مکریا کیا جرم تھا۔ آئ تک تاریخ بتانے سے قاصر ہے کہی شیعہ کو بے نماز جان کرتل کیا گیا ہو یا بیالزام عا مکریا

ہوکہ شیدروز نے بھی رکھے ، ج نیس کرتے ، زکو ہ نیس دیتے۔ بدواجب العمل ہیں۔ایا کوئی ایک الزام
نہیں تھا ...... آج بھی آپ دیکے لیں شیعہ دعمن تظیمیں بذر بیدا خبارات بیرمطالبہ کررہی ہیں کہ عکی اولی اللہ
پڑھنا جھوڑ دو ..... پھرا تھا وہوسکن ہے۔اصل میں بدایک دیریندمطالبہ ہے جو کیا نہیں گیا بلکد و ہرایا گیا ہے۔
صدیوں پرمحیظ ہو سم کی داستان گواہ ہے کہ تسلوں پرتسلیں گزرتی چل کئیں۔ تقید میں رہنے والے
لوگ است ڈرے ہوئے سمجے ہوئے تھے کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کو بھی اپنا عقیدہ نہ بتا سکے۔ ترک وطن کرتے
گئے اور جو ہتھے چڑھتا گیا تلوار کی گھاٹ اثر تا گیا۔ ولایت علی کے متوالوں کی زبانیں کائی محکیل سولی

میشهادت ثالشہ مقدسہ بھی انہی تقیہ باز علاء کی وجہ سے منظر عام سے ہٹائی گئی اور انسانی جنگل سے مبان علیٰ کو چھانٹ چھانٹ کرقتل کیوں کیا جاتار ہا۔ لیس و بی نئے سکے جوتقیہ پڑمل پیرا تھے۔

مجھے اور اق کی تھے وا مانی اس بات کی اجازت نیس وی کہ میں تفصیل سے چیرہ تاریخ سے نقابیں بٹا سکوں بس اتنا سجھے لیس کہ شہادت اللہ کے بغیر اعمال نا قائل قبول میں جو حال مفتیوں نے شہادت اللہ کا کیا ہے وہ کی سے پوشیدہ نیس ہے۔

# مفتى اورامير المومنين عليه السلام

جینا کہ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امیر المونین علیہ النلام نے ارشاد فر مایا جیبا کہ نج البلاغہ میں موجود ہے کہ ''مفتی نہیں جانیا کہ جوفتوئی وہ دے رہا ہے وہ غلط ہے یا میجے ہے اگر غلط ہوتو اسے تو تع رہتی ہے کہ یہ صحیح ہے اگر صحیح ہوتو ائد یشدر ہتا ہے کہ شاید کہیں غلط نہ ہو۔''

ایے بوت ہزاروں موجود ہیں۔ہم نے خوداس بات کا تجربہ کیا ہے۔ایک مرجع سے پوچھا کہ شہادت ٹالشہ مقدسہ تشہد میں پڑھنا چاہے یا نہیں تو جواب دیا ''خوب است' اشکال نہ دارد' 'ضرور پڑھیے۔ کچھ دیر بعد بھی مسئلہ انہی صاحب سے کسی اور سائل نے پوچھا تو جواب دیا کہ 'مبطل نماز است۔'' اب بتا ہے کون سے تو کی پڑھل کیا جانا جا ہے ۔ایے فقہا اور مفتوں کا حال بیان کرتے ہوئے شخ مدون ایک مدیث رسول قل کرتے ہیں .....کمل استادان کی کتاب ثواب الاعمال میں الاحظار ما کیں: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیناتی علی امتی زمان لایبقی من القرآن الارسمه ولامن الاسلام الااسمه

يسمونه به وهم ابعد الناس منه مساجد هم عامرة وهي خراب من الهدى فقها ذالك الزمان شر فقهاء تحت ظل السمآ منهم

خرجت الفتنة واليهم تعود"

(ترجمہ) سرکاررسالت مآب فرماتے ہیں میری اُمت پرایباز ماندآ نے گاجی ہیں مرف رسم قرآن اور نام کا اسلام باتی رہ جائے گا۔ لوگوں کے نام اسلام ہوں کے گر وہ اسلام سے دور ہوں گے۔ ان کی مساجد آباد ہوں گی گر ہدایت سے خالی ہوں گی اس زمانے کے فتہا ذیر آسان رہنے والے فتہا ہیں سب سے بدترین ہوں گے انمی سے فتنہ لکے گائی کی طرف فتنے کی بازگشت ہوگی۔ (۱)

قار کین!اس سے بڑھ کرواضح عدیث میں پیش کرسکائی ٹبیں۔اس کی تشریح کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ فقہا ہوں مے جوولایت امیر الموشین جیسی مقدس ترین شہاوت کومطل نماز قرار دینے میں ذرہ بحر بھی گھراتے نہیں جیں۔ بیسارا فقنا یے فقہا ہے جنم لیتا ہاورا نہی پر حتم ہوجاتا ہے۔ مساجدان کی ہوایت سے فالی جیں۔ ہدایت ایسی مساجد سے کیسے حاصل ہوجن کے منبروں پر ولایت ملی بیان کرنے پر بایت ایسی مساجد سے کیسے حاصل ہوجن کے منبروں پر ولایت ملی بیان کرنے پر بایندی ہو۔

آ پاس شہادت اللہ کے مغنو دہونے کے اگر علل واسباب برخور فرما کی تو مسلم یکھنے ہیں دہر نہیں ۔
گئے گی۔ ان صاحبان نے اپنے .....اصول فقہ کے تحت احادیث پنجیراسلام کی بیمیوں تسمیں وضع کردیں۔
فلاں تو اتر ہے فلاں حسن ہے فلاں خریب ہے فلاں ضعیف ہے فلاں صحیح ہے وغیرہ وغیرہ حالا تکہ بیسب کی سب اقسام غلط ہیں۔ حدیث کی صرف ایک ہی حق ہے کہ بیحدیث سے ہے اور سمج کی پیجان حضور کے متعدد اصادیث میں کروادی مثلاً حضور فرماتے ہیں 'دہرکی عربی کی کرے کو حدیث مت سمجھ لینا۔ پہلے اسے قرآن ا

پر پیش کرنا اگراس کی تائید قر آن ہے ہوگئ تو میچ مان لینا اس پرعمل کرنا اگر اس کی تقید این قر آن نہ کرے تو مجراس مدیث کا مجھ ہے کوئی تعلق نیس اور بھی ایک میچ طریقہ ہے۔

بعض یہ کہ کرنال دیتے ہیں کہ یخبروا حدے یا یہ شاذے۔ میں ایسے اوگوں سے بع چھتا ہوں کیا خبر واحدا گر قرآن کی آیت کی طرح مجی اور لاریب ہوتو کیا ہم صرف اس لیے محکرادیں کے کہ یہ خبرا حادے ایسا نہیں ہوسکتا۔

ای طرح شہادت ٹالشہ مقدسہ قرآن وحدیث فرمان معصوم سے اظہر من الفتس ٹابت ہے لیکن بیمان علم میں مدیث پیغیر اسلام۔ بیمان علم ہمیشہ شاذوا حاد کے چکر جلا کر فرمان معصوم کورد کردیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائی صدیث پیغیر اسلام۔ اصول کا فی میں ملاحظہ فرمائیں:

قال رسول الله صلى الله وآله وسلم قد كثرت الكذوب على اماما جاء كم عنى موافقت القرآن انا قلته وما جاء كم عنى مخالفت القرآن لم اقله \_(1)

(ترجمہ) سرکار ارشاد فرماتے ہیں جھ پرجموٹ بولنے والے بہت ہیں لیکن جو ہات تہارے پاس میزی طرف سے پنچ اگر قرآن کے موافق ہوتو میں نے ضرور کھی ہے اگر قرآن کے خالف ہے قدیش نے ہرگزند کی ہے۔

اب چونکہ قرآن نے ایک مرتبہ نیس متعدد مقامات پرولایت علی کی گوائی کے متعلق تھلم کھلا اعلان فرمایا ہے افر متعدد احادیث سے ابمیت ولایت کی وضاحت فرمائی ہے لیکن مقلدین صاحبان ٹس سے مس نیس ہوتے۔ مراجعت کی سربلندی کی خاطر قرآن کو مجٹلایا جاتا ہے۔ احادیث کی صریحاً مخالفت کی جاتی ہے۔

الی بہت ی احادیث احتیاج طبری و فیرو علی موجود میں جب تیفیر اسلام نے احادیث کو پر کھنے کا طریقہ قرآن سے بتایا ہے قرار کھنے کا طریقہ قرآن سے بتایا ہے قرار کا معلم کی سے معلم کی سے بیاں کہ امام محمد با قرعاید السلام نے ارشاد فرمایا:

كان الفريضة نزل بعد الفريضة الاخرى وكانت الولاية آخر

الفرائض فانزل الله عزوجل اليوم اكملت لكم دين كم يقول الله تعالى لا انزل عليكم بعد هذا الفريضة قد اكملت لكم الفرائض. (٣)

(ترجمه) معصوم فرماتے بیں ایک فریضہ دوسرے فریضے کے بعد نازل ہوتا رہائین ولایت آخری فریضہ تعالبذا خداد ندعالم نے الیوم اسملست لکم کی آیت کونازل فرمایا گویا کہ خداوندعالم نے فرمادیا کہ بھی نے تمام فرائفن نازل کردیئے اب کوئی فریضہ باق نہیں ہے۔

مندرجہ بالا حدیث سے ثابت ہوا کہ ولایت علی عام افغانیں ہے بلکہ آخری فریضہ ہے اس کے بعد فرائض کا سلساختم ہوگیا۔اس پر بحث کا آغازہم تعوزی دیر بعد کریں گے۔

مقد السلام كليني علية اورآ قائى رى محمشرى لكية بين كمعصوم في فرمايا:

بنى الاسلام على خمس على الصلوة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم ينادى بشيء كمانودي بالولاية ـ (٣)

(ترجمه) اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نماز زکوہ کروزہ کچ اور ولایت امیرالمونین اور ولایت کی جس قدر منادی کی گئی کسی اور کی نہیں ہوئی۔ (فرمان باقرالعلام علیه السلام)

فر مان معصوم سے بیٹا بت ہے کہ ولایت کی تا کید نماز سے بھی زیادہ ہے۔

قال عليه السلام بنى السلام على خمسة اشياء على الصلوة والزكاة والحج والصوم والولاية قال زراة قلت اى شي من ذالك افضل فقال" الولاية افضل لانها مفتاح هن والوالى هو دليل عليهن. (۵)

(ترجمه) سركارفر ماتے ہيں اسلام كى بنياد پانچ چيزوں پر ہے۔ نماز' زكو و عج روزه

اور ولایت امیرالموشین ـ زرارة (صحابی) کہتے ہیں میں نے عرض کیا ان تمام میں افضل کون کی ہے اور" الوالی"
افضل کون کی ہے فرمایا ولایت کی کھی دلایت ان سب اعمال کی کنی ہے اور" الوالی"
اس کی طرف را جنمائی کرتا ہے۔

# ننيجه كلام معصومً:

- (۱) ولايت نماز سے افضل ہے۔
  - (ب) ولايت تماز كي تجي ہے۔
- (ج) ولايت آخري فريضه بـ

صدیت شریف میں ہے کہ 'الصلوٰۃ هفتاح الجنۃ ''نماز جنت کی کئی ہے کین جونماز جنت کی کئی ہے لیکن جونماز جنت کی گئی ہے لیکن جونماز جنت کی گئی ہے اس نماز کی کئی دلا یہ ہے۔ نماز نہ ہوگی جنت نہ سلے گی اور ولا یہ نہ ہوئی تو نماز قبول نہیں ہوگ ۔

جنت کا درواز و کھو لئے کیلئے نماز کی ضرورت ہے اور نماز کو قابل جنت بنانے کے لیے ولا یہ علیٰ کی ضرورت ہے ۔ ولا یہ نماز ہو ایس کی گوائی سے ضرورت ہے ۔ ولا یہ نماز ہو جاتے ہیں گوائی ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ اس کا ٹھکا نہ جہم ہے۔ ولا یہ افضل کا ذکر آ جائے تو مفضول کے درجات بلند ہوجاتے ہیں گویا کہ ولا یہ نماز کو جارہا نمائل کا درجات بلند ہوجاتے ہیں گویا کہ ولا یہ نماز کو جارہا نمائل کا درجات بلند ہوجاتے ہیں گویا کہ ولا یہ نماز کو جارہا نمائل کا درجات بلند ہوجاتے ہیں گویا کہ ولا یہ نماز کو جارہا نمائل کا درجات بلند ہوجاتے ہیں گویا کہ ولا یہ نماز کو جارہا نمائل کا درجات بلند ہوجاتے ہیں گویا کہ ولا یہ نماز کو جارہا نمائل کا درجات بلند ہوجاتے ہیں گویا کہ ولا یہ نماز کو جارہا نمائل کا درجات بلند ہوجاتے ہیں گویا کہ ولا یہ نماز کو جارہا نمائل کا درجات بلند ہوجاتے ہیں گویا کہ ولا یہ نماز کو جارہا نمائل کا درجات بلند ہوجاتے ہیں گویا کہ ولا یہ نماز کو جارہا نمائل کا درجات بلند ہوجاتے ہیں گویا کہ ولا یہ نماز کو جارہا نمائل کا درجات بلند ہوجاتے ہیں گویا کہ ولا یہ نماز کو جارہا ہو بالد کی درجات بلند ہوجاتے ہیں گویا کہ ولا یہ نماز کو جارہا ہو بالد کی درجات بلند ہوجاتے ہیں گویا کہ درجات بلند ہوجاتے ہیں گویا کہ درجات بلند ہوجاتے ہیں گویا کہ درجات ہو باتھا کی درجات بلند ہوجاتے ہوئی کے درجات ہوئی کو درجات بلند ہوجاتے ہوئی کر تا ہوئی کو درجات بلند ہوجاتے ہوئی کے درجات ہوئی کو درجات بلند ہوجاتے ہوئی کو درجات بلند ہوجاتے ہوئی کی درجات بلند ہوجاتے ہوئی کو درجات ہوئی کو درجات ہوئی کو درجات بلند ہوئی کو درجات ہوئی کو درجات بلند ہوئی کو درجات بلند ہوئی کو درجات ہوئی کو د

نہ جانے ''علماء کرام'' کوولایت علی کی گواہی سے صدمہ کیوں پہنچتا ہے۔ شہادت ٹالشکا نام س کر بے ہوش ہونے کی بجائے ہوش میں آ کر تحقیق وقد قیق کرنی جا میئے۔ اب ہم ان عوامل کی جانب قار کین کی توجہ مبذول کروانا جا ہتے ہیں جن عوامل کے سبب شہادۃ ٹالشہ مفقو دہوتی چلی گئی۔

#### ابه قلت وقت

شہادت الشمقدسہ کی تروی کیلیے زیر کی رسالت مآب میں وقت ندل سکا کیونکہ ہر چیز کی شہرت دوباتوں پرموتو ف ہوتی ہے (۱) وقت (۲) تروی کے بینا وقت شہادت تو حیداور شہاوت رسالت کو تروی کیلئے ملا اتناوقت شہادت ثالثہ کی تروی کیلئے ندل سکا بلکہ اگرید کہا جاوے کروفت ملای نہیں تو یہ کہنا غلط ند ہوگا۔

اسلام کا دکام وفرائنس بترری نازل ہوتے رہے۔ تبلیخ اسلام کا آفاز کمدے ہوا۔ افتقام مدینہ منورہ بن ہوا۔ کمدین بی وفکہ بت پری عروج پرتی لبذا نقاضا وقت بیتھا کدئی خدا کو چھوڑ کرایک احدو واحد لاشریک خدا کی تو حید کی طرف دعوت دی جاو ہاں لیے آغاز کلہ تو حید ہے ہوا ہے۔ اس وقت جو صدا بلند ہوئی وہ بیتی 'قولو الا الله الا الله نقلحوا ''جو کلہ تو حید پڑھے گا وہ نجات پائے گا اب جس شخص بند ہوئی وہ بیتی ہوا۔ کیا کوئی شخص بے کہ سکتا ہے کہ اس نے محد رسول اللہ نیس پڑھا لبذا وہ جبنی ہے۔ ہرگز نہیں کہ سکتا اس وقت صرف اتنا ہی تھم تھا۔ اب تبلیخ تو حید کا سلم عرصہ تیرہ برس تک کہ میں چانا رہا اور لوگ دعوت تو حید قبول کرتے رہائی طرح تو حید کی مخالفت بھی ہوتی رہیں۔

## تروتج شهادتين

تیرہ سال کا طویل عرصہ مکہ میں ترویج تو حید کا پر چار لا الدالا اللہ مسلسل ہوتا رہا۔ تجمیر کی صدائیں فضاؤں میں گونجی رہیں۔ حضور نے ہجرت فر مائی اور مدینہ منورہ چلے آئے۔ اب مدینہ پینچ کرحضور نے تو حید کے ساتھ رسالت کی تبلیغ بھی شروع کر دی اور پورے دس سال مدینہ میں شہادت تو حید اور شہادت رسالت کا ذکا بجتا رہا گویا مکہ اور مدینہ میں عرصہ ۲۳ برس شہادتین (تو حید ورسالت) کا پر چار ہوا گراس کے باوجود نہ تو ورا مکہ ہی قابل تو حید ہوسکا اور نہ ہی پورا مدینہ تو حید ورسالت کی گوا ہی پر متحدہ ہوسکا۔

اَشُهَدُ اَنَّ لَا اِلْهَ اِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ (شهاوتین) کی مزاحت صرف مشرکین اور کافرین نے کی گرشہادت ولایت علی کوتین محافوں پر مزاحت ہے واسط پڑا۔ جہاں کا فرومشرک الکارکرر ہے تھے وہاں مسلم منافقین بلکہ مومنین بہروپ منافقین کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بیکھی ایک سبب تھاشہادت ثالثہ کے مفتود ہونے کا۔

کافر ومشرک نہ مانے۔موانے کیلئے مومن ومسلم اپنے دلائل اور کردار سے منواتے رہے ہوں تو حید ورسالت پروان چڑھتی رہی گرجس شہادت کی مخالفت صرف مسلم بی نہیں اپنے آپ کومومن کہلانے والے بھی کرنے لگ جاویں اسے ترویج کیلئے کب موقعہ میسر ہوسکتا ہے کیونکہ موشین بھی دونتم کے ہیں۔

(ا)ريمانى موكن (۲) شيطانى موكن \_جيها كهتر آن يحيم والمنح ارشا وفرمار بإسبه: وَلَقَدْ صَدِّقَ عَلَيْهِم إِبْـلَيْسَ طَنَّةً فَاتَّبِعُوْاهُ إِلَّا فَرْيِعَاً مِنَ الْهُومِنُينَ (سوروبها آیت ۲۰)

(ترجمه) شیطان نے لوگوں کے خلاف اپنا گمان کی کرد کھلایا سب نے شیطان کی اجا گا کر لی إِلَّا فویقاً وِنَ الشووننينَ گرموشين ش سے ایک فريق نے ویروی آيش کی -

قابت ہوا اللہ تعالی نے تمام موشین کی منانت نہیں دی۔ زیادہ موشین ایسے ہیں جوشیطان کی اتباع کرتے ہیں۔ ایک فرقہ موشین کا ایسا ہے جوشیطان کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ بیہ بات روز روش کی طرح واضح ہوگئ۔ اکثر بت شیطانی موشین کی ہے اور قلت رحمانی موشین کی ہے۔ شیطانی کون ہیں جن کا عقیدہ شیطان کا عقیدہ شیطان کا عقیدہ شیطان کا عقیدہ سیطان کا عقیدہ کیا ہے قرآن واضح بیان کرتا ہے۔ شہادتین کی قروت کیلے ۲۳ برس کا عرصہ طویل میسر ہوا جس میں ابوطالب کا ایمار عزہ وجعفر طیار اور علی کی قوت اور خدیجہ کمری کی دولت۔ ان سب کی مسلسل جدو جہد سے قوحیدور سالت پروان چھی۔

اب ذراشهادت الشاهمد ان علیا ولی الله کی ترویج کیلئے جودت ، جوطالات بیش آئے وہ مجی کی اب و علی میں اب اب استان میں آئے ہوئے ہیں کے وہ مجی کی سے وہ مجلے جودت میسر ہوا مختراً اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اللہ حظافر مائیں۔

۱۸ ذوائع ۱۰ ه کوولایت امیرالموشین علیه السلام آخری فریضه کی شکل میں نازل ہوئی جس کی تبلیغ میدان خم غدری میں مرکار دو جہاں نے بردی وضاحت سے فرمادی۔ ۲۸ صفراا ه کوسرورکو نین کی رحلت ہوگئ۔ یوم غدریہ سے لیکر یوم انتقال رسول تک کل مدت دو ماہ اور فو دن میسر ہوئی۔ اسی دوران میں رسول اللہ علیل ہوگئے۔ پچھایا مطالب میں گزر کئے۔

اب ارباب دانش ذراغورفر ما كيس كهال توحيد ورسالت كى تبليغ كـ ٢٣ برس كهال ولايت امير كر و ي و تبليغ كيد من كاعر صداور بعرفوراً انقال بر ملال سروركونين ك بعد منان حكومت ان باتعول بس جلى كنى جوكس بعى صودت على عليه السلام كو برداشت نبيس كرسكته تتع جنبول في مكل حكومتى طاقت س

گوائی ولایت علی کوایک فلاحرف بجو کرمنانے کے ساتھ ساتھ و بادیا۔ جوزیا نیس کلی تو حیدورسالت پڑھنے ' قبول کرنے میں ۲۳ برس کے عرصہ کا قناضا کریں الی کند کلنت آمیز پھر کی زیا نیس عرصد دو ماہ میں تیسر ک گوائی اداکرنے میں کیسے تیار ہو کتی تھیں۔

# ٢ شهادت ثالثه كمفقود مونے كادوسراسب الميةرطاس

یدواقد صحاح ستہ میں '' حدیث قرطابی ' کے نام سے مشہور ہے۔ اسلام میں گروہ بندی اور فرقہ واریت کی ابتداء ای المیہ کے روز معرض وجود میں آئی۔ سرکارووجہاں کے سامنے آپ کی عین حیات میں دو فرقے وجود میں آگے ایک فرقہ علی اور اس کے بائے والے ' دوسرا فرقہ کچھ صحابہ کرام جو کہ ایک مشہور و معروف صحابی کے زیر قیادت وجود میں آیا۔ مخترا المیہ قرطاس کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضور بستر رسالت پر علی بڑے تھے اور کا فی صحابہ در بار رسالت میں حاضر تھے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور نے قلم دوات اور کا فذ طلب کیا۔

"ايتونى بقرطاس" بحص لكيخ كاما مان دو-

اكتب لكم كتاب لن تضلوا بعدي

(ترجمه) مل الى تحرير لكودول كديمرك بعدتم مراه شهون ياؤ-

ایک محانی الحے محمر سول کو محرات ہوئے کہنے گے .....قد علیہ الوجع .....حسور امواذاللہ )یوں بیاری کی حالت ہیں سب کھ کے جارہ ہیں ان کا محم مت مانو ....حسب اسلام اللہ محمد میں ان کا محم مت مانو ....حسب اسلام اللہ محمد میں ہیں ہیں گائی ہے۔ ایک طبقہ کہنا تھا کہ ما دوات دے دو دوسراوی بات کرتا کہ ندود جوان کے سردار نے گائی ۔ بالا فرجھ کا اموا حضور کو فرمانا پڑا گیا .....قومواعنی ..... اٹھ جا ہے میرے پاس سے اور صحاح سے ہیں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ محاذ اللہ رسول خدا کو بیاری کی وجہ سے فریان ہوگیا ہے۔ فیک ہا تیں نیس کررہے ہیں کتاب خدا کا فی ہے۔

میں اس پر جی بھر کے گفتگونیں کرسکتا اس لئے سے اور حق باتوں کو برداشت کرنا آسان کا منہیں

ے۔ اگر بیقلم دوات ل جاتے تو خلافت المت اور شہادت الشد مقدسد کا تنازیر ختم ہوجا تا۔ اب بعض لوگ سوج رہے ہوجا تا۔ اب بعض لوگ سوج رہے ہوں کے کدوا قعد قرطاس کا ولایت سے کیا تعلق ۔ واقعد قرطاس سے شہادت ولایت علی کا تعلق ہے طاحظہ فرما ہے۔

اس واقعة قرطاس سے پہلے بھی ایک موقعہ پررسول اللہ نظم دوات طلب کی اور گواہی ولایت پر عبدلیا ..... مگر میں عبد بیرون مدینہ عربیوں عجمیوں قبطیوں اور حیثیوں سے تھا۔ کیمن اب جوقر طاس تی غیر اسلام ما تک رہے تھے بیقریب بیٹھنے والوں کیلئے تھا۔

شخ صدوق امالی میں اور عالم رہانی حافظ رجب البری مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین میں لکھتے ہیں سابقہ صفحات میں بمعہ حوالہ عبارت گزر چکی ہے۔

رسول معظم ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام خاص سے کہا جس کا نام ابوالحمراء تھا کہ جاؤا کیسو عربی 'پچاس مجمی' تمیں آ دی' قبطی اور بیں حبثی بلالاؤ۔ جب بیسب آ مھے تو حضور نے چارصفوں میں بالتر تیب کھڑا کیا پھر رسول اللہ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمر ثناء کے بعد فرمایا:

یا معاشر العرب والعجم والقبط والحبشه شهادة لا اله الا الله وحده لا شریك له وان محمداً عبده و رسوله وان علیاً امیر المومنین ولی الله و قالو انعم اللهم اشهد حتی قالها ثلاثه (ترجمه) پیمبر اسلام نے ان چاروں صفول سے فر مایا گوائی دو اللہ کے سوا كوئی عبادت کے لائق تیں ۔ وان علیا امیر الموثین ولی اللہ سب نے كما بم نے گوائی دی حتی صنور نے تمن مرتبان سے كما ایا۔

پھر فرمایا یا علی الیسنی بدواہ و بیاض فاتاہ بھما ۔فرمایا علی فلم دوات اور بیاض لاؤعلی نے پیش کیا فقال اکتب فرمایا تکھو۔

بسم الله الرحمان الرحيم هـذا مـأ اقـرت به العرب والعجم والقبط والحبشة اقروا بان لا اله الا الله وحده لاشريك له وان محمداً عبده و رسوله وان علياً امير المومنيين ولى الله ثم ختم صحيفة و دفعها الى على ابن ابه طالب.

(ترجمہ) یاعلی تعییں بیا قرار عرب عجم قبط اور حبشہ کی طرف سے کہ وہ اقرار کرتے جی اللہ تعالی بی عبادت کے لائق ہے اس کا کوئی شریک نیس ہے۔ مجمداس کے عبداور رسول ہیں علی ان کے امیر المونین اور ولی اللہ ہیں پھراس پر مہر لگا کرعلی کے سپر دکر

ويا\_

- قارئین آپ نے ملاحظ فرمایا کہ اقوام عالم سے دسول اللہ نے بیتین گوامیاں تین مرتبہ لیں۔
  - پھران کے اس طف نامہ و تحریر کروایا۔
  - 💸 💎 بھرمبراگا کروہ اہلا م امیر المومنین علیہ السلام کے سپر د کیا۔
  - اگر بات متحب تک تھی تو غلام خاص کو بھیج کراقوام عالم کے سر کردہ لوگوں کو کیوں بلایا۔
- اگر جز دا ذان دا قامت دتشه دنیس تمی تو تینوں گوامیاں ایک طرزیان ایک بی جیسی کیوں لی گئیں۔
  - اگر بقول علما وسوه ان کی کوئی قیمت (Value) نیتمی تو حلفید بیان کیوں لکھایا گیا۔
    - الله على الله م الكيف ك بعدم الكاكر على كرير دكون كيا كيا-
      - الله الراريك ك بعد قلم دوات كون طلب كى كى -
        - پ کیالا یعنی اور بے معنی باتوں کوسپر دفلم کیا جاتا ہے۔

یہ باتیں بونت علالت صحابہ کرام سے دہرانا چاہتے تھے ای لیے قلم دوات کا مطالبہ کیا۔ انکار کرنے والے نے انکار کرنے والے نے انکار کیوں کیا؟ اس لیے انہیں بیعلم ہو چکا تھا کہ چندروز پہلے عرب وجم، قبط وجش سے شہادت ولایت امیرالموشین لے کران ہے تحرید کھوائی مٹی اور وہ اطراف عالم میں اپنے اپنے مما لک جاکر اس مجازی کی اجراف کا ہم ایک جاکر اس کی تبلغ کریں۔

صاحب الكارف اى ليوداغ رسالت يرحمله كيا ....قد غالب عليه الوجع حسبنا

کتاب الله ..... یاری کی وجد یا را با ب (معاذالله) بمیں الله کی کتاب کانی ہے ..... مالا کار رسول الله کار است مالی کتاب الله کی کتاب کانی ہے۔ اللہ اللہ کا کہ دوات ندویا اس امری دلیل ہے کہ معاہدہ غدیر پر رسول تحریری طور پر حلف لینا چاہتے تھے اور وہ جائے تھے کہ پہلے اقوام عالم ہے رسول ایسا معاہدہ تحریر پر رسول تحریری طور پر حلف لینا چاہتے تھے اور وہ جائے تھے کہ پہلے اقوام عالم محرض وجود معاہدہ تحریراً لے بچے بیں ۔ اس لیے صاف افکار کردیا اور تھم رسول کو تھکرا دیا۔ وہاں پر دو بارٹیاں معرض وجود شن آگئیں۔ ایک کھوانے کے حق شن تھی دوسری پارٹی اپنے لیڈر کے نقلداعتر اض پر قائم تھی۔ وہ نہیں کھوانا جاتے تھے چنا نچے تفدیر طاس بھی شہادت ٹالشر عدسہ تم کرنے میں اول اینٹ کا کام کر گیا۔

چندسطور کے بعد ہم ثابت کریں گے کہ حسینا کتاب اللہ کہنے والے ہی نے شہادت ولایت کوا عمال ہے خارج کیا۔

## س- تیسراسب مخلص شیعوں کی کمی

شبادت الشمقدسكى تروت كيلئ قلص احباب كى ضرورت تمى كونكداب داتو ابوطالب كى پشت بناى حاصل تمى اورنددولت فدية باتى فى تو كله ولدينه كوگول كر ضمعاف كر كا أشف قد أن على عامل تمى اورندى جعفروهز وكى تكواري تميس جن كخوف علياً أهينو الشهوهنين ولى الله كا قرار كرواليتي اورندى جعفروهز وكى تلواري تميس جن كخوف عاس شهادت عظمى كودائر ودين عى باتى ركها جاتا اور مساجد كرايون اور متارون سے يومدائي بلند موتى رئيس -

والی شریعت نی کرم بھی دنیا ہیں شدر ہے جن کی بظاہر آعزت کرتے ہوئے لوگ اس شہادت پر قائم رہے۔ بس چند گفتی کے خطع ساتھی علی کے باتی رہ گئے وہ بھی ضعیف العرب و بچے تھے مثلاً سلمان الفاری باب ابوذ رئجنا ب مقداد و خذیفہ بمان عمار یا سروغیرہ ۔ انہوں نے جین حیات نوی ہیں اپنی اذائوں کو اشہد ان علیا امیر الموشین و لی اللہ سے مزین کرکے مدینے کی فضاؤں کو معطر کردیا ۔ لوگوں نے سرکا ررسالت مآ ب سے ان کی شکایات کی کہ حضور دیکھئے سلمان ابوذ رئمقداد اذائوں ہیں علی کی ولایت کی گواہی دے رہے ہیں ۔ سرکار نے فر مایا کہ غدیم ہے میدان میں اعلان ولایت ن کر بھی شکایات کرر ہے ہو۔

کتب امامید میں بیدالفاظ موجود میں کہ سلمان ابوذ را مقدادر سول اللہ کی طرف اذان ولایت دیے کیلے بخن گومقر رہتے جیسا کہ آئندہ صفحات میں ہم بمعہ حوالہ جات پیش کریں گے۔ تاریخ خود شرمندہ ہے ابوذ را سلمان اور مقدادے آٹھ میں چرالیتی ہے۔

یہ وہی ابوذر سے جن کے متعلق مشہور صدیث رسالت موجود ہے کہ آسان نے اس پر ساپیس کیا زمین نے اسے چلئے کیا جگہ نیں دی جو ابوذر سے بڑھ کرصدیق ہواور جناب سلمان کے متعلق فرمایا ۔۔۔۔۔۔السلھان ھنا اھل البیب ۔۔۔۔۔سلمان ہم اہل بیت میں سے ہاور مقداد کے متعلق کتب صحات سنہ گواہ جیں کہ پیغیبر اسلام نے فرمایا '' جنت مقداد کی مشاق ہے'' ان جلیل القدر صحابہ کا کیا جرم تھا کہ بعداز رسالت ما بعنان افتد استجالتے وقت ان صحابہ کو شامل کیوں نہ کیا گیا۔ ان کا جرم صرف بیتھا کہ بیگل والے تھے۔ ان کا جرم صرف بیتھا کہ بیگل والے تھے۔ ان کا جرم صرف بیتھا کہ بیگل والے تھے۔ ان کا جرم صرف بیتھا کہ بیگل والے تھے۔ ان کا جرم صرف بیتھا کہ انتہد ان علیا امیر الموشین ولی اللہ کی گوائی دیتے تھے۔ ابوذر کو مدینے مثام ' پھر شام سے مدینے اور پھر مدینے سے دبذہ جیسے ہے آب و گیا ہ صحوالی اذبیت ناک سلوک کرکے کیوں نکالا گیا۔

کیا معاذ اللہ ابوذر منگر تو حید ہے؟
کیا ابوذر منگر رسمالت ہے معاذ اللہ؟
کیا ابوذر نماز نہیں پڑھتے ہے؟
کیا ابوذر روز ونہیں رکھتے ہے؟
کیا ابوذر نے منگر ہے؟
کیا ابوذر نے شریعت محمدی بدل ڈالی؟
کیا ابوذر نے دین محمدی بیل بدعق کا اجرا مکیا؟
کیا ابوذر نے دین محمدی بیل بدعق کا اجرا مکیا؟

. برگزنبین ....

ابوذرجیا نمازی چشم فلک نے ویکھائی کب ہے جوجنگل میں نماز پڑھتا اور بھیٹریا اس کی بھیٹروں کی رکھوالی کرتا۔ وہ ابوذرجس کی راتیں دلینر بنول پرسجدے میں بسر ہوتیں اور دن حالت روز ہمیں بسر ہوتا اور چوبین کھنے آل ہم کے چروں کی طاوت میں گررجاتے۔ بیابوذری تے جنہوں نے اذبیتی اٹھا کر لدیہ سے شام شام سے مدینہ کہ اشھ دان علیا اھیو الموھنین ولی الله کی فلک دگاف آوازوں سے دشمان آل محرکے کیے ہلا کر رکھ دیے اور صحرا کو ان جنگوں میں ولایت علی کے پھول کھلا دیے۔ ایے تلفی دوستوں کی شدید کی تی جو مدینہ وشام میں ولایت کی آواز اٹھانے کے قابل ہوتے۔ شام و مدینہ کے حکام کے جھوٹے شوروشغب میں ابوذر سلمان مقداد کی صدائے ولایت دب کررہ گئی لیکن د بی ہوئی چنگاری جب کے جھوٹے شوروشغب میں ابوذر سلمان مقداد کی صدائے ولایت دب کررہ گئی لیکن د بی ہوئی چنگاری جب بھر کی ہوئی ہوئی اور انشا واللہ تعالی وہ وقت دور تبیل کے مشتبل قریب میں بھرخش نصیب خطیب بیش نماز کی زبان سے اَشْبھال آئی علیا آ آویئو آ پر دیکھیں کے ہر سجد کے حراب میں ہرخش نصیب خطیب بیش نماز کی زبان سے اَشْبھال آئی علیا آویئو المحکومینی کی دور آپرور آواز ہی بلتہ ہوں گی۔ تمام طبیعان حیدر آئی اس ایک نظار ولایت پر متحد ہوجاویں کے۔ امام زمانہ علیہ السلام جھے میروقت دیکھنا نعیب فرمائے آ مین تمن جناب سیدة نما والعالمین۔

سم۔ چوتھا سبب ....انقال رسول اور عنان حکومت آل محر کے حزب اختلاف کے ماتھوں میں اختلاف کے ماتھوں میں

قار کین کرام! شہادت ٹالشرمقدسہ کے مفتود ہوجائے کا چوتھا پڑا سبب انتقال رسالت ما ب کے بعد منبررسول پر جناب امیر علید السلام کے حزب اختلاف لوگوں کا قبضہ تھا۔ شہادت ٹالشرمقدسہ کی تالفت کرنے والے دراتعمب سے الگ ہوکرسوچس تو مسئلہ بھی ٹس آجائے گا۔

انقال رسالت مآب مے بعد اگر عنان خلافت الہیم نبررسول سرکار امیر الموشین علیہ السلام کومیسر ہوجاتا تو این در سلمان ومقد ادو بلا لی کواذ انیں سنانے کا موقعد لی جاتا تو آج برید لگام خارجی ناصی مقصر کو شہادت ولا یت علی کو بدعت کہنے کا موقعہ ندماتا اور شحر بیخور طبقد اسے آتا وس کوخوش کرنے کیلئے بھی زبان در ازیاں نہ کرتا۔

اعلان غدرر کے دو ماہ نوون بعد آفاب رسالت بظاہر أغروب ہو كيا اور عنان حكومت ان كے ہاتھ

آ می جویل و لی الله کی صدا و س کوزین بوس کرنا اپنا فرینسه ندیمی اور پدری حق بیجینة متھے۔ جولوگ جمینم و تحفین تخیر اسلام بیس بھی شریک ہونا گوارہ نه کریں اور جسد نور کو قبر بیس اتار نے کا بھی انتظار نه کریں جس کی رسالت کی گوائی و ہے اس کی میت کو بے گوروکفن چھوڑ کرمندا قد ار کے حصول بیس مگن ہوجاوی وہ کس طرح شبادت نالشہ کواوا کر کے ملی کی خلافت بلافسل کا اقر ارکرتے۔

اس ونت بھی چنر تنی کے قلعی دوست علی کے ساتھ ال کر جمیز و تکفین بھی شامل منے۔ان بھی ابوذر ' سلمان' مقداد حذیفہ یمان وغیرہ معروف کارر ہے ان لوگوں کو اقتدار سے زیادہ جسد رسالت سے مجت تھی اور یہی وہ طبقہ تھا جو حیات تی غیر اسلام بھی اشحد ان علیا امیر المومنین ولی اللہ کی صدا کیں بلند کر کے پیفیر اسلام سے دعا کیں لے بیکے تھے۔

## شہادت ثالث خم کرنے میں برسرافتد ارلوگوں کا کردار

ہم یہ وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کی صحابی کے صحابی ہونے کے متحرفییں ہیں۔ ہم حضور کے صحابی ہونے کے متحرفییں ہیں۔ ہم حضور کے صحابی اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ فکری اور نظریاتی ہے کوئی اسے تو ہین صحابہ سے تعبیر نہ کرے چونکہ یہ کتاب خالعتا اپنے نہ ہب کے خاص مسلے ولا بت کے اثبات پر بحث ہے لہذا اس شہادت ولا بت امیر الموشین کے سیاتی وسہاتی اس کے کردونو اس کے حالات وواقعات کا جائز ہ لیما مسلے کے حل کی اہم ضرورت ہے۔

انقال رسالت مآب كے بعد دين كا چره بے رونق كيے ہوا اور كيا كيا تبديلياں واقع ہوئيں۔ آيے چش خدمت كئے ديتے بيں شہادت ثالثه كا انكار كرنے والا طبقه بيجان لے كه شہادت ولا بت اميرعايه السلام دور پنجبراسلام بيں جاري ہو چكي تنى ۔ اثبات ملاحظ فرمائيں ۔

## ا ثبات شهادت ولايت درحيات پيغمبراسلام

قارئين كرام! بياذان جوآج آپ اوافر مار ہے ہيں جس ميں اضعد ان عليا امير الموشين ولى الله كى دونصليس آتى ہيں بياذان دور رسالت مآب يس شروع ہو چكى تقى - بيرجز واذان بن چكى تقى - ندجانے بيد

کب بند ہوئی اور کیسے ہوئی بیٹینا بعدوالی حکومتوں نے اس کو چمپانے کی کوشش کی لیکن حقیقت بھی جہی جہی ہیں سکتی لبندا ایک نہایت متعصب ترین خض امام ابواللیث العیروی کی حبارت کا ترجمہ انہی کی زبان جس من لینا پوری عبارت کا حظہ کرنے کیا ہے کہ اوقی شریعت "کودیکھیں۔

"در صین حیات رسول خدائ بارودر دت ششاه ونه باه انقاق این مقال افادرفند
راازین جادست داده کداین القاظ درا قان و اقامت کی بردار بما انمید انترکه این ظم
منون شده کرمشائ محابه هی به آن رادر زبانه ظلافت خود درا قان و اقامت نه گفته
ایم بلکداهد ما گراین امر جرات کرده خرت قاروق امورا بتادیب شدید میگرفت"
ایم بلکداهد ما گراین امر جرات کرده خرت قاروق امورا بتادیب شدید میگرفت"
در جمد) امام ابولایت بروی لکهتے بی که بدرسول خداگی حیات می چومهینے کی مدت می اور پر فومهینے کی مدت می اور پر فومهینے کی مدت می اور پر فومهینے کی اعرا عربی موقعه طاکرده الفاظ کوافان و اقامت کہتے بین اور بیا انفاق بواد بال سے رافقی ل کو بیموقعه طاکرده الفاظ کوافان و اقامت کہتے بین اور بیا نفاق کوافون کے دور می ان الفاظ کو کئی کہنیں دیا بلکدا گر کوئی ایک شخص بھی ان الفاظ کو خات میں دیا بلکدا گر کوئی ایک شخص بھی ان الفاظ کو اذان و اقامت میں کہتا تو صعرت فاروق اس کو ادب سکھانے کیلئے بری تخی سے اذان و اقامت میں کہتا تو صعرت فاروق اس کو ادب سکھانے کیلئے بری تخی

(فارى عبارت جارى ہے)

'' خودرابعلی می چپاند بروایت منسوفد متمسک میشوند چنا نچه شعار خود ساخته اند که در از ان وا قامته علیاً و لی الله میگویند واین گفتن اعین وین می انگارند دنی دانند که اکابر سحابه در ترک آن کوشیده اندا گرجواز میداشت از ایشان اول صاور میگر دیدای محث را در کتاب معارف عتانیه به بسط تا م نوشته امر حبد الرحمان عسقلانی "
کتاب معارف عتانیه به بسط تا م نوشته امر حبد الرحمان عسقلانی "
( ترجمه ) بیرافشی لوگ خود کوئل سے چپاتے بین اور منسوخ حدیث پرعمل کرتے ہیں۔ از جمه ) بیرافشی لوگ خوشیقی دین انہوں نے اذان 'اقامت میں علیا ولی اللہ کواپنا شعار بنالیا ہے اور ایسا کہنے کوشیقی دین

جھتے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ بڑے محاب نے علیا ولی اللہ کو بند کرنے میں بڑی کوششیں کی تیں اگر ہے اور ہوتا تو وہ پہلے خوداس برعمل کرتے۔

### حاصل نظر:

کتب اغیار سے بیدو پیراگراف میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ کمل عبارت جس نے طاحظہ
کرنا ہووہ امام ابواللیث البروی کی کتاب''فاروتی شریعت'' اورعلامہ عبدالرحلٰ عسقلانی کی کتاب''فضاکُ
الروافض'' میں دیکھیں۔ حالات کے پیش نظر میں اس پر کھلاتیمر ونہیں کرسکتا بہر حال اس عبارت سے جونتا کی
کرآ مرہوئے ہیں و مندرجہ ذیل ہیں:

- ا ملياً ولى الله عين حيات يغير اسلام جارى موچكاتما .
- ب- بقول ذہب خالف زندگی رسالت کے بیٹے مادیا نوماوی یا نجے مرتبہ کہا گیا۔
- ج۔ کالف تنلیم کرتا ہے ان پانچ مرتبہ شہادت ولایت ادا کرنے سے رافضیوں کوموقعہ ل گیا۔
- و۔ پھر خالف ہد کہ گیا کہ بدیکہ منسوخ ہو گیا تھا لیکن جس مدیث یا آیت سے علیا ولی اللہ منسوخ ہوا وہ مدیث یا آیت چیش نہ کرسکا۔
- و۔ بلکمنسوخ کی جانے کی وجہ بھی خود مولف نے بتلا دی اور و وجہ بیہ تلاتے ہیں کہ براے فیشخوں نے اپنی ظافتوں کے دور میں اسے بھی نہ کہنے دیا۔
- و۔ ٹابت ہوا بڑے شیخوں کے دور میں اس کے کہنے کی کوشش جاری رہی لیکن انہوں نے ایبانہ کرنے دیا۔
- ز۔ یکداگر کوئی مخص بی کلمات اضعد ان علیا ولی اللہ کہد یتا تو عمر انہیں ادب سکھانے کیلئے بری کئی کرتے۔
  - ت- بیمی تسلیم کیا ہے کہ محابہ کرام نے اسے بند کرنے میں بوی محنت کی تھی۔

- ط۔ اظہر من العمس سے سے شہادت قالہ جز واذان اقامت وتشہر صلوٰ ہم تھی۔ کیونکہ اذان تو نماز میں بلاوے کا نام ہاورا قامت منشور نماز کا نام ہے جو جو نقاط اقامت میں ہوں گے انہی نقاط پرتمام نماز مشمل ہوگی۔
- ی ۔ بیتو تسلیم کرلیا کرنومینوں میں پانچ مرتبہ بیکلمات کم گئے لیکن بینیں بنایا کہ کہنے والے صحابہ کون کون تھے کیونکہ خالف نے شیخوں کا نام بھی بنا دیا لیکن اقر ارکرنے والوں کا نام بیس بنایا۔
- ک۔ جب ابوللیث اورعبدالرحمان عسقلانی کو بیتو پیته چل گیا کہ پانچ مرتبہ کلمات کے گئے۔ انہیں بیجھی پیتہ تھا کہ کہنے والے صحابہ کا نام سلمان محمدی اور ابوذ رغفاری مقدادتھا۔
- ل۔ بینام اس کے نہیں بتائے کہ جاناتھا کہ سلمان کا نام بتادیتا تو لوگ بجھ سکتے تھے کہ بیدونی
  سلمان ہے جس کے متعلق پیغیراسلام نے''السلمان منا اہل البیت ''فرمایا تھا
  اور لوگ بھینا سجھنے پر مجبور ہوجاتے اتن شان کا ما لک صحابی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔
  ابوذر کا نام اس لیے نہیں لیا کہ بقول رسالت ابوذر سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی
  صادق بی نہیں ہے لہذا شہادت ولایت کے خلاف جومہم تھی وہ ناکام ہوجاتی۔
- موصوف کے کلام سے بیہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اذان واقامت میں علیاً ولی اللہ دور رسالت میں بی شروع ہو چکا تھا خصوصاً واقعہ غدیر سے پہلے بی گوا بی ولایت کا آغاز ہو چکا تھا خصوصاً واقعہ غدیر سے پہلے بی گوا بی ولایت کا آغاز ہو چکا تھا کیونکہ موصوف لکھتے ہیں دور رسالت میں چھ یا نو مہینے میں پانچ مرتبہ ایسا ہوا۔ واقعہ غدیر کے دو مہینے نو دن مجمد رسول اللہ کا انتقال ہوا تھا۔ اس کا مطلب حیات بی فیمر اسلام کے آخری سات مہینوی میں شہادت ولایت امیر الموشین عبادات کا جزوبین چکی مشہادت ولایت امیر الموشین عبادات کا جزوبین چکی

آ ہے ہم ان عظیم ہستیوں کا تعارف کرواتے ہیں جنہوں نے زمانہ پیغیبراسلام میں علیا ولی اللہ کی مواہی کا آغاز کردیا تھا۔اس بات کا ثبوت بھی برادران اہل سنت والجماعت کی ایک مقدرہتی نے فراہم کیا

جن كا نام ناى اسم كرا ى جعزت عبدالله مراغى مصرى باورجس كتاب من بدواقعدورج باس كا نام ب

### حضرت سلمان فارسى اورگواہى ولايت

صديون بمليا ميك محدث ومقق الل سنت حضرت عبدالله مراغي معرى لكهية بين:

ان سلمان الفارسي ذكر فيها الشهادة بالولاية لعليَّ بعد الشهادة بالرسالة في زمن النبيُّ فدخل رجل على رسول الله فقال يا رسول الله سمعت امر الم اسمع قبل ذالك فقالٌ ماهو فقال سلمان قديشهد في اذانه بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعليُ فقال سمعتم خيراً.

(ترجمه) سلمان فاری شہادت رسالت کے بعد شہادت ولایت علی زمانہ رسالت مآب میں اپنی اذان میں کہتے ہے پس بیاذان س کرایک شخص سرکار رسالت مآب کے پاس آیا اور کہنے لگا آج میں ایسی بات س کر آیا ہوں جواس سے پہلے نہیں گی۔ حضور نے پوچھا وہ کیا ہے کہنے لگا کہ سلمان فارس آپ کی رسالت کی گوائی کے بعد ولایت علی کی گوائی وے رہا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تو نے بڑی اچھی بات سی

ب جناب ابوذر غفاری کا زمانه رسول میں اذان وا قامت میں شہادت ولایت علی دینا

نكور وكتاب من بحرمولف معرى لكستة بين كدرمول بينه بوت تحدان وجلا دخل على وسول الله وقال يا رسول الله ان ابوذر يذكر في الاذان بعدالشهادة بالرسالة

الشهادة بالولاية لعلى يقول اشهد ان علياً ولى الله فقال كذالك او نسيتم قولي في غدير خم من كنت مولاه فعلى مولاه فمن تكث فانما يتكث على نفسه.

مولف کتاب ندکور لکھتے ہیں ای طرح ایک اور فض خدمت رسالت مآب میں آئے اور کہایا رسول انتدابوذرآپ کی رسالت کی گوائی کے بعداذان میں علی کی ولایت کی گوائی دےرہا ہے اور وہ کہتا ہے اشھد ان علیا ولی الله سرکار نے ارشادفر مایا کہتم میرا قول غدیر فیم منت کوت مولا و فعلی مولا ہ بحول گئے۔

ان پردومحابر کرام نے دوررسالت مآب میں شہادت قالشکا آغاز کرویا تھا۔ ہردوآنے والے شکاتی پھٹوؤں کورسول اللہ نے جواب دیاوہ بھی آپ نے پڑھلیا اگراس دور میں اس دور کے طال ہوتے تو یعنینا رسول اللہ کے زبان حرکت میں لانے سے پہلے یول اٹھتے نہیں بلکہ چلا اٹھتے ہیے جرواذان نہیں ہے اذان دوبارہ کہویہ باطل ہوگئ ہے۔ (معاذاللہ)

لیکن پیفیراسلام نے ہردواشخاص کؤیکی جواب دیا۔ بیسلمان وابوذر سی کررہے ہیں تم نے غدیرکا فرمان بھلا دیا ہے۔ ٹابت ہوا غدیرکا جلسہ شہادت ٹالٹہ کے اجراء کا جلسہ تھا۔ یہ بات روزروش کی طرح ٹابت ہو چکی تھی۔ جے زیروی نکالا محیا اور مولوی اسے بدعت ٹابت ہو چکی تھی۔ جے زیروی نکالا محیا اور مولوی اسے بدعت اور نہ جانے کیا کی رہے ایوذرکو جلاو لمنی کی مزاصرف شہادت ولایت کی تبلیغ کی وجہ سے سہنی پڑی لیکن قلندر مزاج ولایت کی تبلیغ کی وجہ سے سہنی پڑی لیکن قلندر مزاج ولایت مناس کب تی موئی سے دیتے ہیں۔

## شهادت ثالثه دورأميه مين مفقو دجوكي

شقة السلام كلينى عليه رحمه "تور الايمان" بم لكهة بيل جس بش تجمله كلمات اذان كاشهدان امير الموسين وامام المتقين عليا ولى الله بحى شامل تعارمه التج الرشاد بي سيد محرطبرى لكهة بيل كه كله عليا ولى الله وما المرالموسين وامام المتقين عليا ولى الله بحق شامل على التجات حصه وما نسبيد دوعالم مين موجود تعام عن أميه كذ مانه بين متروك بوابيتمام حواله جات بحواله "فلك التجات حصه الى مسسل موجود بين \_

قارئین گرامی قدران دو تقد علاء کابی فیصلہ ہے کہ دور نبوی بیس شہادت ٹالمیٹر موجود تھی جیسے نی اُمیہ کے قلم نے مفتو دکر دیا اب کسی عقل کے اندھے کونظر نہ آئے تو اس میں موالیان حیدر کارکا کیا جرم ہے۔ بیکلہ روز از ل سے ارکان اسلام کا جزور ہاہے اللہ کا دین اس سے تمل ہوا تھا۔

### شهادت ثالثة مقدسهاور حكمران طبقه كاكردار

آیے ہم شہاوت ٹالش مقد سر کوختم کرنے میں ارباب اقتدار کا کردار پیش کرتے ہیں۔انقال رسول خدا کے بعددین کا چرہ کیے میں ہوااور شریعت محمدید میں کیا گیا تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ دین کے اس بگاڑ کی داستان بزبان امیر الموشین سننے دیدرودادائن عباس کو سرکا رامیر علیہ السلام سناتے ہیں کمل تفصیل بیان کرنا حالات کا نقاضائیں ہے اور نہ ہی وقت اجازت دیتا ہے۔ امیر الموشین علیہ السلام کی ایک بڑی شہرہ آفاق دعا ہے 'دعا ہے شمی تریش' کے نام سے مشہور ہے جو صحفہ علویہ مصباح الفعی' تحقد العوام قدیم' وظا کف الا براد میں مرقوم ہے۔ اس کے بعض اقتباسات بیش خدمت ہیں:

ا الَّذَيْنِ خَالَفَا أَمْرَكَ وَ أَنْكُرَا وَحُيَّكَ وَجَحَدَا اِنْعَامَكَ وَعَصَيَا رَسُولَكَ وَعَصَيَا رَسُولَكَ

(ترجمہ) اے اللہ انہوں نے تیرے علم کی نافر مانی کی۔ تیری وی کا انکار کیا۔ تیرے انعام کے مظر ہوئے تیرے رسول کی بات نہ مانی۔

٢۔ وَقَلَّبَا دِيْنَكَ

(ترجمه)انبول نے تیرے دین کو بلٹ دیا۔

عُطَّلًا أَحْكَلَمَكَ

(ترجمه)انہوں نے تیرے احکام معطل کردیئے۔

٣- وَٱبْطَلَافُرُ آئِضَكَ

(ترجمه) انہوں نے تیرے فرائف باطل کردیئے۔

٥- ٱخُرَبَا يَيْتَ النُّبُوَّةِ

(ترجمه)انبول نے نوت کا گھریر باد کردیا۔

٢ - وَأَبَادَا أَنْصَارَهُ

(ترجمه)اس گھرے مددگاروں کوہلاک کردیا۔

2- و أَخُلَيَا مِنْبَرَهُ مِنْ وَصِيِّهِ وَ وَارِثِ عِلْمِهِ

(ترجمه) انبوں نے تیرے رسول کے وصی مے منبر خالی کرویا جواس کے علم کا وارث

تخار

٨- وَٱشْرَكَا بِرَبِهِمَا

(رجمہ)انہوں نے تیرے دب سے شرک کیا۔

9- وَحَقِّ أَخُفُوهُ

(ترجمه)انبول نے حق چھپایا۔

·ا- ومُنَافِق وَّلُوهُ

(ترجمہ) انہوں نے منافقوں سے دوئ کی۔

اا۔ وَمُؤْمِنِ أَرْجَوْهُ

(ترجمه)اورمومنوں کو تکلیف دی۔

١٢۔ وَصَادِقِ طُرَدُوهُ

(ترجمه)انبوں نے خدا کے صادق بندوں کو جلاوطن کیا۔

١٣- وَكَافِرِ نَصَرُوهُ

(ترجمه)انبول في كفارى الدادى \_

١٣۔ وَفُرُضِ غَيَّرُوٰهُ

(ترجمه) انہوں نے واجبات کوتبدیل کیا۔

١٥- وَخَيْرٍ بَدْلُوْهُ

(ترجمه) انبول نے خرکوتبدیل کیا۔

١٦۔ وَكُفُرٍ نَّصَبُوهُ

(ترجمه)انہوں نے کفر کونصب کیا۔

ال وَخُمُسِ اسْتَحَلُّوهُ

(ترجمه) انهوں نے شمس اپنے لیے طال کیا۔

١٨ ـ وَوَعْدِ أَخُلَفُوهُ

(ترجمه )انہوں نے وعدہ خلا فیاں کی۔

١٩۔ وَعَهٰدٍ نَقَضُوٰهُ

(ترجمه) انبول نے عبد کر کے تو ژویا۔

٢٠۔ وَحَلَالٍ حَرَّمُوٰهُ

(ترجمه) انبول في طلال كوحرام كرديا-

٢١ - وَحَرَامِ اَحَلُّوهُ

(ترجمه) انبول فيحرام كوطلال كرويا

٢٢ ـ وَإِمَامِ خَالَفُوهُ

(ترجمه) انبول نے امام کی مخالفت کی۔

٢٣ ـ وَفُرليضَةٍ تَرَكُوهَا

(ترجمه) انبوں نے فرائض کورک دیا۔

٢٣۔ وَسُنَّةٍ غَيِّرُوْهَا

(ترجمه)انهوں نے سنتیں تبدیل کردیں۔

٢٥ ـ وَأَخِكَامِ عَطَّلُوهَا

(ترجمه) انبول نے احکام خدامعطل کردیے۔

٢٦- وَرُسُوم قَطَعُوها

(ترجمه) انہوں نے رسمیں تو ژدیں۔

الم ووصية بَدْلُوها

(ترجمه) انہوں نے وصیت بدل دی۔

٢٨ - وَأُمُورِ ضَيَّعُوْهَا

(ترجمه) انبول نے امورکوضائع کردیا۔

٢٩ - وَبَيْعَةٍ نَكَثُوهَا

(ترجمه)انہوں نے بیعت کے پر فچے اڑادیے۔

٣٠ - وَشَهَادَاتٍ كَتَمُوْهَا

(ترجمه) اورانهون نفشهادات كوچميايا-

میختمرے اقتباسات تھے جوہم نے دعائے ملی قریش سے پیش کیے۔ کمل واقفیت کیلئے دعا کو پڑھیئے پھرآپ کو پند پل جائے گا کددین کیا تھا کیا ہو گیا۔اب ان اقتباسات پر مختفر تبر و پیش فدمت کرتے ہیں۔

## اقتباسات كالمخضرتشريح

امیرالمونین علیه السلام فرطتے ہیں السذیس خالفاً احدث انہوں نے مالک تیرے امری
خالفت کی۔ وہ امر کیا تھا وہ امر امرولایت تھا جس کو پیٹی راسلام نے میدان فم غدیر میں پہنچا یا۔ پھر فرطاتے ہیں
انہوں نے تیری وقی کا انکار کیا اور تیری نعمت کے منکر ہوئے۔ وہ وقی وقی ولایت بلنے مازل تھی اور ولایت بی
کی وجہ سے نعمتیں تمام ہو کیں۔ اس لیے انہوں نے نعمتوں کا انکار کر دیا۔ میں میہ پو چھتا ہوں وہ کون سادکام
تھے جو معمل ہوئے۔ وہ کون می وی تھی جس کا انکار کیا گیا۔ وہ کون سادین ہے جس سے بلیف مسئے وہ کون سا

شرك تفاجوانبوں نے اسلام لانے كے بعدرب سے كيا۔ وه كون ساحل تفاجے چھيايا كيا۔ وه كون سے صادق تنے جن کو جلاوطن کیا گیا۔ بقول رسول کا عَات ابوذر سے پی محکرز شن آسان میں کوئی صاوق نہیں ہے۔ابوذ رہی کوجلاوطن کیا گیا۔جرم بیتھا کہوہ شہادت ولایت کاشیدائی تھاوہ شہادت ولایت امیر کا نکات ے ملغ تصاور وہ کون سے واجبات تھے جن میں تبدیلیاں لا کی گئیں اور وہ کون ی خیرتمی جے بدل دیا میا۔ مان ظاہر ہے تی علی خمرالعمل کو بدل کر کسی اور خمر ..... کا اضافہ کیا گیا۔وہ کون تھے جنہوں نے اپنے لیے تن سادات خس حلال کیا۔وہ کون تے جنہوں نے وعدہ خلافیاں کیں وہ کون سے عہد تے جنہیں تو ڑا گیا۔وہ کون ے حرام تھے جنہیں طال کیا گیا۔ وہ کون سے طال تھے جنہیں حرام کرویا گیا۔ وہ کون سے فرائض تھے جنہیں ترك كرديا عياروه كون ى منتين تعين جنهين متغيركيا كمياروه كوني وميت تقي جيد بدل ديا كمياروه كون سامور تعے جنہیں ضائع کردیا گیا۔ وہ کون می رسمیں تھیں جوتو ژ دی گئیں ان سب کا جواب مختمراً احکام غدیم اورولایت امیر الموسین علیدالسلام کی کوای اذان وا قامت وتشهد نماز می دور پیفیراسلام می موجود تے جس کوختم کرنے كيلية احكام شريعت معطل كئ فرائض واجبات بدل دية وومرف يمي والتأتى - أشهد أن علياً أهيو المه ووينيس ولي الله جودوري فيبراسلام من جزواذان واقامت وتشهدين چي تفي اب محى اكركسي كو يقين نيس آياتوا قتباسات دعاء عمى قريش كا آخرى جمله لاحظه فرما ئيس- "وَهَ هَا ذَاتِ كَتَهُوُهَا"

انہوں نے شہادات کا مممان کیا تھا۔شہادات کو چھپایا لین تھیں فا ہر گر چھپا دی گئیں۔قار کین کرام! یہاں لفظ شہاد تین کانہیں ہے بلکے شہادات کا لفظ ہے۔ قابت ہوادور رسالت پناہ میں اَشْھَد اُنَّ عَلیماً اَجِیْرَ اَفْھُوجِنیِّنَ وَلُی اللّٰہ جاری ہو چکا تھا۔معلوم ہوادو سے ذیادہ شہاد تیں تھیں جنہیں شہاد تین کا روپ دیا گیا۔ یکی شہادات و وفر یعنہ تھیں جنہیں ترک کردیا گیا۔

قار کین کرام! قرآن مجید میں بھی کمی مقام پرشہاد تین کا لفظ نہیں ملتا بلکہ جہاں بھی ملتا ہے لفظ شہادات جمع کا میند ملتا ہے آئے بھی جولوگ شہادتین کے قائل ہیں وہ مریحاً قرآن کے احکام کو معطل کررہ ہیں۔ تا قائم قیامت کوئی محض قرآن مجید سے شہادتین کا جواز پیش نہیں کرسکتا لیکن ہم کلے شہادات پیش خدمت کرنے معادت حاصل کر کئے ہیں۔

جیدا کر سوره معارج بل جنتی لوگول کی علامات گواتے ہوئے ایک علامت ریجی بنائی ہے ' فَالَّذِیْنَ کُھیم بِشَهَادَ اِنْهِم فَالْفُونَ ' دولوگ جوائی شہادات پر قائم بیل ۔ قرآن بار بار ہارے ی موقف کی تائید کرر ہاہے۔ شہاد تین والول کی نیل ۔ آ ہے ایک دوآ یات حرید بیش فدمت کرتے ہیں۔ آگاہ کرنا ہاری ذمدداری ہے۔ شہاد تین والول کی نیل ۔ آ ہے ایک دوآ یا تا ہے شہاد تین پر ۔ کیا یہ قرآن کی کرنا ہاری ذمدداری ہے۔ محم قرآن ہے کہ شہادات پر مولیکن مل کیا جاتا ہے شہاد تین پر ۔ کیا یہ قرآن میں ظلف ورزی نیس ؟ جولوگ شہادات کوشہاد تین بناتے ہیں آئیل خود خالت کا نات نے اپنے قرآن میں خاطب کرک بنایا ہے۔

' لَا تَكُتُموا الشَّهَادَة وَمَن بِكُتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِم ۗ قَلْبُهُ ''

سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک شہادت کو کیوں چھپاتے ہوجواس ایک شہادت کو چھپائے گا وہ دل کا مجرم گناہ گار ہوگا۔

یدایک بی شہادت ہے جمع کرشہادات کوشہادتین بنادیا گیا۔ آقائی سرکارعلامدحاری علی الله مقامه فعرعظ غدریمی ای آیت کے متعلق لکھاہے کہ بیآیت ولایت علی کی گواہی کے ہارے میں نازل ہوئی۔

چرسورہ بقرہ شی ایک دوسرے مقام پرارشاد ہوتا ہے۔

' ْمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ كَتَمَ شَهَادَةُ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ''

جوائیک شہادت کو چھپا تا ہے جواللہ کی جانب سے ہوہ فالم نہیں بلکہ اظلم ہے۔ اظلم انتہائی فالم کو کہا جاتا ہے۔ ثابت ہوا شہادات کوشہادتین میں بدلنے والا فالم بی نہیں بلکہ اظلم ہے اور بیشہادت چھپائی جانے والی مُفال کی طرف سے بچو کہ واجب ہے۔ تفاسیر آل جانے والی مُفال کی طرف سے بچو کہ واجب ہے۔ تفاسیر آل محمد نے لکھا ہے یہ چھپائی جانے والی شہادت والایت و وصائیت امیر المونین کی ہے جس کا مفصل تذکرہ آکندہ آئے گا۔ القداس شہادت کے چھپائے جانے کے حق میں نہیں ہے بلکہ اظہار کے حق میں ہے یہ ی فرائض تھے جوان لوگوں نے ترک کے۔ اب لوگوں نے قرآن بدلنا گوادا کرلیا لیکن فتو کی تبدیل کرنا گوارہ نہیں کیا۔ کلام امیر المونین علیہ السلام سے قابت ہو گیا کہ دین میں بہت کی تبدیلیاں واقع ہو کیں جن میں نہیں کیا۔ کلام امیر المونین علیہ السلام سے قابت ہو گیا کہ دین میں بہت کی تبدیلیاں واقع ہو کیں جن میں ایک تبدیلی شہادات کوشہاد تین میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ جھی تحریف قی ترآن ہے۔ ناجانے قرآن پرظام کرکے

لوك چربھي مطمئن نظر آتے ہيں۔

ابوذرکا یکی جرم تھا کدہ وظین حیات پینبراسلام بی شہادات پر قائم تھے اور تاوم مرگ قائم رہے۔ ابوذر سلمان مقداد سلیمان صروخزای وغیرہ آخری دم تک شہادات پر قائم رہے ان کی کھل تشریح مناسب مقام پرآئے گی۔

اس ندکورہ دعا بی کی مقام پر لفظ تغیر وار دہوا ہے مثلاً' وفسوض غیسروہ ''ان حکم انوں نے واجبات میں تغیر کیاوہ تغیر کیا تھا آسیئے دیکھتے ہیں۔

قاسم بن معاویہ جو کہ ایک تقدراوی ہیں وہ سرکار صادق آل محد سے ایک عدیث جومعرائ کے متعلق ہے ہو معراج کے متعلق ہے ب

حضور فرقد خالف بيكتا بكر كاردوجها للمعراج برسك .....انه لها اسرى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راى على العرش لا اله الا الله محمد رسول الله ابدوبكو الصديق .....خنور فر شمراج عرش بريكل الكما اواد يكا - بين كر معرت صادق آل محمد فرمات بين رسيحان التدغيرواكل في وحق مد اجرت به برش وكوبدل وياحق كركلم بحى -

اب امام عليه السلام ارشاد فرمات بين:

"قلت نعم قال ان الله عزوجل لَمَا خَلَقَ الْعُرَشِ كَتَبَ عَلَيْهِ لَا الله اللهِ عَلَيْهِ لَا اللهِ اللهِ الله على أمير المُومِنيُنَ ـ

(ترجمہ) اللہ نے جب عرش کوخلق کیا تو اس پر لکھا۔ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں جمہ اس کے رسول بیں اور علی امیر المونین ہے۔

پُرجب إِنْ كُوْلَ كِاسَ بِهِ كَلَ لِكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَسَحُسَمَةُ وَسُولُ اللّهِ عَلَى " أَمِيْرَ الْمُومِنيَّنَ " كِرَى كُوْلَى كِاسَ بِهِى بِي كُلِهِ اللّهِ اللّه اللّهُ مَحْمَدُ وَسُولُ الله عَلَى " أَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ " كِرُلُوحَ كُوْلِي كِياس بِهِى بِي كُلَهُ اللّهُ اللّهُ مَحْمَدُ وَسُولُ اللّه عَلَى " امِيْرَ الْمُومِنيِّنَ " كِرامرا فِل كوبيداكياس كي پيثاني بِي كُلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ثُمَّ قَالَ صَادِق عَلَيْهِ السَّلام فَإِذَا قَالَ اَحَد كُمْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ

رَ سُولُ الله فَليَقُلُ عَلَىٰ ۖ اَمِيْرَ الْمُومِنِيْنَ

امام عليدالسلام نے فرمايا جب بھى كوئى تم يس سے لا الدالا الله محدرسول الله كيفليقل فاء فيمل عليه الله الله كيفليقل فاء فيمل عني وه فوراعلى امير المونين كيے۔

قار کین کرام! بات واضح ہوگئ ' فرض غیرواہ' ان لوگوں نے کن کن فرائض اور واجبات میں تغیر کیا اور یہ بھی ثابت ہوگیا سب سے ہڑا تغیر شہادات کوشہاد تین بنانا ہے ولایت امیر علیہ السلام کی گواہی کو تبدیل کرنا ہے۔ کا کنات عالم کی ہرشے خاتی بعد میں ہوئی علیہ السلام کی ولایت وامرة کا کلہ اس پر پہلے لکھا محیا۔ نہ جانے مُلَا ں لوگوں کی تخلیق کے وقت ایہا کیوں نہ ہوا۔

اورا ما مليدالسلام في يوفيملفر ما دياتم من سے جب بھي كوئى جہاں پر لا الدالا الله محدرسول الله كي فا مفيمل بتارى ہو وہ فوراً رسالت كے بعد معلى امير الموشين " ضرور كيداب جهاں جهاں لا الدالا الله محدرسول الله آئے كا وہاں برعلى ولى الله ضرور كہنا ہے كا ما ہو يا اذان أقامت ہو يا تشهد تماز ولا بت كى كوابى برحال من دينا ہوكى ورنداذان أقامت "تشهد تمازسب باطل ہوجا كي عراح

شهادت ثالثه بوجه تقيه مفقو دموئي

العرة النجفية شرح لعدومشتيد سيومحمط فجنى كے جدارا مى سركا رقم دضا فرماتے ہيں: "الذى يقوى فى النفس ان السر فى سقوط الشهادة بالولاية فى

الاذان انما هوالتقيه"

(ترجم) جوننس قوت اختیار کرتا ہے وہ یک ہے کداذان میں شہادت ولا بت علی کے ساقط ہونے کی وجہ تقید میں رہاہے۔

قار کین کرام! فابت ہو گیا ہے کہ علیا ولی اللہ کا اخراج بیجہ تقیہ یعنی خوف وشمن کی وجہ سے نکالی گئ۔ اب کوئی تقیہ کا دورنیس ہے لہذاا سے جزواذان اقامت اورتشہد سجھ کرادا کیا جائے۔

### شهادت رسالت اورعقبيده اميرشام

آ قائی وسعیب شہید محراب اپنی کتاب سیدالشہداء اور قدیم نی مورخ مسعودی مروج الذهب میں لکھتے ہیں کدایک معتبر فی روایت کرتا ہے کہ میں امیر شام کے دربار میں بینا ہوا تھا کداؤان کی آ واز آئی اورموزن نے کہا:

"اُشْهَدُ اَنَّ هُحَمَّداً رَسُولُ الله"

تو امیر شام نے کہا کہ بیٹام کب تک منبروں کے گلدستداذان پر چلے گا۔ میرا بس چلے تو میں اسے دن کر دوں۔ اس میں ابو بکڑ گانام کیوں نیں عمرومثان کے نام کیوں نیس آتے۔ اب نام محد کے ساتھ بھی وہی ہوگا جوان کے ساتھ ہوچکا ہے۔ بعد میں امیر شام نے خواہش طاہر کی کہ اس شہادت کوشتم کرایا جائے۔

قار بن كرام !انعاف كجيح بوض "اَهُهَا أَنَّ مُحَمَّداً وَسُوَلُ اللَّه "كواذان بمل پهندئيل كرنا تماد ، فخض اَهُهَا أَنَّ عَليًا اَحِيْرَ الْمُحِونِيِّنَ وَلَى اللَّه كَاكُواكَ كُرُواشَ كِيحَرَسَكَا ہے۔

مندرجه بالاعبارت مسعودي سينتج نكلتا ب-

- ه امرشام شهادت الشمقدسه كا فاتمه كرچكا تما-
- اس ليكرأس في يكه ديا كدابو يكر عمر عثمان كاكونى نام ميس ليما-
- علی کانام چوژ کرور کے نام تک جانان بات کی دلیل ہے کدوہ نام کی خارج کر چکے تھے۔
- جه نیز عنان کا ابوذرکوشام بھیجنا اور شام سے والهل مدینہ جمیجنا پھر مدینے سے ربذہ کے بولنا کے جنگلوں پی جلاوطن کرنا اس امر کی ولیل ہے کہ ابوذر پر جارولایت کرتے تھے۔

- رسول اکرم کی زیم کی شمان والا ذراجی اذا نول ش' اَشْهَدُ اَنَّ عَلیماً اَمِیْوَ الْمُومِنیِّنَ
   وَلُی الله "کیا کرتے ہے۔
- ج ابت ہوا شہادت الشمقدسہ کو نکالنے کی جوابتدا مدینہ سے ہوئی تھی اُمید خاندان نے اسے پایر اسکیل تک پہنچایا۔

# اميرشام كايك مدح كااقرارجرم

قارئين فيصله فرمائيس!اس مندرجه بالاوا قعه ي نتائج اخذ موت بين:

- ا۔ علی وز براکے بدر ین دشمن کون ہوتے ہیں بچھنے میں در نہیں لگتی۔
- ابل بيت عليهم السلام كا دشمن تشهد نما زيم ان كانام ليرا بهندنيي كرتا\_
- - ٣- سينام دور بنوأميد من متروك نماز بوئ\_
- ۵۔ آج بھی وہی سنت امیر شام جاری ہے کہ گئی کی محبت کے دموے دارتشید نماز میں فرمان

معاوید پر عمل بیرا بین اورائے کوئی اہمیت نمیں دیتے۔ مرید معاوید نے بیا قرار جرم کر لیا ہے کہ تشہد نماز میں اہل میت کے اساء مبار کہ موجود تھے۔ '' مگروہ تمع کیوں بچھے جے روثن خدا کرے''

کر بلاکی جنگ شہادت ثالثہ مقدسہ کے دفاع میں الری گئی

معر کہ کر بلا جہاں سابقہ حکمرانوں کی دین کے خلاف کی حمثی دھا ندلیوں اور شریعت میں کئے مکئے تغيرات كے ظاف وجود ميں آياوباں يدمعركة في وباطل شبادت ثالثه مقدسه أشقه في أنَّ عَسليّ اللّ اَمِيْدَالْمُ وَمِنْيَنَ وَلْيَ اللّه كِوفاع كيات بى الااكيارامام مظوم نينا كي كمل شريعت كوميدان كربلامين خالص رنك مين چيش كرديا ادرسقيفائي يارليمن مين جوتراميم موين أنبيل مستردكرديا-دين خالص آئین حق دستور اسلام کو پھر سے تا قیامت چلنے اور نافذر بنے کے قابل بناویا ..... کر بلامیں جھڑا ابھی صرف تيسري كواي كاتفا ..... كيونكه فشكريز يدشها وتين تك توييلي بعي قائل تفاعم سعد جيسا جرنيل جوخود صحاني رسول تعااے بزاروں احادیث نبوی حفظ تعیں بلکہ تاریخی شواہد کے اعتبار سے فشکریزید میں بائیس عدد صحابہ ر سول شامل تھے۔ ..... بیدا ذانیں بھی دے ہے تھے نماز بھی پڑھ رہے تھے ..... مگروہ اپنا اولی الامرعلی علیہ السلام كونيس ما نتے تھے بلك يزيد كواولى الامر مانتے تھے .....اوراطاعت اولى الامريس تيسرى كواي كانام ب ....جس کی تشریح شہیدمحراب آقائی وستغیب نے اپنی کتاب 'ولایت' مطبع شیرازص۱۹۳ مها کی ہے۔ لکھتے ہیں شمر ملعون واقعہ کر بلا کے بعد ہر نماز میں مناجات کرتا تھا۔اے پرودگار میں نے خوشبو رسالت اولى الامركتل كيا باس وتت مير عشور من يي قاكدينيداولى الامرب (أطين عُوا ألله وَ أطِينِعُوا الرَّسُولَ وَ اولِي الأَهْرِ مِنْكُمُ )اطاعت كروخدا كى اطاعت كرواس كرسول كى اوراولى الامركي ..... اطاعت اولي الامر واجب است يزيد شراب خور ٔ زنا كار اولي الامر است و اطاعش واجب

مناجات شمر عنظا بر بوتا ب كشمر اور بزيدى افواج بزيدلعين كواولى الامر مانة تفاوراولى

الامربی تیری گوابی کانام ہواولی الامری اطاعت اطاعت خداورسول ہے گویا کونشکر بزید اطاعت بزید کو اطاعت بزید کو اطاعت خدااوراطاعت رسول جمتا تھا اوراطاعت اولی الامرے شہادت فالشکا استنباط کیا جاتا ہے جیا کہ آتان خامندای نے اپنی کتاب 'نمازی مجرائیاں' باب تشہدی صاف لکھا ہے کہ ہم تشہد آیة اولی الامر کے تحت اداکر تے ہیں لہذاکر بلایس جھڑا ہی شہادت فالشکا تھا۔ جب سرکارامام حسین علیدالسلام بار بارید بتا مرب تے کہ بزیداولی الامرمین ہے بیزناکار ہے شراب خور ہے اولی الامرمین ہوسکا۔اولی الامرمرف ہم بی جومعموم من اللہ ہیں منصوص من اللہ ہیں۔ جناب سرکار خامندای نے یہ بی باورکروایا ہے کہ تشہد نماز آیة اولی الامر سے معتبط ہے۔

کربلا بی شمر کابیان بی تو تھا کہ ہم یزید کواد لی الامر مانتے ہیں گویا کہ یزید نے ایک بہت بڑی ترمیم کردی۔ اذان وا قامت وتشہد سے گوا ہی ولا بت علی خارج کردی جو پہلے جاری تھی جیسا کہ پچھلے واقعہ میں مدح معاوید نے نماز نہ پڑھنے کی وجہ ہی بی بتائی تھی کہ تشہد نماز جس علی اور اہل بیت کے نام آتے ہیں میں مدح معاوید نے نماز نہ پڑھنے کی وجہ ہی بی بتائی تھی کہ تشہد نماز جس علی اور اہل بیت کے نام آتے ہیں معاذ اللہ است یزید کوامیر المونین لکھتے ہیں معاذ اللہ لیکن امیر المونین علید السلام مرف ذات سرکا دعلی این الی طالب ہیں۔

## اذان حسين عليه السلام

برالمعائب ج م آ قائی محدین جعفر شهید اعلی الله مقامه طبح ایران لکھے بین: "که جناب سیدالساجدین انام زین العابدین جب با بوکروائی کربلا پنچ و بال قبرمظلوم پر ایک شخص کود یکھا اور پو چھا کہ تم کون ہو ۔۔۔۔۔ ان العابدین جب بنایا کہ بھی لفکریز ید کا سپائی تھا ۔۔۔۔ گیارہ محرم کو جب قافله آل محد قد ہو کر منجا ب کوفروانہ ہو گیا میں کی مفروری کا م کی خاطر میدان کر بلا میں دک گیا۔ جب شام ہوئی مقل سے ایک اذان بند ہوئی میں نے سوچا یہاں کوئی شکی موجود تیں ہے ہیں آواز اذان کہاں سے آری ہے۔ میں عقل کی جانب بند ہوئی میں نے سوچا یہاں کوئی شکی موجود تیں ہے ہیں آواز اذان کہاں سے آری ہے۔ میں عقل کی جانب بر مرید وجم سے بیکل سے ادا ہور ہے شے آشھ ڈ آن عملیا آجیئر آفیفہ وہنین وگئی الله بر مارے میں نے متجب ہو کر کہا۔ ای نام کوئم کرنے سے لئے یہ جگ ہوئی تھی اس مؤذن کو ذرا مجر خوف نہ ہوا۔۔۔۔۔۔

ليكن و ومؤ ذن مقتول ا مام حسين عليه السلام تھے۔

عز اداران امام مظلوم ماتم داران سيدالشهداء پرواجب ہے كدوہ شهادت ثالشا سوء حيني سيمحت موسي الشهداء پرواجب ہے كدوہ شهادت ثالث اسوء حيني سيمحت موسي مسلوم الله مارى ركھيں ..... ولايت على كا چراغ جلائے ركھيں ..... ولايت كا براغ جلائے ركھيں ..... ولايت كرنا ہر شيعه مومن برواجب ہے۔

معرکہ کر بلادین علی اوردین معاویدونوں میں سے سی ایک کی تروت برتھا تاریخ طری وغیرہ میں مرقوم ہے کہ میدان کر بلا میں جوفض افواج بزید میں سے میدان میں تا

وہ پر جزیر حتا" أَنَا عَلَىٰ دِينَ مُعَاوَيه "مُواور مناهی معاویہ کو ین پر موں ۔ اور سا وسین کے

جوان پر کہتے 'اُفَا عَلَیٰ دِنِنِ عَلیٰ ابن ابی طالب ''مواهر منا مِن عَلیٰ کے دین پر ہوں۔ سی کھی ذیا ذی کو ایک اور میں اور آراد المرشور ما الدارہ ای مدید میں اور ا

قار کمن فیصله فرما کمیں! کر بلا میں بظاہراً نہ تو امیرالموشین علیہ السلام ہی موجود ہے اور نہ معاویہ ہی شامل قار شامل تفار محر جنگ دین علی اور دین معاویہ پراٹری جاری تھی۔ فابت ہواو ہاں دو بی دین ہے ایک علی کا دین دوسرا معاویہ کا دین \_اگر دولوں کا دین ایک ہی تھا تو یہ نعر ہے الگ ! لگ کیوں ہے تو قابت ہوا ہر دو کا دین الگ الگ تھا۔ آج بھی آپ بخو بی یہا ندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین معاویہ کیا ہے اور دین علی کیا ہے۔ بس تھوڑ ا

اب معاویہ کے بیروکاربھی دیکھ لیں اورعلی کے پیروکاربھی دیکھ لیں۔

دین معاویہ: میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم جزوسورة قرآن سل ہے۔

وين على : مين بهم الله جزء مور بائة قرآن ب-

وین معاویه: کی نمازیس بسم الله بالجبرتیس ب-بالجبرتو کجایا لکل نیس ب-

دین علی : بهم الله برنماز میں بالجمر پڑھناواجب ہے۔

دین معاویہ: تفیر کبیر ج اس ااسطیع معرفخ الدین رازی لکھتے ہیں کہ معاویہ نمازی بسم اللہ اس کے نہیں پڑھتا تھا کہ بائے بسم اللہ کا نقط علی ہے۔ اب دوی نمازیں بڑھی جاتی ہیں

خودسوچ لیس کدامیرشام والی نماز کون می ہےاور علی والی کون می ہے۔

دین علی : بم الله بردهامون مون کی پانچ علامات میں سے ایک ہے۔

دین معاویہ: جو بائے بھم اللہ کا نقط علی ہونے کے سبب نماز سے بھم اللہ نکال دیتا ہے وہ علیٰ کی

ولایت کی گواہی نماز میں کیے برداشت کرسکتا ہے۔

دین علی : ہرنماز کی دوسری رکعت میں قنوت پڑھاجا تا ہے۔

: ين معاويه : محكى نماز عن قنوت حالت قيام من نيس پره حاجاتا ـ

دین علی تفیر تورالتقین ج ۳ م ۱۳۵ تفیر صافی تفیر عباش تفیر یهان بسائر الدرجات می جاید الله الله می جاید بین عبدالله الفاری اورا بوتمزه ثمالی سے امام محمد با قرعلید السلام سے روایت ب کرسول الله کو تم تفاکه دلا تجهر ولایة علی فهو فی الصلوة "اے مبیب نماز میں ولایت علی بلند آ واز سے نہ پر حولوگ ناراض بوجاوی گیکن" ولات کنم خالف علی الله علی الان کا کا وا

كرنا ثابت ہے۔

دین معاویہ ای کئے دین معاویہ میں تشہد صرف محمد رسول اللہ کی گوائی تک ہے جیسا کہ تغییر فرات کو نی معام ہے۔ کونی میں ہے اس تغییر کے مولف امام محمد تقی علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔

عمار یاسرے روایت کرتے ہیں کہ ش ابن عباس کی مجلس میں حضرت الوغفاری کے ساتھ بیشا ہوا تھا۔ ابوذ رنے کھڑے ہوئے نیمے کے ستون کو ہاتھ مار کر کہا جو مجھے جانتا ہے سوجانتا ہے جونہیں جانتا وہ جان لے۔ میں جندب بن جناوہ ابوذرغفاری ہوں میں خدا اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر بوچھتا ہوں کہ تم نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے ساتھا کہ آسان کے نیچ اور زین کے اور پر جھھ ایو ذر سے زیادہ کوئی سچانہیں ہے .....اوگوں نے کہا ہاں ایسا بی ہے۔

پر فر مایا اے لوگوجائے ہور سول اللہ نے غدیر کے روز ہم تیرہ صد آدیوں کو جمع کر کے فر مایا .....

د هن کُ نُتُ هُولاَهُ فَعلی " هُولاَهُ " تو ابن خطاب نے اٹھ کر کہا" بہنچ بہنچ لگ یا علی "اے
ابوطالب کے فرزند مبارک ہوکہ آپ میرے اور تمام موشین ومومنات کے مولا بن گئے ہو۔ جب معاویہ نے
یہ بات نی تو مغیرہ بن شیبہ کے کند معے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ بی بالی کی ولایت کا اقر ارنہیں
کروں گا اور نہ محمطفی صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی اس بات کی تعمد بی کروں گا ....اس وقت اللہ تعالی نے یہ
آ یت نازل فر مائی۔

"فَلَاصَدُقَ وَلَاصَلَّى وَلَكِنُ كَذَّبَ وتولى إلىٰ اَهْلِهِ يَمَثَى أُولَى لَكَ أُولِٰى" (التيامت، عتاس)

اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور مند موڑا پھراہے اہل وعیال کی طرف اکرتا ہوا چلا کیا چرافسوں تیرے لئے پھرافسوں تیرے لئے خدا کے جانب سے

تحدید ہے۔

سب نے کہا کہاں۔

قارئین کرام! بہم یکی روائت جناب حذیقہ کان سے پیش کرتے ہیں .....حذیقہ بیان کرتے ہیں کہ بیں رسول اللہ کے ساتھ بیٹا ہوا تھا۔فدر فم کے مقام پرسواری سے اتر ہے۔ مہاجرین وانصاری مجلس کھیا کھی بحری ہوئی تنی حضور کھڑے ہوئے اور فر مایا اے لوگو جھے ابھی ابھی خداو ندمتعال کا تھم آیا ہے:

''نِیا اَنْہُ الرِّسُولُ بَلِنَیْ مَا أُنْوِلَ اِلْیاکَ مِن رَّبِاکَ فَان لَیْم تَفْعَل فَامَا بِلَا الله یَعُصِمُ اَنْ مِن النَّاس'' بِلَّغْتَ دِسَالَتَهُ وَالله یَعُصِمُ اَنْ مِن النَّاس'' بِلَّغْتَ دِسَالَتَهُ وَالله یَعُصِمُ اَنْ مِن النَّاس'' کر جہ اس کے بعد علی علیہ السلام کو بلایا اسے دائیں جانب کھڑا کیا اور فر مایا اس کے بعد علی علیہ السلام کو بلایا اسے دائیں جانب کھڑا کیا اور فر مایا اس اللہ کو بلایا اسے دائیں جانب کھڑا کیا اور فر مایا اسے لوگو! کیا ہی تم سب سے اضل نہیں ہوں؟ کیا تہاری جانوں کا تم سے ذیادہ ما لک ٹیس

مول رسب نے کہا ہاں چرفر مایا:

"هَنْ كُنْتُ مَولاَهُ فَعلى" مَولاَهُ"

ايك فخص في جمايارسول الله اس كاسطلب كياب فرمايا:

" مَنُ كُنْتُ نَيلَة فَعَلَى اهِيُرة " جَمُ فَضَ كَا يَى بول اس كاعل اجر ب

حذیف فر ماتے ہیں خدا کی تم معاویہ افحا اکرتا ہوا افحا ناراض ہوا اس کا دایاں ہاتھ عبداللہ بن قیسا شعری کے کا عموں پر تھا اور ہایاں ہاتھ مغیرہ بن شیبہ کے کا عموں پر پھر آ ہستہ آ ہستہ چلے لگا اور کہنا جاتا تھا کہ میں محرکی بات کی تقد بی نہیں کروں گا اور ملی کوامیر الموشین ہرگز نہیں مانوں گا۔ میں امیر الموشین کی محرکی بات کی تقد بی نہیں کروں گا اور ملی کوامیر الموشین ہرگز نہیں مانوں گا۔ میں امیر الموشین کی محرای ندوں گا لیں ایت اُتری:

"فَلَاصَدُق وَلَاصَلْى وَلِكِنْ كَذَّب وتولَى ثُمَّ ذَهَبَ إلَى أهلهِ يَمَطَّى أُولَىٰ لَكَ أُولِى " (سروتات التس)

محرّ م قارئین احذیف مانی اورایو ذر مفاری دونوں محانی رسول منصان کی زبان حقیقت بیان سے جو گفتگو آپ نے سی اس سے مندرجہ ذیل نتائج لکتے ہیں:

- ا ۔ اعلان ولایت مین نماز کے وقت کیا گیا۔
- ۲- اعلان ولايت كيليخ وتت نماز كيون منتخب كيا كميا؟
- ۳- وہ کون ی نماز تھی اور اس نماز میں کون ی نئی ہات تھی جے برداشت نہ کرتے ہوئے معاویہ یغیر نماز پڑھے جلا گیا اور قرآن کویہ کہنا پڑا' نفلا صدی و لاصلی ''اس نے تعدیق بھی نہ کی اور نماز بھی نہ پڑھی۔
  - م- آن تعدیق کے ساتھ نماز کا ذکر کیوں ہوا۔
- معاویہ جوایا م ج سے لے کر ہوم غدیر تک برنماز افتد اور سول بیں پڑھتا چلا آ رہا تھا یہ
   ملہرین والی نماز کیوں ترک کردی۔ رسول اللہ کے چیچے بینماز پڑھتانا گوار کیوں گز را۔

- ۲ صاف ظاہر ہے کہ آج والی نماز یاتی نمازوں سے بہت مختلف تھی۔
- 2- آن والى نماز مى كى تقديق كابونا تقا-اس كيدامير شام في نمازند ردهى-
- ۸۔ اگرولایت کی گوائی نماز میں نہ ہوتی صرف زبانی کلای اقرار کی حد تک بات ہوتی تو امیر شام رسول اللہ کے پیچھے نماز ضرور بڑھتے۔
- ۹۔ پھرواضح طور پر امیرشام نے بیہ بات کی کہ ٹیں ہر گرعلی کے امیر المونین ہونے کی تقد بی نہیں کروں گا۔
- ۱۰ اس کا نماز ند پڑھنا اور گوائی نددینا اس امر کی دلیل ہے کہ آج گوائی امیر الموثنین کی ولایت کی دوران نماز دینامقصود تھا۔
- اا۔ قرآن عکیم نے واضح طور پر بتا دیا کہ شہادت ٹالشکا آغاز یوم غدیر بالجمر ہوچکا تھا۔اس لیے بی تو .....نمازترک کردی اور رسول الله کی گفتگوکو جمالاتا ہوا چلا گیا۔
  - سب سے پہلے شہادت ٹالشکا انکارکرنے والا امیر شام تھا۔
- ۱۲۔ جج کرنے کے بعد پیفیبراسلام کی موجودگی میں اقتداء رسول میں نمازند پڑھنا اور بغیر عذر شریعی کے صفول سے اٹھ جانا اس امر کی دلیل ہے کہ آج نماز میں علیا ولی اللہ بالجھر، بلاخوف وخطر پڑھا جانا تھا۔
- ۱۳۔ یہ پہلی نماز رسول اور اصحاب رسول کی تھی جس میں شہادت قالد پڑھی گئے۔ اس لیے تو جناب امیر علیہ السلام نے ابن عباس کوفر مایا تھا'' وَهَ هاداتِ کَتَهُوْها'' انہوں نے شہادات کو چمپایا۔ وہ بھی شہادت قالد تھی جوامیر شام کونا گوارگزری؟

تارئین کرام! میدان کربلاش بی بات تی که یزیدی کتے تے 'انکا عَللی دینن مُغاوِیه '' یم معاویہ کے دین پر مول اور مین کتے تے 'انکا عَللی دین علی ابن ابی طالب ''کریم علی کے دین پر مول سے مالب ''کریم علی کے دین پر مول سے مال کے دین پر مول سے کے دین پر مول سے مال کے دین پر مول سے مال کی دین مول میں کر دین کے دین پر مول سے کی دین پر مول سے کے دین پر مول سے کی دین پر مول سے کے دین پر مول سے کر مول سے کر مول سے کی دین پر مول سے کر مول سے کے دین پر مول سے کے دین پر مول سے کے دین پر مول سے کر مول سے کے دین پر مول سے کی مول سے کی مول سے کر مول سے کی کر مول سے کر مول سے

## لشكرمخنار كانعره بهى شهادت ثالثةتها

(سواخ مختارمطیع ۱۹۲۹ و پوسنی د یلی ص ۲۲)

عربن سعداور شمر ذی الجوش نے لشکر قار پر تملہ کرنے کیلیے ۲۰۰۰ کا وہ لشکر تیار کیا جو کر بلا میں مولا حسین کے مقابلہ میں موجود تھا ان کا پروگرام تھا کہ لشکر مخار پر شب خون مارا جائے مگریہ با تیں مستب نے ت لیں اور اپنی افواج کے پاس آ کران کے ارادہ سے مطلع کیا پھراپنی سیاہ کے چار جھے کے اور فر مایا تم نے اس وقت تک بیآ سے تا اور فر مایا تم نے اس وقت تک بیآ سے تا اور فر مایا تم ہے۔

"لِلْهِ الِعِزَّةُ وَلِوَ سُؤلُهِ وَلِلْمُؤْمِنْينَ وَلَكِنَّ المُنَافِقِيْنَ لَايَعْلَمُؤْن" (رَجر) عزت الله كيك ب عزت اس كررول كيك ب عزت اميرالمونين كيك

-

یہ بات منافقین میں جائے۔ 'نیا فارَات المحسین ''یہ کہدر فوج کوتین طرف بیجا خود ۲۰۰۰ سواروں کے ساتھ راستہ پر کھڑا ہو گیا جب عمر بن سعد اور شمر نابکار مع ۲۰۰۰ ہزار سپاہ کے نظر آئے تو مسیب مع ۵۰۰ سواروں کے ان کے سامنے آیا اور فقارہ جنگ بجادیا اور بلند آواز ہے کہا۔

"أَلَّنبِي مُحَدَد وَالْوَصِى عَلَى" "ماته بى سليمان صرد فرزاى بهى مع لشكر ٢٠٠٠ آپ بنچا-قارئين كرام إمعرك كر بلايس بعى "دين على" اور" دين معاوية "كفر به بلند بوت حالا نكه كر بلا مين نه بظاهر على تقد اور نه بى معاويه ..... كين مثن دو تقد ايك مثن دين على كيليد تعا دوسرا وين معاويه كيليد "

معرکہ کربلا کے بعد انقام مخاری ہی بات وصائت وولایت علی بی کا نعرہ تھا۔ جیسا کہ آپ نے مندرجہ بالاعبارت میں مملہ کرتے وقت جوآبیة حلاوت کی گئی وہ بھی شہادت ٹالشر پردلیل ہے۔ لِلْهِ الْعِزَّة : عن الله كيا هـ و الله الْعِزَّة : عن الله كيا هـ و الله و ا

بوتت ممله به آیت بژهنااس امری دلیل ب که دفاع شهادت ثالثه وولایت امیرالمومنین کیلئے جنگ لژی جا رہی تنی ۔اور پھر جب ممله کیا۔ بیکلمسب تشکر کی زبان پرتھا' آلفیسٹی مُحتھد قالوَصی علی "نبی محمر میں اوروسی بل میں۔

آخرید روه کیوں لگا نا پرا۔ اس کی بھی ایک وجہ بیان کی گئی ہوه اس کتاب کے ص ۲۲ پر ندکور ہے کہ سلیمان بن صر دخز ای صحابی رسول دو ہزار کالشکر لے کر پہنچ کیا تو خالد بن سلیمان صر دخز ای کے مقابلہ بیں ایک بدنہا دجس کا نام مره بن حریز بدریاحی تھا۔ بیدوہ مخض تھا جو''معاویہ کو نبی اور بزید کوامام'' مانیا تھا۔ خالد بن سلیمان صر دخز ای نے کہا کہ تیرا با پ تو کر بلایس حسین پر قربان ہو گیا اور تو بزید کوامام مانیا ہے جبکہ تق پر علی اور اولا دعلی ہیں۔ اس نے کوئی جواب نددیا اس وقت خالد ساسنے آیا اور زبان سے بینعرہ بلند کیا۔

"اَلنَّبِيُّ مُحَمَّد وَالُوصِيُ على "اوراس لمون في جواب من كها-"اَلَّنِي مَحُمَد وَالْإِمَامَ يزيد" فالدف يدينة بى اس كوواصل جنم كرديا-

اب ذرااس واقعه رِتمورُ اساغور فرماييّ

- یہ جنگ حسین علیہ السلام نے اپنی ذاتی اغراض ومقاصد یا حسول افتد ارکیلیے نہیں لڑی بلکہ نانا کی نبوت اور بابا کی ولایت بچانے کے لیے لڑی۔
- ں لوگ معاویہ کو نبی اور بزید کوا ہام واولی الامر ہان رہے تھے۔ حسینٌ بتانا چاہتے تھے محم مصطفیٰ میرے نانا ہیں' نبوت ان پرختم ہوگئی وہی محمد رسول اللہ ہیں۔ یزید اولی الامریا امام نہیں ہے۔ اولی الامر اورا مام صرف علی ولی اللہ ہیں۔

لِلَّهِ الْعِزَّة عمرادلًا إله إلَّا الله

وَلِرَسُولُه سِمرادِهُ حَمَد رَسُولِ اللهِ وَلِلمُومِنْينَ سِمرادِعَلَى " وَلَيْ الله بِ يَهِ نَم وَ مُالشَرامِرِقارِي \_

اصول فقہ کو قرآن وحدیث پرتر تی وینے والوں کو کم از کم تاریخ سے کما حقہ وا تفیت ہونا چاہیے۔ وہ جن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں وہ دست جرائیل کے ہاتھوں کی کسی ہوئی تو نہیں ہیں۔ جو جنگی تیدی سلیمان بن صروخزای نے گڑے ان کے سامنے فضائل امیر الموشین علیہ السلام بیان کئے گرانہوں نے تسلیم نہ کئے۔ آپ نے سوچا کہ قاتلان حسین کو فضائل امیر الموشین علیہ السلام کیوں سنانا پڑے اس لیے واقعہ کر بلا ہیں حسین تی کی ذات نے ولایت علی کو دوام عطاکیا تھا۔

# انقام حسين اورعلم كشكر بركلمه ولايت:

(سواخ مخارمطب يوسني د على ١٩٢٩ ونوال ايزيشن ص ١٣٠١)

مخاران دنوں مکہ میں تھا اور جناب دننے سے اذن جہاد ما تک رہا تھا اور محانی رسول جناب سلیمان بن صرد خزاع لشکر نفرت امام حسین جمع کررہا تھا۔ سب سے پہلے ایک اسدنا می شخص ایک بزار سواروں کے ساتھ پہنچا جو سارے مدائی مقصان کے بعد گورگان کے لوگ آئے بیتین بزار تھے۔ بعد از اس جولان کے مرد آئے۔ ان کے بعد سردار اور بزرگ آئے سب سے پہلے مسیب ابن محبد ایک بزار سواروں کے ساتھ آیا۔ ان کے بعد سردار اور بزرگ آئے سب سے پہلے مسیب ابن محبد ایک بزار سواروں کے ساتھ آیا۔ ان کے علموں کے پھریے سفید تھان بھریروں پر جو کلم لکھا ہوا تھا وہ بی تھا:

#### لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحُمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى ۖ وَلَيُّ اللَّهَ

قارئین کرام! بدورامامت جناب زین العابدین علیدالسلام کا تھا .....اورا گرطی و لی اللہ جز وکلمہ تھا این کرام! بدورامامت جناب زین العابدین علیدالسلام کا تھا .....اورا گرطی و لی اللہ کا کوئی کر دار کر بلا میں نہیں تھا .....انقام حسین کیلے علموں پر'' قیا قار آگ العصسین '' لکھنا جا ہے تھا'' تھ لمی '' وَلَی الله '' کیوں لکھا .....انہیں کس نے بتایا تھا کہ محدرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کشائی میں کا رسالت ما ب کوونیا سے گئے بچاس برس تقریباً گزر چکے تھے۔اگر بدکلہ تھائی

نبیں اور پھر کیسے لکھا <sup>حم</sup>یا اور کیوں لکھا؟

انغام خون حسین کانعرہ تھا گر پر چوں پر کلمہ 'علی ' وُلی الله '' ککھ کرمیدان میں اتر نااس امر کی دلیل تھی کہ حسین' عُلی '' وَلی الله '' بچانے کیلئے شہید ہوئے۔

يزيدى موت برابل عراق كى زبان بركلمه ولايت

(كتاب نذكورس ١٨)

الل عراق كتية بين اچا تك ايك آواز آئى جيكوئى كهدر باب كه يزيدواصل جنم موكيا - يداعلان سنة بى بزارون كونى عراق اين اين كرون سے فك بركونى كى زبان يريك كلمة قا۔

لُا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحُمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ۗ وَلَيُّ اللَّهِ

-تصيار بائد هكر با بر<u>نط</u>ي يل كاوروازه وز زالا - بزارون مومن قيديون كور باكيا-

قار کین کرام! تابت ہواعلی ولی اللہ جزو کلم تھا۔ دور رسالت سے بی جاری ہو چکا تھا جے عکر ان چھاتے اور دباتے جاتے اور دباتے جلے آرے تھے۔ جب تھوڑ اساخوف امن میں بدلافور آبرزبان پرعلی ولی اللہ کی صدا کیں بلند ہونے لکیں۔

## صحابی رسول سلیمان بن صر دخز اعی کانز اعی بیان

(ایناص ۴۰۰)

حفرت سلیمان بن صروخزاعی صحابی رسول تھے۔ انہوں نے بڑے قریب سے دور رسالت کی بہاریں دیکھی تھیں۔ بداکی مروفقیہ تھے جب لفکر عمر بن سعد سے بڑی بے جگری سے ازر ہے تھے اچا تک ایک تیر پیٹانی برلگاد وگدی کی طرف سے جا نکلا مصالی رسول نے فورا کہا:

" بِسْمِ اللهِ الرِّحْمٰنِ الَّرِحِيْمِ مُحِبِّ آلِ رَسُولَ اَشْهَدُ اَنَّ عَلَيّاً وَلَى الله" كرااورجان بَنَ ہوكيا۔ اب فیملہ کیجئے: ایک محانی رسول کا بنے نزاعی وقت میں شہادت ٹالشہ ادا کر رہا ہے۔ اگر بید دور رسالت کامعمول نہیں تھا اور ائمہ اطہار کے دور میں جاری ندہو تا تو ایک محانی رسول بیشہادت کیوں ادا کرتا۔ صحانی رسول کا شہادت ولایت امیر علیہ السلام پڑھنا اس امر کی دلیل ہے کہ رسول اللہ نے بہی کلمہ شہادت پڑھنے کا تھم دیا تھا۔

## نماز میں تبدیلیوں کے شواہد

(1) تحريف بهم الله في الصلوة: تغير كبير جلداول مطيع معرض ١٠١١م فخرالدين رازي\_

امیرشام مدیدین نماز پڑھار ہاتھا کہ ہم الله الرحمٰن الرحیم کوچوڑ ویا اور نماز پڑھنے کے بعد پوچھا
گیا کہ 'یامعویہ اُسرقہ فی الصلوٰۃ ''اے امیرشام نمازیں چوری کررہے ہیں۔ کہا کیے۔۔۔۔۔ کہا
حضور سے جونماز ہم تک پنجی اس میں ہم اللہ موجودتی اور حضور بالجمر پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے ہم اللہ
چھوڑ دی۔ جب مدیث پنجبراسلام بھی ہے' مکیل اُمُو ذی بَالِ لَمْ یُبُدا بِسُمِ اللهِ الرِّحُمٰنِ الرَّ

امیرشام نے جواب دیا کہ چونکہ نقطہ ہائے ہم اللہ علی ہےاورعلی میراحریف ہے لہٰذا میں وہ ہم اللہ نہیں پڑھتا۔ یہ تھی نماز میں پہلی تحریف بعدازانقال سرور کا نئات ہوئی۔

(۲) نماز میں دوسری تحریف: نقدرضاعلیه السلام بحار الانوارج ۸۴ ص ۲۰۶ \_

امام صادق علیه السلام فرماتے ہیں جو بعد امام زمانے جل الله فرجه کی توقیع مبارک سے ثابت ہے کہ سیجہ تالہ جا کہ سیم تعلیم تالہ ہے تاہم ہے ہے کہ سیم تعلیم تالہ میں تعلیم تعلیم تالہ ہے۔

"وجهة وجهى للذى فطر السماوات والارض حنيفاً عَلَىٰ مِلَةٍ اِبَراهِيْمَ وَدِيْنِ مُحَمَّدِ وَ وِلَايَةٍ عَلَى ابن ابي طالبُ مُسُلِماً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِيْنِ ٥ أَنَّ الصَّلوة ونُسْكِي وَ مَحْيَاىَ وَمُمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَيْنِ ٥ أَنَّ الصَّلوة ونُسْكِي وَ مَحْيَاىَ وَمُمَاتِي لِلَّهِ رَبِ

بددعاتحقید العوم آقائے ابوالحن اصفہانی۔ نماز شیعد آقائی حشمت علی شاہ خیراللہ بوری متدرک الوسائل علامدمرز ہوری۔ اب اس کوبدل کرولایت کوحذف کرمے جومن گھڑت دعا اس کی جگدچہال کی گئ ہے:

"سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالىٰ جدك ولا

اله غيرك"

فرق صاف ظاہر ہے کہ ولایت علی حذف کردی گئی اور من گھڑت دعا کوشال نماز کیا گیا ہے۔

اس دعا کو کیوں حذف کیا گیا اس لیے کہ اس دعا میں دین محمد اور ولایت علی کا ذکر تھا۔

(٣) ادخال آمین فی الصلوة: سورة الحمد کی تلاوت کے بعد آمین کہا جاتا ہے جونہ تو قول پغیرے تابت ہے نفل پغیر علیہ السلام سے ثابت ہے۔

(٣) وَلَا الصَّالَيْن كو وَلَا دُوا آليّن مِن بدل ديا: عربى كامعولى طالب علم بحى جانا ب كرفاد (ض) عربى زبان كافق بير في فيرزبان بداخل في مواليكن اس نامراد ضد كا كيا علاح كيا جائد في وقد من الكل الله بيل بدايك الك منادية من وقد من الكل الله بيل بدايك الك منادية منادية

### دعائے قنوت ترک کردی

دعائے قنوت بھی صرف شیعہ ن تعصب کا شکار ہوا۔ شیعہ چونکہ ہردوسری رکعت میں قنوت قیام کی حالت میں پڑھتے ہیں بس شیعہ ضد میں آ کرنماز میں قنوت ترک کردیا حالا نکہ نی شیعہ دونوں کے فدہب میں دعا قنوت نماز میں شامل ہے۔ وضو سے لے کرتشہد وسلام تک حتی کداؤان اقامت تمام امور میں اختلاف بی اختلاف بی اختلاف ہے۔ اختلاف ہے۔ کوئی خداجب نے ہروہ بات جوشیعہ بجالاتے ہیں اس کے بالکل الث راستہ انجالیا ہے قبی کروہ بات جوشیعہ بجالاتے ہیں اس کے بالکل الث راستہ انجالیا ہے قبی ترشید میں دونوں منفل کیے ہوں گے۔

ان کی تشہد میں ولایت علیٰ کی گوائی نہ ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ شیعہ تشہد میں ولایت علیٰ کی

گواهی دینا ظروری تفارای لیے نماز جنازه میں اختلاف تحبیرات جنازه میں اختلاف وعائے جنازه میں اختلاف ٔ اخفات و جبر میں اختلاف کفن وفن میں اختلاف۔

"جم القين برصة بن دوسر عدام بني ردمة -"

«بخسل مس ميت ين اختلاف"

'رفع يدين ميں اختلاف''

"ارسال اليدين مين اختلاف"

"مسح می اختلاف"

"باته دهونے میں اختلاف"

"سلام پھيرنے بين اختلاف"

''الف ہے لے کر''یاء'' تک اختلافات ہی اختلافات۔

صرف شادتین ایک جیی کیے رہ گئیں ....اس کے کہ شادات پڑھنے کا تھم ہے نہ کہ شادتین ''وَالَّذِیْنَ کھم بشھادَ ایھم قَائِمُونَ ''جنتی ہیں وہ لوگ جیشادات بڑھتے ہیں۔

ای ایک ولایت کو چھپانے کیلئے ترتیب قرآن کو بدلہ کی مدنی کی جگہ مدنی کی جگہ۔قرآن مجید
۱۲۲۲ آیات کی تعداد مقرر کر دی حالانکہ میہ تعداد نہ قو حدیث پیغیبراسلام سے ٹابت ہے نہ ہی اقوال محاب
کرام سے ٹابت ہے۔قرآن پراعراب لگائے جو دور رسالت میں نہیں تھے۔قرآن مجید کوئمیں پاروں میں
تقسیم کیا جس کی تقدری حضور کے کسی قول سے ٹابت نہیں ہے۔آیة غدم میں 'علیا امیر المومنین' کا لفظ
موجود تھا جس کو حذف کر دیا گیاد کی مے تقییر جلال الدین سیوطی در منشور۔

## رسول عليق جيسى نماز پڙهو

بخاری شریف هدیث ۱۳۸۱ ۲۲۲\_

"عـن انـس ابن مالك قال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم من صل صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذالك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تخفرالله في ذمةٍ.

(ترجمہ) طویل سلسلہ روایت کے بعد انس بن مالک کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی ہمارے جیسی نماز پڑھے ہمارے قبلہ کی طرف مند کرئے ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کا رسول ذمہ دار ہے تم اللہ کی ذمہ داری میں خیانت نہ کرو۔

#### قارئين كرام!

- پ حضور فا ئباندنظروں سے د کھورہے تھے کہ ہارے بعد کو کی ہارے جیسی نماز نہیں پڑھے گا۔
  - ہارے قبلہ سے منہ پھیرا جادے گامراداس سے ولایت امیرالموشین ہے۔
- كُونك بركار فرمات بين نحن كَعْبَهُ الله نَحْنُ قِبْلُه نَحْنُ بَيْتُ الله بم بى كعب بين بم
   بى قبله بين بم بى بيت الله بين -
  - پ نماز کے دوران آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ قبلہ سے منہ کون پھیرنے والا ہے۔
    - جاراذ بیخبیں کھایا جائے گا۔ فقیہ حضرات خرگوش کوا کی مجمل کھلا کیں گے۔
      - م الله صرف ان كي نجات كا ضامن ب جورسول مجيس نماز را مع ين -

# بعدازرسول لوگ خقیقی نماز برد هنا چھوڑ گئے

بخارى شريف بالبضيج الصلوة عنوقتها 'ج ۱۳ م ۱۳۰ مليع و يلي \_

"عن انس بن مالك قال ماعرف شيئا كما كان على عهد النبي

قيل الصلوة قال أليس صنعتم فيها"

(ترجمہ) انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کوئی بھی امر شریعت اس طرح نہیں دیکھا جس طرح زبانہ نی میں ہوتا تھا۔انس سے کہا گیا کہ نماز تو ولی ہے انس نے کہاتم نے نماز کے اندر بھی تبدیلیاں نہیں کی ہیں جوخود جانتے ہو کہ کی ہیں۔

قار کین کرام! محانی رسول انس بن ما لک تعمد بی کررہے ہیں کہ تمام شریعت ویفیراسلام تبدیل ہو چک ہے جیسی نی کے دور بیل تھی اب نہیں ہے حتی کہ نماز میں تغیرات وار دہوئے۔ نماز بھی رسول جیسی ندر ہی۔

- پ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں تبدیلیاں پیدا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور وہ تبدیلیاں کیا تھیں۔
  - 💠 💎 کیا نماز جودور رسالت پیس پڑھی جاتی تھی وہ درست نہتمی؟
  - الشمعاذ الشفط وين كي تيليج كركے تھے جوكہ بعد قابل تبديلي موا۔
    - نه وه کون ہے موامل تھے جن کی بنا پر تبدیلیاں کر ٹاپڑیں؟
  - پغیبراسلام کی زندگی میں حضور کی قوجہ ان تبدیلیوں کی طرف مبذول کیوں نہ کرائی گئی۔
- کیا سیست تبدیلیاں واقعہ غدیر وقوع پذیر ہونے کی بنا پر تونیس کی تئیں اگر کوئی اور وجہ ہے تو پیش کی حائے۔
  - 💠 کیاز ماندرسول الله می دین کمل نبیس ہو چکا تھا۔
- کیا جوتبدیلیاں بعد میں واقع ہوئیں ان کاعلم عالم الغیب کوئیں تھا۔ اگر تھا تو دین ممل ہونے ہے
  ہملے اللہ نے خودان کا ذکر کیوں نہ کیا۔ یہ جو پھی ہواولا یت امیر الموشین کوشم کرنے کیلئے کیا گیا
  ، رنہ نماز رسول تبدیل نہ کی جاتی۔
- چونکہ حضورا پنے دور میں ولایت علی اپی نماز میں داخل کر چکے تھے جے برداشت نہ کرتے ہوئے ختم کردیا گیا۔

بخاري شريف ميں ہے كه:

"عن انس بن مالك بدمشق هويبكى فقلت مايبكيك فقال لا اعرف شيأ مما ادركت الاهذا الصلوة وهذه الصلوة قد ضيعت و (ترجمه) راوى كم تابي من انس بن ما لك كياس دمثل كياس حال من كمانس دو

ر ہاتھا۔ میں نے کہا کیا چیز تہمیں ژلارہی ہے۔انس نے کہااس کیےرور ہاموں کہ جھے کوئی شئے نماز میں زماندرسالت والی نظر نہیں آتی جو نبی کے وقت میں نے پائی تھی گر ایک نماز تھی سود و بھی ضائع ہوگئی۔

قار کین کرام! حضرت انس بن ما لک کامدینداور شام می رونا پایا جاتا ہے۔ بیتمام تبدیلیاں انس نے دمشق میں دیکھیں۔

نمازخراب بهوری تخی کیام مین؟
کیاسورة الجمد تکال دی گئی تخی
کیاسورة توحید نکال دی گئی تخی
کیاسورة توحید نکال دی گئی تخی
کیاشها دنیمن کو نکال دیا گیا تھا
کیاشہا دنیمن کو نکال دیا گیا تھا
کیادو مجدوں میں ایک مجدہ ختم کردیا گیا
ہرگر نہیں

كياركوع ياقيام ختم كرديا كيا جركز فيين

اگركونى تبديلى سامنة تى بتوه وصرف يه شهادت ولايت على عليدالسلام كوفارج كيا كيا جيها كه بم عرض كر يك بي كدد عائم من قريش مي خودامير الموسنين عليدالسلام فرايا: "وَهُهَادَاتِ كَتَمُوها "لينى بعد از پنجبر عربي شهادات كامتمان كيا عمياجو يهيلے فا برتيس -

## ایک تاریخی اقرار

مولف:

(حدانسارق ص ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۳ الفاروق شلی )

ابوجعفرطبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں'' کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ قر آن کوصرف پڑھواس کی تفییر بیان نہ کرواور رسول اللہ کی احادیث بیان کم کیا کرو میں عمر بھی تمپارے کام میں شریک ہوں۔

قار کین خور فرمائیں! اسلام کے ابتدائی دور میں قرآن و تفییر قرآن اور احادیث پینمبر اسلام کے بیان پر پابندی کیوں عائد کی گئ اور پھرخود حاکم وقت اس فعل میں شریک

#### كيول موسقه

- ا۔ وہ کون سے امور تھے جس کے ظاہر ہونے کے خدشہ علی قرآن وحدیث کے میان پر پابندی لگائی گئی۔
  - ب و و کون ی ا حادیث تھیں جو حکومت کونا پیند تھیں جن کے بیان کرنے پر یا بندی عائد کی گئی۔
- ن قرآن وحدیث کے ند بڑھے 'نہ بیان کرنے بی حضرت خود کیوں شریک ہوئے۔ کیا بیاس امر کی دلیا تھے۔ دلیل تو نہیں ہے کہ موصوف کتاب اللہ اور سنت دونوں سے ....... تھے۔
- و۔ نی اکرم کے زمانداور جین حیات بی خود فرمایا "حسب نما کِتَابَ الله " جمیں اللہ گانب کا فی سب کا فی سب نما کی اللہ کا تکا الکار کردیا۔
  - ٥- كياحفرت صاحب كي نظرول من مندرجد ذيل آيات واحاديث تونيين تيس.
- "يَسَاأَيُّهَا السِّرْسُولُ بَلَغُ مَسَاأَنِسِزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِكَ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُ فَمَابَّلْغُتَ رِسَالتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ"
- "ٱلْيَومَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمِتْى وَرَضِيْتُ لَكُمْ
   إسْلاما دِيْناً"
- (٣) ''وَلَا لَكُتُمُوا الشَّهَادَة وَعَنُ يَتُتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمَ ' قَلْبُه'' ايك شهادت كومت چه إو جو چه يائه و المُحمّاه كار دوگا - بقول علامه حائرى بيشهادت ولايت امير المُونين عليه السلام كيمتى \_
  - (٣) ''وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهادَ الِيهِمْ قَائِمُوْنَ ''(معارج) دُولوگ جوشهادات برقائم بين .....ين دو سازياده كوابيون برقائم ريخ كاسم بـــ
- (٥) "قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلَّم مَنْ كُنْتُ مَوْلاًهَ
   فَعَلَى مُوْلاهُ"
  - (٢) " " مَنُ كُنْتُ نَبِيته فَعَلَى أَجِيرُهُ " (قُولَ يَغِيرَا الام)

حضور فرماتے ہیں جس کا عمی مولا ہوں اس کاعلی مولا ہے جس طرح علی مولا ہوں اس طرح علی مولا ہوں اس طرح علی مولا ہے جس کا علی امیر الموشین ہے۔

اس اعلان کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی جو آیت اکملال سے پہلے نازل ہوئی۔

"ٱلْيَومَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا عَنْ دِينَكُم" (المائده)

( ترجمه ) آج کے دن کھولوگ تہارے دین سے مایوں ہو کر کا فر ہو گئے ہیں۔

- الک بات تھی جس کی وجہ سے لوگ دین سے مالوں ہو گئے۔
  - وه کون سمااییا امرشریعت تما که کلمه پژھنے والے کا فرمو گئے۔
- کیادین میں بعدازرسول اللہ پہتر ملیاں ان ہی لوگوں نے تو نہیں کی تھیں جو یوم غدیر مایوں ہو گئے
   شعے۔
  - ا کیادین می آخیرات کاسب و ولوگ تونیس تھےجنویں غدیری دین پیندنیس تھا۔
- یوم غدر دین سے مایوس ہونا کیا اس امر کی دلیل تو تہیں ہے کہ وہ ولایت علی کے اعلان سے
  ہریشان ہو گئے تھے۔
- کیادین سے مایوس ہونے والے بینیس جانتے تھے کہ ولایت علی کی گوائی بس تیر کا یا قصد رجاء یا
   متحب وغیرہ ہے۔
  - اگرایابی تعاتو پھر مایوں ہونے کی ضرورت کیاتھی عمل کرتے نہ کرتے کوئی بات نہیں تھی۔
- ان کا دین سے مایوی ہو کر کا فر ہوتا اس امرکی دلیل ہے کہ لیجہ نبوت سے یہ بچھ بچھے تھے کہ بیہ شہادت ولایت واجب ہے جو ہر حال پڑھنا پڑے گی ورنہ وہ بھی مایوی نہ ہوتے۔ انہیں یقین تھا جس طرح ہم رسول کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں اس طرح علی کی ولایت کی گوا ہی دینا پڑے گی۔ قارئین کرام! اب بچھ لوگ لا یعنی اعتراضات کرتے ہیں مثلاً بیر شہادت شروع سے کیوں قارئین کرام! اب بچھ لوگ لا یعنی اعتراضات کرتے ہیں مثلاً بیر شہادت شروع سے کیوں

المرین مرابب بالا و من مرابط می الم المرابط می الم المرابط می الم الم المرابط می الم المرابط می الم المرابط الم المرابط المرا کی کووطن بدر کیا گیا ہو ..... اگر آل ہوئے مومنین تو صرف علی علیہ السلام کی وجہ سے ملک بدر شہر بدر ہوئے تو بھی علی علیہ السلام کی وجہ سے۔ ہم مختصر بتانا جا ہے ہیں کہ هیعان علی پر کیا گزری۔

ظلم واستبداد شيعت كاندبد لے جانے والا مقدر ہے

شيعول برمظالم كى داستان:

شیعت کا طید بگاڑنے کیلئے اورائے زمین بوس کرنے کیلئے ابتداء سقیفہ نمی ساعدہ سے ہوئی۔ پھر
اس اجلاس سقیفہ کے نامور شہرہ آفاق ارکان نے اقتدار سنجالتے ہی آل جھ کومٹانے کیلئے اہل بیت کے خاندان کے از لی دشمن کو دمثل اوراس کے گروونواح کی حکومت سونپ دی جس کی اولین شرط بیتھی شریعت خاندان کے از لی دشمن کو دمثل دیا جاوے ائل بیت کو ہرصورت میں لیس پشت ڈال دیا جاوے۔ لوگوں کے ذہنوں سے احترام آل محد مثادیا جاوے سے دمشق اور گردونواح کے لوگ بینیں جانے سے کہ کائی کیا ہے خلافت ٹاینداور ٹالشکے دور میں بیروشتی مکومت اس قدر مضوط ہو چکی تھی کہ کوئی حاکم وقت اس سے جواب طلی کا محازمیں تھا۔

- جولوگ تحریر رسول ان کی بیٹی سے لے کرریزہ ریزہ کر کے پھینک دیں ان سے شہادت ٹالشدرائج
   کرنے کی کیا توقع ہو عتی ہے۔
- جن لوگوں نے جنازہ رسول چھوڑ کرعنانِ حکومت تھام لی ہوان کی نظروں میں اعلان غدیر کی کیا
   اہمیت ہوسکتی ہے۔
- بن کے دور میں محمد کی بٹی کورات کے وقت دفایا گیا ہواور پھر چالیس قبروں کے نشان بنائے مکے ہوں کہ صرف اس خوف سے کہیں رسول کی بٹی کی میت قبر سے نشاک کی جاوے۔وہ شہادت ٹالشہ کی ترویج کیسے کرتے۔
  - پ ای شهادت نالشمقد سه کومنانے کیلئے تو ندا بب اربعه معرض وجود میں آئے۔
- پیدازرسالت مآب تقریبا ڈیڑھ سوہرس ایک عی کی فقہ کا تعارف کروایا گیا ..... والانکدان آئمہ اربعہ میں ایک علی کے ا

ہ تم اطہار کی عزت وتو قیر فتم کرنے کیلئے احادیث ساز قیکٹریاں قائم کی گئیں جس کے دوایک نمو نے بطور مثال چیش کرتے ہیں۔

( دری رشرح تنویرالا بصار ٔ جلداول ٔ ۱۵۳۵۳ م

- (۱) حضور قرباتے ہیں (معاذاللہ)ان ادم افتخولی و انا افتخو بوجل من امتی اسمه نعمان آدم نے میری وجہ سے فرکیا میں اپنی اُمت کا ایم فض کی وجہ سے فرکرتا ہوں جس کا نام نعمان ہوگا۔
- (r) الانبياء يتفخرون لى وانا افتخر بايى حنيفة من احبه فقد احبنى ومن ابغضه فقد ابغضنى -

انبیا ومیری دجہ سے فخر کرتے ہیں میں ابوطنیغہ کی وجہ سے فخر کرتا ہوں جس نے ابوطنیفہ کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا جس نے ابوطنیفہ سے بغض کیا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔

- (۳) جناب علیہ السلام ابوطنیفہ کے ذہب کی پیروی کا تھم دیتے تھے۔ خداوند عالم نے ابوطنیفہ کے ذہب کی پیروی کا تھم دیتے تھے۔ خداوند عالم نے ابوطنیفہ کے قیامت تک آنے والے ان کے مریدوں کو بخش دیا ہے۔ (در مخار ٔ جلداول ٔ میں ۵۳۲۵۲)
- (٣) کتاب الیا قوت فی الواعظ ابی الفرح علی ابن جوزی میں مرقوم ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام پانچ سال تک ابو حذیفہ کے پاس مسائل شریعت سکھنے کیلئے آئے رہے۔ جناب ابو حذیفہ کا انتقال ہوا تو قبرید درس لینے آئے تھے۔

مولف: حالانکه حضرت موی عاید السلام اوالعزم رسول ٔ صاحب شریعت نبی تھے جو حضرت خضر کے خطرت خطر کے خطرت خطر کے سی معلم ماصل کرنے کیلئے گئے۔جیسا کدقر آن مجید میں مرقوم ہے ایسا پیغیر خود ابو حنیفہ ہے کے ایسا پیغیر خود ابو حنیفہ سے کیلئے جائے۔ (نعوذ باللہ)

(١) امام ما لك كم معلق ب شرح تا ئيدابن قارض بي لكما ب:

"مالك حجتة الله في ارضه" امام الك الله كي جمة عن بر

- (۲) مشارق الانوارعددی ص ۲۸۸ پر ہے کہ امام مالک اپنے مریدوں اور پیروکاروں کی قبروں میں ان کے مرنے کے بعد آتے جیں فرشتوں کومیت سے ہٹا دیتے ہیں۔ان کے اعمال کا حماب نہیں لینے ویتے۔

جن حکومتوں کا دستورا ہیے ائمہ کے فتو وَں پڑھل کرنا ہووہ شہادت ٹالشہ مقدسہ کو کیسے جاری ہونے دیتے ایسے ائمہ کومعرض و چود بیس اس لیے لایا گیا کہ اعلان غدیر چیسے جاوے۔

قار کین کرام! مواصب لدیدین علامه زرقانی کلستے ہیں کہ پینجبر عربی نے جس طرح عامه یوم غدر یکی علیه السلام کو با عمدها شیعوں نے بھی ایسا با عمدها شروع کر دیا۔ حافظ عراقی فتوی دیتے ہیں ایسا عمامہ مت با ندھو پیشیعوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ عمامہ بظاہر ایک معمولی ی بات ہے جولوگ علی جیسا عمامہ بندھا ہواد کھنا گوارا نہ کرتے تھے وہ شہادت ولایت کی طرح جاری ہونے دیتے۔

خطیب بغدادی؛ پی کتاب میں لکھتے ہیں:''ایک ایسا دورتھا کہ عالم خواب میں بھی لوگ جناب امیرعلیہ السلام کو ملنے سے ڈرتے تھے کہیں پر تہ نہ چل جائے کہ پیشیعہ ہے۔ایسے شیعہ بھلاشہا دے ٹالشہ کیے ادا کرتے اورکون کرنے دیتا۔ (انمہار بعہ ص سے مشارات الذھب ج ۲ 'ص ۱۱۲)

کہ شیعہ سنیوں کے درمیان ہنگاہے ہر پا ہوئے ان کے مب سے بڑے دوسب تھے۔ ایک واقعہ غدیر نماتے ہیں۔ گراہل سنت غدیر نماتے ہیں۔ گراہل سنت اور واقعہ غدیر مناتے ہیں۔ گراہل سنت اس کے مقابلہ میں این زبیر پرنوحہ ماتم کرتے ہیں اور واقعہ غدیر کے مقابلہ میں یوم غارمناتے ہیں۔

مولف: اگر دا نقدغدیما یک تمر کا قصد رجا و کے طور پر رونما ہوا تھا تو پھراس دا قلہ پر تنازیہ کیوں۔ تیم کا تھا پڑھوتو کوئی بات نہیں نہ پڑھوتو کوئی بات نہیں۔

قار کین کرام! امیر شام نے اپنے ترکش کا ایک ایک تیر ند مب الل بیت ختم کرنے پرصرف کیا جتنا تشدداور تختی شیعہ پرجتنی کر سکتے ہے کی ۔شیعوں کو طرح طرح کے عذاب میں جتلا کیا۔شیعوں کے مقدر میں زندان کی سلامیس یا تکوار کی دھارتھی۔ دیوان علی کی زبان پر تھل لگ چکے تھے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ حکومت کے خلاف کو فی بات نکا لے۔ بہی وج تھی بہت سے تھا کتی صالحے ہوگئے۔ عقا کہ خوف و ہراس کی وجہ سے تبدیل ہو چکے تھے۔ دور پینجبراسلام کی علی خبر اعمل اذا نوں میں جاری ہو چکا تھا (یہ خبر عمل بھی ولایت علی بی تھی) و مشن حکومتوں نے نکال دیا۔

بی اگر به نے ایک صدی پر محیط عرصہ بھی خطبات جمعہ بھی امیر الموشین علیہ السلام پر برسر منبر سب و شم کیا اور اے ذبی فریضہ قرار دیا۔ اموی دور کے بعد عبالی حکومت نے بھی کوئی کریا تی نہ چھوڑی۔
شیعوں کوزیرہ در گور کیا۔ دیواروں بھی چنوایا' ذرخ کیا گیا' زیرہ جلائے گئے۔ بھلا ایسے خلا لم ترین دور بھی شہادت ٹالٹہ کیسے جاری رو سکی تھی۔ اس لیے فروع کافی باب تشہد بھی ام محمہ باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بم تشہد کو معین کردیے تو ہمارے موالی ہلاک ہوجاتے۔

پی مونین بیروال مت بوچها کروییهاری کول ند بوا مجتدول نے برد معنی کا تھم کیول نددیا۔ یہ مختر واقعات ذہنوں ہیں رکھ کرسوچو وہ کیما زمانہ تھا۔ جمہتد کیے اجادت دیتے۔ جب انہیں جمہتد کہلانا بی برا مشکل تھا۔ اپنے آپ کوشیعہ کہلانا بی ترا مشکل تھا۔ اپنے آپ کوشیعہ کہلانا بی ترا مشکل تھا۔ اپنے آپ کوشیعہ کہلانا بی ترا میں مشکل تھا۔ اب الجمد لله دورظلم بیت چکا ہے فرجی کمل آزادی ہے اس لیے آپ کا فرض ہے بابا تک وئل ہر مقام پر کہو:

اَشْهَدُاتٌ لَّا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اَشْهَدُاتٌ مُحَمَّداً. عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ اَشْهَدُاتٌ عَلَيّاً اَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلُيّ اللّه وَاَوْلَادهُ الْمَعْصُومِيّنَ (انشاء الله)

ٱلْحَمِدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنا مِنَ المُتَمَسِّكِينَ بِوِلَايةِ أَميرِ أَلُمؤمِنينَ



# منکرولایت نمازی ہویا زانی برابر ہے

ثواب الاعمال و ۳۶ ب الاعمال شخ مدوق م ۳۵۳ مر بي فارى متن تغيير مراة الانوار مقدمه تغيير بربان \_اصول الشريعة مولوى ايم ال وحكو طبح سوئم ص

وبِهَذَ الاسنَادَ عَنْ مُحَمَّدِ بِنَ أَحَمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَلَى السَّنَادَ عَنْ أَبَاجَعْفر الهَمْدَانِيُ عَنْ جَنَانِ ابْنِ سَدِيرِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ٱبَاجَعْفر عليه السلام لَا يَخُرُجُ مِنَ عليه السلام لَا يَخُرُجُ مِنَ الدُّنيا حَتَّى يَجْرَعَ جُرْعَةً مِنَ الحَمِيْمِ وَقَالَ سِوَاءُ عَلَى مَن خَلَفَ هَذَا لا مُرَصَلَى آوَزنى خَلَفَ هَذَا لا مُرَصَلَى آوَزنى

بعض احادیث بی بدالفاظ بھی ملتے ہیں صلّی آفزنی سَرَق آفِضام إِنَّهُ فِی النَّارِ صَلّی آفزنی سَرَق آفِضام إِنَّهُ فِی النَّارِ سَركارامام محمد باقر علیدالسلام فرماتے ہیں کدو تمن علی دنیا ہے آپ فرماتے ہیں کدجو جائے گا جب تک کدوہ جنم کا جوش دیا ہوا پانی ند پی لے۔ آپ فرماتے ہیں کدجو ولا یت علی علیدالسلام کا مخالف ہو ہماز پڑھے یاز تاکرے کوئی فرق نہیں ہے۔

ٱلْبَابُ النَّامُّنُ \*\*\*\*

# شهادت ثالثه في القرآن

(ترجمہ) اے دسول جو پیغام آپ پرنازل کیا گیا ہے تہادے دب کی طرف سے پنچا دواگر آپ نے بیٹعل ند کیا تو تو نے گویا کہ اس کی رسالت کا کوئی کام بی نہیں کیا۔اللہ آپ کولوگوں کی شرہے محفوظ رکھے گابے شک اللہ قوم کا فرین کو ہدایت نہیں کرتا؟

محترم قارئين!

اس آیت کے ہوتے ہوئے بھی رو بوجھے کہ شہادت ٹالشہ کیال کھی ہوئی ہے اس سے بڑھ کر جانل بوری دنیا میں کوئی نہ ہوگا اور بھی آیت تکھم ہے شہادت ٹالشے وجوب کی۔

- ج الله تعالى في جولجية عاطب ال آيت من اختيار كيا بها تا خت لجد يور فرآن من كى واجب المرى تبليغ كيلية اختيار ميل كيا-
- پ پھرجس واجب امر کا تھم دیا ہے صرف کہنے پر موقوف نہیں ہے بلکہ فعلا کر کے دکھانے پر موقوف ہے۔ ہے۔
- آج آگر رسول ایبانین کرتے تو رسالت بے کار اور عہدہ نبوت و رسالت خطرے میں پڑجا تا
  ہے۔ ۲۳ برس کی مشقت بر باد محنت ضائع ' تبلیغ اسلام بیکا رہوجانے کا اندیشہ ہے بلکہ یقین ہے کہ
  شہاو تین بیکار ہونے کا خطرہ تھا۔
- اے صبیب اگر آج اعلان ولایت علی تونے نہ کیا "فعما بلغت رسالته" تو تونے رسالت کا کوئی کام نیس کیا۔
- پ شایدان عقل سے ناپائغ علاء نے قرآن پرغور نہیں کیا۔ جب اعلان ولا بت علی کے بغیررسول کی رسالت بیار ہو جاتی ہے تو کیارسول کی نمازیں سلامت رہیں گی۔ عبادت محفوظ رہے گی۔ ہرگز نہیں ..... جب رسول کی نمازیں رسالت عبادات اعلان ولا یت کے بغیر ناکمل ادھوری رہتی ہیں تبہاری ریاکاریوں سے لبریز نمازوں کی حیثیت بی کیا ہے۔

- بدایداکون ساواجب فریند باقی روگیا تها....جس کی تینی کینی درت کوا تا بخت لجدا فتیار کرنایدار.
- آیت سے پیجی ثابت ہور ہاہے کہ دسول ایسا کرنے کیلئے مالات کا جائزہ لے دہے تھے۔ یہ بی سبب تھا کہ اللہ کو تخت لیجہ افتیار کرنا پڑا اور کہنا پڑا ' وَاللّٰه یَغْصِمُاتَ مِنَ النَّاس ''اللّٰہ کِنْجَے اللّٰه کَا۔
   ان او کوں کی شرے محفوظ رکھے گا۔
  - پ و وشرارتی شرار ہے کون تھے۔ آیت بتاری ہو ورسول کے ساتھ تھے۔
- بی ایت بواآج جن لوگول ش اعلان ولایت بونے والا تعاوه بظاہر مسلمان تے لیکن افدرے
   مسلمان نہ تے۔ ای لیے اللہ کو کہنا پڑا'' اِن اللّٰه لَا يَهٰ دِی الْهَوْمِ الْكَافِرِ مِنَ '' كدالله
   کا فرول کو ہدایت کرتا بی ٹیس۔
- مالانکہ اس وقت قافلہ رسول خدا ہیں بظاہر کوئی کا فرنییں تھا۔معلوم ہوتا ہے کہ علم قدرت میں سے
  ہات تھی کہ آج ولایت کے اقرار ہے انکار کرکے کچھلوگ کا فرہوجاویں گے۔
  - قرآن نے یہ بھی بتادیا کہولا ہے علیٰ کامکر کا فرہوتا ہے اسے بھی ہدا ہے تہیں مل سکتی ۔
- سنت البیش ازل سیبات شامل م کرولایت کامکر بدایت سے کورا ہوتا م دفسم " بُکُم اُ عُم مُ مُکم اُ کَم اُ اللہ عُلم م کولایت کامکر بدایت سے کورا ہوتا ہوئے اندھا اُزبان ہوتے ہوئے ہوئے ہیں ہوتے ہوئے اندھا اُزبان ہوتے ہوئے ہوئے کو نگار ہے گا۔ ' خَتَم اللّٰه عَلَى قُلُوبِهِم وَعَلَى اَ بَصَارِ هِم اُن اَن کے دلول پر اور بسارت پر مہریں لگ جی ہیں۔ مہر کا مطلب ہوتا ہے کی شی کو سیل کر دیتا لین جب دلوں میں ولا بت علی کے اثرات اثر نے تو فورا دل آ تھیں سر بمہر کر دیں تا کر دیکار ڈمخوظ رہ اور قامت کے دن مرشعادی۔
- پ عالم اسلام کے مفکرین علاء کرام سے بی دست بستہ عرض کرتا ہوں کدوہ بتا کیں .....عمراو بیابان ، جہنم نما دھوپ پر خارجگل دشت ہے آب وگیاہ 'بیاس کی شدت' گرمی کی حدت میں جانے والوں کو دوک کر آنے والوں کا انظار کر کے صرف کسی مستحب یا ''قصد رجاء'' یا قربت' یا این خوب است' والے مسئلے کا اعلان کرتا تھا۔

- اگرولایت مرف "متحب یا جسد رجاء" این خوب است" کا درجه رکھتی تقی تو موالا کھانیا نوں کو
   ایسے مؤیم میں او بیت کس کیا یہ متحب مسئلہ مجد نوی میں نیس بنایا جا سکتا تھا۔
- کیاچشم فلک ایدادا قد پیش کر کئی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کوایک مستحب یا جنول مراجع عظام "این خوب است" اشکال ند دارد" دوسرے معنوں میں فنول (معاذ اللہ) بات کا اعلان ند کرنے پر بیکھا ہو کہتم نے میری رسالت کا کوئی کا م نیس کیا۔
- بنول مراجع عظام بیمتحب ہے لینی پڑھ لوقو بھی کچھ فرق نہیں پڑتا نہ پڑھوتو بھی پکھ فرق نہیں پڑتا نہ پڑھوتو بھی پکھ فرق نہیں پڑتا۔ گیا ایسے ب قیمت ہے وقعت مسئلے کی تبلیغ کیا ہے سوالا کھا انسانوں کو اذبیت دی۔ جس کے کرنے نہ کرنے ہے کیا فرق پڑسکٹا تھا۔
  کرنے نہ کرنے ہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول اللہ کے نہ کرنے ہے کیا فرق پڑسکٹا تھا۔
  - \* كيامتحب كتارك والشي كمي كافركباب
- الشرتعالى كوكهنا توبيع بيه تفاحبيب بدايك متحب امر بهاسة تمركا مجفر كربس "اين توب است" المرت الشراعلان كرنا عا بتا بيق كرد في كرنا عابتا توندكر يمر تكم كياديا "كنه قفعل "اكرتون المراف عملاً فعلاً آن اعلان ولا عدن كيا" فعما بَلَغْتَ دسالتَلَة "توفيم الوئى كام بي أيس كيا ميرى درالت مي الى تن في معزول مجما جائك در المالت معزول مجما جائك در المالت معزول مجما جائك در
- پااللہ تعالی ان اموا معدوجیات کا حدقہ کھانے والے تھر یوں پرخمیر بیچے والوں کے برابر بھی علم منیں رکھتا تھا۔ فرما دیتا حبیب مستحب ہے حیرا دل جاہتا ہے انہیں سنا دے نہ مانے نہ اعلان کریہ کونما بڑا مسئلہ ہے جوآ ہے ویہاں گری میں تکلیف دوں۔

قار کین کرام! اب ہم آپ کے سامنے میدان خم غدیر میں سرور کا کات کے آخری خطبہ کے چنر اقتباسات چیش کرنے کی سعادت عاصل کرتے ہیں۔

خطبه غديرا ورشهادت ثالثة كاوجوب

"عن زید بن ارقم قال لما نزل النبیّ بغدیر خم فی رجوعه من حـجه الـوداع وکـان فـی وقـت ضححی و حـر شـدیـد امـر بالدوحات فقمت و نادى الصلوة الجامعة فاجتمعنا و خطبة بالغنة"

(ترجمہ) زیدین ارقم کہنا ہے جب برائے مول اکرم اکری جے سے والی ہوئے مقام فدیر پر پہنچ تو وہ دو پہر سے پہلے کا وقت تھا۔ بخت ترین گری تھی تو آپ نے وہاں موجود پکھ بڑے بوے درختوں کے بیچ جماڑو دینے کا تھم دیا اور پھر فماز جماعت کا اعلان کیا ہی ہم سب کے سب تح ہو گے تو حضور اکرم نے ایک ضبح و بلیخ خطبہ ارشاد فر مایا۔ آیہ بلخ کی تلاوت کی جس کا ترجم گزر چکا ہے۔

#### مجرآب نے ارشادفر مایا:

"لَمُّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ انزل الى بَلِغُ مَا أُنْزِلَ اِلْيَاكَ مِنْ رُبِّكَ فَإِنْ لَّمُ تَفْعَلُ فَمَا بِلَّفْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ....(٢)

(ترجمه) بھرآپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میرے لیے تھم بھیجا کداے دسول پہنچادہ جوآپ پرآپ کے دب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اگرآپ نے ایسا فعلا ند کیا تو آپ نے اپنے دب کا کوئی کام ند کیا۔

"وقد امرنی جبرائیل عن رہی اقوم فی هذالعشهد واعلم کل ابیض واسود ان عَلِی ابن اَبِی طَالِب اَخِی وَصِیی و خَلِیفَتِیُ وَالِاَمام بَعدِی ـ

(ترجمہ) اور جرائیل نے مجھے میرے دب کی طرف سے پیغام دیا ہے کہ یمی بس ای مقام پررک جاؤں اور ہر کورے کا لے خض کو بتا دوں کر علی میرے بھائی میڑے وصی میرے ظیفہ امام ہیں میرے بعد۔

"فسئلت جبرائيل ان يستغنى لى ربى لعلمى بقلة المتقين وكثرة الموذين واللاائمين لكثرة ملاذمي بعلى وشدة اقبالي عليه حتى سمونى اذنا فقال الله تعالى و منهم والذين يوذون النبى ويقولون هواذن قل اذن خير لكم ولوشيت ان اسميتهم وادل عليهم لفعلت ولكنى بسرهم قدتكرفت فلم يرض الله الا تبلغني فيه (٣)

(ترجمه) (بس میں نے عم خدائ کر) میں نے جرائیل ہے کہا کہ وہ فی الحال اس عم کو پہنچانے ہے میری طرف ہے اللہ ہے معانی طلب کریں کو تکہ بھے علم ہے کہ تقی بہت کم بیں گر بھے ایڈ ادیے والے اور ملامت کرنے والے بہت ہیں۔ اس لیے میں بکٹر سے ملی کو ساتھ رکھتا ہوں اور شدت ہے ان کی طرف توجہ دیتا ہوں بھے ملامت کرنے والوں نے یہاں تک کہا کہ تیرانام '' آؤن' ہے اور خداو محت الی نے فرمایا انہی لوگوں ہے وہ لوگ بھی ہیں جو پی خبر کو ایڈ ابھی پہنچاتے ہیں بی تو سرایا گوش ہے۔ اب پہنچانے والوں کے نام بھی ہتلا دوں اور ایک ایک کی طرف اشارہ بھی کردوں۔ میں ان کی پردہ پوٹی میں بی اٹی بڑائی بھتا ہوں۔ اللہ تعالی نے میری اس درخواست کے باوجود یہ پشنر نہیں کیا گراس بات کو کہ میں علی کے بارے میں تھی جہنے دوں۔

# عرض مولف ....اورنتنجه كلام رسول

مندرجہ بالا اقتباس خطب غدیر نے بیٹا بت کردیا کہ کام نہا ہت اہم تھا۔ متحب یابا نیت قرب یا تیرکا یا تھرکا ہے استحب یابا نیت قرب یا تیرکا یا تصدر جاء والا مستنہ نہیں تھا۔ حضور کنے یہ پیغام پہنچانے میں معذرت کی اور وجو ہات بیان فرما کیں کہ حالات سازگا رئیس ہیں۔ متقی بہت کم ہیں سسالی وجہ سے خالق اکبر کو بخت لیجہ میں تعتک کرنا پڑی سسب پی حبیب آ ب کا کام ہے پہنچانا سساگر ایسانیس کرے گاتو تو نے میری رسالت کا بھر بھی تیس کیا سساڈر نے کی ضرورت نہیں ہے۔

كاركين كرام! ولايت امير المونين عليه السلام كى تمليغ كے بارے مي الله تعالى في اين حبيب كى

مدارت بھی تیول نظر مائی۔ اگر بدامر کوئی مستحب امر ہوتا یا''این خوب است و'کا مصداق ہوتا تو لیجہ کلام اتنا شدید نہ ہوتا ...... چلو میر احبیب کوئی بات نہیں ۔ نہیں پہنچا سکا تو نہ پہنچا بدایک عام تمرکا وی تھی جو میں نے بھیج دی۔ ایک مستحب عمل تف کوئی بات نہیں ہے اس کو بجالا ٹایا نہ بجالا ٹا ایک جیسا ہے۔ بیٹیس کہا بلکہ یہاں تک کہددیا''فی ها بلگفت و سَالَت فَی مُن اَن فِی مِی کار رسالت بی نہیں کیا۔ اب انعماف طلب مسلم بیسہ کہ رسالت بی نہیں بی جا کی میں گا۔ اب انعماف طلب مسلم بیسے کی رسالت بی نہیں بی حیالی کے۔

نیز ہرگورے کا لے عربی عجمی ہمراہ تھان ہے بھی رسول اللہ نے تیسری گوائی کا حلف لیا۔ زبان سے بھی رسول اللہ نے تیسری گوائی کا حلف لیا۔ زبان سے بھی تحریرا بھی کہ اپنے علاقوں میں جا کر میرے فرمان پڑل کریں اور کروا کیں بھی میں کھی اور نیز حضور کا یہ کہنا کہ جبرائیل میرے خالق سے کہدویا کر رچکا ہے آئندہ صفات میں بھی فیش کریں گے اور نیز حضور کا یہ کہنا کہ جبرائیل میرے خالق سے کہدویا کہ تی بہت تھوڑے ہیں۔ اس امرکی دلیل ہے کہ والایت کی گوائی صرف متی بی ویا کرتے ہیں نہ کہمنا فت ۔

جیا کہ سورو فتح مبارکہ یں ارشاد ہوتا ہے:

فَانَزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ وعَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ وَالْزَمَهُم كَلِمَةَ التَّقُوَىٰ۔

(ترجمه) الله في رسول پر اورموشين پرسكيندنازل فرما دى اورموشين بركلمة تقوى و اجب قرارد ديديا-

تفیر مراة الانوار میں بحوالہ کنز الفوائد علامہ کراجگی مرکارصادق آل مجمد علیہ السلام ہے مروی ہے کہ کلمت تقوی دو بھی و کلایت علیہ السلام ہے للبخار متی وہ ہوگا جو تقوی دو بھی و کلایت علیہ السلام ہے للبخار متی وہ ہوگا جو اقرار بااللمان وقعد بتی بالقلب شہادت ولایت ادا کرے۔ ثابت ہوامتقین ہوتے ہی وہ ہیں جوشہادت والشہ کے شیدائی ہوں۔

#### ۲۔ اقتباس خطبہ غدیر

"فاعله موا معاشر الناس ذالك فان الله قدنصيه لكم ولياً و اماماً وفرض طاعته على كل احدٍ ماضٍ حكمه جائز' قوله ملعون من

خلفه ـ مرحوم من صدقه ـ

(ترجمه) للى جان لوالله تعالى في اين الى طالب عليه اسلام كوتمهارا ولى اورامام

مقرر كرديا بان كاطاعت برفض برواجب قراردى ال كاعم افذب

ملعون من خالفه مرحوم من صدقه جم فاللت كارمت تل عروم

ہو کیا اورجس نے تعمدیق کردی و مستحق رحت الله مخبرا۔

خطبہ کے اس حصہ بیل میروز روش کی طرح واضح ہو چکا ہے کہ شہادت ولایت علی واجب ہے شہادت قو حیدورسالت کی طرح۔

ا الله تعالى في كالمهاراة في مقرر كرديا بـ

ب- علی کی اطاعت ہو تھی پرواجب ہے۔ شاید آپ متعقبل قریب میں کہیں بیدین لیں کہ علیٰ کی اطاعت بھی متحب ہے۔ (نعوذ ہاللہ)

3- على كاعم بعدازرسالي تافز أعمل ب\_

د على كى خالفت رحمت الهيد سے محروى ب\_

٥- ولايت كى تقديق بحى لين كوابى دين والاستى رحت كرد كارب-

#### ٣- اقتباس خطبه غدرير

''اسمعوا و اطيعو افَاِنَّ الله مَوُلَا كُمْ وَعَلِى اِمَامُكُمْ ثُمَّ الِامَامَةِ فِيُ وَلَدِي مِن صلبهِ إِلَى القِيَامَةِ''

(ترجمه) لوگون لواور اطاعت کرو کیونکه الله تنبارا مولا ب مای امام ب پرامامت میری اس اولا دیل جومل الله بحی مولائ میری اس اولا دیل جومل علی سے بے قیامت تک رہے گی لبذا ثابت بواالله بحی مولا۔ رسول الله بھی مولائل بھی مولا۔ پس تینوں کی اطاعت واجب ہے اس کا نام شہادت ثالثہ ہے۔

#### ۳۔ اقتباس خطبہ غدر بحق جناب امیر

"فلا تضلوا عنه لا تستنلو امنه"

(ترجمه) البذائل كوجهود كرمراه ندموجانا ادرندى على مخرف مونا-

نوٹ: "دمتحب" این خوب است" قصدرجا و" کا تارک گراہ نیل ہوا کرتا اور ندی اے مخرف کہا جا سکتا ہے۔ گراہ بیشہ واجبات کا تارک ہوتا ہے۔ شہادت ولایت علی اس قدرواجب ہے اس کے ترک کرنے والے واللہ نے گراہ اور مخرف کہا ہے۔

#### ۵۔ اقتباس خطبہ مبارکہ

"قال النبيّ لن يتوب الله على احدِ انكره ولن يغفرله حتى على الله ان يفعل ذالك وان يعذبه' عذاباً نكراً ابدلا بدين.

#### بتيجة كلام رسول الشعلى الشعليدوآ لدوسلم ميس

- ا۔ ولایت علی کے منکر کی توبقول میں موتی۔
- ال ولايت على كم مكركى بخشش بين بوسكى -
- ۳ منکرولایت بمیشه عذاب البهیشی گرفآرر بگار
- ۳ نے میتمام باتیں اس امر کی دلیل بیل کدولایت علی واجبات البیدے ہے کیونکہ متحب کا تارک حقدار عذاب میں ہوتا تیم کا بجالانے والے پرعذاب نازل نیس ہوا کرتا۔
- ۵۔ توبقول ندہونا دلیل ہے اس امر کی کہ جو پھو مُلاً نے اپنے خود ساخت و پر داخت اصولوں سے سیکھا ہے وہ غلط ہے۔

#### ۲- اقتباس خطبه مبارکه

قال عليه السلام: افهموا محكم القرآن ولا تبعوا متشابهه ولن يفسر ذالك لكم الامن اخذ بيده و مثال بعضده و معلمكم ان مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَىّ مُوْلَاهُ " ـ

حضور فرماتے ہیں آیات محکمات قرآن کو مجھو قشا بہات کے پیچےمت پڑو کیونکہ قشا بہات کی تغییر تہارے لئے کوئی نہیں کرسکنا سوائے اس کے جس کا ہاتھ میں تھا ہے ہوئے ہوں۔ ایک جس کے ہاز و کو بلند کئے ہوئے ہوں اور جس کے ہارے میں بتار ہاہوں جس کا میں مولا ہوں اس کاعلیٰ مولا ہے۔

#### ۷- اقتباس خطبه مبارکه

ومولاته من الله عزّوَجلُ اكثر لها على الاوقد اديت الاقد بلغت الاوقد اسمعت الاوقد او ضعت لاتحل امرة المومنين بعدي لاحدغيره.

فرماتے ہیں علیٰ کو آقا و مولا مانے کا تھم اللہ نے جھ پرنازل فرمایا آگاہ ہوجاؤیں نے بیت ادا کردیا ہے۔ آگاہ ہوجاؤ کہ تھم خدا پہنچادیا ہے آگاہ ہوجاؤ کہ ہیں نے سنا دیا ہے ہی نے وضاحت کردی ہے میرے بعد علیٰ کے سوااور کی کوامیر الموشین بنانا جائز نہیں ہے کی اور کے لئے حلال نہیں۔

قارئين كرام إطرز كلام يغيراسلام عليا ظا برمور باب يحفورفر مايا:

الف ۔ آگاه موجاد میں نے حق اوا کردیا ہے۔

ب- أكاه بوجاؤيل في علم يبنياوياب-

ج - آگاه بوجاؤیس فےسادیا ہے۔

د ۔ آگاہ ہوجاؤش نے وضاحت کردی۔

تھم تو صرف پہنچانے کا تھا کیا بی کافی نیس تھا کہ بی نے تھم پہنچادیا ہے۔ یہ یوں کہا بی نے تن اوا کردیا ہے چھر سے بھی است کی کہ اوا کردیا ہے چھر سے بھی کہا کہ بی سے سنا دیا ہے بیں نے وضاحت کردی ہے۔ وضاحت کس بات کی کہ شہادت تالشہ کی حیثیت کیا ہے۔ یہ کہاں کہاں پڑھنی ہے۔

یہ تمام باتیں اذان دلا کر کہیں دوران نماز ولایت علی کی گوائی دی ہے جیسا کہ ہم ٹابت کر بھے میں کہ غدیری نماز میں امیر شام شامل نہ ہوانہ اس نے نماز پڑھی نہ تعمد این کی نماز پڑھی بی اس لئے نہ گئی کہ آج کی تصدیق دوران نماز کر ناتھی اس کی تو مینے آئندہ صفحات میں پیش کی جائے گی۔

پرارشاد ہوا: ·

اللهم لعن من انكره وغضب جحد حقه ()

(ترجمه) اے اللہ اٹکار کرنے والے پر لعنت بھیج جواس حق کونہ مانے غضب نازل فرمایا

آ مِن ثم آ مِن!

ناظرین بیسوچنا آپ کا کام مستحب کے انکاری پرلعنت اور غضب خدا نازل ہوا کرتا ہے یا واجب کے انکاری پر۔

#### ٨\_ اقتباس خطبه غدير

قال علیدالسلام: معاشر الناس المَنُوا بِاللّه وَرَسُوله وَ النُّورِ الَّذِی اَنَّوَلَ مَعَهُ وَلَ عَلَا اللّه وَرَسُوله وَ النُّورِ الَّذِی اَنَّوَلَ مَعَهُ وَيَ قَبَلِ اَن نظمس جو هافنزدها علی ادبارهم او فلعنهم کمالعنا اصحاب السبت معاشر الناس ایمان لاو الله پراس کے رسول پراوراس تور پرجواس کے ساتھا تارا گیا ۔ قبل اس معاشر الناس ایمان لاو الله پراس کے رسول پراوراس تور پرجواس کے ساتھا تارا گیا ۔ قبل اس کے الله بلاک کردے چروں کواورائیس پشت کی جانب پھیردے یا اصحاب السبت کی طرح ان پرلعنت کر

#### عرض مولف:

- س اس اقتباس خطبہ میں رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے نعی قرآن سے تین ہستیوں پر ایمان لانے کوکہا۔
- صالاتکہ جن ہے رسول اللہ کا طب سے وہ پہلے بی ایمان لا بچے سے بلکہ پیغیر کے ہمراہ ج

جب جُمِع غدر پہلے بی الحیاق لا چکا تھا سب کے سب صاحبان اسلام وا بھان تھے تو پھر آ ج کونسا ایمان تا جے لائے رسول خلبہ پڑھ رہے ہیں۔

O عابت بواا يمان وولا يح عق ع تيون بستول كي كواى واجب كي جاري تي \_

امنوايالله = أَشْهَدُ أَنَّ لَّا إِلَّهُ اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

وراوله = أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُوَّلُهُ

والنورالذى = أَشْهَدُ أَنَّ عَلَيّاً أَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَى اللَّه

انزلمعه

پى فرمان رسول كے تحت اس مقام پر بھى شہادت الدواجب قراردى كئى ہے۔ آيت نمبر ٢: "أَلْيُومَ يَئِسَ ٱلذَّيِنَ كَفَرُوا ون دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِ" (المائدة آيت)

آج کے دن کچھ لوگ جو تہارے دین سے مایوں ہو کر کا فر ہو چکے ہیں ہی ان سے مت ڈر جھ سے ڈرو۔

قار کین کرام! مندرجہ بالا آیات کا سابقہ آیت بلغ کے ساتھ کہراربط ہے جواس سے پہلے ہم پیش کر بھے ہیں۔ اس آیت میں دو چیزیں واضح طور پر سامنے آئی ہیں جن کا رابطہ آیة بلغ سے ہے: 'وَاللّٰه فَعَضِمُكَ هِنَ النَّاسِ ''اے رسول ولایت علی کا علان کر دواللہ ان لوگوں کے شرے محفوظ رکھے گا۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَهٰدِی الْقَوْمِ الْکَافِویُنَ ٥ یعی الله الکارکرنے والی جماعت کو ہدایت نیس کرتا۔
اوھرولا ہے علی کا اعلان کیا اوھر لوگ دین ولایت سے مایوں ہو کر کا فرہو گئے .....آ واز قدرت آئی ہے جبیب یہ کا فر بنتے ہیں تو بننے دوان سے ڈرنے کی ضرورت نیس جھے نے ڈرو معلوم ہوا اعلان ولایت سے مایوں ہو شاعل ہوجائے بھے لوو و

Taking Harasi ili Barin abbi ili dar

#### 9۔ اقتبا*س خطبہ غدر*یہ

"ايها الناس يوشك ان ادعى فاحبيب واني مسئلول و انكم مسئلون فماذا انتم قاثلون قالوا نشهدانك بلغت وجاهدت و نصحت فجزاك الله خيراً فقال اليس تشهدون أن لا اله الا الله وان محمداً عبده و رسوله و ان الجنته حق و النارحق و ان المتوت حق و أن بعث بعد الموت حق أن الساعته أتيته لاريب فيه و ان اللَّه يبعث من في القبور قالوا بلي قال اللهم اشهد تم قال ایها الناس ان الله مولای و انا مولا المومنین وانا اولی بهم من انفسهم فمن كنت مولاه هذا على مولاه يعني علياً" (ترجمه) اے لوگوا قریب ہے کہ جھے بلادا آجائے اور جھے سوال ہوگا اورتم سے بھی ہے چھا جائے گاتم بناؤ کہتم لوگ کیا کہنے والے ہو۔سارے بچھ نے کہا ہم گوائی دیتے ہیں آ ب نے بوری تملی بہنا دی ہمیں راہ راست پر لانے کے لئے بے حد جدو جہد کی جاری خیرخوائی میں کوئی کر اٹھا ندر کی آپ کوخداو عدالم جزائے خیر دے۔ چرآ ب نفر مایا کہ تم بر وائی دیے ہو۔ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلْهُ إِلاَّ اللهِ وَ اَنْ مُحَمِّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ \_

3. 子質性の発動は強に乗りていることです。

جنت تن ہے موت تن ہے مرنے کے بعد پھر زعرہ ہونا تن ہے قیامت ضرور آئے گی کوئی شک نیس ہے اس کے آئے میں اور یہ کے خداوند عالم تمام قبروں سے مردوں کو دوبارہ زغرہ کرے گالوگوں نے کہا ہم گوائی دیتے ہیں آ تخضرت کے فرمایا خداوند عالم میرا مولا ہے میں مونین کا مولا ہوں مکن گفت مولا کہ فھذا علی مولا کے میں مونین کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہوں اس کا علی مولا ہوں اس کا علی مولا ہوں کی جانوں پران سے زیادہ تن ملیت رکھتا ہوں۔

مولا ہے میں موموں کی جانوں پران سے زیادہ تن ملیت رکھتا ہوں۔

آ سے موشین کرام ہم اس بر تھوڑ اسا تیمرہ کرتے ہیں۔

#### عرض مولف:

- اب بات واضح ہو چک ہے کہ رسول اللہ نے تمام جمع سے سب سے پہلے شہاد تمن کا اقرار
   لیا۔
  - O پھرائیس بتایا کداس می تمباری جانوں کاتم سب سے زیادہ مالک بول ۔
- کھراس کے بعد لفظ ہم ہے اپنے معاکا آغاز کیا اور لفظ ہم ہمیشہ ایک لازی فعل کے بعد
   دوسرے لازی فعل کے آنے کے لئے بولا جاتا ہے۔
- ثُمْ كَالِمَرْمَا إِ "أَنَّ الله مَولَايَ و أَنَامَوْلاً المُومِنْينَ مَن كُنْتُ مَولاًهُ
   فَهَذَا عَلَى "مَولاًهُ"
  - اب ای لوتیری گوای کوای طرح واجب قرار دیاجی طرح شهاوتین کو۔
- نہادتین کا اقرار لینے کے بعد فرمایا جنت تی ہارتی ہے موت تی ہے موت کے بعد اٹھنا تی ہے چرفر مایا ' اللہ تعالی میر امولا ہے میں تمام موشین کا مولا ہوں مکنی گنٹ مولائ فھذا علی "مولائ جس کا میں مولا ہوں اس کاعلی مولا ہے۔
- و بالکل ای ترتیب سے بینی اس خطبہ کے اقتباس کے ساتھ بالکل مشابہت بناتے ہوئے امام رضا علیہ السلام نے اپنی فقہ فقہ الرضا میں اور انہی سر کا رہے متدرک الوسائل میں اور اجتباد کی بہت بوی کتاب '' الجوام'' میں سرکا رصاد ق آل مجمد علیہ السلام نے جوتشہد بیان فرمایا ہے ہو بہو خطبہ غدیر کے مندرجہ بالا اقتباس سے ملتا ہے۔

اب ہم وہ تشہد پیش خدمت کرتے ہیں جو خطبہ عدر کی عکای کرتے ہوئے اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ ترجمانی کرتا ہے کہ تشہد نمازی یوم غدری سے شہادت والایت جاری ہو چکی تھی جیسے بعد یس آنے والے حالات نے تشہد نماز سے ایک غلط حرف کی طرح محوکر دیا۔

بحارالانوارج ۸۴ م ۲۰۸ - ۲۰۹ علامه مجلی فقدامام رضاص ۱۰۸ متدرک الوسائل می فقید ۰ الل بیت حسین نوری اور دالجوایر "می مرقوم ہے: "قال الاعداد المال المادق المعلم الله وبالله و الحفد لله و الآسماء الرابعة فقل في التشهد ..... بشم الله وباالله و الحفد لله و الآسماء الحسنى كُلُها لِله اشهد آن لا إله إلا الله و حده لا شريك له و المحسنى كُلُها لِله اشهد آن لا إله إلا الله و حده لا شريك له و المحسنى كُلُها لله اشهد آن لا إله إلا الله و حده لا شريك له و المنهد أن محمّدا عبده و رَسُولُه آرسلة بِالحق بَشِيراً و نَذِيراً بَيْن لا يَحدى السَّاعة التَحيات لِله والصلوب الطيباب الرّاكيات الغاديات الرائحات التامعات النَّاعِمَات المهاركات الصالحات الله ماطاب و رحى و حلص و ما حبث فلغير الله .... اشهدانك في وطهر و نمى و حلص و ما حبث فلغير الله .... اشهدانك في الرّب أنَّ مُحمَداً فِعُمَ الرّسُولُ و اَنَّ عَلَى ابن ابي طالب فِعُمَ المُولِي وَانَّ الحق والمَوْت الحق و البَعْث المُولِي وَانَّ السَّاعَة اَيْنَةُ لَارَيْبَ فِيهَا وَ اَنَّ الله يَبعث مَنْ فِي القُبُور و الْحَمدُلِلّهِ الّذِي لِهذَا وَمَا كُنَّا لَنهَتْدِي لَوْ لا اَنْ هدى نَاالله و الْحَمدُلِلّهِ الَّذِي لِهذَا وَمَا كُنَّا لَنهَتْدِي لَوْ لا اَنْ هدى نَاالله مَا مَا الله و المَالِي وَانَّ الله و الله و الله الله و الله و المُولِي وَالله و الله و الله و الله و المؤلِي و الله و الله و الله و المؤلِي و المُؤلِي الله و الله و الله و المؤلِي و المُؤلِي الله و المُؤلِي المُؤلِي الله و المُؤلِي المُؤلِي و المُؤلِي الله و المؤلِي المؤلِي و المؤلِي

اب آپ اس تشہداور خطبہ غدیر کے اقتباس ہے مواز نہ کریں محق آپ کو بھٹے ہیں دینہیں گے گ کہ تشہد معموم اور ایک خطبہ کے الفاظ ایک بی چیز ہیں جس طرح خطبہ میں پہلے شہادتین کا اقرار ہے ۔۔۔۔۔ای طرح تشہد میں شہادتین کا اقرار ہے جس طرح لفظ فم کے بعد فر مایا:

إِنَّ اللَّهِ مَوْلَايَ وَ أَنَا مَوْلَا المُومِنِيْنَ وَمَنُ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلَى " مَوْلَاهُ بِالْكَارِي طُرِحَ لَهِ إِلَّالَهُ هَدُ أَنَّكَ نِعُم الرَّبِ وَأَنَّ مُحَمَّداً نِعم الرُّسول وَأَنَّ على ابن ابي طالب نِعْمَ المَوْلَيْ-

ایک ایک بات تشهدی مشابهت رکھتی ہے خطب غدیر سے لبذا قابت ہوا کہ اعلانی تشهد میں ولایت علی کی گوائی یوم غدیر سے شروع ہو چکی تھی جے بعد میں آنے والے حکر انوں اور تقید کے سیب حذف کرویا گیا۔ ور ندرسول اللہ توخم غدیر سے پہلے بی اپنی نماز میں ولایت علی کا ذکر کرتے تھے۔

جب رسول الله في شهاوت الشدوالي نماز برمائي توكي آج كے ملاؤل كى طرح سر يحر الوگ

عَنْ بِينَ كَارَبِاطُل مِوكَى ....اوروه ....مو كَافِرَ آيت كريم كانزول موارد " أَلْيَوْمَ يَشِينَ الَّذِيْنَ مِنْ دِيْنَكُم " (المائده)

صبب آئ کے دن کی لوگ ماہی ہوکر تیرے دین سے کا فرہو کے بیں حالانکہ دین پہلے بھی تھا
اس وقت ماہی شہوے۔ اب وین سے ماہی ہونے کی وجہ کیا تھی تو صرف ولایت کی گوائی تھی۔
آیت نمبر س : فَلَاصَدُق وَلَاصَلُیٰ ہوئی کی جہ کیا تھی تو صرف ولایت کی گوائی آگا لِهِ اُسَالِیٰ اَکھلِهِ
اَیت نمبر س : فَلَاصَدُق وَلَاصَلُیٰ ہوئی کی کہ اُن کی کُٹھ اُولی اُلک فَاُولی ہو التیاسة ہے ہے اُس اُن اُن اُن کُٹھ اُولی اُلک فَاُولی ہو التیاسة ہے ہے اُن اس اس نے (ایمن مواویہ) نے تعدین کی (ایمن گوائی شدی) اور ند نماز
ر جمہ ) لیس اس نے (ایمن مواویہ ) نے تعدین کی (ایمن گوائی ہوا چا گیا پھر افسوس ہے
ریمی بلکہ جمالایا اور منہ موڑ ااپ الل وحمال کی طرف اکرتا ہوا چا گیا پھر افسوس ہے
تیرے لئے پھرافسوس ہے تیرے لئے۔

تقیر فرات بی عماریا مراور حذیفہ بھان روایت کرتے ہیں .....اور دوسری روایت جناب ابوذر غفاری سے ہے۔ حذیفہ بھائی کہتے ہیں ہم کائی لوگ بیٹے ہوئے تھے جن بی ابن عباس بھی تھے ابوذر کھڑے ہوئے تھے جن میں ابن عباس بھی تھے ابوذر کھڑے ہوئے تھے جن میں ابن عباس بھی جند بن جناوہ کھڑے ہوئے فرمایا جوکوئی جھے جاتا ہے سوجاتا ہے جوئیں جاتا سووہ جان لے ..... میں جندب بن جناوہ ابو ذر خفاری صادل خدا ہوں۔ میں خدا اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر بوج متا ہوں کہتم نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے نیس سنا کہتا سان کے نیچا اور زمین کے اور ابوذر سے بڑھ کرکوئی صادل تھیں ہے سب نے کہا ہاں ایسا بی ہے۔

حذیفہ یمان اور ابوذرکا بیان طاحظ فرمائیں فرماتے ہیں:

میدان خم فدیر میں رسول اللہ کھڑے ہوئے ۔۔۔۔۔اے لوگو! اللہ فی تصفی میا ہے ہے۔

اَیُھا الوَّسُولُ بَلَغُ مَا أُنْوِلَ اِلَیاکَ مِنْ رَّبِكَ فَانْ لَّم تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ وَسُ رَّبِكَ فَانْ لَّم تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ وَسَالَتَهُ وَاللَّه یعْصِمُلکَ مِنَ النَّاس (الماکدة آیت ۲۷)

اس کے بعد علی علیہ السلام کو بلایا این وائیں جائی کھڑا کیا اور فرمایا:

"شی تم سب سے افضل ہوں تہاری جائوں کا مالک تم سے بھی زیادہ ہوں"

سب نے کہاہاں پھرفر مایا ' مَن کُنْتُ مَولاَهُ فَعلی مولاهُ ''جس کا ش مولا ہوں اس کا میں مولا ہوں اس کے مولا ہوں اس کی مولا ہوں اس کے مولا ہوں کی اس کے مولا ہوں کے مولا ہوں کے مولا ہوں کے مولا ہوں کی مولا ہوں کی اس کی مولا ہوں کے مولا ہوں کے مولا ہوں کی مولا ہوں کے مولا ہوں کے

ایک فض نے ہو چھا حضوراس کا کیا مطلب ہے .....فرمایا "نقست کی نیٹ فیلی فقلی" اُوینوہ"
جس کا بیس نی ہوں اس کا بیگی امیر المونین ہے .....حذیف نے کہا خدا کہ ہم بیٹ نے دیکھا .....معاویہ بن ابو
سفیان اکڑتا ہوا اٹھا ناراض ہوا اس کا دایاں ہا تھ حبداللہ بن قیس اشعری اور ہایاں ہاتھ مغیرہ بن شیبہ کے
کندھوں پرتھا پھر آ ہستہ آ ہت ہے لگا اور کہنے لگا ..... بیس فیرکی کاس بات کی تقعد این نہیں کروں گا اور کئی کی
امارت کی کوائی نہیں دوں گا اس وقت ہے آ بت نازل ہوئی:

فَلَاصَدُقَ وَلَا صَلَّىٰ وَوَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَثُمَّ ذَهَبَ اِلَىٰ اَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ٥ اَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ٥ثُمَّ اَوْلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ٥

(القيامة "أيت الا ٣٣ ٣٢)

(ترجمہ) اس نے نہ تو گوائی دی اور نہ تماز پڑھی بلکہ جھٹلا یا مند موڑ انھراہے الل وعیال کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا پھرافسوس تیرے لئے پھرافسوس ہے تیرے لئے۔

#### قارئين آيت بتلاري ہے:

- کرتشدیق یعن گوای بھی ہوری تھی اور نماز بھی بید دونوں ایک تھیں اس لئے رسول اللہ
   کی موجود کی میں بیپیل اعلانی نماز تھی جس میں لا بت کی گی گوای دی گئی۔
  - اس کے توامیر شام نے نقدیق کی ندنماز پڑھی۔
- ناظرین سوال به پیدا بونا ب کراس سے پہلے بھی ابیا بوا ہے کہ حضور موجود بول اور
   وقت نماز بھی بوادرا میر شام اس طرح نماز چو در کر چلا گیا بو یہ کین نہیں ملا۔
- ج قو پھر آج میدان خم میں پڑھی جانے والی نماز کوچھوڑ کرمند موڑ کر جنالاتا ہوا کیوں چلا میا۔
- کیا نمازے دشنی تمی جرگز نیل نماز تو آخری قے کے دوران کہ سے لے کر تمام

- رائے میں رسول اللہ کے ساتھ اواکر تاریا۔
- کیا غدیر والی نماز بوجه دهمنی رسول خدا چیوژ کر چلا گیا؟ برگزنمیں اگر وجه دهمنی و جود
   رسالت تحی تو باتی نمازیں جمر کاب سروروو جہاں کیوں اواکیں؟
  - - دونماز کیاتمی اس کی خصوصیت کیاتمی ؟
  - الله ووقعد ين كيانتي ووكواى كيانتي جواح سب يرسامند ينانمي؟
  - الله المراقعد إلى دونون الفاظ ايك عي آيت شي كيون ترح موتع؟
    - کیااس سے پہلے نظاملوۃ کے ساتھ صَدَق کا لفظ آیا ہے؟
      - اس عيام عيكم كى بات كالقديق ندموكي تى؟
- جب دورانِ خلیدرسول اکرم پار پارولایت علی کی بات کرر ہے تھے اعلان فر مار ہے
   شخصاس وقت امیر شام ناراض ہوکر کیوں نہ کہا۔
- شاید خطبه کی حد تک ولایت کا ذکر محض نفنول (معاذ الله) یا مستحب یا قصد رجا میابا نیت قریمت یا گهر" این خوب است" "سجه کرستا ر با که شاید سیمام سااعلان ہے لہذا خطبه کا بانکاٹ نه کما۔
- جب نماز اور صدر ق تصدیل یعنی کوای کا ذکر آیا تو نماز می چیوز دی گوای می چیوز
   دی \_ آخر کیوں؟
- بینمازاس نے اس لئے نہ پڑھی کہ پہلے والی نمازوں بھی اوراس نماز میں بڑا فرق تھا۔
   پہلے والی نماز میں گواہی رسالت تھی۔ پڑھتار ہا آج والی نماز میں ولایت امیر الموشین
   کی گواہی تھی اس لئے مندموڑ ااکڑتا ہوا چلا گیا۔
  - 💠 🧪 آج ہرا س فخص کو پہ گوای دیتا تھی جس کامحمر نبی اور ملی امیر تھا۔
- 💠 📑 اگریدگوای ولایت معاذ الله نفنول تصدر جاه مستحب قربت وغیره کی نیت ہے ہوتی تو

معادیہ مجھی بینماز موجود کی رسول علی چھوڑ کر عدجاتا۔ جانتا تھا کہ ولایت کی گوائی واجب ہےاسے گلیوں کوچوں علی تین بلکہ نماز علی اوا کرنا ہے۔ آ ہے ہم اس حمن علی ایک حتی آیت قرآن پیش کرتے ہیں تا کہ ٹابت ہوجائے کہ غدیروالی نماز شہادت ٹالشہ تقدیروالی نماز

آيت ٢- نمازغد رياورشها دت ثالثه كااجراء

نماز يُس عَلِيّ وَلَيْ اللّه خُودُ فَعَلَ رسولٌ ہِے وَلَا تَجْهَرَ بِصَلَاتَكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَاوَاَبْتَغِ يَئِنَ ذَالِكَ سَبِيلاًه (سرونی اسرائل آیت ۱۱۰)

(اے حبیب) بلندآ وازے نمازی مت پڑمو (بِصَلوٰتِكَ ب بَهَعنی فِی )اورند چمیاوَ بلکه درمیانی آ وازیس پڑمو .....

عن جابر بن عَبدالله أنصارى عن ابي جعفر عَلَيْهِ السَّلام سَثَالَتَهُ عَنُ قُولِ اللَّه تَعَالَىٰ لَا تَجْهَرُ بِصَلُونِكَ وَلَا تُخَافَتُ بِهَا وَابْتَغِ يَيْنَ ذَالِكَ سَيْلًا۔

حضرت جابرانساری فے سرکار ہاتر العلوم سے سوال کیا بیآ یت جوآپ کے نانا پرنازل ہوئی کہ نمازیس ہالچھر ند پر معواور نداس کو چھپاؤ بلکد در میانی آواز سے پر معووہ کیا اس تھارسول اللہ کے لئے .....ام علیدالسلام قرماتے ہیں:

يَا جَابِر ..... لَا تَجْهَرُ بِوِلَّايةٍ عَلَى فَهُوَ فِي الصَّلوة"

اے حبیب نماز میں ولایت علی کو بلند آ واز سے ند برطور وَلا قَسَعُتُم فَ اللَّ عَلَيْماً لَيْنَ عَلَيْماً لَيْنَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْما لَيْنَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْما لَيْنَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّالِي الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

' قادن قه باظهار يَوم غديو خيم '' لي يا جازت يوم غدير فم ل كل يهاروايت جناب الوعز وثمالي سے -

ابت ہوا کہ حضور واقعہ فدیرے پہلے بھی اپنی نماز میں ولایت ملی ادا کرتے ہے تی کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ حسیب بالجھ نہ پڑھو کا فرایڈ ارسانی کریں گے لیس انظار کردخی کہ میں تھم دوں ای ولایت کو اعلانیہ پڑھنے کا ۔ بیتھم غدیر نم پراللہ نے اپنے رسول کو دیا اب ولایت پڑھواور پڑھاؤی بینی وَ اللّٰهُ یَعْمِیمُ کُفُ وَنَ النَّاسِ اب لوگوں سے خوف ذرہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھل تمن آیات کا نتیجہ بیآ یت ہے۔

قار کین کرام! فعل رسول سے ثابت ہو چکا کہ نماز رسول کا نئات میں اقرار ولایت علی علیہ انسلام بحکم خداوند متعال موجود تھا جوان ملاؤں کی مہر ہانےوں سے حذف کیا گیا۔

تنجره:

الف۔ بعض لوگ میہ کہتے ہیں کہ بیر آیت''صوت'' نماز کے متعلق ہے بعنیٰ نماز کونہ بلند پڑھؤنہ آہتد درمیانی آواز سے پڑھو۔۔۔۔۔الیا ہرگز نہیں ہے۔

کیوں کداگراس سے مراد صوت صلوۃ لیا جاد ہے قبیر اصولین کی تمام نمازیں جو سینطروں برسوں پر مشتل ہیں سب کی سب باطل ہوگئیں کیونکہ موجود نمازیا قباالحمر ہے بالک اخفاتی محرآ بت میں تھم نہ قبالحمر کا ہاور نداخفات کا بلکہ وَ اُوبَسَنَ بَینُسنَ فَ اللّٰ اَنْفَاق مِی بِکُمْ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّ

ب- اگراس سے صوت نماز ہی مراد لی جاوے تو پھر بھی ہمارے موقف سے انکار نہیں کیا جا
سکتا کیونکہ ایک آیت کے سرسر باطنی پہلو بھی ہوتے ہیں جن میں ایک پہلو نماز
میں ولا یت علی کو درمیانی آواز میں اداکرنے کا پھی محدود عرصہ کے لئے تھم تھا بعد میں
باالجمر تھم دیا میا۔

ن - تغيرعا في تغير مان تغير بإن ش بِصَلُوتِكَ وِلَايةِ عَلَى بِالصَّلُوة كَمِينَ

بھی ہیں تواس سے مراد بھی نماز میں ولایت علی کے اقرار کے ہیں کیونک یا بہتنی فی ہوتا ہے۔

۔ تغیر نورالنقلین جسام ۲۳۵ پر لا تخبھ نبولا یَدِ عَلَی فَهُوَ فِی الصَّلُوة کے الفاظ موجود ہیں۔اے مبیب اپنی نماز عمل کی ولایت بالحم ند پر مورش ایذ ارسانی کریں گے۔

لبذا ثابت ہوا کدرسول اللہ افی نماز میں ولایت مل کی کوائی وسینے تھے۔ ترجمہ مقبول احمد وہاوی اعلٰ اللہ مقامہ صرف ای وجہ سے صبط ہوا تھا کہ علامہ موصوف نے حاشیہ قرآن پر یکی روایت ورج فرمائی متمی ۔اب اس آیت کاربط سابقہ آیت سے جوڑا جائے ''فکلا صَدُّق وَلَا صَلْی ''۔

یروز فدیرامیر شام نے ندنماز پڑھی اور نہ گوائی دی .....روز روش کی طرح بیٹابت ہوجاتا ہے کہ فدیری نماز میں سال نے امیر فدیری نماز میں رسول اللہ نے صحابہ کرام کو جونماز پڑھائی اس میں والا بے علی بالجمر اطلانیتی اس لئے امیر شام نے وہ نماز نہ پڑھی ۔ کیونکہ بحوالہ تغییر کبیر جلد اول میں ااسمر امیر شام نے نماز سے بہم اللہ کو فارج بی اس لئے کیا تھا کہ بائے بہم اللہ کا نقط علی صلید السلام ہیں جو گل کی وجہ ہے بہم اللہ پڑھتا چھوڑ سکتا ہے وہ والا تی نماز بھلاکس طرح اواکرتا۔

آيت 6: الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَتُ عَلَيْكُم نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ إسلاما دِيْنَاج (سره ماكوة يت)

جب آیة بلغ پر مل کرتے ہوئے اعلان ولایت ہو چکا پیفیراسلام نے فعلاً اپنی نماز میں ولایت علی کا قرار کرکے دکھا دیا .....لوگ ولایت علی ہے مخرف ہو کر حسد میں جلتے ہوئے دین محمدی سے مایوں ہو کر افر ہو گئے ۔ پیفیر اسلام نے بالحجر ولایت علی کے احکام جاری کر دیئے ۔ دشمن علی تصدیق کئے بغیر نماز پڑھے بغیر قرآن اور فرمان کو جٹلاتا ہوا چلا گیا .....اقرار کرنے والوں نے نعر وولایت سے فضا غدیر کو معظم کر دیا تو بیآ ہوئی:

ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱتْهَتُ عَلَيْكُم نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ

الاسلَمَ دِيناج (سرماكمة أيت)

حبیب آج کے دن میں نے (ولایت علی ) سے تیرادین کمل کردیا ہے اور آپ پرنستیں تمام کردیں اب میں تیرے دین مر (ولایت علی) کے سیسرامنی ہوگیا۔

بية يت نازل موناتمي كدرسول عالمين فرراكها:

ٱلْحَـمُـدُ لِلْـه عَـلْـى إِكْـمَـالُ الـدِيْـن وَ تَمَامِ النِعْمَة وَرَضَى الرَّبِ برسَالَتِـيُ وَالولَايَةِ لِعلَى بَعْدى

۔ حمہ ہے اللہ کے دین کمل کرنے اور نعتیں تمام کرنے پر میری رسالت اور علی کی ولایت بر رامنی ہونے برمیر سے بعد۔

يهال برايك لطيف اشاره ديا كماع:

کہ جب میری رسالت اور علی کی ولایت دونوں ایک ساتھ ہوں اگر علی کی ولایت رسالت محمر کے ساتھ نہ ہوتو رضائے خدا نامکن ہے تمام مفسرین امامیہ کا اتفاق ہے کہ دین کمل علی کی ولایت سے ہوا ہے۔ قارئین کرام قوجہ فرمائیں:

کیاا ذان دین ٹیل ہے؟ کیاا قامت دین ٹیل ہے؟ کیاتشہد دین ٹیل ہے؟ کیانماز دین ٹیل ہے؟

اگریرسبدین بی او پرریسب کی سب والایت علی سے بی کمل ہوں کی ورنداُ وحوری البذااَشهد اَنْ عَلیاً اَمِیرَ المُمومِنیّنَ وَلُی الله براذان ا قامت اور نماز کال ہونے کی دلیل ہے۔

آ بيت ٢: وَلَاتَكُتُـمُواْ اَلشَهَدَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَانَّهُ ءَ اثِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٍ ٥٥ (سروالبرة ٦ يــ ١٨٣)

سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے ..... ایک شہادت (جو کہ خاص ہے) مت چھیاؤ جواس شہادت کو

چمیائے گاوہ دل کا گنا بھار ہوگا۔

آ قائی فقیدابل بیت علیم السلام علامه سیدعلی هائری مرحوم این تغییر لوامع المتو بل اوردوسری کتاب "موعظ غدرین" می لکھتے چین کمل متن طاحظ فرمائیں:

وَلاَ تَكُتُمُوا الشَهَدَةَ وَهَن يَكُتُمُهَا فَانَهُ الْمُم قَلْبُهُ ....عظل ندور من اوراس كنا وظيم كسب عذاب على جتال بوجائد ميعذاب تا بينا بون كي مورت على بات نظرا عدان مي كان واله كان كون كرتا به يه بات نظرا عدان شيخ محمان كون كرتا به يه كتمان عديث يغير اسلام كام والشعالي كافر مان موها ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ..... عمرا عبيب جوجي كتا به وى كاشار م المار مي المار على كتا الهوى المارة عن المارة كانتمان وى خدا كاكتمان مي المارة كالمتمان كالمتما

اس كى مزاخود قرآن مجيد في واضح فرمائى ب:

"الذين يكتمون ما انزلنا من البينت والهدى من بعد مابينا للناس فى الكتاب اولئك يلعنهم الله اللعينون" (مورهالقرة آعة ١٥٩) (رَجر) يعن جولوگ جمها تح بين اس كوجونازل كيا بم في روش دليلول ساور بدايت سابعداس كريان كردياس كوواسط لوگول كركاب عن ان پرلعنت كرتا بالله اوركرت بين لعنت كرفا الله والله

اس ہے ثابت ہوا کہ بعض لوگ تن امیر المومنین علیہ انسلام کا تمنما ن کرتے ہیں اور وہ لوگ اللہ اور لوگوں کے لعنت کے تن دار ہیں ۔

تحتمان شہادت ولایت کرنے والوں کامبتلا عذاب الہیہ ہونا

آ قائی سیدعلی حائری موعظ میں لکھتے ہیں کہ امام نسائی نے ان اصحاب کی تعداد اوا عدد کھی ہے بعض فی اور بعض نے آئے اور بعض نے جالیس کی تعداد میان کی ہے جنہوں نے شہادت والایت کو چھیایا اور بعثلا عذاب الہيد

-2-50

الف۔ انس بن مالک نے بھی شہادت ولایت امیر کا نئات کو چھپایا بدمبروس ہوگیا تا زندگی کپڑے سے چیرہ چھیائے پھرتار ہا۔

ب- زيدين ارقم شهادت ولايت جميان يراعرها بوكيا

ن - جمع بن عمير بحى شهادت ولايت جميان كى وجد عليها موكيا-

و اشعت جنائے عذاب البيهوار

٥- يرانن عاذب اذيت كي موت ين جلا موكر عل بسا

و- ايك محالي مرض جنون عن ديوانه موكرمر كيا\_

ز۔ ایک محالی ولایت کی گوای جمیانے کی وجہ تے ل ہو گیا۔

ے۔ ایک مخض آسان سے پھڑ گرنے سے دامل جہنم ہوا جس کا نام حارث بن نعمان فہری تھا جس کا کمل واقعہ آئند وصفحات میں پیش کیا جائے گا۔

مخفرأية تبجد لكلا كرشهادت ولايت على كوجهمإيا مميا

آ قائی حائری اعلی الله مقامه نے بین ابت کردیا ہے کہ مندرجہ بالا آیت یس چمپائی جانے والی کو ابنا والی کو ابنا ہے اس کو ابنا ہے کہ مندرجہ بالا آیت المین علیدالسلام کی ہے۔قرآن میں اس خاص شہادت کو چمپانے والے کو گنا ہا کار بحرم قرار دیا گیا ہے۔

ارباب انعاف سے ایل کرتا ہوں کہ بتائیں: دوکون ی شہادت ہے جس کوآج تک چھپایا جارہا ہے جے ایس الموشین علیہ ہے جے اس وہ شہادت ولایت امیر الموشین علیہ السلام کی ہے۔ کیا جولوگ اس شہادت مظلی کی تقالفت پر کمر بستہ ہیں کیادواس آیت کے مصداق نہیں ہیں وہ بھی انشاء اللہ ای دنیا ہیں جتلا عذاب المہیہوں گے۔

عذاب نازل بمیشدواجبات کے منکروں پر ہوا کرتا ہے۔

آيت 2: وَمَن أَظُلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ . (سوره بقره آيت ١٣٠)

اس فخف سے بڑھ کراظلم کون ہوسکتا ہے جواس شہادت کو چھپا تا ہے جواللہ کی طرف سے (واجب) ہے۔ اُظلم اسے کہاجا تا ہے جو بہت بڑا ظالم ہو ..... یعنی جو ظالم سے بھی بڑا ظالم ہوا سے اظلم کہاجا تا ہے نہ وہ کون می ایسی اہم ترین شہادت من جانب اللہ ہے جس کو چھپانے والا ظالم بی نہیں بلکہ اظلم ہے ..... اگر آ ہے تھوڑ اساد ماغ پر زوردیں گے تو سمجھ آنے میں دینیس گگے گی۔

''پوری ؤنیائے اسلام میں کوئی مخف نہ شہادت تو حید کو چھپاتا ہے اور نہ بی شہادت رسالت کو چھپاتا ہے اور نہ بی شہادت رسالت کو چھپاتا ہے جتی کہ قاتلان امام مظلوم بھی شہادتین کے قائل تھے تو پھرو والیک کون کی شہادت ہے جے چھپایا جاتا ہے جیسے صاحب تفییر صافی ج اص ۲ کا نے یوں لکھا ہے:

بكتما لهم شهادة الله لمحمد باالنبوة وبعلى بالوصاية

(ترجمه) يه چهائى جانے والى شهادت وصاية امير الموشين عليه السلام كے لئے ہے۔ مراة الانوارص ٢٦، يه چهائى جانے والى شهادت يوم غديروالى كوابى ہے۔

تفییریں امام حسن عسکری علیدالسلام سرکار فرماتے ہیں اس شہادت سے مراوشہاوت ولایت علی ابن طالب علیدالسلام ہے البذافر مان معصوبین سے ثابت ہواوہ شہادت جوچھپائی جاتی ہے بیشہاوت ثالثہ ہے۔

اً يت ٨: الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَاللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَقِهِ وَيَقُطَعُونَ مَآاَمَرَاللَّهُ بِهِ ءَ اَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرضِ ج اَولَٰئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ٥

(سوره البقرة آيت ١٤)

و ولوگ جواللہ ہے وعد ہ کر کے پھر تو ڑ دیتے ہیں اور قطع کرتے ہیں اللہ کے امر کو جیے اس نے بافضل کرنے کا تقم دیا ہے وہ زمین میں فساد ہر پاکرتے ہیں وہ لوگ گھائے میں ہیں۔
قار کین!مغبوم آیت بتار ہا ہے کہ کسی سے بیٹاتی ہوا تھا۔اس بیٹاتی میں جس امر کواس نے وصل

کرنے کا تھم دیا تھا یعنی ملانے کا پچھلوگ اے قطع کرتے ہیں۔ بیام الٰہی قطع کرنے والے گھائے والے اور فسادی ہیں۔

تمام امامیہ تفاسر اس بات کی گواہ بیں اور عالم ذریس تین جاتی ہوئے اور تینوں بیٹاتی بیں شام امامیہ تفاسر اس بات کی گواہ بیں اور عالم ذریس تین جاتی بیں وعدہ کیا گیا''ان بوصل'' بلافصل شرادت تو حید'شہادت رسالت اور شہادت ولایت کا ذکر ہے۔ بیٹاتی بیں وعدہ کیا گیا ''اس امر اللی ( ایعن کرنے کا محراوگ عبد تو ڈیچے بیں۔ بلافصل کرنے کی بجائے''یَ فَصُلْعُونَ مَا اَهُو الله ''اس امر اللی ( ایعن ولایت ) کو قطع کرتے ہیں۔

اب د کیھتے ہیں تفاسیر معصوبین اس بارے میں کیا کہتی ہیں یتفسیر تی ج ۱ ص ۳۵ ص ۳۹ س ۳۹۳ تفسیر بر بان خ ۱ ص ۲۰ ے۔

وَيَقْطَعُونَ مَااَمَراللَّه بِهِ اَنْ يُّـوْصَلَ يَعْنَى من صلة اَمِيْرَالمُوْمِنْينَ عَلَيْهِ السَّلام وَ الَاثِمَة عَليهُم السَّلام ـ

تفيرتى جا صحاحة عليهم من الميشاق في الذرو اخذ عليهم رسول الله بغدير خم ـ

کلام معصوم سے ثابت ہوا جوعبد اللہ سے عالم زریس ہوادہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا تھاہے عبد جواللہ نے عالم زریس ہوادہ اللہ نے عالم زریس امر ولایت کو اللہ نے بلافصل کرنے کا تھم عبد جواللہ نے عالم زریس لیاوی رسول اللہ نے عدیر تم پرلیا اور جس امر ولایت کو اللہ نے بلافصل کرنے کا تھم دیا اسے مفسد لوگ قطع کرتے چلے آرہے ہیں لین اللہ چاہتا ہے کہ اسے ملاکر لین خیصلہ فرما کیا جاوے اور لوگ قطع کرتے ہیں۔قطع کرتے والے گھائے میں ہیں اور فسادی ہیں اب قارئین فیصلہ فرما کیں:

علياً وَلَى الله بِلَا فَصَلَ الأركون رِئْت بِن اورتظ كرن والمعلل نماز يحفوا الكون بين والنف كرن والمعلل نماز يحفوا الكون بين والناف وأولادة بين والناف والمنطق الله والمنطق والمنطق والمنطق والمنافي المنطق والمنافي المنافق المنافق

### آیت ۹: شہادت ٹالشہ پڑھنے والا ہی جنتی ہے

وَالَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَتِهِمْ وَعَهدِهِمْ رَعُونَ وَاللَّينَ هُم بِهَهَدَتِهِم قَافِمُون وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِم يُحَافِظُونَ (سرومطارح آيت٣٣) (ترجمه) وه لوگ جواچی امائتی اورعبد نهماتے ہیں وه لوگ جواچی شها دات پر قائم ہیں وه لوگ جواچی نماز دس کی حفاظت کرتے ہیں وہی جنتوں میں عزت سے دیتے ہیں۔

اور میرا عالم اسلام کے سامنے پینے ہے کہ قرآن مجید سے لفظ شہاد تین دکھلا دیں ..... ہر گرنہیں دکھلا کے اور قیا مت تک نہیں دکھلا ت نماز کی رٹ لگانے والوں کوساتھ طاکر بھی شہاد تین کو ثابت نہیں کر سکتے اور قیا مت تک نہیں دکھلا سے مبطلات نماز کی رٹ لگانے والوں کوساتھ طاکر بھی شہادات دکھلا سکتے ہیں۔

کر سکتے لیکن ہم چونکہ تو حیداور رسالت کے ساتھ شہادت ولایت اواکر تے ہیں ہم شہادات دکھلا سکتے ہیں۔

مجھے ان علاء کرام کی اور ان کے مقلدین کی میسطق سمجھ نہیں آتی کہ شہادات کا تھم ہوہ پڑھتے نہیں شہاد تین کا ذکر تک نہیں قرآن میں اس کی رث لگائے ہوئے ہیں۔

محترم قارئین! جب تک شہاد تین تعیں وین ناکمل تھا دین کمل اس وقت ہوا جب شہادات پر قائم رہنے کا تھم ملا البذا تھم البید کو مدنظر رکھتے ہوئے لفظ شہادات پڑل کرتے ہوئے ہم اذان اقامت تشہد نماز میں یبی کلمات اداکرتے ہیں: أَشْهَدُ أَنَّ لاَّ اِللَّهُ اِللَّهُ وَاحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلَيْاً أَمِيْرَالُمُومِنيِّنَ وَلَى اللَّه وَأَوْلَادِهُ الْمَعْصُومِيْنَ

بى الى تىمرى شهادت ولايت كا علان بوالوفوراً يت نازل بوئى "ألْيَوْمَ أَكُمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْمَالُ وَلَا اللهُ وَالْمَالُ وَلَا اللهُ وَالْمَالُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَرَضِى الرَّبِ السَّالِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَالِ

ظُلُ النَّاةَ جِلدوه مِسْحِه ١٣٣ جامعة المنظر كايك مدس في شرگ ساوي اوپ فيمل كرتے ہوك ايك رسال تُحريفر مايا جس كانام "عَلَى " وَلَى اللّه "ركما - يشليم كرايا ہے كه وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَها دَاتِ هُمْ قائِمُونَ " سے مرادشہادت ولايت على عليدالسلام بى ہے ـ

جب قابل قبول نماز كادارومدار بى شهادات پر ہے تو پحركى دشمن على كوشهادت ولايت امير المونين عليه السلام كوبدعت كنيخ كاحق حاصل نبيل ہے۔ جوشبادت ولايت كوبدعت كہتا ہے دراصل و قر آن مجيد كلام البيد كوبدعت كہتا ہے اور قرآن كوبدعت كينے والا ملحون از لى ہے۔

الراجعات ص المائشرف الدين موسوى تجل لكهة بين:

"وكاكان لـمومن ولا مومنة اذا قضى الله رسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم"

(ترجمه) فرمایا کسی مومن یا مومنه کویدی حاصل نبیں ہے کہ اللہ اوراس کا رسول کسی امر میں ا پنا تھم دیں تو و واسینے پسنداورا نقبیا رکو دخل دیں۔

البنداالقداوررسول کے حکم کے مطابق شہادت ٹالشدوا جب ہے۔مبطل نماز کہنے والے القداور رسول کے حکم پراینے حکم کوتر جح دے کرمنکر خداور سول ہورہے ہیں۔ اب ہم قار کین کرام کی خدمت میں ایک واقعہ بیش کرتے ہیں جس میں علیاً ولی اللہ پڑھنے والا بلاحساب جنتی ہے۔

## أَشْهَدُ أَنَّ علياً وَلَيُّ اللهِ رِحْد والابلاحاب جنت من جاعكا

یدواقع کماب الزام النامب فی اثبات جمت میں آقائی یزدی نے لکھاہے۔مقدی ارد بیلی نے اپنی کماب (حدیقت الشیعہ میں اور ' نتخب التواریخ'' میں محدث محمد ہاشم مشہدی نے تحریر فر مایا۔واقعہ بہت طویل ہے لیکن میں اس کا خلاصہ پیش خدمت کرتا ہوں۔

اس واقعہ کو بیٹے زین الدین علی این فاضل ماز عمرانی روایت کرتے ہیں۔ بدیڑے صالح 'پر بیزگار متقی تھے انہیں اس بیان کرنے والے واقعہ کے دوران دومرتبہ سرکار جبتہ ابن الحن علیدالسلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ بیکس طرح مشرف ہوئے ہیں بوا طویل تصہ ہے بید بیان کرتے ہیں کہ'' بیں شام بیں 🕏 اندلیسی ت تعلیم حاصل کرر ہاتھا کہ بیٹنے کوان کے والد کا خط آیا کہ میں بخت بیار ہوں جا ہتا ہوں مرنے سے يهل ايك مرتبه محمي و مكونوں - خط ملتے ہى چي ايراس كيلئے تيار ہوئے ساتھ طلب كى ايك جماعت بعى تقى - زين الدين على ابن فاضل ماز عرواني كيت بين على بهي ساته تيار بوكيا - على اعداس وكيت سے يہلے بى يهار بوكيا -استاد ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ تیسرے روز میں ٹھیک ہو گمیا۔ ایک قافلہ پیاڑے اتر اپند چلا کہ بدلوگ بستی را فضہ کے رہنے والے ہیں۔ میرے دل میں رافضیوں کود کھنے کا شوق پیدا ہوا۔ وہاں سے رافضیوں کی ستی يجيس روز كاسنرتها مين في ايك فچركرائ برليا اورسنركرتا مواظهر سے پچھٹل بيس اس بستى بيس جا پينچا۔ يد جزيره جارول طرف يصصور تارمضبوط اور بلنديرج بيع بوع عفدوروازة تركر جوسب سيرا تعااس کے اندروافل ہوا۔ ایک مجد میں پہنچا۔ مؤذن نے نماز ظہر کی اذان کی حی علی خیرالعمل کی صدابلند ہوئی۔ اذان کے بعد بخیل فرج کی دعا کی میں رونے لگا۔ لوگ فوج در فوج داخل مور ہے تھے۔ میں تھکا مواایک کونہ میں بیٹے کیا۔ نمازے فارغ ہوکروہ خوب صورت جوان جس نے امامت کے فرائف سرانجام دیے میرے قریب آیا ابوجیا کہاں کے رہنے والے ہو میں نے کہا عراق کا رہنے والا ہوں میرا ند ب اسلام ہے۔ میں نے فوراشہاد تین پرمیں۔

"اَهُهَدُاتٌ لا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لاَ شَرِئِكَ لَهُ وَ اَهُهَدُ اَتَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"

وہ نو جوان بولا تو نے تیسری کوائی کیوں نددی جو بلاحساب جنت لے جانے والی کوائی ہے جس نے بع جما حضور وہ کیا ہے فرمایا:

"أَشْهَدُ أَنَّ عَلَيّاً أَوِيْرَ الْمُومِنيّنَ وَلْيَ اللَّهِ وَأَوْلَادَهُ الْمَعْصُومِيّنَ"

یین کریل بے صدخوش ہوا محکان اتر مکی۔ بینو جوان اس جزیرے بیں سرکارصا حب الزمان علیہ السلام کی طرف سے مقرر تھا۔ ای کے وسیلے سے بیں بحرابیص زک کرجزیرہ خضراء تک پہنچا اور زیارت سرکار صاحب العصر سے مشرف ہوا۔ جزیرہ خعراء کے سکہ پریہ عبارت کندہ تھی۔

"لاَّ اِللهُ اِللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ عَلَى "وَلَّى اللَّهِ مُحَمَّد ابن الْحَسْنِ قَاثِمٍ بِالْمِ الله"

کمل واقد جس نے پڑھنا ہو وہ مندرجہ بالاحوالہ جات وکتب ہے استفادہ حاصل کرے۔ الحمدالله مرکار جبتہ ابن الحسن علیہ السلام کی حکومت کے سکہ پر بھی ہمارای کلہ مرقوم ہے۔ اورو ہاں تین گواہیاں رائج ہیں۔ اذان واقا مت تشہد کی زینت گواہی امرالموشین کی ولایت کی جاری ہے اور بھکم سرکاریتیسری گواہی یعنی اَشْهَدُ وَاقا مت تشہد کی زینت گواہی المرائی ولایت کی جاری ہے اور بھکم سرکاریتیسری گواہی الله وَاوَلَادهُ اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُونَا وَاللّهُ وَا

آ يت الله الرَّسُولَ وَأُولِي اَلاَهُ مِنكُمُ مَنُوا اَطِيعُواالله الرَّسُولَ وَأُولِي اَلاَهُرِ مِنكُمُ ـ آ يت الله الرَّسُولَ وَأُولِي اللهُ الدِّينَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُو

رترجمہ) اے ایمان والواطاعت کروانڈی اوررسول کی اطاعت کرواؤلی الا مرکی۔ بیآ یت بختاج تغیر نہیں ہے ہرمفسر امامیہ نے اولی الامرے مراد امیر الموشین علیہ السلام اور ان کی اولا دمطہرہ کولیا ہے۔

الله في بداطاعتين مرف اور مرف مومن برواجب قراروي بي ..

''اطيعوالله عراداًهُهَدُ أَنَّ لَّا اِللهُ اِللهُ وَاحْدَهُ لَا هَرِيْكَ لَهُ'' ''واطيعو الرسول عراداًهُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَ رَسُولُهُ' ''واولى الامر منكم عراداًهُهَدُ أَنَّ عَلَيَّا أَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَى الله وَاوْلَادهُ الْمَعْصُومِيْنَ''

زمانداس آیت کے دوحصوں پر عمل کرتا ہے اور تیسری اطاعت سے مخرف ہو چکا ہے۔ اللہ نے مومن کی علامت یہ بتائی ہے وہ تین اطاعتوں کو واجب مجتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو تین اطاعتوں کا حکم نہیں دیا۔ صرف مومن کو دیا ہے لہذا جو دواطاعتوں پر عامل ہے اسے مسلم تو کہا جا سکتا ہے مومن نہیں اور مومن بھی وہ جو اللہ کی نظروں میں مومن ہے وہ نہیں۔

قار کین کرام! تشهد کا استنباط بھی ای ایت ہے ہوتا ہے جیسا کدآ قائی سید علی خامندای نے اپنی کتاب فاری زبان''از ژوفای''جس کا اردوتر جمہ'' نماز کی گہرائیاں'' ہے طبع سوم ناشر جامعت الاطبر کرا ہی صم ۹۸ باب تشہد میں راقم بین کہ تھم خداوند ہے کہ:

"أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اَلاَهْ وِمنكُمُ

ا طاعت تین کی بیان فرمائی ہے تشہد دوا طاعتوں کا لکھا ہے نیز سرکار خامندای مدظلہ العالی نے اپنی اجتہادی قوت صرف کر کے تشہد کا استباط جس آیت ہے کیا ہے آیت تین اطاعتوں پرمشمل ہے۔

ٹابت ہواشہادت ٹالشمقدسہ جزءاذان وا قامت وتشہد ہے لبذامقلدین آ قائی فامندای کواپی نمازیس شہادت ٹالش فخر سے اوا کرنا جا ہے۔ ویسے سرکار فامندای کا شہادت ٹالشر پر فتو کی بھی موجود ہے جوانشاء اللہ مناسب مقام پرورج کیا جادےگا۔

## آیت اا: ولایت علی بنص جلی

إِنَمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَ امَنُوا اَلِدِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوٰةَ وَيُعُرُونَ الصَّلُوٰةَ وَيُعُمُ رَاكِعُونَ ـ (١٠/١٠/١٠ عـ٥٥)

(ترجمہ) کلم حصر سے ابتدا وہوری ہے ایک تمہارا ولی اللہ ہے دوسرااس کا رسول اور تیسرے وہ جن کا ایمان ایمان تصدیقی ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں حالت رکوع میں زکو قادیے ہیں۔

الله نے اپنی ولایت کوتین برابرحسوں بی تعنیم کیا ہے اس بی فکک نیس ہے کہ وہ ما لک ولایت مطلق ہے گرقر آن کا اسلوب بتار ہاہے کہ تیوں کے افتیارات درباب ولایت ایک جیسے ہیں۔

قاد بمن جب الله في خودامير الموتين كي ولايت مطلقه كلويديه وتشر بعد عطا فرما دى باور مقام بمى تيسراى قرار ديا ب-

اللہ تعالی نے خودتان ولایت جناب امیر علیہ السلام کو حمایت فر مایا۔ جیرت ہے لوگ ولی کو ولی کہتے ہوئے فررتے ہیں۔ برطا کہتے نہیں مجتمدین سے بی جھے بغیر نہیں کید سکتے۔ خدارا ایسا بھی موسم آتا تھا کہ ملی جیسی دین و دنیا کے مالک کو ولی مانے کیلئے بھی علماء کی اجازت ورکار ہے۔ بچاہد کیبر راہبر انتقاب سرکار شین فرماتے ہیں اللہ کی پوری کا کتات کا فرہ فرہ وامام کے سامنے سرگوں ہوتا ہے۔ مفسرین امامیہ نے بالخصوص اور مفسرین سواداعظم نے بالحوم اس آیت کے متعلق لکھا ہے کہ حالت رکوع میں ذکو قور سے والے امیر الموشین علیہ السلام ہیں۔

إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللهِ = اَشْهَدُ اَنَّ لَا اِللهُ اِلَّا اللهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيَاكَ لَهُ وَرَسُولُه = اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ اَمَنُواْ اَلِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ اَلزَّ كَوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ـ رَاكِعُون = اَشْهَدُ اَنَّ عَلَيْاً اَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَيِّ اللهِ وَاوْلادهُ الْمُعْصُومِيْنَ چونکہ خالق اکبرنے اپنی ولایت مطلقہ عظیٰ ہے اپنے رسول اور علی کو برابر کا حصد عطافر مایا ہے لہذا کو ای بھی تو حید ورسالت کے ساتھ سراتھ برابر ہوگی۔

قار کین بیآیت ولایت بھی ماہ ذوائج مبارک • احدیث نازل ہوئی ای ماہ میں ولایت امیر الموشین کا اعلان ہوا' ای ماہ میں دین البید کوسند محیل ملی للذاشہادت ثالثہ مقدسہ ازروئے قرآن ثابت ہے اور ہر شیع یکی کا فرض ہے کہ وہ اپنی اذان وا قامت وتشہد صلوٰ قاکواس شہادت سے مزین کرے۔

آ يت الله وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَ امَنُوا فَاِنَّ حَرْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (سورهالماكمة آيت ٥٦)

(ترجمه) جس هخص نے اللہ اور اس کے رسول اور صاحبان ایمان کوولی مان لیاوہ اللہ کے گروہ میں شامل ہے اس میں شک نہیں کہ خدا کا گروہ عالب ہے۔

حزب الله وہی ہوسکتا ہے جو تینوں ہستیوں کو برابر ولی مانتا ہے۔ حزب الله وہی ہوسکتا ہے جو ولا بت مطلقہ و تکویلیہ کا قائل ہو جو ان ہستیوں کی ولایت کویلیہ کا قائل ہیں ہو وحزب اللہ بنے کیلیے شہادت ٹالشہوا واکرنا ضروری ہے۔
کیلئے شہادت ٹالشہ کو اواکرنا ضروری ہے۔

آيت الذينَ عِندَ اللهِ الإسلامُ (مروة لعران مَا يدا)

(رجمه) بے شک دین اللہ تعالی کے نزد یک اسلام ہے۔

"عن امامنا الباقرعليه السلام التسليم بعلى ابن ابي طالب بالولاية"

(ترجمه) امام محمر باقر عليه انسلام فرمات بين اسلام نام عى على ابن ابي طالب كى ولايت عظمى كاب ربحار الانوار جلد ٣٥٠ ص ١٣٣١)

قار کین کرام! جمته خدا کا فیصله بے که اسلام کہتے ہی اس کو ہیں جس میں ولایت علی ہوجس اسلام میں ولایت امیر منہیں ہے وہ اسلام نیس کہلاسکتا۔ ثابت ہواصرف مومن ہی نہیں بلکہ ہرمسلمان پر بھی واجب ہے کدو واپن اذان وا قامت ونماز کوولایت مل سے زینت رے۔

آ يت النها الذينَ عَلَمْ الْخُلُوا فِي السِّلَمِ كَافَةُ (سره البَرة مِ آيت ٢٠٨٠)

"روى شيخ الطائفة ابوجعفر طوسى عن محمد بن ابراهيم
قال سمعت صادق عليه السلام يقول في قوله تعالى "وادخلوا
في السلم كافة قال عليه السلام في ولاية على ابن ابي طالب"
الم صادق آل محمليه السلام في ولاية على السلم " عمرادولايت
الم صادق آل محمليه السلام في ولاية على السلم " عمرادولايت

آ يت10: وَمَن يَكُفُرُ بَالَإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ وَمِنَ الخَسِرِينَ٥ (مورهالمائدة) آيت٥)

(ترجمه) جس نے آبیان کا انکار کیا اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور آخرت میں خاسرین میں سے ہوگیا۔

"عن ابى حمزة قال سالت ابا جعفر عليه السلام فى تفسير ها فى بطن القرآن ومن يكفر بولاية على وَعَلى" هُوَ الْإِيْمَان" ( جَمَر ) مركار صادق آل محمطية السلام فرمات بين جمل في ولا يت على كا اتكاركيا الله في المان على عليه السلام عن المان مجسم بين -

آيت ١٦: فَمَا يُكَذِبُكَ بَعْدُ بِالدِينِ ٥ (سرة أَيْن - آيت ٤)

"قَـَالَ امـَامَ صَـَادَقَ عَلَيـه السلام "الذِين ولاية على ابن ابى طالتً"

(ترجمه) امام صادق عليدالسلام فرماتے بين كه "وين" بےولايت على عليدالسلام مراد ب(تاويل الايات الظاہرة ص ٨١٣ جلد ٢ شرف الدين فجني) قاركين كرام إاسلام ولايت على ايمان ولايت على وين ولايت على \_

'' پھروہ اذان کس دین تے تعلق رکھتی ہے جس میں ولایت علی کو جز وٹیس سمجھا جاتا۔ وہ اقامت کس اسلام کی ہے جس کا جزءولایت علی نیس۔

وہ نماز کس ایمان دین اور اسلام ہے تعلق رکھتی ہے جو گوائی ولایت سے باطل ہوجاتی ہے۔معاذ اللہ! خالتی کا نئات ہمیں ولایت امیر علیہ السلام بچھنے کی توفیق عطا فر مائے۔(آپین)

آيت كان يَاتَّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُولُ بِالحَقِّ مِن رَّبِكُمُ فَاَمِنُوا حَيْراً لَكُمْ وَإِن تَكُفُّرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ ؟

(سوره النساء \_آيت ١٤٠)

"عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال الحق ولاية عليَّ ابن ابي طالب عليه السلام.

﴿ (رَجَمَ) المَ مُصْاِرً عليه البالمَ فَرَما يَا بِالْحَلَّ عَمِ ادولا يَتَ عَلَى عليه السّلام هِ-"قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحق معك والحق على لسانك وفي قلبك وبين عينيك.

(ترجمہ) یا علی بے شک حق آپ کے ساتھ ہے جی آپ کی زبان پر ہے جی آپ کے دل میں ہے جی آپ کی دونوں آ کھوں کے درمیان ہے۔ (بحار الانوار ٔ جلد ۳۸ م ص۳۳ منا قب شہر آشوب ماز ندرانی)

آ يت 1/1: فَاستَمْسِك بِالَّذِي أُوحِيَ اِلَيكَ اِنَّكَ عَلَيْ صِرَاطِ مُّستَقِيمٍ ـ (نَرُنَّ ٣٠)

"عن ابي حمزه ثمالي عن ابي جعفر عليه السلام قال اوحي
الله تعالىٰ على نبيه على هو الصراط المستقيم انك على ولاية
على ابن ابي طالب عليه السلام ـ (بمارُ الدربات)

(ترجمہ) افی عزہ ثمانی روایت کرتے ہیں کدامام محد باقر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اسے برتی پر وقی کی کہ مراط متنقیم علی این ابی طالب ہیں اور آپ علی کی ولایت پر ہیں ۔علیا ولی اللہ من کرجس کے چیرہ کا رنگ متغیر ہوجا تا ہے اس کا صراط متنقیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
تعلق نہیں ہے۔

آ يت 19: وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْمُتُمْ لَمَنْفِرَة مُنَ اللَّهِ وَرَحمه مُنْ اللَّهِ وَرَحمه ( موره آل عران ـ آيت ١٥٤ )

ا كرقل موجاد سيل خداجي يا تمهين موت آجاد ...

"عن جابر قال ابي جعفر عليه السلام قال لي يا جابر اندري ما سبيل الله قال لا قال ـ سبيل الله هو على و ذريته عليهم السلام من قتل في ولايتهم قتل في سبيل الله ومن مات في ولايتهم مات في سبيل الله ـ (تنيرعيائي ج) ٢٠٢٥))

(ترجمه) جناب جابر كہتے ہيں سركار باقر العلوم عليه السلام فے فرمايا اے جابر جائے ہوكہ مبيل كيا ہے؟ ميں نے كہائييں فرمايا سبيل كال اوران كى ذريت كانام ہے اور جو آل ہوجاد سان كى ولايت پروه سبيل پرقل ہوااور جو سرجاو سان كى ولايت پروه سبيل پر مركما۔

قار کین! الله تعالی ان کی ولایت کے بغیر نه شهادت قبول کرتا ہے اور نه بی موت قبول کرتا ہے۔ شہادت اور زندگی انبی سرکار کی ولایت کا نام ہے۔

آيت ٢٠ فَا السُّبلَ فَتَّفَرَّقَ مُسْتَقِيْمَا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبلَ فَتَّفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلهِ ـ (انام ١٥٣)

"عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه السلام قال أتدرى ما يعنى الصراطي مستقيماً قل لا قال ولاية على ابن ابي طالبُ

و اوصياء"

(ترجمه) بريدالحيلى كبتاب كرمركار وربا قرطيدالسلام فرمايا كيا توجاناب كرالله كل مراطمتنيم كياب من في ولايت كرمايا على اوران كراوسياه كي ولايت الله كامراطمتنيم بياب (تغيرتي عن من ١٨٠)

آ يت ا : يُرِيدُونَ لِيُطفِوُا نُورَاللَّهِ بِٱقْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُرَّمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ (القفآية ۸)

و و جا ہے جیں کداللہ کے تو رکومنہ سے بچھا دیں لینی چھو کو ل سے۔

"عن محمد ابن الغضيل عن ابي الحسن عليه السلام قال يريدون ليطفووا ولاية امير المومنين عليه السلام"

(ترجمه) محدائن ففيل بيان كرتاب كدائي الحسن عليه السلام في فرمايا كداوك ولايت على عليه السلام كوفتم كرنا جائي جيريكن الله الميذ وركوبورا كركا - (اصول كاني شريف)

قارئین کرام! معصوم علیدالسلام نے کیسی عکاسی فرمادی کہ لوگ ولا بت علی کوشتم کرنا چاہتے ہیں الکین اللہ ولا بت کو لیکن اللہ ولا بت کو پورا کرے گا گویا کہ جوشہا دت ولا بت امیر کا نئات ایے اعمال میں اوا کررہے ہیں وہ بی حزب اللہ ہیں ۔

آيت ٢٢ : وَلَوْهَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّهُ وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُ مِن يَهَآءُ فِي رَحُمَتِهِ. (مررة أَفَل آيت ٩٣)

> "قال الصادق عليه السلام الرحمة ولاية على ابن ابى طالب") (ترجمه) امام صادق عليه السلام في فرمايا كدرمت على كي ولايت بالشرج وإبتا بولايت عن داخل كرتاب (تاويل الآيات شرف الدين جي جي م ٥٣٣٥)

آ يت ٢٣٠ : أَفَان مَّاتَ اَوْقُتِلَ أَنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ اَعُطْبِكُمْ ج (سوره آل عران آيت ١٣٣٠) اگر محرفوت موجاوي يا شهيد كردية جاوي ق تم اپن يكيل پاؤن پر مجرجاؤ گــ (السايست الحسنيه علامه عبدالعظيم ربيعي من ١٠٨)

حضوراً كرم كى موجود كى على جناب الوذرسلمان في اذان على اَشْهَد أَنَّ عَدليَ الله اَوْلِ الله كما الوكول في حضور التي الله كما الوكول المنظمة الله كما الوكول المنظمة المنظمة الله كما الوكول المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الم

ا۔ کیا اوم غدر والایت علی کے اعلان کا خطبہتم بھول گئے۔

۲۔ آسان کے نیچاورز مین کے اور ابوذرے برھر کوئی سیانیں۔

آپ نے یہاں یہ ذکورہ آیت تلاوت فرمانی کدمیرے بعد یقیناً تم چھیلے پاؤں پھر جاؤ کے لیمی اس آیت کا انکار کر کے میرے بعدتم ولایت علی سے پھیلے یاؤں پھر جاؤ کے۔

قارئین کرام! حضور دو جہاں نے بیہ پہلے وضاحت فرمادی کہ جو بنیاد ولایت علیٰ کی میں رکھ کر جا رہا ہوں میرے بعدتم اس سے منحرف ہوجاؤ گے اور ولایت علیٰ کوچھوڑ و گے۔

آيت ٢٣ : فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلِ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

(سوره آل عمران آیت ۱۸۵)

(ترجمه) جے آتش جہم ے دور کر کے جنت میں داخل کیا میا وہ کامیاب ہو گیا۔

(غاية المرام علامه بحراني ص٢٠٦٣)

ابوسعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ آنحضور نے فرمایا کیا مت کے ون جب بل صراط سے گزریں گے والدی کے باتھ میں علیہ السلام کا عطا گزریں گے تو الدی کے طرف دو ملک بل صراط پر ہوں کے جوگزرنے والوں کے ہاتھ میں علیہ السلام کا عطا کردوا جازت نامدد مکسیں کے جس کے پائی تامی ہوگا وہ جنت جانے گا جس کے پائی تیاں ہوگا وہ جنم اوند سے مندؤ ال دیا جائے گا۔ابوسعید کہتا ہے میں نے عرض کیا آتا گل سے اجازت نامہ کا کیا معنی آپ نے فرمایا:

"لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مَحُمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَ اَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ عَلَى" ابن ابي طالب وَصِيّ رَسُولِ اللَّهِ"٥

ر ترجمه) جنت میں جا کرحوروں سے شادیاں رجانے والوکیا تمہارے پاس ولا بہت مالی کا

يردانه وكابر كزنيل كوكرة بك فطرول ش ال كلف ديدريك كوكى تبت نيس ب-آيت ٢٥: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدُّبُوا بِأَيَتِنَا أُوْلَئِكَ أَضِحُبُ الْجَحِيمِ (اكده آيت ١٠)

پر غایة الرام ۱۳ ۱۳ علی فی القرآن آقافی صادق سینی شیرازی م ۱۱ خط الثام ن ۵ م س ۲۵۱)

منا قب خوارزی سے ابن عباس نے روایت کی که آخصور سنفر مایا اس آیت کے متعلق پوچھا اس
سے مراد کیا ہے فرمایا اس سے مرادو ولوگ ہیں جنہوں نے ولایت علی کا انکار کیا اور تکذیب کی ہے۔
ایسعید الحدری سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے لوگوں سے پانچ چیزوں پڑل کرنے کا تھم دیا۔
لوگوں نے جار چیزوں پڑل کیا ایک کوچھوڑ دیا ہو چھا گیا جے چھوڑ دیا گیا وہ کیا ہے فرمایا وہ ولایت علی این انی طالب علیہ السالم ہے۔
طالب علیہ السلام ہے۔

آیت ۲۱: قَالَ فَبِمَا أَغُونِتَنِی لَاقَعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُستَقِيمَ ٥ (الراف آیت ١١)

( ترجمہ ) الجس نے کہا (اے اللہ ) تو نے تھے گراہ کیا ہے اب میں ان کومراط متنقیم
سے بعظادوں گا۔ ( شوابد التو یل جامع ۱۱)

علامد حدكانى نے ابراہم ابن محد ابن فارس سے ابراہم نے ابولمبر سے ابولمبر نے امام صادق عليه السلام سے روايت كى ہے:

"الصراط المستقيم هو ولاية على ابن ابي طالبً"

(ترجمہ) صراط متقیم علیٰ کی ولایت ہے .....اہلیس نے کہا میں لوگوں کو صراط متنقیم ایسی علیٰ کی ولایت کے بیاں جانے دوں گا۔

مولف: این مقصد میں المیس کافی حد تک کامیاب ہوالیکن جو سی معنوں میں علی والے ہیں وہ کی المیس کے بیکاوے میں ہیں آئے۔

آيت ١٤ : يَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمُ وَاُعلَمُوا أَنَ اللهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَانَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (الانفالَ عَنْمَ) اے ایمان والوجب الله اور اس کا رسول جہیں تمہاری زعر کی خاطر بلائمی تو فورآ جواب دو۔ یقین رکھواللہ ان کے دل اور انسان کے درمیان موجودر ہتا ہے۔ پھر تمہیں محصور بھی اس کے ہاں ہوتا ہے۔

على فى القرآن آقائى صادق شيرازى غاية المرام ص ٣٢٨ علامه بحرانى كے حواله سے لكھتے ہيں: ابن مردوديه سے روايت ہے كه بيدولايت على كے سلسله ميں نازل ہوئى بينى جب الله اوراس كارسول تمہيں ولايت على كى دعوت دين تو فور ألبيك كهو يعنى ولايت على كو قبول كروا فكارمت كرو۔

آیت ۲۸ : وَإِذْ أَخَذَرَ بُّكَ مِن بَنِی ، ادَمَ مِن ظُهُودِ هِمْ ذُرِیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ وَالْمَهُدَهُمْ الْمُعَدِهِمْ الْفُومُ الْقِيمَةِ عَلَىٰ الْفُسِهِمُ أَلَسُتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَىٰ هَهِدَنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيمَةِ لَا الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

دلائل الصدق میں علامہ جنی اعلی الله مقامہ نے الفردوس کے حوالے سے ذکورہ بالا آیت کی تغییر میں کھا ہے گئی اللہ مقامہ نے الفردوس کے حوالے سے ذکورہ بالا آیت کی تغییر میں کھا ہے کہ اگر اور کہ اس کے ماکس کے مراحل سے نہیں گزراتھا جوعہدلیا وہ یہ تقا میں انہوں نے اقرار کیا:

"أَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِللَّهُ إِللَّهُ وَاحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلَيْاً أَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَى الله " جوآئ ولايت كى كواى عمرات بين اصل عن وي اليخ كم اوع عهد عافل بين وي اليخ كم اوع عهد عافل بين - آيت ٢٩ : كُمَّ لَتُستَلُنَّ يَوْمَئِذِ عَنِ النَّعِيمِ ٥ (مورة النكاثر آيت ٨) (ترجمه)اس دن تم عليم كم حفل سوال كياجاوك مرينا تق المودة من ١١١)

تدوزی نے یعنی کے حوالے ہے ابن عباس ہے روایت کی ہے۔ ایک دن ہم امام رضاعایہ السلام
کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ ایک عالم نے تیم کے بارے جس کہااس ہے مراد شخدا پانی ہے۔ حضرت نے ت
کر با واز بلند فر مایا۔ بیتم لوگوں کی اپنی تغییر ہے جے تم عوام پر شونس رہے ہو حالا نکہ جھے اسخ آ باؤا جداو ک
فرر سے امام محم باقر سے پہنچا ہے۔ جب ایک عام انسان اپنی دی ہوئی چیز کسی ہے نہیں ہو چستا اللہ تو اس بات
سے بالاتر ہے جو نعمات اس نے و نیا بھی ہمیں دیں۔ قیامت کے دن ان کے متحلق نہیں ہو چھے گا۔ وین میں
نعمت سے مراد ہماری ولایت ہے کیونکہ مرور کا کا ت نے ارشاد فر مایا کہ مرنے کے بعد انسان سے سب سے
پہلے جو سوال کیا جاوے گا و واللہ کی تو حید مصطفیٰ کی رسالت امیر الموشین علیٰ کی ولایت کا سوال ہوگا۔ یعن
سوال یہ ہو چھا جائے گا کیا تو نے:

اَشُهَدُ اَنَّ لَا اِللهُ اِللهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيَكَ لَهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ عَليَا اَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَى الله كا قراركيا تمايانين بولوكيا جواب دوك-

آیت ۳۰ فاذا فرغت فانصَب ٥والی رَبّك فارغب٥ (سرة المشر ٥ آیت ۸-۸)

(ترجم) جب تو ج سے فارغ ہوجائے تو اسے مقرد کردے۔ (شوابد النویل ٢٠٥٥)

علامہ حکانی نے سرکار صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ذات احدیت کی طرف سے آخضرت کو یہ میں ہوا کہ جہت الوداع کے بعدولایت علی کا تقرد کردے۔ اعلان ولایت کردیا لہٰذا آخری فج سے فارغ ہوکراعلان ولایت کیا اور لوگوں کو بتا دیا اب میری رسالت کے ساتھ ولایت کا قرار ضروری ہے۔

آیت اس نیوم یَقُومُ الرُّوحُ وَالمَلَئِحَةُ صَفَّا لَا یَتَکَلَّمُونَ اِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ

الرَّحَمٰنُ وَقَالَ صَوَا بِا (النّباء آیت ۲۸)

(ترجمه) جس دن طائکدادرروح صف بسته کمڑے ہوں گے اس دن کس کو بدینے کی اجازت ہوگی جنہیں اللہ کی طرف اؤن اجازت ہوگی جنہیں اللہ کی طرف اؤن موگا اوروه درست کہیں مے۔

(علی فی القرآن آقائی صادق شیرازی می ۵۳۸ شوابدالتر بل سس ۳۲۳ نج ۲) علامه حسکانی امام محمد باقر علیه السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ''تکلم'' سے مراوقو حیدر سالت کی گوائی ہے قیامت کے ون صرف ان افراد کوقو حیدر سالت کی گوائی یادر ہے گی جوولایت امیر الموشین کی گوائی دیں گے۔

قارئين كرام! جواس دنيا على معاذ التداس مقدس ترين كواى كومطل نماز بدعت يا نعنول يهي الفاظ عن يادكر كو بين كرت بين وه بروز محشرا في شهاد تمن كوبى بحول جائيس كاورانجام جنم بوكار الفاظ عن يا كرك تو بين كرت بين وه بروز محت ألسنّباء المعظيم مالدّي كلم فيد مختلفُون ٥ آيت ٢٠٠٢ : عَمَّ يَتَسَا لُونَ ٥ عَن السّباء المعظيم مالدّي كلم فيد مختلفُون ٥ أمّ كلّا سَيَعَلَمُونَ٥ (مورة النهام آيت ١٦٥)

یدلوگ نا وظیم کے متعلق ہو چھنے آئے ہیں جس شی المن لوگوں کو ہا ہی اختلاف ہے۔
علامہ حسکانی نے حضرت علی علیہ السلام ہے روایت کی ہے (علاوہ ازیں ویگرائمہ طاہرین ہے ہی
روایات ہیں) کہ صحر ابن حرب حضور کے پاس آ کر میشا اور کہنے لگا آپ کے بعد ظیفہ ولی کون ہوگا آپ نے
فر مایا وہ بی ہوگا جے جھے ہے وہی نسبت ہے جو ہارون کوموکی سے تھی'اس وقت ریا آیت نازل ہوئی۔

ارشاد مصومین علیہ السلام بالسنباء العظیم هو ولایة علی ابن ابی طالب علیه السسلام کرنا عظیم مرکار علی علیہ السلام کی ولایت علیہ السلام کی ولایت عظیم ہے۔ آنخصرت قرماتے ہیں عقریب انہیں یقین ہو جائے گا کہ علی حق میں کیونکہ مشرق مغرب شال جنوب ہر مرنے والے کے لئے تو حیدور سالت کے بعد امامت وولایت کا سوال کیا جاوے گا۔

آ يت الله : وَمَن يُغُوضَ عَن ذِكُورَ بِهِ يَسْلُكُهُ عَذَا بِالصَعَداه (سورة الجن آيت ١١) جوفض ذكر خدا المائية على المائية ا

ائن عماس سے روایت ہے کہ آیت علی افررب سے مراد ولایت علی ائن الی طالب علیہ السلام ہے۔ ذکر خدا در کوئی ذکر علی ذکر خدا ہے۔ کہ آیت علی کہ ولایت سے انحراف کرنا ذکر خدا سے انحراف کرنا ہے۔ آ یت سمال سَآئِلُ بِعَذَابِ وَاقِع وَ لِلْکَفِرِینَ لَیْسَ لَلَّ وَاقِع " آیت سمال سَآئِلُ بِعَذَابِ وَاقِع وَ لِلْکَفِرِینَ لَیْسَ لَلُّ وَاقِع" (مورة المعارج آیت اتا)

ما تکنے والے نے کفار کے لئے عذاب کا مطالبہ کیا ذوالمعارج اللہ کی طرف ہے آ نے والے عذاب کوکوئی رو کنے والانہیں روک سکا۔

اس آیت کا مصداق حارث بن نعمان فہری ملحون ہے جب اے معلوم ہوا کہ آنخفرت نے امیر الموشین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کردیا ہے ان کی اطاعت کوقو حیدور سالت کی طرح واجب قرار دیا ہے تو وہ خدمت رسول میں پنچار حمت کل کے احاطہ میں اس نے کہا جو پکھ مصطفے نے کہا ہے اگر بیتی ہے تو ہمارے او پر آسانوں سے پھر برسایہ دعا ما تکی فورا آسان سے پھر آیا اس کے سر پرلگا اوروہ انجام کو پہنچ گیا۔

اس واقعہ کی تفصیل کانی گزر پھی ہے۔ ولایت علی کا مشر چاہے سائی رحمت میں بی کیوں پنہ ہو عذاب سے نہیں نئی سکا۔ آج کے فہری براور ان شہادت ولایت کو بدعت سے تبیر کر کے عذاب الی کودعوت دے تبیر کر کے عذاب الی کودعوت دے بین اگر کسی کوشہادت ولایت میں خلب ہے کہ کی مسجدیا امام بارگاہ میں حارث بن نعمان فہری کی طرح عذاب کا مطالبہ کر کے وکی لے عذاب نازل ہو گیا تو ولایت تسلیم کر لینا۔ ولایت امیر الموشین علیہ السلام بی ان واجبات سے جس کا منگر سے تعذاب البہیہ ہے۔

آيت ٣٥ : وَإِنَّ لَكَ لَأَحْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ٥ (مورة العَلَمَ آيت ٣)

يقيناس بات كاغير منون اجرد ماجائكا

جعفر ابن محمد خز اعی کے ذریعہ ہے ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ آنخضرت کے ساتھ وعدہ اجر ولایت علی علیہ السلام کی تبلیغ بر کیا گیا۔

آيت ٣١: فَأَمِّنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي آنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِير" (سورة التفائن آيت ٨)

الشداوراس كورول كساته عارينا ذل كردونور يرايمان لا والشتمبار اعال المداورات المال المرونوري المان لا والشتمبار اعال ا

علامطرانی کے حوالہ سے این عباس سے روایت ہے کہ اس آیت یک فور سے مرادولایت علی این ابی طالب علیدالسلام ہے۔

قار كين كرام

یہاں پر بھی اللہ اور رسول کے ساتھ نور کولا زم قرار دیا گیا ہے اور نور سے مراد ولایت علی ہے۔ لیمیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنی اللہ اور اس کی دعوت دی ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حیدا ہے حبیب کی رسالت اور اپنے علی کی ولایت پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ اس سے امامت مراد بھی ہے کہ شہادت فالشہ مقد سرولایت امیر الموشین علیہ السلام واجب ترین فریضہ ہے جس کے بغیر اللہ اور رسول پر ایمان لانا ہے کارہے۔

آیت کا: هوَالَّذِی بَعَث فِی الْأُویِنَ رَسُولَا وَنَهُمْ یَتُلُوا عَلَیْهِمْ ءَ اَیْتِهِ وَیُزْکِیّهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ اَلْکِتَبَ وَالْحِکْمَةَ وَاِن کَانُواْ مِن قَبُلُ لَفِی ضَلَلِ مُّبِینِ ٥ (مورة الجمعه آیت ۲) این عباس صروایت می در آن اور حکمت صر ادولایت علی علیداللام ہے۔

آ يت ٣٨ : يَـأَيُّهَـالَّذِينَ ، امَنُوا إِذَانَجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِ مُوانَيْنَ يَدَىٰ لَكُمْ وَأَطُهَرُ ۚ فَإِن لَّمُ تَجِدُو افَإِنَّ نَكُمْ وَأَطُهَرُ ۚ فَإِن لَّمُ تَجِدُو افَإِنَّ لَكُمْ وَأَطُهَرُ ۚ قَوْن لَّمُ تَجِدُو افَإِنَّ أَكُمْ وَأَطُهَرُ ۚ قَوْن لَّمُ تَجِدُو افَإِنَّ اللهِ عَفُورٌ رَّحِيم ٥ (مرة الجادليّ عت ١١)

اے ایمان والو جب آ مخضرت سے مرکوثی کروتو پہلے آ مخضور کے مامنے کھے پیے رکھ
دو یہ چیز تمہارے لئے بہتر اور پاکیزہ ترین ہوگی۔ معزت علی علیہ السلام نے فر مایا
قرآن مجید علی ایک ایک آیت ہے جس پر مجھ ہے پہلے کی نے عمل نیس کیا اور نہ
میرے بعد کوئی اس پر عمل کرے گا جب بیآ یت نازل ہوئی میرے پاس ایک دینار قا

یں نے اس کا خور د کروایا دس درہم لئے اور دس تھی کلمات دس درہم دے کر او تھے۔

سوال نمبر ا: حضوروقا كياب؟

جواب: تخضرت فرمايالا الدالا الله كي كواعل

سوال مبرا: بالمرالوثين فسادكياب؟

جواب : آنخفرت نے فرمایا شرک بالقدادر كفرىرسالت فساد ہے لینی فساد سے بچا جا ہے ہوتو

محدرسولالله پروعور

وال نبرا: امرالمونين حل كياب؟

جواب : آخضرت نفر مایا اسلام قرآن اور میرے بعد باعلی تیری ولایت علی مین علیا ولی الله

سوال نمبر ١٠ : يا مير الموشين : حيله كيا بي؟

جواب: الكارك بمرب-

سوال نمر ٥: ياامر المونين: محمد ركيافرض ي؟

جواب: الله اوراس كرسول كي اطاعت -

سوال نمبر ٢: الله عدما كيم اللي جائع؟

جواب: خلوص اور عقبدت ہے۔

سوال أمبر ع: الله على الأجاوع؟

جواب: نوازش اورممرياني \_

المرام المناح التي المراجع

جواب: طلال كما فاتي يولنا ما بيات

سوال نمبر ۹ : خوشی کیاہے؟

جواب: جنت كادومرانام.

سوال نمبر ١٠: أرام كياب؟

جواب: دربارخدای ماضری ہے۔

تارئین کرام! مولائے کا کات نے ان سوالوں علی بی مسئلطی کردیا ہے۔ وفا کیا ہے لا الدالا اللہ فسادے نیچنے کے لئے محررسول اللہ حق کے لئے علیا ولی اللہ حق کی معرف کے لیے علیا ولی اللہ برمنا واجب ہے جو گوای ولایت نہیں دیتاوہ حق سے بہت دور ہے۔

آيت ٣٩: فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَىٰ رُسُولِهِ ۗ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ
كَلِمَةَ ٱلتَّقُوَىٰ وَكَالُوا أَحَقَ بِهَاوَاهُلَهَا ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ
عَلِمُهُ (حرة نُح آيت ٢١)

(ترجمه) الله نے اپنے رسول اور موشین پرسکیند کونا زل کیا انہیں کلمہ تفویٰ کی وصیت کی موشین زیادہ حفد اراور اس کلمہ کے الل ہیں۔

سرکارصاد ت علی السلام فرماتے ہیں: 'مکلِمتُه التَّفویٰ هِنی و لَا يَهِ عَلَى ابن ابن علائب''
علی کرام کلہ اسلام پر تو شور مچاتے ہیں کلہ تقویٰ پڑل کیوں نہیں کرتے حقیقت میں
صاحبان تقویٰ اور مقی وہی لوگ ہیں جوعلیا ولی اللہ پڑھے والے ہیں ۔۔۔۔۔اللہ تعالی

قرآن می اس لیے ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّہ مَا یَمَقَبِّلُ اللّٰهُ هِنَ المُعتَّقِینَ اللہ تعالی
اعمال بھی متقین کے تیول کرتا ہے لینی ان لوگوں کے جوولا یت علیٰ کی گواہی دیے
ہیں۔اسلوب آیت متار ہا ہے مل کرنے سے پہلے متی ہونا ضروری ہے یعنی علی ولی اللہ
پہلے پڑھتا ہو بعد میں اعمال تیول ہوں کے جوفش گواہی ولا بحت امیر الموشین نہیں ویتا
اس کا کوئی مل قابل تیول تول ہوں کے جوفش گواہی ولا بحت امیر الموشین نہیں ویتا
اس کا کوئی مل قابل تیول نہیں ہے۔

آيت ﴿ اللهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَصَدُّوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ فَلَن يَغْفِرَاللَّهُ لَهُمْه ( مورة مُمَرَّ يَت٣٣)

حافظ الوبكرين مردويي سے روايت ہے كمال كى معاملة بين واضح اعلان ولايت كے بعد جن لوگوں نے ولايت مل اللہ كو آؤيت بينيائى جن لوگوں نے ولايت مل اللہ كو آؤيت بينيائى ان كا عمال حط ہوئے ان عى لوگوں كے متعلق بير آيت ہے:

ترجمہ: لینی جولوگ کا فر ہیں جنہوں نے سبتل خدا سے رو کنے کی کوشش کی اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد نبی اکرم کواذیت پہنچائی وہ اللہ کو پچھ فتصان نہیں پہنچا کئے ان کے تمام اعمال حیط کر لئے جادیں گے۔

تفیرتی ج ۲ می صادق آل محمطیدالسلام کاار شادموجود ب:

اِنَّهَا السَّبِيْلُ هُوَ عَلَى وَلَا يَسُطَيِعُونَ إلى ولايَةِ عَلَى يَعِنَ كِيلَ مَا مِعَلَى كَابِ ..... رسول الله كواذيت يَنِيْ فِي فِي الول سِيبِيل چَين لي جاتى ب-

قارئین کرام سیل پر مفعل بحث الطیصفات می آئے گی۔

آيت الم: وَسُئُلُ مَنُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا (سرة الرزن آيت ٢٥)

ار حبیب تمام انبیاء سوال کرد جوہم نے تجھ سے پہلے بھیج۔

علامہ بحرانی نے صلید الاولیاء کے حوالہ سے حافظ ابولیم سے روایت کی ہے: اللہ نے اپنے حبیب پروتی ہے جواب دیا: پروتی بھیجی کہ میرارسول ان انبیاء سے پوچھو کہ تہمیں نبوت ورسالت کس بنیا دیر ملی ۔ تمام انبیاء نے جواب دیا: اللّٰہ کی تو حیداور آپ کی رسالت علی کی ولایت کے اقرار سے لی ہے۔

مولف: قارئين كرام!

اسئل سوال کرومیامر ہاب اگررسول اللہ سوال نیس کرتے تو تھم خدا کی معاذ اللہ نافر مانی ہے۔

اگر سوال کریں تو پھر کس سے کریں کیونکہ تمام انبیاء مرحلین سب کے سب تو ہمارے رسول کے آنے سے پہلے گزر چکے ہیں ....اب کس سے دریافت کریں ۔امیرالمونین علیدالسلام فرماتے ہیں ہیآ بت آسانوں پرمعراج کی رات نازل ہوئی جب تمام انبیاء حضور کی افتد اء ہیں نماز پڑھنے کے لئے جمع ہوئے۔اس وقت حضور نے سوال کیا کہ آپ کونوت ورسالت کس بنیا د پرلی تمام انبیاء نے جواب دیا:

اَشْهَدُ اَنَّ لَّا اِللَّهِ اِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

وَ اَشْهَدُ اَنَّ عَلَيَا اَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَى اللَّه وَاَوْلَادهُ الْمَعْصُومِيْنَ آدم سے كريميلي تك ني بي بين سكة اكرومل ولي الله كي كواي شددي ان علاء كرام كي نمازوں اذانوں كي حيثيت بي كيا ہے جومريخا الكارولايت كرتے بي اور مطل نمازگروانے بيں۔

آ يرت ٢٣ : أَفَانَتَ تُسُمِعُ أَلْضُمَّ أَوْتَهْدِي أَلْتُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مَّبِينِ٥

کیاتم بہرے کو شاعتے ہویا اندھے کی راہنمائی کر سکتے ہویا جو واضح محرابی میں ہوا ہے راہ راست پرلا سکتے ہو۔

ار کین کرام: جیسے تارک العسلاۃ تمازند بڑھے والوں کو کہاجاتا ہے ای طرح تارک الولایة اسے کہتے ہے۔ اللہ تعالی نے تارک الولاية کوائد ما مبره سے

تعبیر کردیا ہے .....اور ہے بھی حقیقت اگر تارک ولایت لوگ بہرے نہ ہوتے تو کم از کم من کر بھی ایمان ولایت پر لے آتے اگر اندھے نہ ہوتے تو قرآن مجید ہے

م ان کر کی ایمان دلایک پر سے اسے اگرا مد۔ سینکڑوں آیات ولایت انہیں نظر آجا تیں۔

آيت ٣٣ : فَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذُّبَ بِالصِّدقِ إِذْجَآءَهُ ج

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لَلْكَفِرِينَ ٥ (مورة الزمر ـ آيت٣١)

ایسے خف سے بو حکر طالم کون ہوسکتا ہے جواللہ پر جموث با عمر سے ہے۔ صدق آ جانے کے بعداس کی تکذیب کرے کیا کافرین کا ٹھکا نا جہم نیس ۔

علامہ بحرانی نے مناقب ابن مردودیہ کے حوالے سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہاس آیت میں صدق سے مراد ہماری ولایت عظمیٰ ہے۔

آيت ٣٦٦ : إن تَكَفُرُوا فَإِنَ اللَّهَ غَنيُ عَنكُمْ وَلَا يَرضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرَ (مورة الزمرآيت ٤)

اگرتم كفرنجى كرواللهتم سے بناز ہے۔

علامہ محدائن جریر طبری کی تاریخ و تغییر نفل کیا ہے کہ آنخضرت نے غدیر بیں ولایت علی سے اعلان کے بعد فر مایا لوگو جو کچھ بی نے کہاویے کچو علی کو امیر الموشین کہدر ملام کرو۔ ایکی بات کہوجس سے اللہ تم سے داخی ہو .....کین اگر تم نے اس سے تفرکیا تو اللہ تم سے بناز ہے۔ تو اللہ تم سے بناز ہے۔

آيت ١٦٥ : من دُونِ اللهِ فَأَهدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجِحِيمِ (السافات مت ٢٣٠) ان لوگول كونم كراه دكماؤ ـ

علامہ بحرانی اہل سنت سلسلہ سند کے ذریعے ابوسعید الغدری سے روایت کی ہے کہ حضور ا سے یس نے سا یوم حشر اللہ کی طرف سے دو ملک پل صراط پر مقرر کئے جا کیں گے جنہیں تھم ہوگا کہ جس کے پاس علی علیہ السلام کا اجازت نامہ ہوا ہے گزر نے دو اور جس کے پاس نہ ہوا ہے جنم میں ڈال دو یس نے پوچھا اجازت نامہ کیا ہوگا ، فرمایا: لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ابن ابھی طالب وصی دسول الله

آيت ٢٨ : إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَالجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَلَّمُ عَلَى ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَالجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَلَّمُ عَلَى السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَالجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَلَّمُ عَلَى السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَالجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْ

علامة قدوزى نے حضرت محمد حنيف سے روايت كى ہے كدامانت سے مرادولايت على ابن ابي طالب عليه السلام ہے۔ ترجمہ: ہم نے آسانوں زمین اور پہاڑوں پراپی امانت کو پیش کیا گرانہوں نے اسے تبول

کرنے سے انکار کردیا کیمکن ہے کہ کماحقد اس کی حفاظت نے کرسکیں گرانسان نے اسے

قبول کرلیا۔ انسان ظالم اور جالل ہے اور اس امانت سے مراوولایت امیر الموشین علیہ

السلام ہے۔

دولفظیں قائل توجہ بین اس آیت بی ایک طالم اور ایک جائل یعنی ولایت ہا انت ....قبول کیا انسان نے ....اب تیول کرنے کے بعد جو بدعت مطل نماز کہتا ہے وہی تو طالم اظلم اور جائل ہے ..... جوولایت کا انکار کرتے بین وہ جائل ہیں۔

آيت ٢٤ : وَلَقَدْ صَرَّفْتَهُ بَيْنَهُمْ لَيَدَّكُّرُوا فَانِي ٱكْثَرُ النَّاسِ اللَّا كُفُوراً

(سورة الفرقان \_آيت ٥٠)

ہم نے پس اعلان کیا تا کہ بیلوگ ذکر کریں لیکن اکثریت نے کفرافتیار کیا۔ علامہ حسکا نی اپنے سلسلۂ سند سے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی' اس آیت میں اعلان کا مصداق ولایت علی علیہ السلام ہیں جس سے اکثریت نے انحراف کیا۔ فرمان معصوم سے ثابت ہوگیا کہ ولایت علی کا افکار کرنے والے بی اکثریت رکھتے ہیں اقرار کرنے والے قلت سے ہیں۔

آیت ۲۸ : وَإِنَّكَ لَتَدْ عُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ٥ (سورة المومنون - آیت ۲۸)
علامة قدوزی نے امام صادق آل محد علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ صراط متنقیم سے
مراقع لایت علی علیہ السلام ہے جس طرح سید آتا نے نامدارولایت علی کی وجوت دیتے
د ہے انشا واللہ ہم بھی سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے وجوت ولایت امیر الموشین دیتے
ہیں ویے رہی گے۔

آيت ٦٩ : وَإِنَّ الَّذِينَ لَايُومِنُونَ بِالْاَحِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَهُ

(المومنون آيت ١٤)

جولوگ قیامت پرائیان نیس رکھتے وی صراط مخرف ہیں۔علامہ بحرانی نے علامہ حواقی نے علامہ حواقی نے علامہ حواتی کے دھزت علی علیہ السلام نے فرمایا کے در ایسے السلام نے فرمایا کے در اور سے مرادمیری ولایت مخرف ہونا ہے۔

آيت ٥٠ : وإنِّي لَغَفَّارُلِمَن تَابَ وَءَ امْنَ وَعَمِلَ صَالِحا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ٥

(مورة طرآ يت ٨٢)

جوفض ہاری بارگاہ میں رجوع کر ہے تیول ایمان کرے اعمال صالح کرے اور ہدایت کے ساتھ اس کے لئے میں بڑا کریم غفار ہوں۔

دلائل العدق ج ٢٠٥ م ٢١٨ پر علامه جلى ف العمام كه جوایت سے مرادولا به علی ہے۔ حضرت علی علید السلام سے روایت ہے كدا يك دن حضرت تشريف لائے - فر مايا اس آيت سے مراديہ ہے كہ ياعلی جس فے تيرى ولا بت قبول كى اس فے ہدايت پائى -

آيت ٥١: هُنَا لِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ٤ هُوَ خَيْرُتُوَاباً وَخَيْرٌ عُقْباً

(الكيف\_آيت٧٧)

اس دن ولایت حقد الله کی ہوگی جوثو اب اور ہرا غذبار سے پہتر ہوگی۔
اہام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آیت میں ولایت حق سے مراد ولایت
امیر المونین علیہ السلام ہے کسی نبی کواس وقت تک مبعوث میں کیا گیا جب تک انہوں
نے ولایت علی علیہ السلام کا اقر ار نہ کرلیا یعنی نبی اگر نبی بنمآ ہے تو اسے کوائی ولایت
دینا پڑتی ہے ورنہ نبی نبیس بن سکتا لیکن ملا تی اپنی ریا کا ری سے مجدے ولا بت علی کے
بغیر قبول کروار ہے ہیں۔

آيت ۵۲ : وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِيْ أَكْفُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً ٥ (سرة الاسراء آيت ٨٩)

اس قرآن میں ہم نے لوگوں کے لئے ہرفتم کی منرب المثل میان کی ہے لیکن اکثریت نے نفرت کے علاوہ کفر کے علاوہ کچھے نہ کیا۔

على فى القرآن آقائى صادق شيرازى ص ٢٣٥ شوابدالتريل ج ام ٣٥٠ ـ علامه حسكانى تغير فرات كے حوالے سے روايت كرتے ہيں معزت على فرماتے ہيں يہ آيت واقعہ غدر ميں - ميرى ولايت كے اعلان كے بعد نازل ہوى كيونكه اكثريت ولايت على سے متنفر ہے ـ

آ يت ٥٣ : قُلُ هَذِهِ سَبِيلِئَ أَدْعُوَا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةِ أَنَاوَمَنِ أُتَّبَعَنِي وَسُبُحَنَ اللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُشرِكِينَ (يسن١٠٨)

انہیں بتا دویہ ہے میرا راستہ اور میری اتباع کرنے والے بابھیرت بیں کہ دعوت الی الله دیتے بیں اللہ منزہ ہے اور میں مشرکین سے نیس ہوں۔

علامہ حسکانی سلسلہ سند ہے امام محمد ہا قرعلیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میری انتہا کرنے والا کے مصداق علی علیہ السلام اور تغییر فرات سے روایت ہے کہ جناب صادق آل محمد نے فرمایا کہ میر سے راستے سے مراد ہماری ولایت ہے جس کا انکاروی کرے گا جو گراہ ہوگا۔

آيت ٥٣ : وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ٥ (سرة يِنْ آيت ٢٥)

الله دارالسلام کی ہدایت دیتا ہے اور جے جا ہے صراط منتقیم دکھاتا ہے۔عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کددارالسلام سے مراد جنت ہے اور صراط منتقیم سے مرادولایت

على ابن ابي طالب عليدالسلام ي-

آيت ۵۵ : إلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ (مِرة الوِّب آيت؟)

اگرتم اس کی مدونہ کروتو کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ تعالی نے اس کی مدوکی ہے۔ سلسلہ سند سے سعید ابن جبیر سے روایت کی ہے کہ آتخ ضرت نے فرمایا شب معراج میں نے عرش کے دائیں جانب لکھا ہوا دیکھا:

لا اله الا الله محمد رسول الله ايدته بعلى و نُصرته به

آيت ٥٦ : أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتُرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَهُ وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ٥ (﴿رَوَالْوَبَآيَتِ١١)

کیا تہارا یہ خیال ہے کہ تہ ہیں چھوڑ ویا جائے گا اور تم بھی ہے ان لوگوں کوئیں جانتا جنہوں نے جہاد کیا اور رسول اور موشین ہے کوئی فریب نہیں کیا۔ اللہ تعالی تہارے کردار سے باخبر ہے۔ علامہ حمونی کے ذر سے سلیم بن قیس بلالی نے روایت کی کہ زمانہ عثان میں صحابہ مجد نوی میں بیٹھے نئے کہ علمی اور فقہی مسائل پر تذکرہ ہوا۔ قریش کی اسلام میں سبقت اور اجرت کا ذکر ہوا۔ ۱۰۰ سے ذاکد افراد موجود تھے۔ حضرت علی نے فرمایا میں تہمیں قسم دے کر بوچھتا ہوں کہ بیر آ بت کب نازل ہوئی جب صحابہ نے تخضرت سے سوال کیا تھا کہ اللہ نے حضور گو تھم دیا کہ جس طرح زکو ق ج نماز اور تذکر میں میری ولایت کا کھلا اعلان کیا ہے اس طرح آ ہے بعداد لی الا مرجی تفصیل سے تندیر میں میری ولایت کا کھلا اعلان کیا ہے اس طرح آ ہے بعداد لی الا مرجی تفصیل سے تنا دیتے۔ حضور نے فرمایا مجھے لوگوں کی طرف سے تکذیب کا خطرہ تھا۔ میں نے اللہ تنا وقتے میری رسالت کی تبلیخ بی نہیں کی پھر آ پ نے صلا ق الجامعۃ کہ کرتمام لوگوں کوئی تو نے میری رسالت کی تبلیغ بی نہیں کی پھر آ پ نے صلا ق الجامعۃ کہ کرتمام لوگوں کوئی کیا اور فرمایا اللہ میرا مولا میں موشین کا مولا ہوں۔ تمام نے بیا قرار کیا تہمیں یا د ہے کیا اور فرمایا اللہ میرا مولا میں موشین کا مولا ہوں۔ تمام نے بیا قرار کیا تہمیں یا د ہے کیا اور فرمایا اللہ میرا مولا میں موشین کا مولا ہوں۔ تمام نے بیا قرار کیا تہمیں یا د ہو

اس کے بعدرسول نے جھے اضح کا تھم دیا پھر میرا ہاتھ پکڑااور قر مایا 'فسن کسنت میں والا مت مقولا کہ فھ قدا علی مولا کہ ''مسلمالوں نے کورے ہوکر ہو چھا قبلہ یہ کسی والا مت ہوک کا جا ہوں اس کا حاکم یوگل ہے اور اس کے بعد حضور "نے تین بار قر مایا اللہ اکر اللہ کے بعد حضور "نے تین بار قر مایا اللہ اکر اللہ اکر اللہ اکر اللہ اکر اللہ اکر اللہ اکر میری نبوت اور دین کی تحیل والا بت علی ہے ہوئی ۔ تہیں یا د ہا اس وقت ابو کر اور عمر نے سوال کیا تھا کیا ہے آ ہے خصوصاً علی کے حق عمل ہے؟ آپ نے قر مایا ہی تھ میر کے فر مایا ان کے ساتھ لوگ اور بیقر آن کے ساتھ میر کے فر مایا ہی ہوئی گئر کر ایا ہے کہ قر مایا ہی ہوں گئر سے نہا آپ نے کی قر مایا ہے۔

## آيت ٥٤ : أُولَئِكَ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ

(سورة التوبية يت ١٤)

علامة بيسى نے علامه طبرى سے ان كے سلسله سند سے زيد ابن ارقم سے روايت كى ہے كه حضور ججة الوداع سے فارغ ہوكر مقام خم غدير پر پنچے - جاشت كا وقت تھا كرى كى شدت تھى - آپ نے صلوق الجامعه كى ندا دى - ايك نسيح و بليغ خطبه ديا - ولايت على كا اعلان فر مايا:

فر مایا اے اللہ تو نے مجھے ولایت علی کی تبلیغ سو نپی تھی۔ سویٹس نے بیفرض اوا کر دیا تو مجھے تبلیغ دین کی سند بھی عنایت فر ما۔اے لوگو جو شخص علی اور اولا دعلی سے تا تیا مت ائمہ کی اقتد انہیں کرے گا اس کے اعمال حیط ہوجا کیں گے۔

آيت ٥٨ : أَرْءَ يُتَ ٱلذِّي يُكَذِّبُ بَالدِّينِ٥ (سرة الماعون آيت ١)

بہت ی استاد کے ساتھ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام سے اس آ بہت کی تغییر میں روابیت کی ہے لین کیا تم نے دین کی

بكذيب كى اوراس كوجموث سے نسبت دى۔ فرمايا دين سے مراد ولايت على ابن الى الى طالب ہے۔

آيت و 3 : صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةُهُ (سورة القره آيت ١٣٨)

خدا کا رنگ کرنا طلب کرواور دین ایمان کے بارے میں رنگ کرنے سے خدا سے بہتر کون ہے۔

حعزت صادق آل مجمد سے روایت ہے حعزت نے فر مایا رنگ کرنے سے مرادمومنین کو ولایت امیر المومنین میں رکھنا ہے اور اس کی امارت کا اقرار کرنا ہے کہ روز الست ان سے ولایت علی کا عہد لیا تھا۔

جولوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو محفوظ کیا ان کے لئے امن امان ہے وہی ہدایت یا فتہ ہیں ۔

ابان ابن تغلب سے روایت ہے وہ کہتا ہے کہ اہام محمد باقر علیہ السلام نے فر ہایا اے ابان تم کہتے ہوا س آ یت میں خدا کے ساتھ شرک اور ہم کہتے ہیں بیآ یت علی علیہ السلام کے اور ان کے اہل بیت کے لئے نازل ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے چشم زدن میں بھی شرک نہیں کیا۔

حضرت صادق آل محمد فرماتے ہیں جو پھھ ایمان لائے ان باتوں پر جو آنخضرت محضرت امیر علیه السلام کی ولایت امامت کے بارے میں لائے ہیں اور محبت خلف و جور سے محفوظ نہیں ہے۔

آيت ٢١ : وَهُدُوا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ القَوْلِ وَهُدُواْ اِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِهِ آيت٢١ : وَهُدُوا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ القَوْلِ وَهُدُواْ اِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِهِ آيت٢١)

وه خدا کی جانب سے ہدایت یا فتہ ہیں۔

کلینی نے صادق آل محر سے روایت کی کہ حضرت نے فر مایابی آ بت حز و دہمفر مبید و سلمان ابوذ رئمقد ارتبار یا سرکی شان میں نازل ہوئی جوولا بت مل کی جانب ہدایت یا فتہ ہیں۔

نوٹ: سلمان ابوذر مقداروه متیال بین جوزمانه پیغیراسلام میں بی شهادت ثالثه کوادا کیا کرتے تھے۔

آيت ٢٢ : وَذُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَةَ الَّذِيْ وَ انْقَكُمْ بِهِ إِذْقُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا (سررها نره آيت ٤)

ا پنے لئے خدا کی نعت کو اور اس عہد کو یا دکر و جوتم ہے مضبوطی سے اس نے لیا ہے جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور اطاعت کی۔

علی این ایراہیم روایت کرتے ہیں کدرسول خدانے ان سے ولایت کے بارے میں عبدلیا انہوں نے بعدا سے میکووڑ دیا۔ عبدلیا انہوں نے کہاہم نے سااورا طاعت کی پھر آ تخضرت کے بعداس عبد کووڑ دیا۔

آيت ٢١٣ : وَأَلاَخِرَةُ خَيرُواَ إِنْقَىٰ ٥ (سوره الاعلىٰ آيت ببر١١)

عالم آخرت بهتراور باقى ريخوالا ب

حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فر ماتے ہیں اس سے مراد ولایت امیر المونین علیہ السلام ہے جس سے ثواب آخرت حاصل ہوتا ہے۔

آيت ٢٢ : فِطُورَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَاه (موروروم آيت٣٠)

و ەفطرت پرخدانے لوگوں كوخلق كيا\_

الم محمد با قرعليدالسلام فرمات بن اور بهت ى اسنادك ساته الم مرضا عليدالسلام اور الم صادق آل محمد عليد السلام ب روايت ب كدخدا في لوكون كوروز الست افي معرفت بريداكيا تووه كا إلسة إلا الله مَحْدَمَدُ وَسُولُ الله عَلَى أوينواله ومنين ولى الله بربيداكياية فارارة حيدكى معرفت كهلات إلى الرامة حيدكى معرفت كهلات إلى الرامامت امير الموثين (ولايت) كالتراريس توخداكي توحيد كالتراردست نيس بوگا و مشرك بوگا -

آيت ٢٦ : إِنَّ الَّذِينَ أُرِّنَدُ وَاعَلَىٰ أَدْبَرِهِم مِن بَعدِمَا بَيِّنَ لَهُمُ الهُدَى أَدْبَرِهِم مِن بَعدِمَا بَيِّنَ لَهُمُ الهُدَى أَنْ يَعْمَدُ الْعَرْمُ اللهُ اللهُ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُ مُ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ وَالْمُلَىٰ لَهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَالْمُلْمُ وَلَا لَهُمْ وَاللَّهُمْ وَالْمُلَّىٰ لَهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ وَالْمُلَّىٰ لَهُمْ وَالْمُلَّىٰ لَهُمْ وَالْمُلَّىٰ لَهُمْ وَاللَّهُمْ وَالْمُلَّىٰ لَهُمْ وَالْمُلَّىٰ لَهُمْ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلَمْ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلَّالِمُ لَا اللَّهُ وَالْمُلْمُ وَاللَّمْ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُولُولُمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُمُ وَالِمُلْمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُولُولُولُمُ وَالْمُ

بے شک جولوگ دین سے مرتد ہو گئے اپنے ویچھے لوٹ مکے (لینی حالت کفریر) جس پر کروہ تھاس کے بعد جب ہدایت ان پر جاری ہو چکی تھی شیطان نے ان کیلئے صلالت کوزینت دی اور ان کی آرزوئیں در از کردیں۔

حضرت صادق آل محمد علیه السلام فرماتے ہیں کہ دہ لوگ .....ولایت امیر الموشین علیه السلام اختیار کرکے ایمان سے برگشتہ ہو گئے یعنی مرتبہ ہو گئے پہلے ولایت کا اقرار کرلیا پھرچھوڑ دیا۔

آيت ٢٤: إنَّكُمُ لَفِي قَوْلِ مُّحْتَلِفِ وَيُؤْفِكُ عَنْهُ مَنَ أَفِكَ ه

(سورة الذاريات آيت ٨\_٩)

(ترجمه) ب شكم اپ تول سے مخلف مور

حضرت صادق آل محمدعليه السلام نے فر مايا جو شخص ولايت على سے پھر جاتا ہے وہ شخص جنت سے پھير ديا جاتا ہے۔

آيت ٧٨ : وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ٥ أُولَئِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ

وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمُ ٱجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ (الدير آيت١٩)

(جولوگ خداادراس کے رسول پرایمان لائے میں لوگ نبیوں کی تقیدین کرنے والے م

ہیں۔ان کے گواہ ہیں ضدا کے زدیک بے شک انہی کیلیے اجراور نور ہے۔

حضرت صادق آل محمد عليه السلام فرمات بين بيده ولوگ بين جن كے دلوں بين ولايت امير المومنين عليه السلام ہوگی۔

آ يت ٢٩ : وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَتِنَا أَوْلَئِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ٥

(المائدة بيت ١٩)

(ترجمہ) جن لوگوں نے کفرا تعتیار کیا ہماری آیات کو جمٹلایا بھی لوگ جبنی ہیں۔ جناب صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کا فرہو گئے اور ولایت علی کو جموٹ سمجھا اور امیر الموشین کے حق کو جمٹلایا۔ آيت • ٤ : قَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى اَلْأَسوَاقِ

لَـوُلَآ اُنزِلَ اِلْيَـهِ مَلَك " فَيَكُونَ مَعَـهُ نَذِيراً ٥ أُنظُر كَيِفَ

ضَرَبُوالَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ـ

(الفرقان آيت ٢٦٨)

(ترجمہ) (صبیب قریش مکہ) کہتے ہیں کہ میہ رسول نہیں ہوسکتا یہ کھانا کھا تا ہے' بازاروں میں چلتا پھرتا ہے' طالموں نے کہاتم متابعت نہیں کرتے مگراس کی جس پر جادو کیا ہے۔ ویکھئے تمہارے واسطے کسی کسی مثالیس بیان کرتے ہیں میہ مگراہ ہو گئے ہیں یہ سبیل تک نہیں جاسکتے۔

سركارصادق آل محمعايداسلام سے لوگوں نے بوچھا مير سمولا آپ كے جدا طهركوجن لوگوں نے اپنے جيبابشركها ہے اللہ نے ان كے تعلق فر مایا ہے 'فَلَا يَسْتَسطِيعُ وَنَ سَيِيلًا'' كرو ميميل تك نبيں جا كئے ۔ آ قاد ضاحت فر ما ہے سَبِيلًا كے كہتے ہيں۔ فَالَ عَلَيْهِ السَّلام إِنَّ مَا السَّبِيلُ وَهُوعَلِيْ ابن ابي طالبٌ فَلَا يُستَطِيعُونَ إلى ولَايَتِ عَلى ابن ابي طالبٌ ۔

سبیل قرآن میں میرے دا داعلی کا نام ہا اور جوحضور کوبشر کم گا اللہ اس سے والایت علی چین لے گا۔

جومحروآ ل محد کواپنے جیمابشر مانا ہے اللہ ان سے ولایت علی مجمین لیتا ہے۔ یہ بات قامل وضاحت نہیں ہے۔ آئ بھی ولایت علی کی گوائی کا انکاروی کرتے ہیں جوو ہائی شیعہ ہیں۔ آل محمد کواپنے جیما سجھتے ہیں ان سے مدد ما تکنا شرک سجھتے ہیں۔ وہی لوگ کہتے ہیں ولایت علی جزواذ ان واقامت نہیں ہے۔ ولایت کی گوائی دینے سے معاذ اللہ نماز باطل ہوجاتی ہے۔

عرض مولف

توث:

مضرت الم صاوق عليه السلام في بيدوضا حت فرمادي كرسيل قرآن مجيد مي ولايت على كو كيت بين اب جهال جهال لفظ سيل آتا جائ و يحية جاكين كداس سراد ولايت على ب

آيت اك: وَيَـومَ يَـعَشُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اُتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ٥ (سورة الفرقان آيت ١٢)

(ترجمہ) جس دن ظالم اپنا ہاتھ کا اُنے گا اور کیج گا کاش بیں بھی رسول کے ساتھ سمبیل کو پکڑتا۔

امام محر باتر علیہ اللام فرماتے بیں قیامت کے دن ظالم ہاتھ کاٹ کر کے گا۔ 'اَتَّخَدْتُ مَعَ الرَّسُولِ عَلیّاً وَلیّا ''کاش میں دنیا میں مَحَمَدُ رَسُولُ الله کے ساتھ عَلی وَلیْ الله بھی پڑ متابوتا۔

مولف : قیامت کے دن ہاتھ وی کا ٹیمل کے جود نیا میں علی ولی اللہ کے منکر ہیں۔ پس شہادت ٹالشہ مقدسہ پڑھا کرو اور بروز قیامت ہاتھ کا منے سے پچ جاؤ۔ اگر یہ جزوا ذان و اقامت وتشہد نہ ہوتا تو ظالم ہاتھ کول کاٹ کاٹ کراپنے پچچتاوے کا اظہار کرتا۔

آيت ٢ ك : قُلُ مَا أَسِئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ اللَّامَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًاه (مورة الفرقان آيت ٥٤)

(ترجمہ) اے میرارسول کہدوہ میں تم ہے اجر رسالت کھیٹیں مانگا سوائے اس کے اینے رب کی سمبل اختیار کرو۔

سبیل چونکہ ولایت امیر الموشین علیہ السلام کو کہتے ہیں لبندا اجر رسالت صرف مودۃ قربیٰ بی نہیں ولایت علی علیہ السلام بھی ہے اب جوعلی ولی اللہ نہیں پڑ ھتا گویا کہ وہ اجر رسالت اوا بی نہیں کرتا لبندا اس کا دین ایمان درست نہیں ہے نہ اس کی نمازیں کام آئیں گی البذا اجر رسالت کی اوائیگی واجبات سے ہے اس لیے ہرمرد وعورت پر شہادت اللہ پر صناواجب ہے ورند برزوقیامت نمازی اس کے مند پر ماردی جاویں گی۔ گی۔

آ يت ٢ ٪ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعمَـلَهُمْ فَصَلَّهُمْ عَنِ ٱلسِّبِيلِ وَكَانُوا

مُسْتَبُصِرِينَ٥ (سورة العنكبوت آيت ٣٨)

(ترجمہ)شیطان نے ان کے اعمال سجا کران کے سامنے پیش کردیئے انہیں سبیل سے دھکادے دیا حالا تکدوہ صاحبان بھیمت تھے۔

عرض مولف: اس آیت نے کمل مشران ولایت علی کی عکای چیش کردی ہے۔

- (۱) ایک توده برے عال تے نمازی تھ روزے دار تے ماتی تھے۔
  - (٢) شيطان نے اجمال جا كر چش كے تاكدو واجمال برفخر كريں۔
- (٣) وه اين الحال براترائ انبول في نازكيا بم جيما نمازي كون ب-
- (٣) بس ان کانمازوں پر فخر کرنا تھا'' فع صَل ملك عن السّبِيل ''فور اَانبين سبيل سے بڻا ديا گيا۔ سبل چونکدولايت على ہے اس فيے نمازوں پر فخر کرنے والوں سے ولايت على م چين لی جاتی ہے۔

آ بيت م ك : إنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُورًا ٥ (موره دهرا مت م)

(رجمه) ہم نے سیل کی ہدایت کروی۔ اب جاہے شاکر یو یا کافر ہو۔ سیل چونکہ ولایت علی علیہ الملام کو کہتے ہیں لبذا خالق کا نات نے وضاحت فرمادی کہم نے تہیں

ولایت علی کی ہدایت کروی ہے اب جا ہے علی ولی اللہ پڑھ کرشکر گر ارین جاؤیا ولایت پرفتو سے لگا کر کا فرین جاؤیتہ ہاری مرضی ہے۔ولایت علی کا اقر ار کرنے والا شاکر ہوتا ہے'ا نکار کرنے والا کا فر ہوتا ہے۔ گریبان میں جھا کو فیصلہ کروشا کر ہویا کا فر۔

آ يت 2 2 : لَيْسَ ٱلْبِرُّ بَأَن تَأْتُوا ٱلْيُبُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلبِرَّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سِرة البَرْهَ مَتَالِكُمْ الْفُلِحُونَ (سِرة البَرْهَ مَتَالِكُمْ اللّهُ لَعَلَّكُمْ الْفُلِحُونَ (سِرة البَرْهَ مَا مِنْ البَيْوَةُ مِنْ البَيْوَةُ مَا اللّهُ لَعَلّمُ اللّهُ لَعَلّمُ اللّهُ لَعَلّمُ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ لَعُلْمُ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ لَيْلُولُ اللّهُ لَعَلّمُ لَعُلْمُ لَعُلِيْكُمُ لَهُ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ لَنُولِيقًا فَيْلُولُ اللّهُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلَيْكُمُ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ لَيْعُولَ اللّهُ لَعَلَيْكُمْ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعَلَيْكُمْ لَعُلِمُ لَعَلَيْكُمْ لَلْعُلِمُ لَعَلَيْكُمْ لَعُلِمُ لَعَلَيْكُمْ لَهُ لَعَلَيْكُمُ لَعُلِمُ لَعَلَيْكُمْ لَعُلِمُ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُلِمُ لَعَلَيْكُمْ لَلْعِلْمُ لَعَلَيْكُمْ لَعُلِمُ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِمُ لَهُ لَعَلَيْكُمُ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَلْعُلِمُ لَعَلَيْكُونُ لَا لَهُ لَعَلَيْكُمْ لَلْعِلْمُ لِلْعُلِمُ لَعَلَيْكُمْ لَلْعُلِمُ لَعَلَيْكُمْ لِلْعُلِمُ لَاللّهُ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَلْعُلِمُ لَلْعُلِمُ لَعَلَيْكُمْ لِلْعُلِمُ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَلْعُلِمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لَعِلَيْكُمْ لِلْعُلِمُ لِعِلْمُ لِلْعُلِمُ لَعِلْمُ لِلْعُلِمُ لَعَلَيْكُمُ لِلْعُلِمُ لَعُلِمُ لَعَلِمُ لَعَلَيْكُمُ لَعُلِمُ لَعُلِمُ لِعِلَيْكُولُوا لِعِلْمُ لَعِلَمُ لَعِلَمُ لِعِلْمُ لَعُلِمُ لَعَلَيْكُمْ لَعُلِمُ لَعُلِمُ ل

(ترجمہ) یہ نیکنیں ہے کہلوگ گھروں میں ان کی پشت سے داخل ہوں نیکی اس کی میہ ہے کہ خدا سے ڈرواور گھروں میں درواز وں سے داخل ہو۔

امیرالمومنین سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا۔ فرمایا! ہم وہ مکانات ہیں جن کے بارے میں خدانے تھم دیا ہے کہ جس شخص نے ہماری متابعت کی اور ہماری ولایت کا اقرار کیاوہ مکانوں میں دروازے سے داخل ہوااور جس نے مخالفت کی اور دوسروں کو ہم برفضیات دی وہ مکانوں کی پشت سے داخل ہوا۔

آج بھی جولوگ ولایت علی کا اقر ارٹیس کرتے دوسرے معنوں میں انہیں چور کہا جا سکتا ہے کیونکہ چور ہی دروازے ہے نہیں بلکہ پشت ہے داخل ہوتے ہیں۔

آ يت 2 7 : هُـوَا لَّذِى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَىٰ وَدِينِ اَلحَقِ لِيُطْهِرَهُ عَلَى الْمُدَّرِ وَلَهُ ال الذِين كُلِمه وَلَوْكُرة المشركُونَة (القن آيت ٩)

(ترجمہ) وہ خداوہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تا کداس کا کل دین فلاہر ہوجاد ہے۔

امام محمر باقر عليه السلام في فرمايا: وه خداوه بجس في الميخ رسول كوان كوصى على عليه السلام كى ولايت كيلي حكم ديا كدولايت دين حق بهتا كداس كوحضرت قائم آل محمد كسبب تمام دين برغالب كرد في وكو كوه الكافرون بولاية على "برچند

کہ کفار ولایت علی کو پہند ندکریں مے ۔لوگوں نے ہو چھا کیا ہدایت اس طرح نازل ہوئی فرمایا ہاں اس طرح نازل ہوئی۔

آ يت 22 : يَأَيُّهَ اَلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرُهَانُ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلُنَاۤ اِلَيُكُمْ نُورًا مُّبِينًا (السَاءَ عَتِهُمَا)

(ترجمہ) اے او گوتمہارے پروردگار کی جانب سے تمہاری طرف برہان آ چکی ہے ہم نے تمہاری طرف نورٹازل کیا جولوگ خدا پرائیان لائے اوراس نور سے متمسک ہوئے تو خدا ان لوگوں کوعنقریب اپنی رحمت علی واخل کرے گا اور مزید برآس فضل وکرم فرمائے گا اوراس کوصراط متنقیم کی ہدائے فرمائے گا۔

دیلی سے روایت کرتے ہیں کہ صرت نے فر مایا ہم بان سے مرادر سالت مآب ہیں ،
نورمین سے مرادا میر الموشین علیہ السلام ہیں تغییر تی ہیں وارد ہور سے مرادا مامت
امیر الموشین علیہ السلام والدیس احدوا باللہ واعتصموابه سے مرادو ولوگ
ہیں جنہوں نے امیر الموشین علیہ السلام کی ولایت افتیار کی ہے۔

آيت 20: وَمَن دَخَلَ بَيْتِي مُـوُمِناً وَللِمُـومِنَيْنَ وَالمُوْمِنَاتِ وَلَاتِزد الطَّالِمَينَ الاتباراه (لرح آيت 17)

(ترجمه) جو بیرے گھر میں صاحب ایمان داخل ہوااس کوادر مومن مردوں اور مومنہ عور توں کی جو بیرے گھر میں صاحب ایمان داخل ہوااس کوادر مومنہ علی این ابراہیم نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے بیت سے مرادولا بت علی ہے جوشن ولایت تبول کرتا ہے گویا کہ وہ وی فیمبراسلام کے گھروں میں داخل ہو کیا۔

آ يت 9 2 : أَوَمَن كَانَ مَيْتا فَأَحيَنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمشِى بِهِ فِي النَّاسِ
كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظِّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَّهَا كَذَالِكَ زُيْنَ
لِلْكَفِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (﴿ اللَّالِامَ ﴾ لِلْكَفِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (﴿ اللَّالِامَ ﴾

(ترجمہ) جو محض کدمردہ تھا (لین کا فرتھا) اور ہم نے اسے زندہ کیا تا کداس کی ایمان کی طرف ہدایت کریں اور اس کے لیے ایک نور مقرر کیا جس سے وہ لوگوں کے درمیان چان ہے۔

على ائن ابرائيم في كها" إومسن كسان هينسا "لينى ووقل عبائل بوتاب "
"واحيسناه "لين بم اسكوق كي طرف بدايت كرت إلى "واجعلنا له نوراً" اورنور عمرادولايت على ممن مثله في الظمات "لين ائمك برايت كيار على ووقت عديم وقع -

آيت • ٨ : وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَكُلَ مَسْجِدٍ (سوره الراناية ٢٩)

(رجمه)ابين چرون كو برمجديين نماز كودت جكاؤ

خُذُوا زَيْنَتُكُمْ عِنَدَكُلَّ مَسْجِد

( ترجمه ) ہرمجد کے زویک اپی زینت کرو یہ

تغیر عیاتی می بیلی آیت کے متعلق سرکار صادق آل کی فرماتے ہیں مجد سے مرادائمہ علیم السلام ہیں اور دوسری آیت میں زینت سے مراد نماز جعہ میدین اور ولایت امیر الموشین علیہ السلام مراد ہیں۔

کویا کہ مراداس سے بیہ ہے کہ مساجد کوولا ہے علی سے زینت دیا کرو۔ برشمتی ہے آج کل مساجد میں ولایت علی کا ذکر موتو نمازیں باطل ہوجاتی ہیں۔ (استغفراللہ)

آيت ا ٨ : وَأَن أَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِينِ حَنِيفاً (سورة يأس آيت ١٠٥)

(ترجمه) ایی بوری زندگی دین حنیف کے سامنے جمادو۔

عن امير المومنين عليه السلام يا سلمان يا ابوذر الدين حنيفا وهو اقرار بنبوة محمد ولايتي\_

(ترجمه) امر المونين عليه السلام في فرمايا است سلمان و ابوذر وين حنيف سے مراد اقرار نبوت اور مرك ولايت ہے۔

آيت ٨٢ : ألَا لِلهِ أَلدِينُ أَلْخَالِصُ (مورة الزمرآيت ٣)

(ترجمه)الله كادين خالص ہے۔

امرالمونين فرماتے بين اے سلمان اے ابودر: 'ان معرفتي بانور انبة معرفة الله و معرفته الله معفرتي هوالدِين الخالص''

(ترجمه) میرے معرفت نورانیالله کی معرفت ہے۔الله کی معرفت میری معرفت ہے اور یکی دین خالص ہے۔

آ يت ٨٠ : فَالِكَ أَلدِينُ أَلْقَيْمُ (مورة الوبا يت٣١)

(ترجمه)مضبوط اومنتحكم دين-

يالاذرياطمان الاخلاص بالتوحيد والاقرار بالنبوة والولاية ''

دین قیم ہے مراوتو حید رسالت ولایت کا اقرار ہے۔

آيت ٨٨ : مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمِثَا لِهَا (مورة الانعام آيت ١٦٠)

(ترجمه) جوایک مندلائ گاس کیلئے اس کی مش دی -

قال الصادق عليه السلام الحسنة والله ولاية اميرالمومنين عليه السلام خداكتم حند عرادولايت اميرالمومين عليه السلام ب-

آ يت ٨٥ : إلَيْهِ يَضَعَدُا لَكَلِمُ أَلطَّيِبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَوْفَعُهُ (سرة قاطر آ يت ١٠)

(رجمه) اى كاطرف كلم (يكلم كاج بح بحلمه ايك كلمتين دوكلم دو سازياده طيب

اورنیک اعمال معود کرتے ہیں۔

عن الصادق عليه السلام انه قال الكم الطبيب قول المومن\_ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ مَحُمَدُ رَسُولُ الله عَلَى" وَلَيُّ الله وَ خَلِيفَهُ رَسُولِ الله وَالْعَمْلُ الصَّالِحُ الاعتِقَادُ بِالقَلْبِهِ

امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کلہ طیب کے متعلق کلم کلہ کی جمع ہے لین دو سے زیادہ کے موس و کلم کہا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا مراداس سے بیہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نیس ہے جمراس کے رسول ہیں۔ علی اللہ کے دلی ہیں رسول کے خلیفہ ہیں اور عمل صافح سے مراددل سے احتقاد ہوتا ہے۔ اب جھول معموم علی ولی اللہ جز وکلہ ہے جے ممالے سے مراددل سے احتقاد ہوتا ہے۔ اب جھول معموم علی ولی اللہ جز وکلہ ہے جے مراددل سے احتقاد ہوتا ہے۔ اب جھول معموم علی ولی اللہ جز وکلہ ہے جے سے مراددل سے احتقاد ہوتا ہے۔ اب جھول معموم علی ولی اللہ جز وکلہ ہے جے سے بھول معروم علی دانان وا قامت سے ادر جوجز واذان ہے وہ جز وقتم ہے۔

آيت ٨٦ : خُذِالْعَفُووَالْهُرُ بِالْغُرُفِ وَاعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ (مورة الاعراف من من المعروف المعروف (مرجمه) (احميب!) منوامر باالمعروف المتيار كرو

قال ابى عبدالله عليه السلام العفو و امر بالمعروف قال بالولاية الماماديّة لمحمليالله عليه السام المرادولايت المرالونين عليه السام ب

آ بت ۸4 : وَأَوْفُوا بِعَهدِى أُوفِ بِعَهْدِ كُمْ وَالْيَىٰ فَأَرهُونِ (سودة التروكية ١٠٠٠) ( ترجمه) تم ابناوعد وليراكرو من تهاراوعد وليروكرون كار

قال عليه السلام اوفوا بـولاية عـلى ابن ابى طالب اوف لكم باالحنة

سر کار فرماتے ہیں تم علی کی ولایت کا دعدہ پورا کرو میں تمبارے لیے جنت دینے کا وعدہ پورا کروں گا۔ جنت اور ولایت لازم وطزوم ہیں جہاں ولایت نیس وہاں جنت نیس ہے۔ آیت ۸۸: وَالسَّبِقُونَ آلاًوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَالاَنصَارِ (سورة التوباَ عت ۱۰۰)
قال على ابن ابراهيم هم نقباء ابوذر والمقداد و سلمان و عمار
و من امن و صدق وثبت على ولاية امير المومنين عليه السلام
على ابن ابراہم کے ہیں سابقون الاولون سے مراد ابوذر مقداد سلمان عمار جوالمان
لا عقد بن کی اورولایت علی بر ثابت تدم رہے۔

آیت ۸ : وَإِنْ اَخَذَ اللَّهُ مِیفَاقَ النَّبِیِنَ لَمَاءَ النَّیکُم مَن کِتابِ وَحِکُمَهُ کُمْ رَسُولُ مُصَدِقَ لِمَامَعَکُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ ، حَلَّمَ مَلَیٰ ذَالِکُمْ اِصْدِی قَالُواۤ اَفْرَدُنَا قَالَ اللَّهِدِینَ ٥ (مورة آلمران آیت ۸۱)

فَاشَهُدُوا وَآنَا مَعْکُم مِن الشَّهِدِینَ٥ (مورة آلمران آیت ۸۱)

(ترجم) اوروه وقت یادکروال وقت که جب الله نے سبنیوں ہے مہدلیا تھا کہ شمیل کاب و حکمت عمل ہے دول گا گھرا یک رسول آئے جو مصدت ہوگا ان چڑوں کا جو تہارے ماتھ ہوں گی تو تم ضرورال پر ایمان لا نا اوراس کی مددکرنا فر ایا کرم فی ایمان کو ایمان کو ایمان کو ایمان کو ایمان کو ایمان کو ایمان کی مدد کرنا و ایمان کو ایمان کو ایمان کو ایمان کو ایمان کو ایمان کی در کرنا و ایمان کی در کرنا و ایمان کی ایمان کو ایمان کو ایمان کو ایمان کی در کرنا و ایمان کو ایمان کو ایمان کو ایمان کو ایمان کو ایمان کو ایمان کی در کرنا و ایمان کو کھوڑ کیا وہ وہ اس کیمان کو ایمان کو ایمان کو ایمان کو ایمان کو کو ایمان کو کھوڑ کیا وہ کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کیا کھوڑ کیا کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کیا کو کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کیل کے کھوڑ کیا کھوڑ کیا کھوڑ کیا کھوڑ کیا کہ کو کھوڑ کیا کھوڑ کیا کھوڑ کیا کو کھوڑ کو کھوڑ کیا کھوڑ

(۱) بصائر الدرجات میں سے حدثنا الحسن بن علی بن نعمان عن یحییٰ بن ابی ذکریا بن عمرو الزیات قال سمعت من ابی و محمد بن سماعة یروه عن فیض بن ابی شیبة عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان الله تبارك و تعالیٰ اخذ میناق النبین علی ولایة علی ابن ابی طالب۔

(۲) روی ابونعیم الاصبهانی عن عبدالله بن مسعود و ابن عباس سئل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم الانبیاء علام بعشتم فقالوا کلهم علی شهادة ان لا الله الا الله والاقرار بنبوتك والولایته علی علیه السلام۔

دونوں مندرجات کا حاصل نظریہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور ابن مسعود و ابن عباس کی روایت کے مطابق تمام انبیا م کو نبوت و رسالت تین گواہیوں کی بدولت ملی۔ اللہ کی تو حید محمد مصطفیٰ کی رسالت امیر الموشین علیہ السلام کی ولایت۔

قار کین کرام: آ دم سے لے کرعینی تک کوئی نی ہی ٹیس بن سکتا اگرتیسری گواہی ندد سے ندانیس کتاب ملتی کتاب ملتی ہے جو بہا تک دہل ملتی ہے ند حکمت۔ ان علاء کی نمازوں اور اذانوں کی حقیقت کیا ہے جو بہا تک دہل وال یہ کی گوائی کومطل نماز کہددیتے ہیں۔

آيت ٩٠ : وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلَا نَفْرُ قُوا (سورة آل اران آيت١٠١)

(ترجمه) تم سب الله كى رى كومغبوطى سے بكرے ركھواور تفرقد ندكرو\_

بڑی وضاحت سے معصومین علیم السلام نے فر مایا کہ خمل اللہ سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اگر بیر حمل ولایت سب تھام لیتے آج تفرقد بازی نہ ہوتی۔ بالخصوص شیعان علی ایک بی ہوتے۔

اب بھی اگر کسی موڑ پر اتحادین المونین ہونے کا موقع میسر ہوا تو و و صرف شہادت الشمقد سر پری ہوگا۔ نہ جانے کم ظرف کم عقل بیمان علم جوصرف نماز بھی صحیح معنوں میں پڑھانے کے قابل نہیں ہیں وہ بھی گوائی ولایت کو بدعت اور نہ جانے کیا کیا بد نہانی کرتے ہیں اور جواب تک اپنے ہاپ کا تعین نہ کر سکے وہ بڑی بے ہاک سے بد نہانی کرتے ہیں اور جواب تک اپنے ہاپ کا تعین نہ کر سکے وہ بڑی بے ہاکی سے ولایت کی گوائی کو بدعت کہد دیتے ہیں۔ (اللہ ایسے لوگوں کے منہ ہیں جہنم کی آگ

آيت ١٩: إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَٱلْفَوَّا ذَكُلُّ أُولَٰتُكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًاه

(سورة الاسرا آيت٣)

صاحب البعائر في تغيير بربان كے حواله سے حضرت امام حسين عليه السلام سے روايت كى بے كہ قيا مت كے دن آئے كھوں كانوں اور دل سے سوال بوچما جائے گاوہ سوال كيا ہوگا۔

قال حسين عليه السلام عن ولاية على ابن الى طالب عليه السلام

....كانول سے يو چما جائے گا كرتم نے ولايت على كى كوائى كى تقى ۔

.....آ تکموں سے بو چھا جائے گا کہتم نے قرآن وحدیث وفر مان سے شہادت ولایت عظمیٰ دیکھی تھی۔

.....دل سے بو چھا جائے گا دیکھ کراور من کراس کی تقید این کی تھی۔

قارئين فيعله فرماسية:

اب كياحشر ہوگا ان لوگوں كا جونہ سننے كيلئے تيار بيں اور ند آ تكھوں سے د كيركرا حاديث پر عمل كرتے بيں اور ندول سے گوا بى دينے كو تيار بيں۔ المي آ تكھيں 'كان' دل جہنم كا ايندھن بنائے جاويں مے۔

يروروگاركا ئات!

ہارے کان آ کھ دل سب تیرے ولی مطلق علی این الی طالب کی ولایت ہے آشا ہیں ہمیں اس مقدی شہادت کے صدقہ میں آتش جہنم سے محفوظ فرما۔ (مولف)

آ يت ٩٢ : وَقِفُو هُمُ إِنَّهُم مَّستُولُونَ٥ (سورة الصافات آيت ٢٣)

(ترجمه) انبیں روکوان سے سوال پوچھناہے۔

غرجب الل بيت كى تمام تفاسير اوركتب احاديث بلكه كتب الل سنت في متفقد تتليم كيا

ب ..... قال رسول الشملى الشعليدة لدوم نعن ولا يَدِ على ابن ابي طالب عليه السّلام "

قیامت کے دن بل صراط پر روک کر ہو جھا جادے گا ولایت علی کی گواہی دیتے تھے یا نہیں اگر دیتے ہوں گے تو جنت کے دروازے کھل جادیں گے اگر نیس دیتے ہوں کے تو جہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

يعوب الدين رستگاري الجويباري تغير البصائر جا م ١٩٩٣ ركعت بي:

عن ابى سعيد الخدرى قال سمعت رسول الله يقول اذاكان يوم القيامت امرالله تعالى ملكين يقعدان على الصراط فلا يجوز احد بيرأت اميرالمومنين قلت فداك ابى و امى يا رسول الله مامعنى يرات امير المومنين.

قَالَ لَا اِلَّهَ اللَّهُ مَحُمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ اَمِيْرَالُمُومِنيِّنَ على ابن ابي طالب وَصِيّ رُسُولِ الله ـ

سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ولایت جزو کلمہ اذان واقامت وتشہدی تہیں ہے جب ولایت علی کوئی شریعی فریضہ ہی نہیں اس کی شریعی فقیمی حیثیت ہی نہیں۔ یہ نساب امتحان میں شامل ہی نہیں تو پھر بیسوال کیوں ہو چھا جائے گا .....اس سوال ولایت کا بو چھا جائے گا .....اس سوال ولایت کا بو چھا جائے گا .....اس سوال ولایت کا بو چھا جائا ہی اس امرکی ولیل ہے۔ بیسوال سب سے اہم ترین واجبات میں سے ہے جواس کو شمیس کرے گا وہ جبنی ہے۔ تفسیرا مام حسن عسکری کے مطابق اس ایت سے مرادشہادت ٹالشہ مقدسہ ہے۔

آ بیت ۹۳ : إِنَّ أَلَّذِینَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَمُوا۔ (سورة نصلت ایت ۳۰)

یقینا وہ لوگ جنوں نے کہا ہمارارب اللہ ہے پھراس پروہ قائم رہے۔

ابان این تغلب امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں امام نے قرمایا:

استظموا على ولاية على ابن ابى طالب ....استقامت عمرادكل ائن ابن طالب كرولايت برقائم رباع-

آ يت م و : يُوفُونَ بِٱلنَّرْ وَيَخَافُونَ يَوْما كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ٥ (سِرَاهِ الراء ٢٠)

وہ تذرکو پوراکرتے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی تی جیل جانے والی ہے۔ اصول کانی میں امام رضا علیہ السلام سے اس آ مت کے بارے میں پوچھا گیا کہ بوفون بالنذر سے مرادکیا ہے فرمایا اخذ علیهم من ولایتنا اس سے مراد ہماری ولایت ہے۔

آ يت ٩٥ : كَبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَائْدَعُوهُمُ إِلَيْهِ ٤ (شُرَكُ٣)

مشركوں برامرنهايت كراں كزراجس كى طرف تم بلاتے ہو۔

امول كانى على المجربا قرعليه السلام ارشادفرات بين كبر على المشركين بولاية على ابن ابي طالب عليه السلام ما تدعوهم اليه يا محمد من ولاية على عليه السلام.

مشركين پرامرولايت على دشوار مواجس كى طرف تم في بلايا-

قارئین کرام! ولایت علی علیه السلام جمیشه مشرکوں پرنا گوارگزری موشین کے دل شندے ہوجاتے بیں مشرک بحر ک اٹھتے بیں مشرک جوجا بیں کرلیں وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے بیں ۔انشا واللہ تعالی ۔

آ بيت ٩٦ : ﴿ فَمَالَهُمْ عَنِ التَّذِكُووُ مَعْرِضِينَ٥ (الدِرُايت٣٩)

پر انہیں کیا ہوگیا وہ تذکرے ہے روگر دانی کرتے ہیں۔ اصول کافی میں اہام علیہ السلام فرماتے ہیں عن ولایہ علی معرضین وہولایت علی ہے روگر دانی کرنے دالے ہیں۔ آيت ٩٤: نَــزَلَ بِسِهِ السرُّوحُ الْأهِينُ ٥عَـلَــيْ قَـلبِكَ لِتَـكُــونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (الشراء ١٩٥٥)

روح الامن اسے لے کرنازل ہوا تنہارے قلب پرتا کہ ڈرانے والوں میں ہے ہو واضح عربی زبان میں۔

حضرت الم مجمہ با قرعلیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا:

هِى وِلَايَةِ الأويْرَ المُؤمِنْينَ عَلَيهِ السَّلامِ المُؤمِنْينَ عَلَيهِ السَّلامِ المَّلِي وَلَا يت عَلَى عليه السلام تحى \_

آيت ٩٨ : وَمَن كَفَرَ بَعُدَ ذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ (سورة الورايت ٥٥)

اس کے بعد کی نے تفر کیا تو وہ فاس ہوگا۔

آیة استخلاف کے آخری حصد کی تغییر کرتے ہوئے اہام علیدالسلام فرماتے ہیں وہ جس سے تفر کے بعد انسان کا فرہوجاتے ہیں۔

هِيَ وِلَايَةِ عَلَى ابن ابي طالبً

جس كا الكاركرنے سے انسان كا فر موجاتا ہے وہ ولايت على عليه السلام بيں۔

آيت ٩٩ : وَيُمْسِكُ أَلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الأَرضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ٥ (١٥٥)

آسان کوزین پرگرنے سے کون روک سکتا ہے مگر باؤن خدا۔

حفور قرماتے میں مجھے اللہ تعالی کی طرف سے جرئیل نے اطلاع دی کہ جو جانا ہے میر سے سواکوئی معود نیں ہے جو کہ یہ جانا ہے محمد میرارسول ہے اور میرا عبد ہے جے اس جا تھے ہے اور سے الموشین ہے خلیفتہ اللہ ہے جواس حقیقت کا معترف ہے اور علی سے اور علی سے اللہ ہے اس حقیقت کا معترف ہے اور علی سے اللہ ہے اللہ ہے اس کو اپنی رحمت سے جنت عمی واطل کروں گا ..... مجھے

لاشريك معبود نه مانے والامحمد كو ميرارسول نه مانے والاعلى كوميراولى اميرالموشين نه مانے والا اولا وعلى ائتركومجد نه مانے والا جو باس كى آئحد سزائيں ہيں اور مانے والے كے لئے پندرہ انعامات ہيں انہى كى بدولت (ليحنى ائتراطبار) اللہ نے آسان كو زين يركرنے سے دوكا مواہے۔

آيت ١٠٠: فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَايُوحَىٰ إِلَيكَ وَضَآئِقَ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أُوجَآءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَاۤ أَنتَ نَذِيرُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَى ءِ وَكِيل ٥٥ (﴿رَوْمُورَاعِهُ ١١)

شایرتو وی کرده بعض امورترک کرد با ہے اور طعنه ذنی سے تل دل ہو چکا ہے بیلوگ کہتے ہیں کہاس کے بیاس مال ودوات نہیں یا اس کی تصدیق کے لئے کوئی فرشتہ نہیں اترا مالا تک تو فقط نذیر ہے اللہ ہر چیزیروکیل ہے۔

روایت ہے زیدین ارقم سے جمت الوواع میں رسول اللہ پر ایک شب جبر کیل علی کی وی اللہ اللہ براک شب جبر کیل علی کی وی اللہ اللہ اور منافقین کلذیب نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فر مائی معدن نی سے تک دل ہونے کی ضرورت نہیں ۔ آپ اعلان ولایت کروان لوگوں سے اب خوف مت کھا میں حامی و ناصر ہوں۔

آ يت ١٠١ : وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللهِ " (مورة النوبايت ٢١) جولوگ حضور كواذيت دية إلى ال كے لئے عذاب الم ہے -

مركاردوعالم نے ارشادفر مایا جس نے علی كواذیت دى اس نے بچھے اذیت دى - سب سے اول ایمان علی كا ہے - عہدو بیان بس سب سے زیادہ وقا كرنے والاعلیٰ ہے - علی كواذیت دینے والا قیامت دن يمودى موكر الحقے كا یا نصر اندوں كے ساتھ - جابر نے علی كوش كيا مولا اگر ایک محض اَشْهَدُ اَنَّ لَا اِلْسَةَ إِلَّا السَّلَةُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ لَا اِلْسَةَ إِلَّا السَّلَةُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ

مُحَمَّداً رَسُولُ الله بُرْ مراذی دے۔ صرت فر بایا یکر تواس لئے پڑھرا دی دے۔ صرت فر بایا یکر تواس لئے پڑھتے ہیں کہ جان و مال کی حاظت ہو گویا کہ رسول اللہ کواذیت دینا و لاحتا ہے رسول اللہ پڑھتا ہے رسول اللہ پڑھتا ہے رسول اللہ کوفرش کرتا ہے جونیس پڑھتا و واذیت دیتا ہے۔

آيت ١٠٢: الهدِنَاالصَّرَاطُ الْمُسْتَقُيمُ (موروالحد)

ممل سيد هداسة براابت قدم ركار

تفيرالهمائريساس كمندرجد ويلمعنى بير

- ا \_ اَلْضِرَاطُ الْمُسْتَقِيْمَ هُوَ الْقُرآنِ الْعَظِيمُ
- ٢ ٱلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمَ هُوَرَسُولَ اللَّهُ ٱلاَعْظَم
- ٣- الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمَ هُوَ عَلِيَّ ابن ابي طالبٌ
  - ٤- الضِرَاطُ الْمُسْتَقِيْمَ هُوَ طَرِيْقَ الحَج
  - ٥ ٱلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمَ الطَّاعَةَ وَالصَّالِحِ العَمَلِ
- ٦ ٱلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمَ هِيَ وِلَايتَ آمِيْرَ المُوْمِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلام

آيت ١٠١٠ صراط الذِّينَ أنْعَمْتَ عَليهِم (سروالحد)

ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیری نعتیں نازل ہو کیں۔

- ا \_ النِّعمَّةُ هِيَ الْجَنَّة
- ٢- ٱلنِّعمَةُ هِيَ الْإِيْمَان
  - ٣- ٱلنِّعمَةُ هِيَ النَّبوةَ
- ٤ \_ اَلْنِعْمَهُ هِيَ وِلَايةِ عَلَى ابن ابي طالبً

اب ولایت سے بخض رکھنے والوں کو چاہیے وہ نماز میں سورہ حمد پڑھناترک دیں کیونکہ

صراطمتقیم بھی امیرالمومنین اوران کی ولایت ہے اور تعت بھی امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ہے۔

آ يت ١٠٠ : كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَـوْمـاً كَفَـرُواً بَعْدَ إِيطَنِهِمَ وَشَهِدُواۤ اَنَّ الرَّسُولَ۔ (سورہ آلعران ایت ۸۱)

خدا ایسے لوگوں کو ہدایت نمیں کرتا جوائیان لانے کے بعد کا فر ہو گئے وہ اس ہات کی محواجی دے بین کہ دسول حق ہے۔ محواجی دے بیچے ہیں کہ دسول حق ہے۔

ثُم ذِكُرُ اللّٰهِ الَّذِيَنَ يَنْقُضُونَ عَهِدَ اللّٰهِ فِي ٱميْرَالمُوْمِنيْنَ عَلَيْهِ السَّلام وَ كَفَرُوا بَعْدَ رَسُولَ الله

ا۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدا ہے نہیں کرتا جوالیمان لانے کے بعد کا فرہو گئے۔

۲۔ وہ کا فر ہونے والے رسول اللہ کے برش ہونے کی گوائی دے چکے بی جے اللہ تعالی اللہ کے برش ہونے کی گوائی دے چکے بی جے اللہ تعالی اللہ عالم کررہا ہے۔

۳۔ پھردسالت کی گوائی دینے کے بعد کا فرکیوں کہا گیا۔ اس لئے کہ انہوں نے اللہ ہے کیا مواع بدتو ڑ ڈالا اورامیر الموشین علیدالسلام کی گوائی نددی۔

میجد کلام بین للا کداللہ کی نظروں میں محمد رسول اللہ ہڑھنے والے کے ایمان کی کوئی گارٹی مہیں ہے کدوہ مومن ہے بلکداللہ نے اسے کا فرکھا ہے ایمان کی گارٹی بیہ ہے کہ شہادت ولایت علی اداکرے۔

جب تیرے پاس منافق آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے

رسول ہیں۔اللہ جانا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اللہ کوائی دیا ہے کہ منافق جمولے ہیں۔

من لم يتبع رسوله فى ولاية وصيه وَاللَّهُ يَشْهَدُ ان الْمُنَافِقِيْنَ بِولَايَةِ عَلَى لَكَادَبُونَ انتخذوا ايهانهم جنة فَصَدُّوا عَنِ السَّبِيْل هُـوَ الْوَصِى انهم ساء ماكانوا يعملون ذالك بانهم امنوا برسالتك وكافروا بولاية وصيك

#### حاصل نظر:

ا۔ رسول اللہ کے پاس آنے والے ایسے منافق بھی ہیں جورسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔

۲ الله نے بہال بھی گوائی رسالت دینے والوں کومنافق کہاہے۔

س۔ مندرجہ بالاعبارت تغییر بر ہان سے ثابت ہے کہ ولا بت علی کی گوائی صرف منافق نہیں دیتے۔

س- جوولایت ملی کی گوائی تیس دینا فیصله و آمین السینیل اس مبیل سے در مکادے دیاجا تا ہے اور مبیل ہے علی وسی رسول۔

۵ . بانهم امنوا برسالتك وورسالت پرايمان ركمت بير-

۲۔ و کافروا بولایہ وصیك اور ترے وسی کی ولایت سے الکاركرتے ہیں۔ تابت ہوا جودلایت مل کی کوائی نہیں دیتا و ومنافق ہے۔

آ يت ١٠١ : نَحُنُ أُولِيَآ وُكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْياَ وَفِي ٱلْاَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا

هَاتَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ . (سوره فعات ايت ٣١)

ہم تمہارے دین اور آخرت میں ولی جیں تخید احدید سرکارنا صرالملت فر ماتے جیں اس

آیت سے مرادائم ملیم السلام ہیں۔

محترم قارئين!

ا۔ سورہ طبی ارشاد ہوتا ہے ..... اِنِی اَفَاللّٰهٔ .... یس تمهار الله ہوں۔ ہم نے اس خدائی دعویٰ کوتسلیم کرتے ہوئے کہا۔

ٱشْهَدُ أَنَّ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

٢\_ سور واعراف مين ارشاد موتاع:

أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُوْلُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِعياً

اےلو کو میں تم سب کے لئے اللہ کارسول ہوں۔

مَ نَجُوابِ دِيا اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

س سورهم مجده ش ارشاد موتام.

نَحُنُ اَوْلِيآ، كُمْ فِيُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَلَاخِرَة

ہم تبارے اولیا ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

اب حق تو بيقا كداس كے جواب ميں سابقد طريقة كاركو منظر ركھا جاتا اوركها ہوتا

وَاشْهَدُ إِنَّ عَلِيّاً آمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَى اللَّهِ وَآوَلَادهُ الْمَعْصُومِيّنَ

كتاب حيات القلوب امامت مين علامه مجلس سے روايت ہے آپ فرماتے بين سيد

آیت نبی کے اجانشینوں کے متعلق ہے وہی ولی مطلق ہیں۔

آيت ١٠٤ : لِلَّهِ اَلعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ اَلْهُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ۔

(سورة المنافقون ايت ٨)

عزت الله كے لئے ہے اور اس كے رسول كے لئے ہے اور موشین كے لئے ہے يكى بات منافقوں كى بچھ يمنيس آتى ۔

قار مین کرام تین عز تیل قرآن نے بتائی ہیں۔

ا ـ لِلَّهِ الْعِزَّةِ .... عن الله على كے لئے بـ

آم البي بجالات موع كواى دى أَهُهَدُ أَنَّ لَا إِلَــة إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شِيعِالا مِنْ اللَّهُ

٢- وَلِوَسُولِهِ عُرْت اس كرمول ك لئے بـ

بم نع وت رسالت كودنظرد كمية موت عمل كيا أشْهَد أنَّ مُحدمًداً عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ .

س- وَلِلْمُوْمِنِيْنَ ..... عزت موشين كے لئے این امر الموشین كے لئے ہے۔ اب عزت والا یت كو مذا ركھتے ہوئے ہم نے كوائل دى اَشْهَدُ اَنَّ عَلَيْاً وَلُى الله وَاَوْلَادَهُ الْمُعَصُومِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَا فِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ كَالله وَاَوْلادَهُ الْمُعَصُومِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَا فِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ كَالله عَلَيْهِ الله مَا فَقَى كَرَجُهُ عَلَيْهِ الله مَا مَا فَقَى كَرَجُهُ عَلَيْهِ الله مَا مَا فَقَى كَرَجُهُ عَلَيْهِ الله مَا عَلَى الله عَلَيْدَ الله عَلَيْهِ الله مَا فَقَى كَرَجُهُ عَلَيْهِ الله مَا الله مَا الله مَا فَقَى كَرَجُهُ عَلَيْهِ الله مَا الله

آ يت ١٠٨ : يُغَبِّثُ اللَّهُ أَلَّذِينَ ءَ امَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَخِرَةِ (ابرائيم))

الله دنیااورآ خرت می الل ایمان کوقول ایت پر دابت قدم رکھتا ہے۔

عبدالله ابن عباس سدوايت في اس آيت من قول ابت سمرادهسي ولاية المدن المعلى المالي ولاية المناف المناف

آيت ١٠٩: يُضِلُّ بِهِ، كَثِيراً وَيَهدِي بِهِ كَثِيرُاه

اس سے کافی محمراہ اور کافی ہدایت پاتے ہیں محراہ فاس جوجاتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فر مایا اس سے مراد علی ہیں اور علی کی وجہ سے اللہ محمرا بی دیتا ہے اس کو جو آپ کو دشمن رکھے اور ہدایت دیتا ہے اسے جو آپ کو دوست ر کھے ملی کی وجد سے فاسق قوم گراہ ہوتی ہے بدہ واوگ ہیں جوولا یت علی سے نکل کے اور فاسق ہو گئے۔

آيت ١١٠ : وَإِذُ آَخَذُ نَامِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَّهُمْ وَمِنكَ وَمِن تُوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبن مَرْيَمَ وَآخَذُنَا مِنْهُم مَيثُقاً غَلِيظاًه

(سورة الاحزاب ايت ٨)

اور ہم نے پینمبروں سے عہدلیا اور (حبیب) آپ سے بھی اور نوح ایرا ہیم موی عیلی اور عہد بھی ان سے بکالیا۔

قارئین کرام: شہادت ٹالشے واجب ہونے پراس سے بدی دلیل کیا ہوسکتی ہے۔مندرجہ بالا آیت پراگر غور کیا جائے تو سیجھنے میں دیز نہیں لگتی۔

الف يديناق يعهدتمام انبياء كرام عليا كيا-

ب- بيعد منك "حبيب آب يجى ليا كيا-

ے۔ بیعبدنوح ابراہیم موی عینی علیدالسلام سے بھی لیا حمیا۔

د۔ اب فیصلہ بیرکرنا ہے وہ کون سااتنا بڑا ضروری عہدتھا جوتمام انبیاءاور اولی العزم مرسلین سے بھی لیا حمیا۔

ہ۔ اس سے پہلے اللہ تعالی اپنی تو حید کا بیثاق عبد بھی لے چکا تھا جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے۔

وَاَذُا خَذَرَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورٍ هِمُ ذُرِيَّتَهُمُ اَشْهَدُ هُمُ عُلَىٰ اَنْ تُقُولُوا هُمُ عَلَىٰ اَنْفُسِهِم اَلَسُتُ بِرَبِّكُمُ قَالُوا بلى شَهِدْنَا اَنْ تُقُولُوا عَلَىٰ القَيَامَةِ إِنَا كُنَّا مِنَ هذا غَافِلينَ٥

(صبیب) و و وقت یاد کرو جب تمهارے رب نے اولاد آ دم کو پشتوں سے

نکال کران کواپی ذات پر گواه بنایا فرمایا کیا بھی تمہار ارب نہیں ہوں انہوں نے کہا ہاں ہم گوائی دیتے ہیں تا کہ قیامت کے دن بیدنہ کہ سکیں کہ ہمیں خبر نہیں تتی ۔

اس آیت مبارک می الله تعالی نے تمام اولاد آوم کوعالم ذری بلا کرائی توحید کا جنا ق لیاسب نے کہا محمد ناہم گوائی ویتے ہیں کہ اَشْفَ دُ اَتَّ لَا اِللهُ إِلَّا اللهُ وَاحْدَهُ لاَ شَوِيْكَ لَهُ تابت بواالله اِنْ توحید کا جناق لے چکاتھا۔

### الف\_دوسراميثاق رسالت:

جبیا کہ آیت اس سے پہلے بھی ہم درج کر چکے ہیں دوبارہ لکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں:

وَإِذَ اَخَذَ اللَّهُ مِينَاقَ النَّبِيِنَ لَمَآءَ اتَيَتُكُم مِن كِتابِ وَحِكُمَةِ لُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِقَ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَ اللَّهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَ اللَّهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ اللَّهُ وَلَكُمُ اِصْرِى قَالُوآ اَقْرَرُنَا قَالَ اللَّهُ وَلَكُمُ اِصْرِى قَالُوآ اَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَّا مَعَكُم مِنَ الشَّهِدِينَ ٥ (سرة ٱلمُران)

حبیب وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے سب انہاء سے عبدلیا تھا کہ یس تمہیں کاب و
عکست میں سے بچھ دوں گا۔ بھر ایک رسول آئے گا جو مصدق ہوگا ان چیز وں کا جو
تہارے ساتھ ہوں گی تم ضروراس پر ایمان لا نا اوراس کی مدوکرنا فر مایا کیاتم نے اس
کا اقراد کیا اوراس اقرار پرمیر ابو جھ اٹھایا ان سب نے کہا ہاں ہم نے اقراد کیا فر مایا تم
گواہ رہتا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ قار کین سدد وسرا جٹاتی بمطابق تمام مفسرین
شیعہ کی سرکا رفتی مرتبت کی رسالت کا جٹاتی تھا۔

تفاسير في لكعاب ال يثاق سعراد:

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمِّداً رَسُولُ الله

بلکہ شیعہ مفسرین نے جو تفاسیر آل محمد سے اس آجت کی بتائی اس میں صرف رسالت کی گوائی ہیں موجود ہے۔ گوائی ہی موجود ہے۔

تيسراميثاق ولايت على

وَإِذُ أَخَذُ نَامِنَ ٱلنَّبِيْنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبِنِ مَرْيَمَ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مَيثَقاً غَلِيظاً ٥ (سرة الاتراب)

صبيب ياد بم فقام انبياء عيناق ليا وهنك اورة ب عجى نوح ابرايم

ہم يمال منكران شهادت ثالثه كودعوت فكرديتے بيں \_

قارىمى:

الله في سوروا عراف عن الى توحيد كاعمدليا:

آ پ نے باچ ں ج ااپا عمد نمایا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلْـهَ اِلَّا اللَّـهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

دوسرایٹا قسورہ آل عمران میں اپنے حبیب کے لئے لیا۔ آپ نے باتال کہااور کہد رہے ہیں:

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

تيرايناق مورواحزاب مين:

جوتم ہے نہیں بلکہ تمام انبیاء سے پھراولی العزم مرسلین سے۔ یہاں تک کہ تہارے نی آخر الز مان سے لیا۔ اس عہد کا اقرار کرتے ہوئے تہاری نمازیں باطل کیوں ہوجاتی جیں۔ پہلے دونوں جٹاق جزواذان واقامت۔ آخری تیسراجٹاق جوخود تہارے نی سے بھی لیا گیاوہ جزواذان واقامت کیوں نہیں۔ جواولاد آدم اور صرف انبیاء سے عبد لیا گیاوہ جزوتشہد ہے جو عبد اولی العزم رسولوں سے اور خود خاتم النجین سے عبد لیا گیاوہ جزوتشہد کیوں نہیں۔
انوار نجف ج ۱۱٬ مل ۱۲۱ النظیر لمی ج ۲٬ مل ۲۵۱٬ تغییر صافی بر بان وغیرہ میں موجود ہے بہتیرا بیٹا قربر میں شامل ہمارے رسول بھی جیں بیدولا بہت علی اور تمام

آ تَمَدِطَا بِرِينَ كَاعِهِدَلِيا كَيَاتِمَا۔ ا۔ اَهُ عَدُ أَنَّ لِا اللهُ الْا اللهُ وَاحْدَهُ لاَ هَ فائ لَهُ مِنْ اللهِ

ا - اَشْهَدُ أَنَّ لا إِللهُ إِلاَ اللهُ وَاحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ يدينا لَ مَا ماولاد آور من الله والد الله والد آور من الله والد الله والد الله والمنافقة الله الله والمنافقة الله والمنافقة الله الله والمنافقة الله والله والمنافقة الله والمنافقة الله والمنافقة الله والمنافقة الله والله والله والله والمنافقة الله والله والمنافقة الله والمنافقة المنافقة والمنافقة الله والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَدَّمُداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ بِدِیثَاقَ ثَمَا مِنْیوں سے لیا گیا
 اس یم غیرمعموم شامل نیں ہیں۔

س الشهد أنَّ عَلَيْساً آمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَى اللَّه وَآوَلَادهُ الْمُعَصُومِيْنَ مِينَاقَ الْمَاء اولى العزم مرسلين اور خود فاتم النين ساليا على المنطقة على المنطقة النين ساليا على المنطقة ا

مویاآشهد آن علیا آهیر الموهنین ولی الله واولاده المعضوهین بیتری کوای خده مطفی نے پڑھی۔ جس امت کا رسول علیا ولی الله پڑھے تو نماز باطل نہیں ہوتی اس کی امت اگر پڑھ لے تو باطل کیوں ہوجاتی ہے کیا امت کی نماز این نہے اضل واعلی ہے؟

آ ئنده صفحات میں ہم خود ذات رسول کا اپنی نماز میں علیا ولی اللہ پڑھتا تا بت کریں گے۔

## حاصل نظر:

قار كين اس باب من بغضل خداو تدمتعال جم في اليك سودس آيات ولايت امير المونين عليه السلام ير ويش كرن كي سعادت حاصل كي ب-جن من خاتم الانبيا والي ثماز من ولايت على كا اداكرنا بعي

ورج باورتمام موسنين كوشهادت ثالثه يزهن كاحكم ديا مياب-

- ان آیات شی مشران ولایت کلی کوکا فر' فاسق' فاجر بلکه مشرک اور منافق کها گیا ہے۔
- ج ولایت کی گوائی دینے والوں کوانعامات ربانی سے نواز اگیا جنت کی خوشخری سنائی گئی۔
- ج ترآن مجیدے ہم نے ثابت کیا کر آن تھیم میں کی مقام پرشہادتین یا کامٹین کے لفظ بیس بیں بلکہ شہادات جو کہشادت کی جمع ہے اور کلم جو کلسکی جمع ہے کا تذکرو ملتا ہے۔
  - م ایک شہادت کو چھیانے والے کوخدانے اظلم کہا۔
  - ایک فاص شہادت کو چھیانے والوں کو گنبگار کیا۔
  - ج بيچميائى جانے والى شهادت الله كى جانب سے واجب معنده ون الله
- پ شہادتین تک اداکرنے والوں کواللہ نے منافق کھااور کا فرکے لفظوں سے تعبیر کیا ہے۔
  - ولایت علی کونمت عظمیٰ سے تعبیر کیا گیا۔
- پ قرآن مجید میں جتنی شدت ہے ولایت کی تبلیخ کا تھم دیا گیااتی شدت ہے نماز کا تھم بھی نہیں دیا گیا۔
- ۱۱۱ یات صرف اسم مبارک علی علیه السلام کے اعداد کے مطابق درج کی گئیں ورنہ
   آیات بہت زیادہ ہیں جوابھی تک تشنی تحریر ہیں۔

خداوند متعال بحق محروة ل محريهم السلام بم سب مومنين كوا في عبادات بن شبادت الشمقدسدادا كرن كون فق عطافر مائخ خصوصائلاء كرام كوشند دل ساس برغوركرن كي في فقى عطافر مائد -اَلْحَمدُ لِلْهِ الَّذِي جَعَلَنا هِنَ المُتَمَسِّكِينَ بِولَايةِ أَهير أَلُم وَهِنِينَ

## حواشي باب الآيات

آیت ا سوره مائدهٔ المراجعات آقائی شرف الدین موسوی مس۳۲۳-ضاء العالمین علامه ابوالحن الشریف متفی ۱۱۳۸ه کتاب الولایة فی طریق حدیث غدیر مورخ ايوجعفرين بريرمتوني ١٠٠٠ هـ

آیت ۲ سوره ما کده بحارالانوار ج ۱۸۴ م ۲۰۸-۲۰۹ فقد امام رضا علید السلام ص ۱۰۸ متدرک الوسائل علامدنوری الجواجرج ۳\_

آيت سسوره قيامة تغير فرات كوني مترجم ١٣٧٣\_٣٧٣\_١٧٣٠\_

آ بت ۳ تغیر نورالتقلین ج ۳ م ۲۳۵ تغیر عباثی ج ۲ م ۳۱۹ بساز الدرجات م ۵۹ ک تغیر البر بان -

آیت ۵ سورومانده۔

آيت ٢ سورة البقرة موعظ فديرة قائي الحائري

آيت ٤ سورة البقرة تغيير صافى ج ام ٢٥١ تغيير مراة الانوار م ١٩٦ تغييرا مام صن عسكري

آيت ٨ تفيرتي عاص ١٥٠ ٣١٣ تخداجم بيا قالى ناصر الملت الكمنوص ١٧١ مومظ غدري ١٥٠ ي

آيت ٩ موره معارج آيت ٣٦ تا ٣٥٤ تخذ احديد آقائي ناصر الملت لكعنوا م٢٧ موعظ غديم

٦۵ ' فلک النجات ۲۶ 'ص۳۳ علامه امیر الدین 'المرابعات می ۴۱۱ رسالته کلی و لی الله ' غلام حسین خجنی ص ۵۱ \_

آیت ۱۰ از ژدفای آقائی سیوطی خامندای اردوترجمه نفرانی مجرائیان مطبع سوم ناشر جامعته الاطبر کراچی باب تشهدس ۹۸

آيت السائدور

آیت ۱۲ الماکدور

آيت الله أل عران عارالانوارج ٣٥ ص ١٣٠١

آيت ١١ البقروا بالي فيخ طوى م ٢٠٠٠

آيت ١٥ المائدة بحار الانوارج ٥٣ ص ٢٩٩\_

آيت ١٦ تغير تاويل الايات ج٠٠ ص١٨ شرف الدين فجفي

| آیت ۱۷  | التساءآيت • ١٤ بحارالانوارج ٣٨ من ٣٨ -                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                |
| آیت ۱۸  | زخرف آیت ۳۳ بعمارُ الدرجات .<br>تنبیع میرون                                    |
| آيت 19  | آ ل عمران ۱۵۷ انتفیر عیافی ٔ ج ۱٬ ص ۲۰۲ <sub>-</sub>                           |
| آیت ۲۰  | انعام۵۳ تغییر قتی ج۲٬ ص ۲۰۰۰                                                   |
| آیت ۲۱  | ص ٨اصول كافي _                                                                 |
| آیت ۲۲  | الثوري آيت ٨ تاويل الايات آقائي شرف الدين خيف ج٢ م ٥٣٣ -                       |
| آیت ۲۳  | آ لعمران السياست الحسيبيه علامه عبد العظيم ربيعي عن ١٠٨-                       |
| آیت ۲۳  | آ ل عمران ۱۸۵ غاییة الرام علامه بحرانی م ۲۷۴ _                                 |
| آیت ۲۵  | المائده عاية المرام ص ٢١٢ على في القرآن أآقا في صادق في شيرازي ص ١١-           |
| آیت ۲۲  | اعراف شوامدالتزيل ج مس ۲۱_                                                     |
| آیت ۲۷  | انفال آیت۲۴ علی فی القرآن شیرازی غاید الرام مس۸۲۸-                             |
| آیت ۲۸  | اعراف ٢ كاولاكل العيدق علامه طني _                                             |
| آیت ۲۹  | المتكاثراً يت ٨ نيالع المودة 'ص الاقدوزي_                                      |
| آیت ۳۰  | الم نشرح آ عت ٢ شوابد النو بل ج٢ م ٢٠٥٥ علامه حسكاني-                          |
| آیت ۳۱  | النباء آیت ۴۷ علی فی القرآن شیرازی ص ۵۲۸ شوا د المقویل ۲۳ م ۳۲۳۔               |
| آیت ۳۲  | النباء آیت تا ۵ ملی فی القرآن شیرازی ص ۵۴۷ تغییر بر بان باشم بحرانی تغییر فی . |
|         | تغيير نورانتقلين شوامدالتزيل ٢٠٠٥ ص١٨٠٠                                        |
| آیت ۳۳  | سورة الجن شوام <i>د النقز</i> يل ج٢٠ص٠٩٠_                                      |
| آیت ۳۴  | معارج آیت ا-۲_۳_نورالا بصارص ۷۸_تفییرروح المعانی علامه آلوی -                  |
| آیت ۳۵  | سورة القلم شوابد التوبل ج٢٠ ص ٣٦٨ _                                            |
| آ يت ٣٧ | تغابن غلية المرام م ٢٧٧٥ _                                                     |
|         |                                                                                |

| آیت ۳۷  | الجمعه شوامد المتوريل ج٢ م ٢٥٠ _                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| آیت ۳۸  | مجادلية يت1ا_١٣ شوا بدالتزيل ج٢٠م ٢٣٠_                                   |
| آیت ۳۹  | فتح مطالب السيول ٣٦ تا ٣٨ كنز الغوا كدعلامه كراجكي كشف أليقين علامه طي _ |
| آیت ۴۰  | سوره محمرآ يت ٣٢ نيا يح المودة ص ١٩٣ _                                   |
| آیت ۳۱  | زخرف ۴۵ غاییة المرام ص ۲۳۹ پر                                            |
| آیت ۳۲  | غاية الرامص مهم مهم_                                                     |
| آ یت ۲۳ | زمر ۳۲ غایة الرام ۱۰۹                                                    |
| آیت ۲۳  | زمردة يت ٤ ماذاني الآرخ عن ص ١٥١_                                        |
| آیت ۳۵  | الصافات "ا' غاية المرام ص٣٦٠_                                            |
| آیت ۲۹  | الاحزاب٤٤ نيائع المودة 'ص٢٣٩_                                            |
| آیت ۳۷  | فرقان ۵۰ شوابد التزيل ج١٠ ص٣٥٢_                                          |
| آ یت ۲۸ | المومنون ٢٣ ئينا كالمح المودة مص١٦ _                                     |
| آیت ۳۹  | غاية المرام ص ٢٢٣ علامه بحراني _                                         |
| آیت ۵۰  | دلائل الصدق ج ٢٠ ص ٢١٨ علامة لل                                          |
| آیت ۵۱  | سورة الكبف ٢٨٨ ُ يتا يج المودة 'ص ٣٩٥ ' شوام التزيل ج٢ 'ص ٢ ٣٥_          |
| آیت ۵۲  | ين اسرائيل على في القاّرن أ قائي شيرازي ص ٢٣٩ شوابدالنزيل ج ا ص ٣٥١_     |
| آیت ۵۳  | يوسف ١٠٨ شوابد التوريل ج اع ٢٨٨٢ ١٨٨ _                                   |
| آیت ۵۳  | يونس ايت ۲۵٬ شواېد التزيل ج۱٬ ص۲۹۴_                                      |
| آیت ۵۵  | تو به ۴۰ علی فی القرآن شیرازی ٔ ص ۹۸ ـ                                   |
| آیت ۵۲  | توبدا أغاية الرام ص ٢٦٥ تا ٢٦٥ _                                         |
| آیت ۵۵  | توبه ۱٬ مازانی الباریخ کی ۳٬ ص ۲ ۱۳۲ تا ۱۳۷۰                             |
|         | •                                                                        |

| المامون ايت الحيات القلوب مستم ٢٢٢_                                                               | آیت ۵۸ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| تفير فرات ٔ حيات القلوب ٔ ج٣٢ مس٣٢٢ -                                                             | آیت ۵۹ |
|                                                                                                   | آیت ۲۰ |
| اصول كا في ثقنه الاسلام كليني _                                                                   | آیت ۲۱ |
| المائدوآية يوك عنوات القلوب كسيم مسامه                                                            | آیت ۲۲ |
| سور واعلیٰ آیت کا حیات القلوب جسم ص۲۳۲_                                                           | آیت ۲۳ |
|                                                                                                   | آیت ۲۳ |
| النساء حيات القلوب'ج٣'ص٣٣' بصائرً الدرجات تغيير بربان -                                           | آیت ۲۵ |
| موره محمد ٢٥ عيات القلوب عس مسم                                                                   | آیت ۲۲ |
|                                                                                                   | آیت ۱۷ |
| الحديد ٩ أحيات القلوب درباب المامت ص ٢٩٨٥ -                                                       | آیت ۲۸ |
|                                                                                                   | آیت ۲۹ |
| الفرقان: ۷۷۸-۹ تفییر فی تغییر نورالتقلین م<br>الفرقان نمبر ۲۷ تفییر نورالثقلین ج ص تفییر فتی ج۲ م | آیت ۲۰ |
| الفرقان نمبر ٢٤ تفيير نورالثقلين ؛ ج ص تفيير فتى ج٢ ، ص                                           | آیت اک |
| الفرقان نمبر ۷۷ -                                                                                 | آیت ۲۲ |
| العنكبوت نمبر ٣٨-                                                                                 | آیت ۲۳ |
| سورة الدهر_                                                                                       | آیت ۲۳ |
| احتجاج طبري -                                                                                     | آيت 20 |
| صف نمبر ٩ حيات القلوب من ٣٠٠ ص١٩٣ -                                                               | آیت ۲۷ |
| النساء نمبر ١٤٥ ، نمبر ١٤٥ ، تفسير تاويل الآيات آقا كي شرف الدين موسوى .                          | آیت ۵۷ |
| نوح نمبر ۲۸ تفییرفتی _                                                                            | آیت ۵۸ |
|                                                                                                   |        |

| انعام نمبر۱۲۲ منا قب ابن شمرًا شوب_                                           | آيت 29  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| حيات القلوب من ٣٠٠ من ٢٠٥٢ م- ٢٠٥                                             | آیت ۸۰  |
| مشارق انوادلیقین حافظ رجب البری می ۱۶۰_                                       | آ يت ٨١ |
| ايينار                                                                        | آعت ۸۲  |
| ابينار                                                                        | آیت ۸۳  |
| سورة النمل تغییر فتی 'ج ۲'من ۱۳۱۰                                             | آیت ۸۴  |
| سوره فاطر تغيير نودالتقلين جهم ص٣٥٣_                                          | آیت ۸۵  |
| اعراف تغير مياثى ج ٢ م ٣٣ البربان ج ٢ م ٥٥ بحار الانوار ج ٢ م ٢٩_             | آیت ۲۸  |
| تغييرعيا ثي تغيير مراة الانوار ص٣٣٣ _                                         | آیت ۸۷  |
| التوبينبر • • انتغيير البربان من ٢٠ من ١٥ ا_                                  | آیت ۸۸  |
| آل عمران ايت ٨١ بعدارالدرجات تغير البصائر ج١٠ ص ٣٩٨ كفلية الخصام م            | آیت ۸۹  |
| ٣٨٨ نوا كدالسمطين اتفيرغرائب القرآن نظام نميثا يوري _                         |         |
| آ ل عمران ۱۰ ا تغییر بر بان تغییر عیاثی تغییر صافی السواعق المحر قه ص ۱۵۱۔    | آ يت ٩٠ |
| تغييرالهما تزيحا بم ٣٩٣ _                                                     | آیت ۹۱  |
| الصافات تغيير صانى تغييرتى تغير نورالتغلين تغيير مرأة الانوار السواعق المحرقة | آ يت٩٢  |
| تغييرالهصا يزعيون اخبارالرضا هيخ مدوق _                                       |         |
| حم مجده نمبر ۳۰ تغییر فرات ۱۴۳۳ _                                             | آیت ۹۳  |
| الدحرنبرك اصول كافي محتد الاسلامكيمني -                                       | آیت ۹۳  |
| شورى نمبراا الينآ_                                                            | آیت ۹۵  |
| المدر نمبر ٢٩ اصول كانى ج٢ ص١٥                                                | آیت ۹۲  |
| الشعرا ونمبر ١٩٥٧ اصول كاني 'ج ٢' ص ٢٧٤ نتهران _                              | آیت ۹۷  |
| النورنبير٥٥ غاية الرام م ١٥٠ على في القرآن م ٢٩٠ _                            | آیت ۹۸  |
| 4, 40 0 0 0 1 10 1 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                      |         |

| الج ٢٥٠ غاية الرام ص٢٩٢_                            |
|-----------------------------------------------------|
| شوابدالتو يل ج ا م 124_124_                         |
| التوب ۲۱_                                           |
| سورة الفاتحة تغيير البصائز ح المص ١٢٩ _             |
| مورة الحمد تغيير البصائز ج امس ١٣٠٠                 |
| آ ل عمران نمبر ۸ تغییر بر بان می ۱۹۵ -              |
| المنافقون تغييرالبر بإن ج٣٠ ص ٢٣٧ _                 |
| م مجده و تخذا حمرية مراكمات لكعنو حيات القلوب جسابه |
|                                                     |
| ابراجيم نمبر ٢٤ عاية الرام من ١٠٠٠                  |
| تغییر فرات اردوم ۱۵_                                |
| احزاب ٤ تفييرا نوارنجف -                            |
|                                                     |



## اولا دہونا فضیلت ہے ولایت علی واجب ہے

القطرة ج اص ۱۹۳ كتاب الروضة ص ۱۳۲ ص ۸۲ بحار الانوار ج ۲۹۹ ص ۲۹۹

بِاسنَاده عن الصَادق عليه السلام أنَّهُ قَالَ وِلَايَتِي لِعَلَيّ ابنِ ابى طالبُ احَبَّ إنى مِن نسبى مِنْهُ لِاَنَّ وِلَايَتِي لِعَلَيَ ۗ فَرض وَ وِلَادَتِي مِنْ عليَ فَصْلَ ـ

اسناد کے بعد کتاب روضت میں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے آپ نے فرمایا کہ میں علی کی ولایت پر فخر کرتا ہوں 'زیادہ بیند کرتا ہوں اس سے کہ میں علی کی اولا د ہوں۔ کیونکہ ولایت علی واجب ہے اولا د ہونا فضیلت ہے۔

ثابت ہوا ولا یت علی اولا دعلی ہونے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ولا یت سرکار امیر علیہ السلام زندہ با د\_موالیان علی پائندہ باد\_مقصر ناصبی پر بے شارلعنت \_مردہ با در شمن ولا یت علی

الْباَبُّ النَّاسِعُ \*\*\*\*

# مختلف مسائل تقلیدی شرعی حیثیت اسماء الصلوة الفران ۴

اس باب میں ہم پھرایک مرتبہ ہوے اختصار کے ساتھ مندرجہ ذیل مسائل پر گفتگو کرنا ضروری سیجھتے ہیں تا کہ آئندہ صفحات کی تحریروں کو سیجھنے میں مدول سکے۔

ا۔ تھاید کی شرک دیثیت کیا ہے؟

ب- مفهوم شهادتين كيامي؟

ج۔ فتوی کیے دینا چاہئے۔قرآن اورنص معصوم کیا ہے۔اشنباط کیے کرنا چاہئے۔قرآن اورنص کی موجودگی میں اجتہاد کرنا چاہئے یا نہ کرنا چاہئے۔

و۔ وجود نماز کیا ہے قرآن میں نماز کے کتنے نام ہیں؟

## تقليد كى شريعى حيثيت

بعض جہلا ہر شریعی سئلہ میں تقلید کو لے بیٹھتے ہیں حالانکہ آئیں بیام تک آئیں ہے کہ تقلید کی ضرورت کہاں پڑتی ہے اور کہاں نہیں ۔ وہ خور بھی مفہوم تقلید سے نابلد ہوتے ہیں تقلید کیلیے بھی کچھ شرا کط ہوتی ہیں۔ ہرستلہ میں جا ہے وہ کی نوعیت کا کیوں نہ ہوتھلید کریں ایسی تقلید کو بیعت کہتے ہیں اور بیعت صرف معصوم کی

ہوتی ہے غیر معصوم کی نہیں۔

اكر تسليم كرايا جائ كر تليدواجب عق برواجب كي دوتتمين بي:

- . (۱) واجب موقت (۲) واجب مشروط
- (۱) واجب مونت : نماز واجب ب- بينماز واجب مونت بيا مشروط بي في ونت بيواجب ب على المروط واجب بي المروط بي المح ونت بيواجب ب يحمل المناه المناه المناه المناه بي المناه المناه بي المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه ا
- (۲) روزه واجب ہے۔ سال میں ۳۰ دن اکتیں دن نیس ۔ تکورست پر واجب بیار پرنیس مقیم پر واجب ہے سافر پرنیس ۔
  - (٣) حج واجب بصاحب استطاعت رمسكين رنبيس\_
  - (٣) زكوة واجب بصاحب نصاب برمفلس برنبيس\_
  - (۵) خمس واجب ب صاحبان استطاعت يرمعذورون يزميل \_

تقلید کی رٹ تو سب لگاتے ہیں مگروہ پہنیں جانتے کس وقت واجب ہے اور کس وقت نہیں۔

جب تمام فردعات ہر حالت على ہرايك پر واجب نيس بين تو تظيد ہر حال على ہرايك پر واجب كيس الله على ہرايك پر واجب كيس خود كيس ہوكتى ہوئيں خود كيس ہوكتى ہوئيں خود محتد بر بھی تظيد واجب نيس ہے۔ محتد بر بھی تظيد واجب نيس ہے۔

موال یہ بیدا ہوتا ہے فروعات علی کہلاتے ہیں اصول عقیدہ کہلاتے ہیں۔ فرض کریں آگر بقول مراجع عظام تمام اعمال مقلدین کر بجالا ویں اور درست بجالا کیں لیکن عقیدہ صحیح نہ ہووہ اعمال جو تظاید میں رہ کر کیے گئے وہ بے فائدہ ہوں گے اور مکلف بدعقیدگی کی وجہ سے جہم میں جائے گا۔ اعمال کا اجر ملتا ہے اور عقید سے جہم میں جائے گا۔ اعمال کا اجر ملتا ہے اور عقید سے سے نجات۔

اب مراجع عظام کویہ جرأت کرنا جا ہے کہ وہ اصول دین جس تقلید واجب قرار دیں تا کہ ایک جاہل کم پڑھالکھاانسان مراجع عظام کے رسالہ عملیہ اور مطائد پڑھل کر کے نجات حاصل کر سکے۔ جوجا بل فردع كو يجيف كے قابل تو بين وہ جبتد كو تلاش كرتا ہے۔ ووقو حيد 'نبوت' امامت' قيامت' عدل' ولا يت كو بغير جبتد كے وربخو دكئے ہے ہے سكتا ہے اور اگر وہ اصول سجھنے كی صلاحيت ركھتا ہے تو پھر جو فروعات بيں انبيں بھی با آسانی سجھ سكتا ہے ليكن افسوس تو اس بات كا ہے جہاں گلے بل پھانى كا بحندہ برنے كا خطرہ بود ہاں تو وارث كوئى نبيں بنرآ آخراس كی وجہ كيا؟ جو خض تو حيد جيسے تھن مسئلے كوتو دلاكل اور عشل كی روشی بی سجھ سكتا ہے وہ دور كعت نماز كے مسائل كو كيول نيس سجھ سكتا ہے۔

قارئين كرام إاصول نقدي دواصطلاصي إن:

(۱) نص معدوم (۲) نص معارض تقلید بھی ان دو کے ماتحت ہے۔

(۱) نص معدوم

تقلید کی ضرورت اس وقت پوتی ہے جب جمیں قرآن عدیث فرمان معموم سے کی مسلم کاحل نہ مل سکے اور نصوص معدوم ہوں پھر ہم رجوع کریں مے جہتدین صاحبان کی طرف۔ ہماری عقل جواب دے مل سکے اور نص معدوم ہول پھر ہم رجوع کریں کے جہتدین صاحبان کی طرف۔ ہماری عقل جواب دے من ہے اور نص معدوم ہے لہذا اب آپ فتوی دیں کیا کرنا چاہیے۔

## (۲) نص معارض

تھلید کی ضرورت پڑتی ہے جب سی ایک ہی مسئلہ پر ایک ہی امام کے دو مختلف فرمان ہوں۔ایک فرمان مسئلہ کے اثبات میں ہودوسرا مسئلہ کی فعی کر رہا ہو۔ پھر ہم مراجع عظام کی طرف رجوع کریں سے کہ حضوراب ہمیں کیا تھم ہے؟ اثبات پڑھل کریں یا نفی پر۔

یا ایک مسئلہ پر دوحدیثیں کھڑارہی ہوں دویں سے ایک کور جی دینا ہوتو رجوع الی المراجع واجب ہوگا تا کہ شریعی حکم کا پید چل سے مثلاً نماز جمعہ اور ظہر میں وجوب کی دوخبریں ہیں۔ جمعہ واجب ہے یا ظہر چونکہ ایک وقت میں ایک نماز واجب ہوتی ہے دونیں اس لیے ان میں تعارض پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے مراجع عظام سے رجوع کیا جائے گا کہ جمعہ پڑھا جاوے یا ظہر۔ اب وہ دوججتہ خبروں میں سے کسی ایک کور جی دے

گااس مقام پرضرورت قلید ہے۔

لین اگر ہم کمی مجہدے یہ پوچیس حضور فماز پڑھنی ہے یا میں بیٹیس ہوسکتا۔ اس لیے کہ اقیمو الصافوۃ کی نماز دور کھت ٹھیک ہے یا نہیں اقیمو الصافوۃ کی نماز دور کھت ٹھیک ہے یا نہیں کیونکہ تول معصوم کی نماز موجود ہے دوہی پڑھنی جائے۔

یادر ہے قار کین! قول خدا کونع جلی کہتے ہیں اور قول معصوم کونعی شری کہتے ہیں نفی جلی اور نص شری کی موجودگی میں تقلید واجب نہیں ہے بلکہ باطل ہے۔اب اگر ان ذوات مقدسہ میں ہے کہی معصوم کا قول ہوکہ تشہد میں شہادت ٹالشہ مقدسہ گوائی ولایت امیر الموشین علیہ انسلام پڑھتا جا ہے اور پچے معصومین کا فرمان ہوکہ نہیں تشہد میں علیا ولی اللہ پڑھنے ہے نماز باطل ہوجاتی ہے یا قرآن مجید کی بعض آیات شہاد تین کا مقم دیں اور بعض شہادات کا تھم یعنی دو سے زیادہ گواہیاں دینے کا تھم دے تو یقینا تعارض پیدا ہوگا الی صورت میں ہمیں جہدین سے بوچھا ہوگا کہ ان دواقوال میں سے سی میمل کیا جادے۔

لیکن اگرشها دت ثالث یعنی علیاً ولی الله تکم ازنص جلی یعنی قرآن کی رو سے موجود ہواورنص شرعی قول معصوم سے بھی ثابت ہوتا چرنہ تقلید کی ضرورت ہے نہ فتوے کی ۔ اب چونکہ شہادت ٹالشہ کے اثبات میں متعدد قرآنی آیات موجود ہیں ۔ قول معصوم موجود ہے یہاں تعارض پیرائیس ہوگا لہٰذا اس مقام پر تقلید واجب نہیں ہوگا ۔

اب حكم قرآن يعن فص جلى موجود ہے:

''وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهادَاتِهِمْ قَائِمُونَ''

جنتی وہ ہیں جوشہادات (دو سے زیادہ گواہیوں) پر قائم ہیں چونکہ ایک گواہی شہادت کہلاتی ہے دو گواہیاں شہادتین دو سے زیادہ شہادات کہلاتی ہیں۔ جب نص جلی ہے کہ شہادات پڑھوتو پھر پڑھوکسی کے فتویٰ کی ضرورت نہیں۔ جب قرآن یہ کہتا ہے نص جلی موجود ہے۔

'' يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ،َ أَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اَلاَمْدِ مِنتُكُمْ ''كه تمن اطاعتيں واجب بيں دونيس تو گوابياں بھي كم ازكم تين بى دينا بوں كى۔ اى قول ونول معوم عدين فى شرى عديا بت بكامام فرمات بي كرجال لا إلى آلا الله مَحْمَدُ رَسُولُ الله عَلَى "أَوْيُو المُعُومِنيِّنَ كَوْمَ بِرواجب مَ فَلَيقُلُ أَوْيُو الْمُومِنيِّنَ كُومَ بِرواجب مَ فَلَيقُلُ أَوْيُو الْمُومِنيِّنَ وَلَا الله عَلَى "أَوْيُو المُعُومِنيِّنَ كَوْمَ بِرواجب مَ فَلَيقُلُ أَوْيُو الْمُومِنيِّنَ كُومَ بِرواجب مَ فَلَيقُلُ أَوْيُو الله عَلَى "أَوْيُو الله عَلَى الله عَ

- ا۔ نماز میں گواہی ولایت امیر الموثین ادا کرنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔ قیامت تک نہیں دکھلا کتے ؟
- ب. شہادت ٹالشمقدسہ پرکوئی نص معارض وارد ہوئی ہولین ایک قول میں پڑھنے کا تھم دوسرے میں منع کیا گیا۔ قیاست تک نیس دکھلا سکتے۔
- نے۔ کوئی مخص دنیا بھریس ریکھددے کہ شہادت ٹالشہ پرکوئی نص جلی یانص شری نہیں ہے۔نہ قرآن نے تھم دیا ہے دنہ اور استعماد کا دیا جاوے گا۔
- د۔ آ قائی ابوالحس اصغبانی سے لے کرآ قائی خونی اعلیٰ الله مقامه تک کی توضیح المسائل میں نقشہ مطل نماز میں بیتح رر دکھا دو کہ علی ولی الله ریز ہے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جب ایسا کچھے ندمل سکے تو پھر خدا سے ڈرواور ولایت امیر الموشین کی مخالفت کر کے جہنم کا ابد هن ند بنو۔
- و۔ اب ہم تصویر کا دوسرائر خی سامنے لاتے ہیں۔ اگر نص جلی لینی قرآن مجیدے کوئی ایک آیت د کھلادی جس میں تشہد راسے کا تھم ہو۔

- و- قرآن مجيد عاول ايك آيت دكلاودجس عل افظ شهاد تن موجود مو
- ز۔ کوئی صدیمت دکھلا دوجس ش رسول کا کات کا صرح تھم ہوکہ شہادت والایت تشہد شی دینا حرام ہے۔
- 7- جومعوین یهان تک خردے کرجائیں کداران میں افتلاب آئے گا۔ ظہورا مام زملة علی بہاستان علی افتلاب آئے گا۔ ظہورا مام زملة علی بہاستان محصوبین علیم السلام کو بیا پید نہ چل سکا کدایک وقت لوگ شہادت فالد نماز میں پڑھیں مے لازا ہم مخاطب نماز کیلئے فرمان نا فذکر جاویں کرنماز میں علیا ولی اللہ پڑھیے سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔
- ط شہادت ثالث پر جنے منفی نتو ہے ہیں دوسب کے سب قیاس وظن اور ذاتی رائے ہے

  دیئے گئے ہیں جن کا ثبوت خودان مفتوں کے فتو ہے ہیں مثلاً

  "ایک کا فتو کی ہے کہ شہادت ٹالیڈ مبطل نماز ہے۔"

  "دوسرا کہتا ہے بغیر قصد ہر ویت کہا جا سکتا ہے۔"

  "دوسرا کہتا ہے بغیر قصد ہر ویت کہا جا سکتا ہے۔"

  " تیسرا فرمان ہے کہ شہادت ٹالشہ وحت ہے۔"
  - ''چوتھا فر مان صادر ہواقصدر جا وسے پڑھ لیں تو کوئی اشکال نیں ۔'' ''پانچویں ہتی کا تھم ہے بس ایں خوب است ۔'' ''چھٹا یہ کہتا ہے کہ قربت کی نیت سے پڑھ لیں ۔''

يى حال اذان واقامت كيار عي ب-

ایک بی مسئلے پر چھ مختلف آ را ماس امرکی دلیل بیں کہ نوے قیا ی کلنی بیں ورندنس جلی یا نص شری پر موقوف نو کی ہوتا و اس امرکی دلیل بیں کہ نوے قیا ی کلنی بیں ورندنس جلی یا نص شری پر موقوف نو کی ہوتا و اسے اداکر و بید واجب ہے یا سنت ہے یا پھر اس کا پر صناحرام (معاذ الله ) ہوتا لہٰذامو منین کرام از روئے قرآن وحدیث وفر مان اس تیری گوائی کے بغیر کوئی عمل تا تا ہو ہوگا کیونکہ جس صدیث کے تحت تعلید کو واجب قرار دیا جاتا ہے اس میں بھی مرف اسی فقید کی تعلید کا تذکر ہ ہوگا کیونکہ جس صدیث کے تحت تعلید کو واجب قرار دیا جاتا ہے اس میں بھی مرف اسی فقید کی تعلید کا تذکر ہ ہوا نی خواہش نفسانی سے فتو کی ندویتا ہو۔ مطیعاً لامر و مولا و جومولا کے تھم کا مطبع ہو کرفتو کی دے لیکن یہاں جوانی خواہش نفسانی سے فتو کی ندویتا ہو۔ مطیعاً لامر و مولا و جومولا کے تھم کا مطبع ہو کرفتو کی دے لیکن یہاں

اس مسئلے پرکوئی فتوی مولا کے امر کے مطبع ہو کرنیس دیا حمیار حدیث تھلید پر کمل بحث پہلے باب میں ملاحظہ فرمائیں۔

قارئین! آپ کی ہی مراجع کا رسالہ عملیہ پڑھ کر طاحظ فرائیں کہ تمام رسالہ علی آپ کو کی مقام پر مصوبین سے منسوب کوئی حصر نہیں ہے گا بلکہ پوری تو فیج عمل کی معصوم کا نام کل نہیں ہے گا۔ چا ہے تو یہ تقا کہ باب طبارت مرتب کرتے مسائل بے شک بھی ہوتے لیکن ہر مسلہ کوفر مان معصوم کے حوالہ سے نقل کیا جاتا کہ معصوم علیہ السلام نے فر مایا تیام اس طرح کرو' امام فرماتے ہیں رکوع پھے اس طرح کرو' والم فرماتے ہیں رکوع پھے اس طرح کرو' مان مصوبین سے اس طرح کرو' امام فرماتے ہیں رکوع پھے اس طرح کرو' مان مصوبین سے اس طرح نول ہے جس دعائے تو ت اور تشہد اس طرح پر مور عربی کی پوری تو فیج المسائل مصوبین سے اس طرح معصوبین کے حوالے سے طرح معصوم کنا ہوں سے بری ہیں۔ رجاست و نجاست سے دور ہیں۔ کیاروایات معصوبین کے حوالے سے لئے کر تقلیم نیس کروائی جا کتی تھی لیکن ایسا کرنے ہے میں مائی نیس ہو کئی تھی بلکہ مطبعاً لامر و مولا ہ کا سکہ چلانا

کیا پھر سراجع عظام کی عزت نہ ہوتی یقینا ہوتی اور بہت زیادہ ہوتی ۔نظر معصوم کے منظور نظر بن جاتے اور تمام و نیا تھم معصوم مجھ کران کے عملیہ پڑمل کرتی ۔معاشرہ تذبذب کا شکار نہ ہوتا۔

مفهوم شهادتين

قار کمن کرام! اگر تھوڑ اساغور و فکر کیا جاد ہے تو سیجھنے میں در نہیں گھے گی کہ تین کو اہیاں شہادت تو حید شہادت رسالت شہادت ولایت علی ہی کا دوسرانا مشہادتین ہے۔ جب تین شہادتیں بیک وقت موجود نہوں شہادتین کا وجود ثابت ہی ٹہیں ہوتا۔

پہلی دلیل: اللہ تعالی نے آل محملیہ السلام کوخلق فرمایا اپنی معرفت اپنی پہلیان کیلئے ۔ حضور سرکار دوجہاں کا ارشاد گرامی ہے آئے او تھالے "جسن نُوروَاحد - بیرااور علی کا نورا یک ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے میں بے ش ہوں ' کیسس کھٹلہ شعی'' میری ش کوئی ہے جی نہیں ۔ جھے کسی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

شہادتین سے مثنیہ کا صیغہ اور تثنیہ برمقام پر ایک دوسرے کے ہم پلہ ہوتا ہے للذا

شادت وحدالك تملك متلب اسام وني يرقيس بياجا سكالهواشهادتن م رسول الله اورعلياولي الله الركهلا كي كي

دوسرى دليل: "أطِيعُواالله وَأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْاَمْرِ مِنكُمْ"

اطاعت كروالله كى اطاعت كرورسول كى اوراولى الامركى يعنى ابنى اطاعت كوالله نے الك ركها \_ رسول اوراولي الامركي اطاعت كوايك بني اطبيحا بن جمع كيا \_ اولي الامراور رسول کی اطاعت برابر ہونا بی شہادتین کہلائے کا کیونکدرسول اللہ اور علی کا نور ایک ے ۔ تخلیق کے مراحل ایک ہیں لہذا دونوں کی گوامیاں ملا کرشہادتین کیا جائے گا۔ دونوں کی تخلیق ایک دونوں کا نور ایک دونوں کی عسمت ایک دونوں کی ولایت برابر ' دونوں کا شجرہ ایک دونوں کی جنس ایک دونوں کی نوع ایک دونوں کی اصل ایک دونوں کی نسل ایک اس لیے شہارتین دو برابر گواہیاں رسالت و ولایت مل کر کہلا کمیں

الشرتعالى اوررسول الشركي دو كواميان شهادتين فيس كملاسكتين \_ اس لي كرالله كي اطاعت میں مجدہ واجب ہے ان کیلے مجدہ تعظیمی ہے اس لیے خالق برق نے اپنی اطاعت كے ساتھ لفظ اطبعوا الگ استعال كيا۔ رسول اوراولي الاسر كيلئے لفظ اطبعوا الگ استعال کیااور سمجمایا که بیدونوں بی ملیں تو شهاد تین کا ثبوت ملے گا۔

تيسرى دليل: اگرآپ اى پر بعند بين كه شهادتين توحيد ورسالت كى گواى كوكها جاتا ہے ہم يا يحى تنكيم كرت بيل بحريمي كم ازكم تين كوابيال بول كى توشهادتين كا ثبوت طع كا ملاحظه بو آ قائي شيخي عليه كي كتاب برواز در ملكوت عن من ٥٠ أو واب الصلوة من ٢٧٥، آ قائی شیخی\_

آب فرماتے ہیں: ایک شہادت کو قابت کرنے کیلئے دوشہاد تی مزید ضروری ہیں مثلا شہادت تو حید کے اثبات کیلئے شہادت رسالت اور شہادت ولایت کا ہونا ضروری

ہے۔اب بہاں پردسالت اورولا بت شہادتین کھلائیں۔

ب شہادت دسالت اورت کرنے کیلئے مزید وشہادتوں کی خرورت ہے۔شہادت والا بت شہادت والا بیں۔

اورشہادت تو حید۔اس مقام پرشہادت تو حید شہادت والا بت شہادت تو حید شہادت والا بت شہادت تو حید شہادت والا بی خرادت تو حید شہادت والا بی کو ابت کرنے کیلئے مزید دوشہادتوں کی ضرورت ہے۔شہادت تو حید شہادت دسالت سے اس مقام پرتو حیدور سالت شہادتین کہلائیں گی۔

تو حیداس وقت نابت ہوگ جب کم از کم دوگواہ اس کی گوائی دیں گے اس طرح دسالت کو نابت کرنے کیلئے بھی دوگواہ ضروری ہیں اور پھر والا بت کیلئے بھی دوگواہ ضروری ہوں گے ابندا بقول آقائی شین ہر کرنے کیلئے بھی دوگواہ ضروری ہیں اور پھر والا بت کیلئے بھی دوگواہ ضروری ہوں گے ابندا بقول آقائی شین ہر کرکوائی کشور کے اس کی تصدیق خود قرآن مجید نے ان الفاظ می کی:

میں بیاللہ شہیندا تینئی قریئنگئم وَمَن عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتَاب "

مر زیر ) اے حبیب کہدودگوائی رسالت کیلئے اللہ کانی ہوادوہ جس کو کتاب کا کمل

یعن ایک رسالت کی گوائی کیلے اللہ نے اپنے ساتھ والایت کی گوائی کوضروری اور کافی قراردے کر دنیا والوں کو بنا دیا کہ میرے رسول کی رسالت کیلئے بھی دو گواہ اس ضروری بیں ایک عمی اللہ کی اور ایک میرے ولی کی لہذا جب تو حید کی گوائی کی ضرورت پڑے گی تو دو گواہ ور کا ربوں کے ۔ ایک رسول اور علیا ولی اللہ اور والایت کی گوائی کی ضرورت پڑی تو کم از کم دو گواہ ضروری بیں ۔ ایک رسول اللہ اور دوسرے خود اللہ اور دوسرے خود اللہ اور دوسرے خود اللہ اللہ اور دوسرے خود اللہ اللہ اور دوسرے خود اللہ دو اللہ

ویسے تو رسول اللہ کی رسالت کی گوائی پوری کا نکات نے دی۔ انبیاء ومرسلین نے گوائی دی ملاکھ۔
نے گوائی دی تو پھر اللہ تعالی نے یہ کیوں کہا کہ حبیب تیری رسالت کی گوائی کیلئے بھی اللہ اور ملی کانی ہیں۔
اس لیے فرمایا ہم اور تمام کا نکات اعلان رسالت کے گواہ ہیں۔ اللہ اور علی عطائے رسالت کے گواہ ہیں۔ ای لیے اللہ تعالی اور رسول خدا کی کیلئے عطائے ولایت کے گواہ ہیں۔ گواہ کی ۔ گواہ ہیں۔ گواہ کی جات کے اللہ تعالی اور رسول خدا گائی کیلئے عطائے ولایت کے گواہ ہیں۔ گواہ کی گے کہ امیر الموشین علیہ السلام کی ولایت لیے تو اس وقت تک اللہ نے اپنا آئین قانون دین کمل نہ سمجھا جب تک کہ امیر الموشین علیہ السلام کی ولایت

کا اعلان ندکروادیا کیونکداس سے پہلے اللہ کی تو حید کیلئے ایک گواہ تھا اور درمالت کیلئے مرف بظاہرا یک گوائی اللہ کی تھی۔ آئین کمل نہیں ہور ہا تھا لہذا دین اور آئین کو کمل کرنے کیلئے شہادت ولایت بہت ضروری تھی اس لیے فرمایا ' لکاف تُحتَ هُوا الشّها خَدة وَهَنْ یُکتُنْهُا فَانَّهُ آنْهُ فَلَبُدُ ''ایک گوائی کومت چھیاؤجو چھیا ہے گاوہ گنگارہوگا۔ پھر جب اعلان ولایت ہوگیا تو فور آرمول کا نکات ارشاد فرماتے ہیں:

> "اَللَّهَ اكْبرَ اَلْحَصْدُ لِلَّهِ عَلَى إِكَمَالُ الدَّيْنِ وَاتَمَاحِ نَعُمَةِ وَدَضَّى الرَّبِ بِوسَالِتِی وَاتَمَاحِ نَعُمَةِ وَدَضَّی الرَّبِ بِوسَالِتِی وَ وَلَایت عَلَی ابن ابی طالب" (ترجمہ) الذاکبرجمہ ہے اس ذات کی وین کمل ہونے پرفتیں تمام ہونے ہر۔ بمری رسالت اور کُل کی ولایت پرداخی ہونے ہے۔

قارئین! رسول الرصلی الشعلیه وآلدوسلم کے آخری الفاظ بتارہے ہیں کدوین کمل نعتیں تمام اور خود رسالت محمد مصطفیٰ پر الشدراضی ہواتو مرف ولایت علی کے اعلان کرنے کی وجہ ہے۔ ہمارا وین چونکہ ولایت سے کمل مواسب لہذا ہمارے دین کی ہر بات اذان ہویا اقامت تشہد ہویا کلمہ میابھی کمل علی کی ولایت سے بھی ہوں گے۔ ولایت سے بھی ہوں گے۔

## فقهى مسائل كاحل اوراس كاطريقه اشتباط بنص جلى اورنص شرى

قرآن مدیث اور فرمان معصوم نے فقی مسائل کے طلکا ذکر سنتے ہی ہے کہنا شروع کردیتے ہیں کہ جناب بوگ اخبار کین سے تعلق رکھتے ہیں اور قتلید کے خلاف ہیں حالا تکہ کہ ایسانہیں ہے ۔۔۔۔۔اگر ایسانی ہے ۔۔۔۔۔۔قرکر اس وحدیث کورک کر کے طلف ہیں؟ کیا اصولین قرآن وحدیث کے مکر ہیں بلکہ اجتہاد کہتے ہیں اس بر اجتہاد کیا جاتا ہے اور قرآن ہیں بلکہ اجتہاد کہتے ہی اسے ہیں جو طلقرآن وحدیث سے میسر نہ ہو پھراس پر اجتہاد کیا جاتا ہے اور قرآن مدیث میں بلکہ اجتہاد کہ جاتے ہیں اس بر اجتہاد کرنا حرام ہے کیونکہ مدیث میں طرح دورہ ہو اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔گوائی ولایت ملی پر اجتہاد کرنا حرام ہے کیونکہ گوائی ولایت پر نص چلی بعنی قرآن اور نص شرعی بعنی فرمان مصومین لا تعداد موجود ہیں اس لئے اس بار سے میں اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔

ية مك ب كمصومين في علاء كرام كى طرف رجوع كالحكم ديا ب-رجوع كرنا بهى جاسة \_سوال

یہ پیدا ہوتا ہے کہ معمومین ملیم السلام نے ایسے علما و کی طرف رجوع کا تھم دیا ہے جن کا فتو کی قرآن و صدیث کے خلاف ہو ۔ برگزفیش بلکہ معمومین ملیم السلام نے انہی علما و کی طرف رجوع کا تھم دیا جوقرآن و حدیث پر عبور رکھتے ہوں اور مطیعاً لامر و مولا و کے تحت فیصلہ کرتے ہوں خواہش فنس کی پیروی ہے گریز کرتے ہوں قیاس وظن جو کہ البیس کا حربہ ہے ہمیشدا ہے آپ کو محفوظ رکھتے ہوں مراقع عظام قرآن حدیث کے مطابق ایسے فتو سے معادر فرمائیں تو ہما و مار سے ذہب جیسا سے انہ جب کو کی اور نمیں ہوسکا۔

طريقة فتوى اورتقكم معصوم عليه السلام

وسائل الشيعه من فقيد بزرك علامد ترعا لي لكية بن

"من افتى الناس بغير علم و هدى من الله لعنة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب"

(ترجمہ) جو محض اللہ عزوجل سے (لینی قرآن سے) برائے راست علم و ہدایت ماصل کے بغیرلوگوں کوفتو کی ویتا ہے اس پر طائکہ رحمت اور طائکہ عذاب دونوں لعنت سیمج ہیں۔

ابسوال پیدا ہوتا ہے کہ پورے قرآن مجیداور تی فیراکرم کی کوئی ایک عدید علی سے المرمهدی دوراں تک کسی ایک کا فرمان دکھایا جائے جس میں شہادت مقدسہ کومطل نماز کہا گیا ہو یا تھم دیا گیا ہو علی علیہ السلام کی ولایت کی شہادت مت دو۔ یہ بدعت ہے معاذ اللہ!

امولكائى كابالايمان والكر ولترك عن المجتفر مادق عليه اللام عمروى ب: "قال ابنى عبدالله عليه السلام امر الناس بمعرفتنا وتسليم لنا والرد اليناثم قال وان صلوا اوصاموا اوشهدوا لا اله الا الله وجعلوا في انفسهم ان لايردو اليناكانوا ذالك"

(ترجمه) مركارصا وق آل محمد عليه السلام فرمات بين كداوكون كوهم ديا حميا تها كه مارى معادف مع معاملات على مارى طرف معرف معرف المرف على معرف المرف المرفق المرف

رجوع كريں پر فرمايا اگريد (لوگ) بكثرت نمازي پرهيں خوب دوز ب در كيل كين مركب يره على الله الله بحى پرهيس مشرك برهان ليس كه جارى طرف دجوع شرك مري مك پرهيس مشرك ريا مكد .

مكل تىلى كىلى اصول كافى براهيى -

قار کین! فرمان معصوم سے قابت ہوا کہ شہادتین پڑھنے سے کثرت سے نمازیں پڑھنے سے
روز سے رکھنے سے مجھے ماصل نہوگا جب تک ہر مسئلہ میں رجوع ان کی طرف نہ کیا گیا تو پھرلا الدالا اللہ بھی
شرک سے پاک نہیں کر سکے گا۔ بمطابق فرمان معصوم رجوع وارثان شریعت کی طرف کرنے کا تھم ہے جوان
کی طرف رجوع نہیں کرتے وہ بے دین ہیں ان کا اسلام سے کوئی واسطنہیں ہے۔

اس لي بميں جائے كه بم شهادت الله كم كيك وارفان شريعت اورقر آن كى طرف رجوع كري ۔ جوفض قرآن وحد يث كي بي شهادت الله كول كيك وارفان شريعت اورقر آن كى طرف رجوع كري ۔ جوفض قرآن وحد يث كي بغير شهادت الله كول يون به بم نے ايك سودى آيات ولايت امير المونين كا اثبات مى چي كيں ۔ بى شهادت الله قت م يك الحق م يك حق البقين ہے۔

متعددا حادیث اصول کانی کتب اربعداحتجاج طبری وسائل بحارالانواروغیره میں موجود ہیں جن کا مقصدیہ ہے اپنے مسائل کاحل قرآن وحدیث سے تلاش کرو علاء کو چاہیئے اخبار کین ہوں یا اصولین استنباط ہمیشہ قرآن وحدیث سے ہونا جاہے۔

اب ہم احتجاج طبری سے امام علی رضاعلیہ السلام سے ایک حدیث بیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں طاحظہ ہو:

"عن قاسم بن مسلم عن على ابن موسى الرضا عليه السلام ان الله تعالى لم يقبض نبيه حتى اكمل له دين و انزل عليه القرآن فيه تفصيل كل شيء بين فيه حلال و الحرام و الحدود والاحكام و جميع مايحتاج اليه كملا فقال عزوجل مافرطنا في الكتاب من شيء وانزل فيه حجة الوداع وهو آخر عمره اليوم الملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اسلام دينا فام الامامة من تمام الدين ولم بعض حتى بين الامة و معالم دينه واوضح لهم سبله و تركهم على قصد الحق اقام لهم عليا واماما ترك شيا يحتاج اليه الامة الابينه فمن زعم ان الله عزوجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله ومن رد كتاب الله فهو

(ترجہ) احتاج طری میں سرکار ملی این موٹ الرضاعلیہ السلام نے ارشاد فرما یا تحقیق الشہ تارک و تعالی نے اس وقت تک نی کو اُست سے نیس اٹھا یا بیاں تک کداس کے دین کو کاس کر دیا اور اس پر قرآن اتاراانہیں تمام سائل کی تفصیل بتائی لیمنی طال و حرام صدود و احکام اور ایک ایک چیز جس کی ضرورت تھی اسے کمل فرمایا ۔ پس فرمایا کہ ہم نے قرآن میں کوئی چیز جس کی ضرورت تھی اسے کمل فرمایا ۔ پس فرمایا کہ ہم نے قرآن میں کوئی چیز جس کی ضرورت تھی اسے کمل فرمایا ۔ پس فرمایا کہ میں نیا ہوایت میں اور قبتہ الوداع جونی نے آخر میں کیا ہوایت نازل فرمائی ''آت کے دن ہم نے تمہارے دین کو کاس کر دیا اور تم پر اپنی تعتیس تمام کر دیں الدر تمہارے دین کو کاس کر دیا اور نیس اٹھا یا اللہ دیں اللہ تربی المامت کا تھم دیا اور نیس اٹھا یا اللہ نے اپنی کو گر کہ است کو تمام مسائل دین میں واضح کر کے سنا دیے اور انیس سید ھے راستے پر چھوڑ دیا گین ان پر علی کونشان اور امام مقرر کیا کوئی چیز یاتی نہیں رہی جس کی امت کو ضرورت ہو گر ہے کہ اس کو میان فرما دیا۔

جس نے بیگان کیا کہ اللہ تعالی نے دین کمل نیس کیااس نے قرآن کورد کیا اور جس نے قرآن کو روکر دیاوہ کا فرہوگیا۔

قار کین کرام!اس حدیث مبار کہ ہے مندرجہ ذیل متا کج برآ مدہوئے۔ پیغیبر اسلام دین کو کمسل کر کے مجے۔ بیٹیس فر ما مجئے کہ دین اُدھورا ہے۔ میرے بعد مولوی من مانی

- ے کمل کریں ہے۔
- ۲- مى چىزى كى نەچىوۋى يىنى كونى الىكى باستىباقى نەچھوۋى جى كى خرورىت بوي
  - ۳- دین قیامت تک کے لیے کمل کیا ہمی کی دور ش دیں ملال کا مختاج شدہے۔
    - م الين بعد جمة الودائ على في المحت هدا يت كونشان بناكر يجوز أ
    - ۵- للذاكى اليفن كي خروست نبس جودين كمل كرنے كيلي اينا نايزے۔
      - ٢- جرام جلال حدودا حكام سب وكمل كيا\_
- اصول فقد کی ضرورت ندر ب\_ اصول فقد کا دین تی فبراسلام سے کوئی واسطانیس \_
  - ٨- كىل فىملى قرآن وسفط كےمطابق موكان كرفن وقياس ير-
- 9- جب دین قیامت تک کمل ہو کیا۔ قیامت تک کیلئے عدودواحکام طلال وحرام بتادیا کمیا تو پھراصول بنانے کی ضرورت کیوں چیش آئی۔
  - ا۔ اب جو فیملدر پیش ہوقر آن سے ہوگایا الی بیت کے فرمان سے۔
  - اا جس فرآن دورديا في منى كفو عماد وفرائدوكا فريد

# قارئين كرام!

شہادت الشقر آن اور فراین معوین کے مطابق ہاں پرفتو سازی کی ضرورت کیوں پیش آئی۔کی نے متحب کہا مکی نے تصدر جاء کی نے بیت قربتہ کی نے این خوب است کافتوی ویا۔ بی خلف آراءاس امرکی دلیل بیں کہ مسلقر آن وفر مان سے میں اپنی قیاس آرائیوں سے اُلجما کرد کھ دیا۔ اگر قرآن وصدیث کا راستہ افتیار کیا جاتا تو سب کے فتوے کی توجیت ایک بی ہوتی۔

علاء کرام تو بجائے خودرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كودين ميں ذاتى رائے كے استعال كاحق نبيں ہے تو علاء کرام كوخوا بش نفس كے مطابق فيصلے كرنے كاحق كس نے ديا مثلاً سوره آل عمران 'لكنے سسَ لَكُمْ عِنَ ٱلْأَهْدِ هَمَى ''اے حبيب آپ كى معاملہ ميں كھم كاحق فيس ركھتے۔

قار کمن جب رسول جیسی معصوم اور منصوص من الله بستی اپنی مرضی دین کے بارے بیں استعال کا

حتنيس ركت تومدرسون عى معدقه كمان والدوين بدلن كاحل كيد كت بير

سور وتوبيش ارشاد موتاب:

عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمُ (سُورة التوبر)

رَجمہ) حبیب ہم آپ سے درگز رکرتے ہیں آپ نے انہیں اجازت کیوں دی۔ دوسری آیت میں خداوند عالم فرمار ہاہے اے رسول ہم نے کچھے معاف کر دیا آپ کوفلاں مخض کوا چازت نہ دینا چاہیے تھی۔

سور وتريم على ارشاد موتاب:

يَائِهَا اللَّهِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُّ اللَّهُ لَكَ تَبَغِى مَرْضَاتَ أَزواجِكَ وَاللَّهُ غَفُورُ رَّحِيمٍ"

(ترجمه) صبيب جوآب پرحلال كيا كيااے حرام كيوں كرتا ہے۔

ان تین آیات میں دین میں مداخلت فاتم العین جیے رسول کی اللہ نے ہرداشت نیس کی ۔ ندمرضی سے کی کو معان کے ساتھ کی ا معان کرسکتا ہے؛ ندمرضی سے کمی کواجازت دے سکتا ہے ندطل کوحرام کرسکتا ہے۔

جب نی اپن مرضی ہے اپنا اجتباد نہیں کرسکتا تو شھر پیخور پیش نماز وں کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ دین کوزیروز برکریں۔ حرام کو حلال کریں یا وین کے معاملہ بی احکام نافذ کریں۔

ضداو یک کا تات نے کمی کویی تنہیں دیا کہ قرآنی ایمانی حقانی رحمانی شہادت الشکو بدعت گردانتا بحرے۔ جو شخص خود اہل قریہ کے اتحاد واجتہادہ ہے پیدا ہوا ہوا سے کیا حق حاصل ہے کہ غدیری ورلڈ آرڈ ر الہیہ کے تحت واجب ہونے والی شہادت ولایت عظمیٰ کو ہدعت جیسے الفاظ سے منسوب کرتا کا مرے۔ یا علی یقینا و مشکوک نسب ہے جو تیماد شمن ہے۔

اساءالصلؤة في القرآن

جوا برالفیر کاشنی واسرار الصلاق آقائی زادہ فرید نہاوندی مشہدخراسان لکھتے ہیں کہ بالا تفاق علاء قرآن مجید میں نماز کے بارہ نام ہیں جس میں خودا کیک لفظ صلوق بھی شامل ہے۔اب ہم قرآن سکیم سےوہ بارہ نام نماز کے پیش کرتے ہیں جن بن بن برنام کی نہ کی طریقہ ہے آل جمد کا وجود فابت ہوتا ہے اور آل جمد علیم السلام کے مبارک وجود کا نام عی صلوق ہے طاحظہ فریا کیں:

ا۔ نماز کا پہلانا مالصلوۃ

سوره انقال آ بت " "يُقِينُمُونَ الصّلوة " نمازة الم كرت إلى ....اس آ بين البدايين نمازكا نام صلوة ب-

رواز در ملكوت ج ام ٢٧٠ رسر كارعلامه أقال فيني عليه تكفية جي:

"قَالَ اِمَام الْمَواحِدِيْن أَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ عَلَيْهِ السَّلام نَحْنُ صَلوْة الْمُومِنينَ"

(ترجمه) مومنول کی نمازهم (معمومین) ہیں۔

آپ فرماتے ہیں کہ حم قرآن ہے 'وَاسْتَعِیدُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ '' کرم راور نمازے دو ماگو۔ فرماتے ہیں 'والصَّبُورَسُولَ الله وَالصَّلُواةُ اَمِيْرَ الْمُومِئِنَ ''مبرنام رسول فداُ کا ہے اور نماز کی کو کہتے ہیں۔

قار کین کرام! آپ نے سرکار آقائی قینی علیہ رحمہ کی تحریر سے بنوبی اندازہ لگا ایا ہوگا کہ نماز درحقیقت وجود کلی واولاد علی کا نام ہے۔ اب جبکہ نماز کمل وجود علی کا نام ہے خدارا سوچیے جوئلی ہم نماز بیل ۔ کیا عقل حسل نماز بیل کا نام ہے کہ اس علی کی ولایت کی گوائی تشہد میں دینے سے نماز باطل ہوجائے گی ؟ برگز نہیں ۔ کیا عقل حملی کرتی ہے کہ اس علی کی ولایت کی گوائی تشہد میں دینے سے نماز بیں وہ ایک فیررکن صلوۃ میں بھی نہیں ۔ حالا نکہ تشہد بقول مجتمد میں عظام رکن نماز نہیں ہے جوئل خورجس نماز بیں وہ ایک فیررکن صلوۃ میں بھی معاذ اللہ آنے کے قابل نہیں ہیں۔ اب یا تو آتا کی قریبے میں گاری سر جیسے میں شک کرویا پھر حملیم کرنا ہوگا کو گئی تی بھی تا تا کی مرجمیت میں شک کرویا پھر حملیم کرنا ہوگا کی کی میں تاک کولایت کی گوائی نماز کارت بائد کرتی ہے گھاتی قبیں۔

۲۔ نماز کا دوسرانام "رکوع" ہے

سوره بقره آ يت ٢٠٠ واز كغوا مع الواكيين "ركوع كروماته ركوع كرف والول كر

يهان ركوع مصراد كمل نماز مهاور بقول آقائي فين مركار في فرمات ين "آفا صَلواةُ المُمُومِنينَ و نَحَنُ صَلواة المُمُومِنِينَ "مونين كي نمازين في مون مونين كي نمازيم معموين ين دركوع جوندركن ملوة بابذاركوع بمى على عى كانام ب-

س- نمازگاتیسرانام ایمان ہے

سوره بقره آیت نمبر ۱۳۳' وَهَا کَأَن الله لِيُضِيَع لِيُمَانَكُمْ "اس آية مبارك مقدر ش نماز كانام" ايان بـ" بــ

تمام مفرين المد بالا تعالى لكن بين كدائيان عام عى مركار على عليداللام كاب يها أيّها الّذِينَ الله الله مفرين المد بالا تعالى الله بين كدائيان معمراد على بين جيسا كد بحار الانوارج ٣٨ بين علامد مجلى لكن بين حضور مركارد وجهال في بروز خدق فر ما يا تعا:

"بَوَزَ اٰلِائِمَانُ کُلُّهٔ اِلٰی الْکُفُو کُلِّ" (رَجہ) آجگل کاکل ایمان کفرکل کے متابلہ پی جارہا ہے۔

لبذا ابت مواکل ایمان ملی ہے تماز کا چونکہ ایک نام ایمان یمی ہے لبذا بحیثیت ایمان بھی تماز وجود علی کا نام ہے۔ نماز کا تیسر انام بھی علی ہے۔

س۔ نماز کاچوتھانام ذکرہے

مشہورترین احادیث کتب فریقین میں موجود ہے جس سے کوئی ا تکارنہیں کرسکتا۔ بی بی عائشہ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشا دفر مایا:

> "اَنَّظُوُ اِلَى وَجُهِ عَلَيْ عَبَادَة"" (رَجمہ) عَلَّ کے چہرے کی طرف دیکھنا مجادت ہے۔ "ڈکوُ عَلی عَبَادَة"" (رَجمہ) عَلَّ کُاذکرکرنا عِبادت ہے۔

" کُوبُ عَلَى عَبَادَة" " (ترجمه) مِنْ كامِت ركمنا ميادت ہے۔

اور پر قرآن مجید نے اعلان کیا:

"مَا خَلَقْتُ الْجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ"

(ترجمه) ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف طلق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ مجادت کریں۔ گویا کہ فرض خلیق کا کات ہی عبادت ہے۔

نماز بھی ذکر علی بھی ذکر نماز بھی حبادت ہے ذکر علی بھی عبادت ہے تو پھر شہادت ولایت تشہد میں اداکر نے سے نماز باطل کیوں ہوجاتی ہے؟ انسان کی تخلیق ہی عبادت ہے جو شخص عبادت میں ذکر علیٰ نہیں کرتا کو یا کداس نے غرض تخلیق کو پورانہیں کیا ..... جو شخص عبادت میں ذکر علی نہیں کرتا نماز تو اس کی باطل ہونا جا ہے۔

پنجبراكرم كى بدى شروة فاق مديث ب:

"زَيِّنُوْا مَجَالِسكُمْ بِذِكْرِعَلَيْ ابن ابي طالب عَلَيهِ السَّلام زِكْرُهُ ذكرى وَذكرى ذكراللَّهِ وَذكرُ اللَّهِ عَبَادَة ""

(ترجمہ) اینے جلسہ کوذکر علی سے زینت دو کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اوراللہ کا ذکر عبادت ہے۔

اب ذكر على ذكر الله بن كميا

اب خداو تد حتعال سوره بقره می نماز کا ایک نام ذکر الله بھی متعارف کروایا ہے۔ فاذ گو الله .....الله کا ذکر کرولیعن نماز پڑھاور قرآن میں ذکر بی نماز کا دوسرانام ہے۔ ذکر علی فرخدا ہے۔

موره طه ش ارشا د موتا ہے:

"اِقِمُ الصَّلواة لِذِكِرِ'ى"

(ترجم) ميران ذكركيك نمازة المكرور

کیا ذکر طل ذکر اللہ ہے یائیں؟ جب علی خود اللہ کا ذکر ہیں تو وہ خود ادشاد فرمار ہا ہے کہ نماز میرے ذکر کیلئے۔ اب قائم کرو۔ یہ نیں کہا کہ نماز میں میراذکر کرو۔ اِقِیم السطالا قائم کرول ذکوی میرے ذکر کیلئے۔ اب ان کا ذکر یا تو رسول ہے یا علی ہے اور پیر علی کا تمام جم می تو حید ہے۔

> > پر بھی ملاؤں کی مجھ میں نہیں آتا کہ لئ کیا ہے۔

شخ مفیدعلیہ نے الاخصاص میں اور آ قائی سید احد مستبط نے القلروج انص ۸۷ پر ایک سلسلہ روایت بیان کرتے ہوئے لکھاہے:

"عن اصبغ بن نباته قَالَ سَمِعْتُ اِبْن عَبَّاسُ يَقُولُ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلَّم ـ ذِكْرُاللهُ عَزِّوَجَلَّ عِبَادَة " وَ ذَكْرِى عِبَادَة " وَذِكْرٍ عَلَى عَبَادَة " وَذِكْرُ الْائعة مِنْ وُلِدِهٖ عَبَادَة " " (ترجمه) ارتاد فرمایا یَخْبر اسلام نے اللہ تعالی کا ذکر عبادت ہے بھے رسول کا ذکر

مرادت ب على كاذكر عبادت ب اولاد على سائمه طاهرين كاذكر عبادت ب-

الله كاذكر عبادت ب- بم في بدلاكبا" أشَهد أنَّ لا إلله إلا الله وَاحْدَهُ لا شَرِيْكَ له" رسول خداكاذكر عبادت بم في اعلانه كبا" أشهد أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ" عَلَى كاذكر عبادت ب في اعلانه كبا" أشهد أنَّ مُعليداً أويُرَ المُومِنيِّنَ وَلَى الله وَأَوْلَادهُ المُعَصُومِيِّنَ " وَلَي الله وَأَوْلَادهُ المُعَصُومِيِّنَ " اولا دعلى الله وَأَوْلَادهُ المُعَصُومِيِّنَ "

ذكر على ذكر الله بالبندانماز ذكر الله كيل بياس جاتى باور ذكر الله مطل نماز بين موتا-اصول كانى من ابوبعير سركار صادق آل محمرعايد السلام بدوايت كرتے بين:

"ما اجتمع قوم في مجلس لم يَذْكُرُ وْاللّه وَلَمْ يَذْكُرُونَا إِلَّا كَان ذَالِكَ المَجْلَس حَسَرة عَلَيْهِم يَوْمَ الْقَيْامَت" (رَجم) قوم كي كل شرق اوادراس كل شرالله كاذكر اوادر اداراذكر نداووه كل يم تيامت صرت ركه كي \_

''تُحَمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَر عَلَيْهِ السَّلام ذِكُونَا مِن ذِكُوالله وَذِكُو عَدُونَا مِن ذِكُوالله وَذِكُو عَدُونَا مِن ذِكُو الشَّيْطَان ''امام مَ باقرطيالم فرمات بي ماراذكرالله كذكر عب مارادكرالله كذكر عب مارادكرور عب الله ''ماراذكردكر فدا بهاس من جوافظ من استعال مواب يه من بعضيه به يبي والما مركب الله ''مارادكردكر فدا كا كات في مرابا مارادكردكر فدا كا براب بين مولا عام كا كات في مرابا مارادكردكر فدا كا براب بين مولا على من بين مرابطل فما ذكون كرفيرا

سرالا یمان آقائی عبدالرزاق مقرم ص ۱۳ ، ۱۳ پر تکھتے ہیں کہ جلی امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے:

> "كل مناذكرت اللَّهُ عَزُّوَجَلُّ بِهِ وَالْنَتِي فَهُوَ مِنَ الصَّلَوٰةَ وَمَنَ هـنـالك وجـه القول بجواز ذكر الشهادة ثالثة في الصلوة فضلا عن الاذان والاقامة"

> > ۵- "نماز بمعنی قرآن"

سوره بنی اسرائل کی ایت ۵۸ می قرآن به می نماز وارد بواب نوقو آن الفجو "حضور دوجهال نے کی مرجه ارشاد فر مایا 'الفو آن مَعَ علی وَعَلی مَعَ الْقُو آن " قرآن
علی کے ساتھ ہا اور علی قرآن کے ساتھ ہے ۔ پھر فر مایا علی ' اُنست فحر آن مَاطِق " 'یاعلی و قرآن
عافی ہے ۔ علی اور قرآن لازم وطروم ہیں ' حقی یکو دَعَلی الْحَوْضِ " جب تک وض کور پر دیکی عافی ہی قرآن ہے۔ کیا نماز میں قرآن پر منامطل
عاوی قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں۔ نماز قرآن ہے علی بھی قرآن ہے۔ کیا نماز میں قرآن پر منامطل
نماز کہلاتا ہے؟ ہر گردنہیں۔

علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ۔ نماز کا نام بھی قرآن علی کا نام بھی قرآن ۔ اب جہاں نماز وہاں بلافصل علی کا مونا ضروری ہے جہاں علی وہاں نماز۔

ہم تو قرآ ن مجھ كرنمازيں وكوئل كرتے بيں كيونك فل وكرالله ہے۔ وكرالله نمازيس كرناضرورى موتا ہے بلكدواجب ہے۔

## ۲۔ نماز جمعنی صنات

"انَّ الحَسَنَاتُ يَذْهَبَنَ السِّيَّاتِ"

موره بود کی ایت ۱۱ ایس نماز کوحسنات کها گیا ہے۔

اصول کافی ج ام سام ۲ مطبع ایران تغییر صافی ج ۲ مس ۲۵۰ می درج ہے کہ امام محمد با قرعلیہ السلام نے فرمایا:

"ٱلْحَسْنَةُ وَاللَّهُ وَلَايِهَ أَمِيْرَ الْمُومِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلامِ"

(ترجمہ) حسنات ولایت علی علیہ السلام ہے نماز بالحاظ حسنات بھی ولایت کے بغیر نہیں ہوسکتی۔

مشارق انواراليقين في امراد امير المونين عالم رباني رجب البري ص ١٩٨ من لكهية بين

"ان الحسنات يذهبن السيئات"

واكبر الحسنيات حب على بل هوالحسنات فاذا كان في الميزان فلاذنب معه.

(ترجمه) سب سے بری حنات محبت علی ہے جب حنات میزان میں آئی جی تو پھر گناہ مع یعنی ساتھ نہیں رو سکتے نماز حسات ہے نماز حب علی اور والایت علی کا نام ہے۔

نماز بمعنى سجده قنوت نشبيح 'ركوع' استغفار

تفیر بربان میں علامہ بحرانی پرواز در ملکوت کا مص ۲۲ پر آتا کی فینی سرالصلوق ص ۲۸ پر بھی آتا کے خینی مشارق انواریقین نی اسرار امیر الموشین عالم ربانی حافظ رجب البری القطره ج ۴ آتا کی سید

احمدستهاتح برفره تع بي كدام رالموشين عليدالسلام ففرمايا:

"اَنَا صَلواةُ الْمُوْمِنُيِن"

(ترجمه) مومنوں کی نماز میں ملی موں۔

"نَحُنُ صَلَاةُ الْمُؤمِنُين"

(ترجمه)ېم (معمومين) بي مومنين کې نماز چي ـ

امیرالموشین علیہ السلام ہیں موشین کی مجسم نماز اب نماز مجموعہ ہے قیام کوئ مجدہ توت استففار۔ بیسب ایک جگہ ہوجادیں تو نماز کہلاتی ہے۔ گویا کوئل ہی رکوع کا نام ہے۔ علی ہی مجدہ کو کہتے ہیں گاؤگ ہی موشین کی نماز ہے جوئل کوکال نماز میں مجتنا اس کی نماز ہے جوئل کوکال نماز میں مجتنا اس کی نمازیں ہے کارضائع کردی جائیں گی۔

## اركان نماز كاقرآني جائزه

اب ہم جائزہ لیں مے کون سار کن نماز کون ی آ یت کون ی نص جل کے تحت ادا کیا جاتا ہے۔ یہ جائزہ لینا نہایت ضروری ہے تاکہ بعد چل سکے کہ ہماری یہ عبادات بندگی رحمانی آ کین کے ماتحت ہے یا انسانی قوانین کے تحت میں شلا

" نماز سے پہلے ہم طہارت کرتے ہیں اس طہارت کا تھم ہمیں کس نے ویا خداوند معال اوروار ان شریعت نے ویا خداوند معال اوروار ان شریعت نے دیایا ہم علا مرام کے مربون منت ہیں۔"

## ا۔ طہارت اور قرآن

- ا۔ ''وَانْزَلْنَا مِنَ السَّمآءِ مَاءً طَهُوْراً''(القرآن)
  ہم في الوں عياك كرفوالا يانى ازل كيا۔
- ب- ''وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَنَ السَّمَاءِ مَا البَّعَلِي كُمْ بِهِ ''(القرآن) اوروه آسان عقم پر پانی نازل کرتا ہے تا کہ میں اس کے ذریعے پاک کرے۔

طهارت اوراحاویث:

وارث شریعت سرکارختی مرتبت کاتھم ہے:

''الطُّهَارَةُ مِنَ الْإِيْمَانِ''

(ترجمه) طمارت ایمان کاجز و ب

پھرارشا دمعصوم ہوتا ہے:

''اَلْمَاءُ يُطهر وَلَا يطهر''

(ترجه) يعنى باكرتاب بإنى مرخودات باكنيس كياجاسكا-"

پرمعتر حدیث ہے:

"إِذَا بَلَغَ المَآءِ قَدْكُرُلَمُ ينجسه شي،"

( ترجمه ) یعنی جب یانی در طرائ کے برابر ہوجا تا ہے تو کوئی چرا سے نجس نیس کرسکتی۔

نمازى ابتداءطبارت باورطبارت كاعم بعى بم فقرآن اورفر مان مصوم ساخذ كياب-

۲\_ وضواور قرآن

"يَائُهِا الَّذِيْنَ الْمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْةَ فَاغْمِلُوا وَجُوْمَكُمْ وَ اَيْدِيْتُكُمْ إِلَى المرَافِق وَارْجُلَكُمْ إِلَى التَّعبَيْن ط وَامْسَحُوا بِرُءُ وسَكُم" (تَرَان بِير)

(ترجمہ) جبتم نماز کا ارادہ کروتو اپنے چیرے اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھولو اورائیے سر کے بعض جھے اور پیروں کے اُبھار تک مسح کرو۔

س\_ اذاناور قرآن

سور وتوبيش ارشاد موتاب:

"وَاَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولُهِ الَّي النَّاسِ"

(ترجمه) کل آ دمیوں کیلئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اذان ہے۔ تغیر فرات من ۱۰۰:

"اَذَانُ هُوَ اِسُم اَمِيُوالْمُوْمِنِيُنَ عَلَيهِ السَّلام فِي الْقُرآن" (رَجم) اذان نام يَ كُلِّكا قرآن جيري ہے۔

موره جعدمباركه:

"إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَة" عارالانوارْج ٨٣ص ١٠٤:

"اتفق المسفرون على ان المراد بالنداء الاذان"

ندا قرآن مجیدی اذان کو کہتے ہیں للذا فابت ہوا ہم نے اذان بھی اپنی مرضی ہے نیس نعی قرآن معلی ہے اللہ اور رسول کے سے اور اذان نام بی علی علیہ السلام کا ہے۔ اذان اللہ اور رسول کی طرف سے ہے اللہ اور رسول خود اذان نہیں جماجاتا وہ مجسم اذان ہے۔ شہادت ولایت جز واذان نہیں سمجماجاتا وہ مجسم اذان ہے۔ شہادت ولایت جز واذان ہے جیسا کہ آئندہ اور اق میں ہم فابت کریں گے۔

سم- تكبيرة الاحرام اورقرآن

بغول مجتدین تجبیرة الاحرام رکن صلوة ہے۔ تجبیرة الاحرام کا مقعمد ہے حرم میں آ جانا۔ نیت کے فور أبعد الله اکبرنه کہا جائے ہاتھ کا نوں تک بلند کر کے تو نماز باطل ہے۔ ہم نے تجبیرة الاحرام کا اشار ہمی قرآن سے لیا۔

"ان الصلوة تَنْهَىٰ عَنِ الفُحشاء وَالْمُنكُو وَدَكُوُ اللهُ اكبر" عَبِرة الاحرام بمى قرآ فى تخد إجهادى تخذيس ـ

۵۔ قیام اور قرآن

"وُفُوهُ و الِلْهِ فَانِنين "موره بقره كي آيت ٢٣٨ في تايا كرالله كيا على قرآن ك

اشاروے وجود میں آیا۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ قِيَامًا وَقُعُوداً أَوْ عَلَى جُنُوبِهِمْ - (سوره آلمران آستااا قيام بحى ركن نماز ب جوبم فقر آن سالا-

۲\_ رکوع اورقر آن

سور ہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے:

''وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِيْن''

( ترجمہ ) رکوع کروساتھ رکوع کرنے والوں کے۔

ركوع بھى ركن ملوة ہے ركوع بھى صلية قرآن ہے-

۷۔ سجدہ اور قرآن

" يَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا ازْكَعُوا وَاسْجُدُوا " (سروالْجُ آ عد ٢٤)

(ترجمه) اے ایمان والورکوع کرواور محده کرو-

يبى ركن نماز ب- ابت مواحده محى عطية رآن ب-علاء كرام معرض وجودين نيل آيا-

۸۔ دوسجدوں کے درمیان استغفار اور قرآن

تَكُم قرآن بِ 'وَاسْتَغُفِرُوا الله 'الله الشهار الله المرور (سوره البقرة آب ۱۹۹)

'فَاسْتِقْیُمُوا اِلیْهِ وَاسْتَغُفِرُوهُ ''(حم مجده ایت ۲) جَکواس کی طرف استففار کرتے ہوئے

تریندور فی میں ای تو میں موقع جل کے حداد کی ترین

چا نچ اَسْتَغْفِرُ الله ربي وَاتُوبُ إلَيْه عَيى مِنْ عِلى كِحْت اداكرت إلى -

٩\_ قنوت اور قرآن

مور وبقر وآیت ۲۳۸:

''وُقُوٰمُوْ الِلَّهِ قَانتِيْنَ''

(ترجمه)اور كمرْ ب موجاؤالله كيلي تنوت والي بن كر

آ لعران:

''يَا مَرْيَمُ اقْنَتِيْ لِرَّبِكِ''

( زجمہ) اے مریم اپنے رب کیلئے قوت راھو۔

چنا نچ تنوت نماز بھی نص جلی ہے پڑھاجا تاہے۔

٠١- تشهداورقرآن

(۱) سورومعارج:

''وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُوْنَ''

(ترجمه) الشبنتي لوكول كي نشانيال ميان كرت موئ فرما تاب وواوك جوشهادات

رِقَائم بير-"

شہادت (واحد) شہادتین (حمنیہ) شہادات جمع خالق آل محد نے قاضا کیا ہے۔ شہادات کا شہادتین کا خبادتین کا خبادتین کا خبادتین کا خبادتین کا خبادتین کا خبارتین ہے تو چیش کی جائے۔ اگر نیس ہے تو تشہد کا ذکر قرآن میں اگر آل سے علاوہ کوئی آئے تشہد کا استباط کرتی ہے تو چیش کی جائے۔ اگر نیس ہے تو تشہد کا ذکر قرآن میں دیتا تم کیوں میں تو شہادت والایت ہے کیونکہ جس بات کا تھم قرآن نیس دیتا تم کیوں کرتے ہو۔ بلکہ بورے قرآن میں دنیا بحرے علا والفظ شہادتین نیس دکھلا کتے۔

(۲) دوسری آیت جوتشهد مسلوق کیلے پیش کی جاتی ہے بھول معرت آقائی سرکارسیدعلی خامندای جو کدانہوں نے اپنی کتاب (نماز کی مجرائیاں اردوتر جمہ) باب تشہد میں درج فرمائی ہے:

يَأْتُهَا الَّذِينَ ءَ أَمِنُوا أَطِيعُوا الله وَآطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الاَمْرِ مِنكُمُ () ( رَجمه ) ايمان والواطاعت الله و اجب باس كرسول كى اطاعت كرواوراولى

الامرمنكم او في الامركي اطاعت كرو\_

یہ آیت برائے تشہد لکھ کر بھی تشہد کو اطبعوا الرسول تک محدود کر گئے کوں۔ البذا ازروئے قرآن تشہد میں شہادات کا عظم ہے شہاد تین کا نہیں۔ اس بات کو کوئی مختص جمثلانے کی جست نہیں رکھتا جس نے جمثلانا ہے وہ

يبلة رآن المنظ شهاد تين الماش كركر كرك البذا برموك يرواجب الم كدوه فعل اور نعى شرى يرشل كرت موسال المنظ المنظم المنظم

اا۔ سلام اورقر آن

ارشاد بارى تعالى موتاب:

"وَإِذَا حُيِّنَتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَن هِنَهَا أَوَرُكُوهَا" (سوره الساءات ٢٨) (ترجمه) جب تمهيل كوئى تحيت وسلام فيش كيا جادت وجواب بمن اس سي بهتريا ويا عى سلام فيش كرو-

سَلَام عَلْى آلِ ينس وغيره -سلام بحى بذريد قرآن طا ب-سلام كيلي اور بحى آيات بين كين مرامتعديهان آيات كي تعداد بتانانين ب-

۱۲\_ تشبیح پر هنااور قرآن

ت على كالم بحى بمين قرآن عى علا --

' وَسَبِعُ بِحَمْدِهِ ''اس كِتريف كِساتم في بيان كرو-' وَسَبْحُوهُ بُكْرَةَ وَاَصِيْلاً ''من وشام اس كُلْنِي بيان كرو-

تنبع كاشاره بمى قرآن سے الا-

١٣ صلوات برمحمدوآ ل مخذاورقر آن

سوره احزاب آيت ٥٧:

"أَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَاتُهَاالَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا

عَلَيْهِ سَلِّمُمُو تَسْلَيْماً"

(رَجمه) ہم نے نماز می درودای نعی جلی کے تحت پڑ مناواجب سمجما اور نعی شریعی نے طریقہ بتایایوں پڑمور اللہ مم صلی علی مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ "

۱۳ دعامانگنااورقرآن

سوره اعراف آيت ۵۵:

"أَدْعُوْ اَرْبُّكُمْ نَضَرُّعاً وْخُفْيَةُ اِنَّهُ لَايُحِبُّ لِلْمُعَتِدِينَ"

(ترجمه) دعا كرويروردگارے كُرُّ كُرُّ اكراور چَنِي چَنِي بلاشبدوه عدے بردھنے والوں كو

دوست نیس رکھتا۔

اس کے علاوہ دیگر آیات میں دعا ماستھنے کا تھم ہے۔ گویا کہ نماز میں دعا بھی ما تکتانعی جل کے تحت ثابت ہے۔

۱۵\_ سجده شکراور قرآن:

"إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلُ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَافُوراً"

(ترجمه) بم في بدايت مبيل (يعني ولايت على )كردى قوط ب شكر كزار مويا الكار

كرتے والوں ميں ہوجا۔

اس کے ہم بعداز نماز اختیام پر بجدہ شکرادا کرتے ہیں۔

١٦- سلام زيارت اورقر آن

ہم بعداز نماز اختیام پرزیارات ائد طاہرین پڑھتے ہیں جن میں سلام پیش کیاجا تا ہے بیسنت الی ہادر حکم قرآن ہے۔وہ خوداینے برگزیدہ معصوم انبیا موائمہ پر سلام کرتا ہے۔

سَلَام ٌعَلَىٰ آلِ لِيْسَ.

سَلَام" عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔

سَلَام ؓ عَلَىٰ مُؤسَىٰ وَ هَارُوْنَ ـ

سَلَام" عَلَىٰ نُوحًا فِي العَالَمِيْنَ سَلَام" هِيَ حَتَّى مَطُلَعِ الفَجْرِ سَلَام" قَوُل" مِن رَّبِ رَحِيمُ وَغِرهٍ.

جب وہ اپنے بندہ پرسلام بھیجتا ہے تو ہم بھی اس کی ہارگا ہ بٹس بعد نماز اس کی معصوم حجتوں کوسلام پیش کرتے ہیں۔

حاصل نظر

قار کین کرام! بیسب پھولکھنے کا مقصد بیتھا کہ طہارت سے لے کر بجدہ شکر اور سلام تک ہم نے تمام ارکان وغیر ارکان نمازنص جلی کے بغیر شامل نمازند سمجھے۔

طہارت نیت وضو تھبیرۃ الاحرام قیام رکوع سجدہ تنوت تشہد درود شریف دعا سجدہ شکر زیارات سب کی سب بمطابق نص جلی ونعی شری بجالائے۔علاء کرام نے کسی مقام پریینڈ کرہ کرنا بھی گوارہ نہ کیا کہ ہم تمام ارکان نماز وغیرارکان نماز کی طرح تشہد بھی بھکم قرآ ن پڑھاجا تا ہے اس تشہد پرآج تا تک کوئی آیت نہ بیش کر سکے صرف اس خوف سے کہ کہیں شہادت ٹالٹ مقد سرکوتشہد میں اوا نہ کرنا پڑجاو ہے۔ محرہم نے بانعی جلی تشہد کی آیات بیش کر کے بیٹا بت کردیا ہے کہ شہادت ٹالٹ مقد سر بھکم قرآن واجب ہے جس نے بیادانہ کیاس کی عیادات اس کا دین ناکم ل رہے گا۔

اوقات نماز اورقر آن

نماز فجز نمازمغرب نمازعشاء ـ

"وَأَقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَي لنَّهَارٍ وَ زُلَفاً مِنَ اليَلِ" (سوره ودايت ١١١) (رجمه) مَازقاتُم كرودن اطراف اوردات كمّ فير

دن كايك كنارك برص عدوس برشام يعنى مغرب زلفا من اليل تمازعشا وكبلاتى ب-طرفى النهار عداد بنار صداد بنار صداد المراق النهار عداد المراق النهار عداد المراق الرقاد المراق النهار عداد المراق المراد بنار من المراق المر

موره في امرائل في ارشاد موتاب:

"أَقِم الصَّلَوْةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ الْيُلِ وَقُرآتَ ٱلفَجْرِ إِنَّ قُرُآنَ ٱلفَجُر كَانَ مَشْهُوْداً"٥

(ترجمہ) نماز قائم کرو سورج کے دھلنے سے دات کے چھاجانے پراور بجر کے وقت نماز میں قرآن پڑھویقینا میں کی ساعتوں میں قرآن خوانی کی گوائی ہواکرتی ہے۔

اس آیت فی البدایی پانچوں نمازیں اور اوقات درج ہیں۔اس میں نماز میج کا وفت علیمہ و ریاحمیا ہے۔

ولوک افتمس ظهرا ورعمر کیلنے وار د ہواہے۔

عن اليل مغرب اورعشاء كيلنے وار د مواہے۔

لینی نماز فجر کیلئے قر آن الغجر نمازظہرین کیلئے طرفی النہاردن کے دولوں سرے۔مغرب عشاء کیلئے زلفا من الیل۔

بظاہراً تمن اوقات میں پانچ نمازی میان کی گئیں۔ایک تو پانچ نمازی قابت ہو کیں 'دوسرے نماز کا جمع پڑھنا ٹابت ہو گیا۔تیسرے اوقات نماز کی وضاحت۔ کویا کہ ہم نے اوقات نماز بھی کسی نص جلی کے بغیر نہیں اپنائے۔

اسماءالصلوة

نماز فجر' نماز ظهر' نماز عمر' نماز مغرب' نماز عشاء۔ نماز فجر کونماز میج کہتے ہیں' ظهراور عمر کوظهرین کہا جاتا ہے اور مغرب عشاء کومغربین سے بکاراجاتا ہے۔

نماز کے باطنی نام

مثارق انواراليقين في اسراراميرالموثين عن عالم رباني حافظ رجب البري م ٢٨ ركمية بي:

ا- اَلِصَّلُواةُ أَلْفَجُرِ هُوَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامِ.

٢- اَلصَّلواةُ الظُّهُرِ هُوَ رَسُولِ اللَّهِ.

٣- اَلصَّلُواةُ الْعَصْرِ هُوَ اَمِيْرَ الْهُومِنيْنَ عَلَيْهِ السَّلام

٣\_ ٱلصَّلواةُ الْمَغُرب هِيَ فَاطِمَة الزَّهرآ،

٥- اَلصَّلوْةُ الْعِفَاء هُوَالْحَسْنِ عَلَيْهِ السَّلامِ.

عالم ربانی تحریفر ماتے ہیں:

" كەنماز فجرحسين كوكها جاتاكىي<sup>"</sup>

" نمازظهر رسول الله جين

" نما زععرام رالمونين عليه السلام"

"نمازمغرب فاطمة الزهرا"

" نمازعشاءمركارسن عليدالسلام مسمنسوب ب-

سحان الندوالحمد لندولا الدلا الندوالنداكير

علاء حقد مين ابنا مقيده بناكر كي بي كرتمام نمازي وجودة ل محركانام بي ي اعتراف و آقانى خين في اعتراف و آقانى خين في رواز در مكوت ج ام مهم كركيا ب كرامير الموضين عليد السلام في فرما يأخن صلوة الموضين سسانا صلوة الموضين كي نمازي -

قارئین! جوخود جسم نماز میں ان کی ولایت کی گوائی دینے سے نماز باطل نہیں ہوتی یلکہ عظمت نماز بلند ہوا کرتی ہے۔

#### نماز اورمقدار ركعات

بہت ہے جامل گذم نما جوفروش ملا یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں مقدار رکعات نماز موجو دُنیل ہے۔ یہ مریحاً قرآن پر مملہ ہے حالا تکہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے: "وَلَا رَطْبٍ وَلَا یالِیسِ إِلَّا فِی کِتَابِ مَّبینَن" (ترجہ) کوئی حک ترایبانیں جوقرآن میں موجود شہو۔

يراس كادموى ي:

"تنيّاناً لِكُلِ شيءِ"

(ترجمه) قرآن على برشى كابيان موجوو ب

تو پھر یہ کیے ہوسکتا ہے کہ نماز جیسی عظیم عبادت کی رکھات کا تعین نہ ہواور پھر قرآن بھنا بر مخص کے بس کا روگ نہیں ہے۔

قرآن نے بعض باتیں اشاروں سے سمجمائیں۔ بعض بالکل وضاحت سے بیان فرمادیں۔ بعض میں عباز ومرسل کا تقاضا پایا جاتا ہے اس طرح قرآن حکیم نے اشاروں کی زبان سے مقدار رکھات کا تعین بھی فرمادیا ہے۔ عقل مند کیلئے اشارہ کا فی ہے۔ ملاحظ فرمائے سور فاطر آھے:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي ٱجْنِحَة مِّئْنَىٰ وَتُلَكَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ اللَّه عَلَىٰ كُلُ شَئِ قَدِيرُ (سِرة تَاطر))

(ترجمہ) حمد کاحق تو بس اللہ کیلئے ہے جوآ سانوں اور زیبن کا موجد ہے اور فرشتوں کو رسول مقرر کرنے والا ہے جودو' دواور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں۔وہ تخلیق میں جس طرح چاہتا ہے مزید اضافہ بھی کرسکتا ہے کیونکہ بلاشید اللہ تو ہے عی ہرشی مپر قدرت دیکھے والا۔

## اس آیت نے میعقدہ کشائی فرمائی ہے:

- ا ۔ اس آیت ش اللہ نے اپنی ذات کولائل حرکہا ہے۔
  - ٢- فرشتول كورسول مقرر كياب-
- ٣- و و فر مية رسول مقرر موئ إلى جواس كي حمد كرنے والے إلى \_
- ٣- پهرهمد کرنے والے فرشتوں کو دو دو تین تین چار چار پرعطا کئے۔
- ۵۔ قارئین ہمیں یہ بوں بتایا کیا کہ میں نے ایسے ملائکہ فلق کیے جن کے ۲-۱۳ س-۳ سے ۳ سے ۲ میں دھار کے ایس سے ۲ سے اس سے اور کیا مقصد تھا۔ ہم نے تو ندور پروں والے فرضتے دیکھے ہیں نہ جار

والاورند تمن والے بلکہ فرشد و مکھائی ٹیل فرشد ہوئے جمیل نظری نہیں آ سکتے جو نکر تخلیق ملاککہ کا متعمد اس کی عبادت تنبیح و تقدیس بیان کرتا ہے ایسے ملاککہ بھی ہیں جو صرف قیامت تک کیلے حالت قیام میں رہنے والے ہیں پکھا ہے ہیں رکوع اور پکھا ہے ہیں جو بحدے میں رہنے والے ہیں۔ دور کو تین پراور جا رہر کیوں دیے۔

اس ليے قرآ ن مِس حَكم بيں:

"يَضْعَدُ الْكَلْمِ الطَّيْبِ وَالْعَمْلِ الصَّالحِ"

(ترجمه) کلمات معود کرتے اوراعمال صالح یعنی بلند ہوتے جاتے ہیں اس کی بارگاہ

مِن وَنَيْخِ كَيلِيِّ -

چونکدنمازیمی شامل اعمال بادراعمال صعود کرتے بین البذا:

اولی اجنجه مثنی = دددو پرسے مراد تماز فحر ہے۔

0 وثلث = تين تين پر سمراد نمازمغرب --

جس کی تین رکعت ہوتی ہیں۔

O وربع = چارچار پر عمراورعثاء --

روں سے مراد بلندیوں تک پہنچنا ہے البذا ایک نہاہت انو کھے انداز میں اللہ تعالی نے رکعات صلوٰۃ کی وضاحت کی ورنہ ہمیں فرشتوں سے کیا تعلق ہمیں قوصرف ان پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے اس کی معرفت یا پہنچان کرنے کونیں ۔ اڑنے والے پرندے اور بھی مگران کے پروں کی تعداد سے آگاہ نہ کیا گیا بلکہ ایک مقام پرفر مایا گیا ہیں۔ وجس طرح پرندے پرکھولے ہوئے نمازادا کرتے ہیں۔

لیکن پروں کی تعداد بڑی معنی خیز خبر ہے انہی اشاروں کنایوں میں اللہ تعالی نے نماز کی رکعات کا تغین کیا کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اکثر مثالوں ہے ہی سمجھایا ہے۔

يددودو يرا تمن تين يرا جار جار يركه كرركعات صلوة كانعين توكرديا بممردنيا بحركيليم بيات واضح

کردی۔

"فَسَعُلُوا العَلِ الذِّكِوُ إِنْ كُنتُهُ لَا يَعَلَمُونَ" (ترجمه) جم متلكامل شاكا موجعة تي جان بات الل ذكرے بم جما كرو۔ اورخود الل ذكرنے يدوكن كيا:

"سَلُونِی سَلُونِی قَبْلَ اَنْ تَفَقُدونی" (ترجمہ) ہوچھ جھ سے ہوچھوسوال کروٹیل اس کے پس تہارے درمیان سے چلا جاؤں۔

اللہ نے دو دو پر تین تین پڑ چار چار پر کا لفظ لکو کرونیا مجر کھائے آل محد کردیا۔ یہ بوچھوآ ل محد سے یہ پر کیا ہیں اور میں نے ان کی تعداد کا ذکر کیوں کیا اور علاء کرام سے جو درواز وعلم محد پر دھکتے والے ہیں انہیں پید مال کیا کدان پروں سے مرادنمازوں کی رکعتیں ہیں۔

قار کین کرام! ہم نے طہارت سے اعتام نماز' اوقات نماز' رکھات نماز کا تھین قرآن کیم سے پیش کیا ہے۔ ای طرح تشید صلوق ہی قرآن کیم سے پیش کیا ہے۔ ای طرح تشید صلوق ہی قرآن کیم سے فابت ہے اور پیرآ یات تشید کوئی معظیمات نیس ہیں بلکہ تھکم واضح ہیں گرجولوگ آل جمرکی زبان سے من کر بھی یہ کہد سے والے ہوں کر نیس بات مجتد کی مانی جائے گی۔ اُن کے بارے میں فیصلہ آپ کی فراست پر چھوڑتے ہیں۔

ٱلْحَمدُ لِلَّهِ الَّذي جَعَلْنا مِنَ المُتَمَسِّكِينَ بِوِلَايةِ ٱميرِ الْمؤمنينَ



اَلْبَاجُ العَارِشُو

# عَلَيْ وَلِيَّ اللَّهِ جِزُوكُم لِمَ

احتجاج طری میں جناب صادق آل محم علیدالسلام کی ایک مدیث مبارک موجود ہے۔ وہ مدیث " منطلق" وَلَنْ الله "كوجر كلم محم ابت كرتی ہے۔ اذان وا قامت وتشمد صلوة میں ولایت كی كوائل كا تھم مجى دیتی ہے۔

"فَإِذَا قَالَ آحَدَّكُمْ لَا إِللَهُ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدَرُّسُوْلُ اللَّهِ فَلْيِقُلْ" (١) عَلَى اَفِيرِ الْمُومِنِيْنَ وَلَى الله ....تم ش عرب بِي كُونَ لا الدالا الشُّمَرَرُول الله بِرُحاس برواجب ع كرعَلَى اَفِيرِ الْمُومِنِيْنَ وَلَى الله بِحَاصَ وربح ـ اب عاب كلمه بويا اذان اقامت بوياتشهد ملوة جهال جهال بم محدرسول الله كبيل محد والماللة كبيل محدد والماللة كبيل محد

البذائقم معصوم کے مطابق لا الدالا اللہ محدر رسول اللہ قابل قبول بارگاہ کبریا ای صورت میں ہوسکتا ہے جب اس کے ساتھ علیٰ ولی اللہ شامل کیا جادے اب ہم علی ولی اللہ فعل معصوم سے ثابت کریں مجے۔

ا- امير المونين عليه السلام كالني ولايت كي كوابي دينا

جناب ابوطالب فرماتے ہیں حصرت علی کا ظہور ہوا تو اس وقت میں پاس تھا۔ آ فآب کی طرح درخشندہ چرو تھا' حالت مجدوثی بیالفاظ زبان ولایت مآب پر جاری تھے۔

"أَشْهَدُ أَنَّ لِا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبُدَهُ وَ رَسُولُهُ وَأَشْهَدُأَنَّ عَلِيًّا وَصِى مُحَمَّد رَسُولِ الله" (٢)

ر ترجمہ) خدا کی تو حید مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی خود علی نے اپنی وصاعت ولایت کا اقرار کیا حالا نکہ اس وقت اعلان رسالت نہیں ہوا تھا۔ امیر الموشین علیہ السلام نے خود اپنی گوائی و ہے کر بتا دیا۔ یہ کوائی جب جھے پر واجب ہے قو ملاؤں پر کسے نہیں ہو کتی۔ کسے نہیں ہو کتی۔

٢ - فاطمئة الزبراء اوراقر ارولايت على عليه السلام

علامه محدث حاج عباس فی "بیت الحزن" میں لکھتے ہیں۔ جب جناب سیدہ تشریف لا کیں پہلے تحدہ خالق اوا کیا اور پھران الفاظ میں گواہی ولایت علی اپنی زبان مبارک سے اواکی:

"أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ أَبِي رَسُولُ الله سَيِد الْاَنْيِيآ، وَأَنَّ بَعْلِيْ عَلَيَّا وَلَى الله سَيِد الْاَوْصِيَا وَ وَلدِيْ سَادَةُ الاَسْبَاط" (٣)

﴿ رَجمه ﴾ ليجئے شہادت ولا يت مع شهادت رسالت خوداد اكر كے بيد فابت كر ديا كه بيد

شبادت کلمدولایت عالم ذربی میں واجب ہو چکا تھا۔

س- سركارامام حسن عليه السلام اور كلمه ولا بيت على

امام حسن علیہ السلام کا آخری وفت آیا۔ بھائی حسین کی طرف دیکھا۔ حضرت امام حسین کا دل کا نپ اٹھا۔ حضرت امام حسن نے ایک جمتہ خدا کے سامنے جوآخری کلمہ پڑھاو و میں تھا:

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحُمَدُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى ۗ وَلَيُّ اللَّهَ (٣)

آ قائے مبدی ماز تدرانی لکھتے ہیں کدامام حسن کے آخری الفاظ سے:

"أَشْهَدُ أَنَّ لا إِللهَ إِلا اللهُ وَاحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ الحَلَيْفَةُ مِنْ بَعدهِ بِلَافَصْل عَلى إبنِ أبى طالبٌ" (٣) (ترجم) حفرت المام من عليه المام في آخرى فرا كى الفاظ عمى الين بابا كى خلافت بالصل كا اقراركيا "كواى دى عابت بواجب معموم دنيا يرة حين تب يمى شهادات كا اقرار كرت بين جب دنيا سے بظاہر جاتے بي قو بحى شهادات يرين كلمات اداكرتے بين -

اس كے بعد پركيا مخبائش باتى رہ جاتى ہے كہ على ولى الله جز وكلم نيس ہے۔ معموم غير شرى افعال سرانجا منيس ديا كرتے۔

س\_ حضرت امام حسين عليه السلام اور گواهي ولايت

سرکاروالی کربلا مظلوم کا تات جناب حضورا ما حسین علیه السلام کی تین شعبان المعظم کوآ مد ہوئی۔ شنرادہ نے ایک سنر قباء میں ملیوس دوزانو بیٹھ کرزبان وحی ترجمان سے بیکلام جاری فرمایا:

"اَشْهَدُ اَنَّ لَا اِللهُ وَاشْهَدُانَّ جَدِى رَسُولِ اللهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ جَدِى رَسُولِ اللهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ اَلْهُ وَاشْهَدُ النِّاءِ وَاَشْهَدُو اَنَّ امْى سَيِّدة النِسَاءِ اَهْلِ الجَنَّة " (۵)

محن اسلام نے یوم ظہور بوے مطبئن انداز بی لوگوں کو مجمایا جس طرح شہادت تو حید شہادت رسالت و اجب ہے ای طرح رسالت کی گوائی دو۔ واجب ہے ای طرح رسالت کی گوائی دو۔

جزويت اورلاجزويت سے بازر ہو۔

## ۵- حضرت امام محمد با قر عليه السلام اورعلى ولى الله

اصول كافى كے حوالد سے تكھا ہوا ہے كہ امام محد باقر عليه السلام دنيا ميں تشريف لائے تو ان كى زبان مبارك پرشها دات جارى تميں:

"اَشْهَدُ اَنَّ لَا اِللهُ اِللهُ وَاحْدَهُ لاَ شَرِيَكَ لَهُ وَاهُهَدُانَّ جَدِى الله الله وَاشْهَدُ اَنَّ اَمِيْرَ المُومِنَيِنَ وَلِي الله " (٢) مُحَمَّدٌ رَّسُول الله وَاشْهَدُ اَنَّ اَمِيْرَ المُومِنَيِنَ وَلِي الله " (٢) بَصْ كَرْد يَكِ خُود فِي ولا عِت كَي واي عِي وي عِيد

۲۔ امام زمانہ عجل الله فرجه اور گواہی ولایت

علامد محمد با قرمجلس عليه رحمه بحار الانواريش كتاب غيبت القوى في كرتے بيں جس وقت امام زمانه عليه السلام كاظهور بواجناب عكيمه خاتون فرماتى بين كه مركارا مام زمانه عليه السلام كاظهور بواجناب عكيمه خاتون فرماتى بين كه مركارا مام زمانه عليه السلام كاخبور بول شبادات اوافر مائى:

"اَشْهَادُ اَنَّ لَا اِلْـهَ اِلَّا اللَّـهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولِ اللَّه وَاَنَّ عَلَيْاً اَمْنُوا لُمُومِنِيْنَ " (2)

سركار جناب حكيمه سلام الشعليبا فرماتي بي نزول في الدنياك بعدوايان باته بلند كيا اورمندرجه ذيل كلام زبان اطهر عجاري كيا:

> "أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولِ اللَّهِ وَأَنَّ عَلَيَاً أَمِيْرَالُمُومِنِيْنَ "

قارئین کرام! آپ کے زیانے کے امام علیہ السلام نے خود تین گواہیاں دیں۔اللہ کی تو حید سرکار رسالت کی رسالت اور امیر الموشین علیہ السلام کی امرة۔ جس رعیت کا امام علی ولی اللہ پڑھنے والا ہواس رعیت کوغیرت آتا چاہیے گواہی ولایت کو بدعت کہتے ہوئے۔ جوامام یوم ظہور تین گواہیاں دے رہا ہے وہ اس دنیایس آ کرانی عبادات اس شهادت الشک بغیرانجام نیس دے سکا۔

یہ شہادت مقدسہ یہ کلہ طیبہ شعارا تم علیم السلام ہے۔امام کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کرتا بلکہ امام جوکرتا ہے اس کافغل شریعت بنتا ہے ۔ بعض روایات کے مطابق مندرجہ ذیل الفاظ میں گواہی دی سرکار نے تجدہ کیاسرا ٹھایا دوزانو بیٹھے اور گواہی دی۔

اَشْهَدُ اَنَّ لَا اِلْهَ اِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رُسُولَ اللَّه وَ اَشْهَدُ اَنَّ اَمِيْرَ الْمُ ومِنيِّنَ عَلَيْاً وَلَى الله وَالْحَسُن وَالْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ ابن الْحُسَيْنِ إلىٰ حَسن الْعَسْكَرِي"

بلکہ بعض روایات کے مطابق خودانی ذات تک گوائی دی جس کے امام پر ولایت امیر المونین کی گوائی واجب ہواس کی رعیت اسپنے امام کے افعال کی واجب ہواس کی رعیت اسپنے امام کے افعال کی اتباع ندکر ہے تو وہ رعیت کہلانے کی حقد ارئیس ہے اور شام الی رعیت کوانی رعیت قبول فرما کیں گے۔

2\_ سيده عاليه جناب زينب سلام التُدعليها اوركلمه ولايت

"ز نان اطفال راطلب كرددووداع فرمود صورت جمل رابيوسيدة واى جملك مجريه بلند كشتة نكاه فرمود-"

أَشْهَدُ أَنَّ لَّا اِللهُ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ جَدِى مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَأَنَّ أَبِي عَلَى " وَلَيُّ الله " (^)

دروح مقدمش با باعظامش وامبات صالحن كرامش المحق مشت \_

جناب نینب عالیہ دم آخر وصیت سے قارغ ہو کی تو خورتوں اور بچوں کو پاس بلایا۔ بچوں کو چو ما اور سب کو آخری بارٹل کروداع کیا۔ ناگاہ ایک مرتبہ چیخ اٹھی اور گرییز اری کی آواز بلند ہوئی وقت رصلت خدومہ عالیہ نے بیکمات کیے:

اَشُهَدُ اَنَّ لَا اِللهُ اِللَّهُ وَاَنَّ جَدِى مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللَّهُ وَاَنَّ اَبِيَ عَلَى " وَلَيُّ اللَّه" فاتحد شام محسد اسلام این بابا کی ولایت کی گوائی دے کر دنیا والوں کو بتلا دیا کہ بنی ولی اللہ جز کلہ ہے بھی موای جزواذ ان وا قامت ہے اس کے بغیر کسی کی نماز قبول نیس ہوگی۔ مدینہ سے کربلا کربلا سے شام شام سے مدینہ تک شرص ف بابا کی ولایت کوزیمہ وکرنے گئتی۔

سوال: کیامعصومین علیم السلام کے سامنے کسی نے علی ولی اللہ کا اقر ارکر کے اسلام قبول کیا ہے؟

جواب: بی بال ایسے لا تعداد واقعات بیل چندایک واقعات پیش خدمت کرنے کی سعادت عاصل کرتا ہوں تا کہ منکرین ولایت کوعلم ہو سکے کہ ہرمصوم کے دور بیل میکلدولایت جاری وساری رہا۔

سوره فاطرآ يت نمبر واش ارشاد خداو ندمتعال موتاب:

"مَنْ كَانَ يُرِيْدُ العِزْتَهُ فَلِلّهِ العِزَّةُ جَمِيْعاً اِلَيْهِ يَضَعَدُ اَلْكَلِمُ اَلطَّيْبُ وَالْعَمَلُ اَلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَأَلذِيْنَ يَمْكُرُونَ السَّيِّالْتِ لَهُمْ عَذَابٍ" شَدِيْدِ" وَ مَكُرُ اُولِئِكَ هُو يَبُورُ" (٩)

(ترجمہ) جو مخص عزت پانے کا ارادہ رکھتا ہوہ ہیا در کھے تمام عز تمی اللہ تعالی کے لیے جیں۔ اس کی بارگاہ میں طیب کلے صعود کرتے ہیں اور اعمال صالح بلند ہوتے ہیں۔ اجھے کام کوخود اللہ بلند کرتا ہے جولوگ مکاری کرتے ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ ان کی مکارانہ تداہیر ملیا میٹ ہوجائیں گی۔

اس آیت سے مندرجہ ذیل نمائج سامنے آتے ہیں۔

ا۔ کلمہ بیشد صاحب عزت کا ہوتا ہے۔

۳ ۔ اللہ تعالی کی ہارگاہ میں کلمٹریس بلکہ 'دکلم'' کینچتے ہیں کلمدوا صفحہ سین شنیہ کلم جن ۔ کویا کہ الائق قبولیت ہارگاہ ایز دی نہ کلمہ ہے نہ کامشین بلکہ ' کلم''۔

س\_ مل صالح بھی وہی بلند ہوتے ہیں جن میں کلم ہوں۔

٣\_ کله بمیشدما دب ازت کا بوتا ہے صاحب ازت کون ایل -

ارثادفداوندى موتاب:

"لِلَّهِ الْعِزْةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَايَعْلَمُوبَ"

(ترجمه) عزت الله كيلئے ب عزت اس كے رسول كے ليے ب عزت المومنين يعنى

امیرالمونین کیلئے ہے یہی بات منافقوں کی مجھ میں نیس آتی۔

كله صاحب از تكاب اب بالماروزت بمى كلماس طرح موكا:

"لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحُمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى ۗ وَلَى اللَّهُ"

اورآ يت مورة فاطر جوابتدا ويس فيش كي من اس كي تغييرا مام رضاعليه السلام يون كرت بين-

كلم الطيب سيمراد:

"لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مَحْمَدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَلَيَّ اللَّهِ" ابزبان معموم عابت بوگيا كه عَلَى " وَلَيَّ اللَّه بَرُوكُم عِ-

اب ہم پیش خدمت کرتے ہیں ذات معموم کے سامنے اسلام تبول کرتے ہوئے ولایت مرتعنوی کا قرار۔

# جرین حمیری یہودی اور اقر ارعلی قالع اللہ ·

ابواسحاق طبلی حارث بن امور بروایت کرتے ہیں کہ جمر بن حمیری میبودی کا سامان چوری ہو گیا۔ حضرت علی ایر معلی اسلام کے پاس پہنچا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا یا بن حمیری ہمارے پاس علم '' ما کان وما یکون' ہے علم بلایا و منایا ہے۔ بی بتاؤں کہ تو کس لیے آیا ہے یا تو بتائے گا۔ کہا حضور آپ بتا کیں۔ تیرا مال جنات چراکر لے محملے ہیں۔ اس نے کہا حضور آپ معموا دیں بی اسلام قبول کرلوں گا۔ حضرت نے مال جنات چراکر لے محملے ہیں۔ اس نے کہا حضور آپ معموا دیں بی اسلام قبول کرلوں گا۔ حضرت نے قرآن مجید کی ہیآ یہ تلاوت کی:

"شَوازٌ مِن فَارٍ نَحَاس تَنْتِصِرَانُ" (ترجمه) تم دونوں پرآگ می تکملاتا نبه پینکا جائےگا۔ ا عرده جنات كياتم في السبات بربيعت شكاتى في الله الله الشروع بوا يبودى في راا قراركيا: اَشْهَدُ اَنَّ لَا اِللهُ اِللَّهُ وَاحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً وَسُوْلُهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ عَلَيْاً وَلَيْ الله (١٠)

#### قارئين كرام!

- محدرسول الله تك توسب كولم تعاكد اسلام قبول كرتے والت يكى اقرار كياجا تا ہے۔
- علی "وَلَی الله بقول بعض موشین نه جزوا ذان ہے نه جزوا قامت ہے نه جزوکلہ ہے تو یہودی کوکس نے بتایا کہ اسلام قبول کرتے وقت الله کی تو حید محصط ق کی رسالت اور علی علیہ السلام کی ولایت کی کوائی دی جاتے ہیں۔
  ولایت کی کوائی دی جاتی ہے۔ اس کے جواب مندرجہ ذیل طور پردیئے جا کتے ہیں۔
- ۔ یا تو یہودی جانیا تھا کہ اسلام قبول کرنے کیلئے محمد رسولا لللہ کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔
- ب- اور بیلم جب آج کل کے پڑھے لکھے ملاؤں کونیس تھا اسلام سے ٹابلد یہودی کو کیے پہد پہد کا اللہ یہودی کو کیے پہد پد چلا کہ علیا ولی اللہ پڑھ کراسلام قبول کیا جاتا ہے۔
- ے۔ یبودی کا علیاً ولی اللہ پڑھ کر اسلام قبول کرنا اس ہات کی نشان دہی کرتا ہے کہ دور رسالت میں اذانوں' اقامتوں میں عکیاً ولی اللہ رائج ہوچکا تھا جے بعد میں منایا گیا۔
- د ۔ یا پھر بیصورت بھی ہوسکتی ہے کہ اسلام قبول کرتے ہوئے اس تیسری کواہی کی تعلیم خود علی علی علیہ السلام نے دی ہو۔ علی علیہ السلام نے دی ہو۔
- ہے۔ اگر میشلیم کرلیا جاوے کہ بیتعلیم علی علیہ السلام نے دی تھی تو پھر بتانا پڑے گا کیا حضرت علی کو علم نہ تھا کہ ولایت جز وکلہ ہے یا نہیں۔
- و۔ حضرت امیر الموشین کے سامنے عکیاً وَلَیُّ الله یبودی کا پڑھتااس امر کی دلیل ہے۔ عکیاً وَلَیُّ الله جَزُوكُم بِمِی ہے جُزُوا ذان وا قامت بھی ہے اور تشہد نماز میں یبی کواہی ادا کی جاتی ہے۔

ز۔ یہودی نے عکیاً وَلَی الله بر حکر یہودیت کا لباس اُتار پھینا اور کندم نما جوفروش مونین نے عکیاً وَلَی الله کو بدعت کهدکریبودیت کالباس کین لیا۔

آ ہے قارئین اب ہم ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں چیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔

يوناني طبيب ..... قبول اسلام ..... گواهي ولايت

مرکارا مام زین العابدین عایدالسلام فر ماتے بین ایک یونانی طبیب فلفی جناب امیر عایدالسلام کی طدمت می حاضر ہوا۔ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ آپ کے بھائی محمہ کو معافر اللہ جنون تھا۔ میں علاج کیلئے حاضر ہوا ہوں مگر پند چلا کہ وہ انقال فرما گئے ہیں۔ آپ ان کے داماد ہیں' آپ کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی ہے' چنڈ لیاں پٹی ہیں میرے پاس دوائی ہے۔ میں یہاں واقعہ بڑے اختصار سے پیش کرر ہا ہوں ..... اس نے بڑے بڑے مرکارا میر علیہ السلام نے وہ مجزے دکھلائے۔ طبیب نے کہا میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں۔ دھرے علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تھھکو تھم و بتا ہوں۔ آپ کی اطاعت کرتا ہوں۔ دھرے علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تھھکو تھم و بتا ہوں۔

"تقرللُه بالواحد نية و تشهد ان محمدا و تشهد ان عليا و تشهد ان اوليائه اولياء الله"

اس طبیب نے علم جناب امیر کی تن اسلام تبول کیا۔اللہ کی توحید جناب محمصطفیٰ کی رسالت اور علی علیہ السلام کی اسلام کی ای دی۔ علیہ السلام کی گواہی دی۔

قار کمن کرام! اگر علی ولی الله جز و کلمه کبر و اذان و اقامت و تشهد نه بوتا تو علی عاید السلام خودا پنی ولایت او داوسیا ه کی و این نه دلواتے نے دولواتے نے دولواتے کے دولوں علیہ السلام کا کلمہ شہادت میں اپنی ولایت کی گوائی کی تنقین نہ کرتے ۔ تابت ہوا دور پیفیمراسلام میں بہی شہادات بھی کلمہ بہی اذان تھی کمل واقعہ پڑھنے کیا کے نبیج الاسرارج امس کا مطالعہ فرما کمیں ۔

شمعون بإدرى اوركلمه ولايت

صفین جاتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام نے لشکر کو تھم دیا کہ فلاں جگہ پر زمین کھودو جب مالک

اشر اور ساتھیوں نے مٹی اٹھائی۔ ایک پھرنظر آیا جو کس سے نہیں ہما تھا۔ جناب امیر علیہ السلام نے چٹم زدن میں وہ پھر ہٹایا۔ لا جواب آب شیرین نکلاسب نے پیا۔ قریب بی گرجا میں یا دری تھا اسے پند چلاوہ آیا اور کہا تھے اس بات کا انتظار تھا اس سے پہلے تمن سونی اور تین سووسی سے پانی پی بچے ہیں۔ کہا حضور جھے دولت ایمان سے سرفراد فرمایئ سرکاڑنے فرمایا شمعون اس طرح کلمہ پڑھو:

"أَشْهَدُ أَنَّ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ الله وَ أَشْهَدُ أَنَّ وَصِيٍّ مُحَمَّد حَقَّاً" (١٢)

قار کین کرام! سرکار امیر الموتین علیه السلام نے دعوت اسلام میں جو کلمه عیسائی پادری کو پڑھایا وہ مجمی صرف محد رسول اللہ تک جبیں تھا بلکہ وصایت جناب امیر علیه السلام پر مشتل تھا۔ اگر شہادت الشرکلمہ ولایت کی کوئی شریعی حیثیت نہتی تو چر جناب علی علیه السلام نے بیکلمہ کیوں پڑھایا۔

تابت موا كه كلمدولايت جزودين تعااوراسلام قبول كرتے وفت اس كاادا كرنا ضروري تعا۔

سر کاررسالت مآب کے سامنے ایک گروہ کا کلمہولایت کی گواہی دینا

بحواله بحارالانوارایک واقعدر ج که یمن سایک گروه سیدالانمیاء کے پاس پنچا۔ عرض کی ہم معنرت نوح علیدالدنمیاء کے پاس پنچا۔ عرض کی ہم معنرت نوح علیدالسلام کی او لاد سے ہیں۔ ہمارے ہی کے وصی کانام معنرت سام تھا۔ آپ کا وصی کون ہے۔ حضور نے جناب امیر علیدالسلام کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے علی سے کہا ہماری خوا ہش ہے کہ سام بن نوح کی زیارت کرا کیں۔ آپ نے فر مایا میر سے ساتھ مجد ہیں چلیے۔ آپ نے محراب میں کھڑ ہے ہو کرز مین پر کی زیارت کرا کیں۔ آپ نے محراب میں کھڑ ہو کرز مین پر مفور یاری خور سفیدریش محض سامنے آیا عرض کی:
موکر ماری۔ زمین میں شکاف پڑ کیا۔ ایک انہائی حسین خوبروسفیدریش محض سامنے آیا عرض کی:
"اَشْهَدُ اَنَ لَا اِللّٰهُ وَاحْدَهُ لَا هَرِیْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَ مُحَمّداً

"اشَهَادَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَأَحَدَهُ لَا شَرِيَكُ لَهُ وَ أَشْهَدَ أَنَّ مَحَمَّدَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَ أَشُهَدُ أَنَّكَ عَلَيْـاً وَصِيُّ رَسُوْلِ اللَّهِ أَنَا سَامِ اِبْنِ. نُوْحِ"(٣)

اس گروہ نے اسلام قبول کیا۔ اگر 'علیاً وکی اللہ' وین اسلام شریعت سے واسطنیس رکھتا تھا تو سرکارٹو ح کے بیٹے نے زندہ ہو کرشہا دات کیوں ادا کیں۔ ایک نی کے وصی کا دور رسالت ما ب میں قبر سے اٹھ کر تین

شبادات بر شتل کلد کا اقرار کرناس امری دیل ب که عنیا وای الله 'جزو کلد ب-جناب با قر العلوم اور با دری کا قبول اسلام کلمدولایت کے ساتھ

بحوالہ خرائج لکھا ہے کہ جناب صادق آل محمد علیہ السلام ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ عبد المالک بن مروان نے میرے بابا کوشام میں بلایا۔ میں بھی ساتھ تھا 'ہمارا گزربستی شعیب ہے ہوا وہاں ایک اجتماع تھا۔
ایک منبر پر ایک ضعیف ترین آ دمی جو کہ ان کا پادری تھا لا کر بٹھا یا گیا جب وہ تقریر کرنے لگا تو اس کی زبان میں گئنت آئی ۔ اس نے جیران ہو کر پوچھا کہ میری تقریر سننے والوں میں آئ کون آیا ہے سب نے بتایا ہے کہ دو مسافر ہیں۔ اس نے پوچھا آپ اُمت مرحومہ ہے ہیں۔ فرمایا ہاں اس نے کہا میں کچھ پوچھا چا ہتا ہوں آ ب نے فرمایا جو چھو یا دری نے کہا:

"بيتاية الل جنت كي منتى موع كمان سيكا كي تين بوكى"

امام عليدالسلام في فرمايا ..... برگزنيس بديات تمهاري كتابون يس بهي موجود ب-

پاوری: جنتی میوے کھانے سے جنت میں بول براز ہوگا۔

امام : برگزنیس-

یا وری: کیااس کی مثال دنیامی ہے۔

امام : فرمایا بر مخص اس کی مثال ہے۔ ہر پچشکم مادر میں کھا تا بھی ہے بیتا بھی ہے مگر بول براز نہیں کرتا۔

پادرى : ايسدووجروال بعالى بتائيج جوالك عى دن پيدا بول أيك عى دن فوت بوئ أيك كى

عمر٥٠ سال اور دوسرے ک٠٥ اسال ہے۔

امام : حضرت عزیر اوران کے بھائی عذرہ۔

بادرى: آپكانام كيام؟

امام : فرمايا محمه-

يادرى: آپ محمد ني ين-

امام: محمری بینی کا بینا ہوں۔

يادرى: آپىكاوالدەكانامكىائىد

امام: قاطمه

پادری : کیاآپ کے داداکانا مربی می علی اور عبرانی میں المیا تونیس ہے۔

المام : قرمايابان!

پادری: آپ شرکے بیے بیں یاشیرے؟

امام : فرمایا شبیر کے۔

اس ك بعداس بادرى في دومصوم المين كسائ يكمات إلى زبان ساداكيد "أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ جَدَكَ مُحَمَّداً وَسُولَ اللَّه وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَليَاً وَلَى الله "(١٣)

قار کین کرام! پادری کوکس نے بتایا کداسلام قبول کرتے وقت بیر تین شہادات دی جاتی ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ دومعموم اماموں نے بیر بیت دی ہوگی۔ ہرمعموم کی بھی غیرمسلم کواسلام کی دعوت دیتے بوئے شہادت ٹالشہ ہڑ ھاتا ہے تو مجروہ کون می وجہ ہے بیمُلاں گواہی ولایت امیر علیدالسلام کا نام آتے ہی شجرہ نسب کی تحریر میں پیشانی پر سچالیتا ہے اور بایا تگ دہل اس عظیم گواہی کو بدھت بھیے الفاظ سے تعبیر کرنے لگ جاتا ہے۔

یہ جزواذان واقامت وتشہد نہیں بلکہ ان کی ولایت کل ہے۔ میداذان واقامت وتشہدان کی ولایت عظمیٰ کے جزو ہیں۔

# ايك مندوستاني طبيب اوركلمه ججته خدا

ا يك مندوستانى طبيب نے جناب صادق آل محر ك مباحث كياسر كار جوكہ خود باب الحكمة رسالت على الله عند الله عندا الله عندا الله عندا الله و الله الله و ال

#### أنَّك حُجَّتُه اللَّهِ فِي الْاَرْضِ" (١٥)

اب بانی شریعت سرکارصادق آل محر کے سامنے ایک بندی طبیب نے جوشہادات اداکیں وہ ایک بجمی تھا۔
اے ان کلمات کا کیے علم ہوا کہ اسلام قبول کرتے وقت بیکلمات کے جاتے ہیں۔ فاہر ہے کہ امام علیہ السلام
نے بتائے ہوں گے تب بندی حکیم نے وہ کلمات و ہرا ہوں گے۔ ساتھ بیٹے ہوئے منصور عبای نے بھی
نہ روکا آپ شباد تین کوشہادات کیوں بنار ہے ہیں کیونکہ بیمباحث در ہار منصور عبای میں ہوا تھا۔ بیشہادات
اداکر نااس امرکی دلیل ہے کہ شہادت امامت جمت ووصائت ولا ہے علی علیہ السلام ہر دور میں جزواذان و
اقامت دتشہدر ہے ہیں جے پہلے دشن دیا تار ہا۔ اب شیعت کروپ میں ناصبی ملال بیکا م کررہا ہے۔

# امام زين العابدين .....ايك عيسائي كاقبول اسلام اوركلمه ولايت

مظلوم کر بلای شہاوت کے بعد جب آل عبا کے قید یوں کا قافلہ دیر را بب کے قریب پہنچا اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام پھواشعار پڑھ رہے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا را بہب نے بیآ وازئ بہر نکا دیکھتا ہے کہ ایک سر نے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں جوآ سان تک گائے رہی ہیں۔ آسان سے فرشتے اتر کرصف درصف حاضر ہوکر کہدر ہے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ بید کھی کردا ہب نے روٹا شروع کر دیا۔ را بب نے خولی سے کہا بیر کس کا ہے اس حرام زاد ہے نے کہا بیر حکومت کے باغی (معاذ اللہ) کا سر ہے اس کا نام حسین این علی ہاں کا نام فاطمعۃ الزہرا ہے۔ بیرسول اللہ کا نواسہ ہے۔ را بب نے دس برار در ہم دے کرخولی سے بیرس لے لیا۔ سرکوا ٹھایا امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے آیا اور سر سے خاطب در ہم دے کرخولی سے بیرس لے لیا۔ سرکوا ٹھایا امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے آیا اور سر سے خاطب بوا کہا ہے در ہم دے کرخولی سے بیرس لے لیا۔ سرکوا ٹھایا امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے آیا اور سر سے خاطب بوا کہا ہے خوا ہی دینا:

"اَشْهَدْ اَنَّ لَا اِللهُ اِللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ الله وَ اَشْهَدُ اَنَّ عَليًّا وَلِي الله" (١٦)

قارئين:

- المعراب نے بیشها دات سے سیکھیں۔
- 💠 دواماموں کے سامنے انہیں گواہ بنا کر اللہ کی تو حید سرکا رمجر مصطفی کی رسالت اور امیر الموتنین کی

ولايت كى كوابى دى\_

پ نے تو سر بریدہ امام مظلوم نے روکا کہ تو میرے نانا کے دین وشر بیت کی مخالفت کررہا ہے اور نہ سید الساجدین نے ٹوکا بھائی ولا بے کی تو معاذ الله بدعت ہے تو بیکیا کررہا ہے۔

کویا کہ ثابت ہے، ہی ہوتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا اور عکیاً وَلَی اللہ امام زین العابدین ہے۔
 پڑھ کر دنیا کو بتا دیا۔ اسلام وہی سچاہے جس میں شہادت ولا بے علی ہے۔

# سيدالانبياء كوالدكرامي اورعكيًّا وَلَى الله

انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابوذ رغفاری نے مجدرسول الله میں کہا ...... ابوذ رفر ماتے ہیں میں کے است کودیکھا کہ جناب رسالت مآب اپنے ورواز وے نکائوان کے ہاتھ میں گئی کا ہاتھ تھا۔ وہ مقابر مکہ برآئے رسول اکرم نے دورکعت نماز بڑھی دست وعابلند کئے۔

قرش ہوئی جناب عبداللہ والد سرکار رسالت مآب قبرے باہر آئے بیول سے کہتے ہوے''اَشْهَدُ اَنَّ لَا اِللهُ إِلَّا اللهُ وَ اللَّهِ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"

جب اقرار رسالت كرچكة مركاردوجهال في جما "مُسنُ وَلَيْكَ يَسَالَه "بابا آب كولى كون بن؟ "فَقَالَ وَمَا الوَلِي يَابُنَي ؟" بينا مراولى كون ب؟ فرايا" كُمُوَ هَذَا عَلَى "" بيك آب كاولى بر" فَقَالَ وَمَا الوَلِي يَابُنَى ؟" بينا مراولى براولى براولى

والده سيدالا نبياءاورعكياً وَلِي الله

ابوذ رکہتے ہیں اس کے بعدای طرح رسول کا تنات والدہ کی قبر پر پہنچے انہیں زیرہ کیا قبرش ہوئی۔ تقول بی بی بیکتی ہوئی انھیں:

> "أَشْهَـٰذُ أَنَّ لَا اِللَّهِ اِللَّهِ وَأَنَّكَ نَبِيُّ اللَّهِ وَرَسُـ**وْلُه فَقَالَ لَهَا مَنُ** وُلِيُّكِ يَا أُمَّا فَقَالَتَ مَن الوَلِيِّ يَا بُنَيِّ?"

> المال جان آپ كاولى كون بيئا خودى بتائية ميراولى كون بي فقال كو طدًا

# عَلِي ابن ابي طالبُ فَقَالَتَ أَنَّ عَلَيًّا وَلِي "مُن كُوا يَ دِيَا مِولِ عُلَّى مِراول مِي اللهِ عَلَيْ مِراول مِي اللهِ عَلَيْ مِراول مِي اللهِ مِن اللهِ

#### قارئين كرام!

- اعلان رسالت سناما اعلان ولایت سنا۔
  - اں ہراس فخص پرتو کلمہ رسالت واجب ہے جس نے اعلان رسالت وولایت سنا۔
- کین اس محض پر نه کلمه ولایت واجب ہے نه کلمه رسالت واجب ہے جس کی وفات و
  انقال کے کئی سال بعد اعلان رسالت ہوا ہو یا اعلان ولایت ہوا۔ رسول الله سلم الله علیہ وآلہ وسلم ابھی ظاہراً تشریف نه لائے تھے کہ والد جناب عبداللہ و نیا ہے چل ہے۔
  چھسات برس کی عمر میں والدہ انقال فرما تکئیں۔ اعلان رسالت ہوتا ہے جب حضور کی
  زندگی چالیس تک پہنچ محتی اور اعلان ولایت ہوتا ہے تریشے برس کی زندگی میں۔
  والدین رسالت مآب پر نہ تھم رسالت واجب تھا اور نہ کلمہ ولایت۔ وہ شریتی مکلف
  - رسول اکرم نے اینے والدین کوز شرو کیوں کیا؟
- شہادت تو حید اور شہادت رسالت کو قبر ہے اٹھتے ہی زبان پر جاری کیا بتا ہے وہ کس
   نے تعلیم دی تھی۔
- اورشهادت ولايت على كوما من لا كرروبرو أشهد أن عَليًا وَلي الله كول
   برهایا۔

اس کیے حضور جانتے تھے کہ ولایت امیر المونین کا اقرار اور شہادت اس طرح ضروری ہے جس طرح کہلی دونوں شباد تین ۔

جو کلمہ جوشہادت عظمی والدین رسالت مآب کے لیے ضروری ہے وہ ان محر یہ خوروں کو کیے

معاف ہو عتی ہے۔ جو کلمہ قبروں سے افغا کررسول واللہ ین کو پڑھارہے میں کیاوہ برو کلمہ نہیں ہے کیاوہ برو اذان وا قامت نہیں ہے یادہ جزوتشہد نہیں ہے۔ پڑھانے والا کوئی اُمتی نہیں خوداللہ کے رسول میں اور جوفعل رسول اللہ سے سرز دہواوہ جزودین جزو کلہ جزواذان وا قامت جزوتشہد صلوق ہوتا ہے۔

#### حضرت حمز ه اورولايت عليٌّ

آ مخضرت نے جناب حزوے پوچھا جب اللہ تعالی شرائع الاسلام اور شرائع الایمان کے بارے میں پوچھے گا' کیا جواب دو کے تو جناب حزہ رو پڑے۔میرے اللہ بن آپ پر قربان آپ ہی ارشاد فرمایں حضور نے فرمایا:

"تشهد ان لا اله الا الله مخلصا واني رسول الله بالحق (الي ان يقول) ان عليا اميرالمومنين" (19)

"قال حمزه شهدت و قررت امنت و صدقت"

جناب حزہ نے کہا بیں گواہی دیتا ہوں میں اقرار کرتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں میں تقید بق کرتا ہوں۔

#### قارتين كرام!

- شرائع الاسلام وشرائع الایمان بفر مان رسالت مآب سلی الله علیه وآله وسلم میمی ہے۔
   شہادت تو حید شہادت رسالت اور شہادت ولایت وامرت امیر المونین علیه السلام۔
- چنانچہ واقعہ غدیر ہے کئی سال پہلے جناب حمز و کا تیسری گوائی ویٹا اس امر کی دلیل ہے
   کہ کلمہ ولایت جز و کلمہ اذان اقامت وتشہد ہے۔
- پ خود جناب سرور کا نئات پڑھا بھی رہے ہیں اور فرما بھی رہے ہیں تو پھر بدعت کہنے والوں کو ڈوب کرمر جانا جا ہے۔
  - 💠 پیفیرا کرم کا فرماناس امر کی دلیل ہے کہ عکیاً وَ تی اللہ جزو ہے۔

#### بيعت جناب خديجة الكبرى برولا بتعلى

سرکاررسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔اے خدیجہ اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ پررکھاور اس کی بیعت کر۔ جناب خدیجہ نے ویسے ہی بیعت کی جیسے علی نے کی تھی اس لیے خدیجہ پر جہا رہیں تھا۔ پھر ارشا دفر مایا:

"يا خديجة هذا على مولاك ومولا المومنين امام بعدي.

قالت صدقت يا رسول الله قد بايعت على ماقلت" (٢٠)

قارئین ابھی واقعہ غدیر رونما ہونے میں کئی سال کا عرصہ پڑا ہے مگر رسالت مآب نے جناب خدیجہ سے 'علی ولی اللہ'' کی بیعت لے لی۔

تو جوگوای أم الائمسلام الله علیمار واجب ہے وہ ایک ملا پر کیوں کرواجب نہیں موسکتی -

مژم را بب ..... جناب ابوطالبًا ورگوا بی ولایت

مرم نای ایک را بب نے جناب ابوطا اب کوایک ملاقات کے دوران بشارت دی کہ

"ولد يخرج من صلبك هو ولى الله؛ اسمه تعالىٰ ذكره"

آپ کے صلب سے ایک ولی اللہ تشریف لائمیں مے جورسول اللہ کے وصی اور متقین کے امام مول

ع انہیں میراسلام کہددینااور ساتھ میری طرف سے سی می کہددینا:

ٱشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ ٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ ٱشْهَدُ أَنَّ عَلَيَاً وَلَى الله (٢١)

جب ظہورامیرالموشین علیہ السلام دربیت الله ہواتو جناب ابوطالب اس عار میں گئے۔ را ہب کو مردہ پایا اور جا کرسلام کیا اور خوشخری سائی۔ الله تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے معرم را ہب کوزندہ کیا۔ دہ آئے میں کھولتے ہی زخ پر ہاتھ چھیرتے ہوئے گویا ہوا:

ٱشْهَدُ ٱنَّ لَّا اِللَّهُ اِللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ ٱشْهَدُ ٱنَّ مُحَمَّداً

#### عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ عَلَيّاً وَلَى اللّه وَالْإِمَامُ بَعد نَبِي اللّه

قار کین غورفر مائے! پہنی ملی علیہ السلام بظاہراً دنیا پر تشریف نہیں لائے سے کہ موم راہب نے جناب ابوطالب کے سامنے تیسری شہادت تک کلدستایا۔

- جب جناب امیرتشریف لائے راہب مرچکا تھا۔اللہ نے زندہ کیا۔حضرت ابوطالب نے خوشخری سائی۔تیسری گوائی تک کلمہ پڑھتا ہواا ٹھا۔
  - اب بتائے راہب کوس نے ریکلہ تعلیم دیا تھا۔
- نامین صاحبان بس اینے من گھڑت قوانین کے تحت شہادت ولایت کو بدعت اور نہ
   جانے کیا کیا کہ دے ہیں۔

# جناب ابوطالب نے قریش کوکلمہ ولایت کی تلقین کی

مرز مین مکہ پر ذائر آرآ یا لوگ پریٹان ہو گئے۔اپنے بتوں معبودوں کو پہاڑوں پر لے گئے وہاں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کرروتے رہے گروہاں تو پہاڑ بھی لرز رہے تتے۔ چٹانیں پارہ پارہ ہو گئیں۔ بت کانپ کانپ کرمنہ کے بل گر پڑے۔لوگ گھبرا گئے لیکن جناب ابوطالب پرسکون تتے۔قریش کو مخاطب کر کے جناب ابوطالب نے فرمایا:

> "أن الله تبارك و تعالى احدث في هذا الليلة حادثة و خلق فيها خلقا أن لم تطيعوا ولم تقروالولاية تشهدوا بامامته لم يكن مايكم ولايكون لكم بتهامة مسكن" (٢٢)

(ترجمه) اے نوگو! اللہ نے آج کی رات ایک حادثہ واقع فر مایا اور ایک مخلوق کا ظہور کیا ہے۔ اگرتم اس کی ولایت کے قائل نہیں ہو گے اس کی اطاعت نہ کرو گے تو سرز مین کمہ پرچین سے نہ روسکو مے۔

قارئين كرام!

آج پہ چلا کہ ابوطالب کوکا فرکیوں کہاجاتا ہے اس لیے دہ بھی اپنے بیٹے مان کی ولایت کے قائل سے مشاوت الدی تیلئے مل منظم تھے۔

عَلَياً وَلَى الله رِدُ حاف والول رِ بردور على فتوى بازى بولى مربيه مقدى شبادت جارى ب جارى ريك بارى ريك ريك وري مارى من جارى ريك ريك ريك ريك وردز بان ذكراذ ان روح صلاة بن كى -

حضرت آ دمٌ اور کلمه ولايت

حضرت امام رضاعلیہ السلام ہے مروی ہے جب آ دم علیہ السلام کو ملائکہ نے بجدہ کیا اور جنت میں داخل کیا غیب سے ایک آ واز آئی:

''يآادم ارفع راسك''اےآ دم سراو پراٹھائے۔

آ دم نے سراٹھایا۔

''فنظو الى ساق العوش'' بر عرش كاطرف و كير

''فوجدعليه مكتوب

"لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحْمَدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى" أَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ" (٢٣)

قار کین آپ کے باپ بھی ولایت علی کو جز وکلہ بھتے تھے گراولا دالی طلالی ہے کہ جزو ماننا تو بزی دور کی بات کہ وہ بدعت جیے الفاظ ہے تعبیر کرتے ہیں۔

حضرت ليعقوب اورعكي ولي الله

"سل ابن عباس عن الموثق الذي اخذه يعقوب على اولاده فقال قال لهم يا معشر الاولادي ان جئتموني لولدي والافا منتم براء من النبي الامي الذي يكون في الآخر الزمان له امة يهدون بالحق ربه يعدلون اهله كلمة عظيمة اعظم من

السماوات والارض" لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحُمِّدُ رَسُولُ اللهِ عَلَى ۗ وَلَى اللهِ

حعرت ابن مباس سے اس جات کے بارے بیں ہو چھا گیا جو حعرت بیقوب نے اپنی اولاد سے
ایا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت بیقوب نے اپنی اولاد سے بیفر مایا اگرتم میرے بیٹے کو لے آئے تو ٹھیک ہے
ورنہ نی آخر الزمان سے بیزار سمجھے جاؤ ہے جس کی اُمت کی کہ ایت اور کی کے ساتھ عدل کرے گی اوران
کاعظیم الثان کلم آسان اور زمینوں سے بڑھ کرعظیم ہوگا اوروں یہ ہوگا:

"لَا إِللهُ إِلاَّ اللَّهُ مَحْمَدُ رَسُولُ الله عَلى وَلَى الله الله عَلَى وَلَى الله الله عَلَى وَلَى الله ع قاركين حضرت يعقوب في الى اولا وكوجوكم بتاياوه كي ب

حضرت موى اورعكى ولى الله

"قال محمد بن حماد طهرانى اشخصنى هشام بن عبدالمالك من الارض الحجاز الى الشام فاجتنزت بالبلقاء فوجدت بها جبلاً اسود مكتوب عليه مالم ادرماهو! فدخلت الى عمان فسالت عمن يقرء ما على القبور و الجبال فار شدت الى شيخ قد كبرت سنه فلما خرج الى حدثته بهاشا هدت وأردفته معى على راحلتى حتى انتهينا الى الموضع فلما قرء ما عليه قال عليه مكتوب بالعبرانى باسمك اللهم جاء الحق من ربك بلسان عربى مبين."

"لَا اللهِ إِلَّا اللَّهُ مَحُمَدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ۗ وَلَيُّ اللَّهِ" (٢٥)

وكتب موى ابن عمراً ن بيده-

(ترجمہ) محمد بن حادظ برانی کا کہنا ہے کہ جھے بشام بن عبدالملک نے جازے ملک شام بھیارات میں مقام بلقاء سے گزرتے ہوئے میں نے ایک تحریر دیکھی جے میں نہ بجھ

قارئین! چونکداولی العزم مرسلین نے اور تمام انہاء نے یہ جاتی دیا تھا ولا ہے علی کا لہذا جناب موئ نے یہ جاتی دیا تھا ولا ہے علی کا لہذا جناب موئ نے یہ کلم سینکڑ وں برس پہلے تحریر کردیا کہ جیہا کہ وعدہ کیا ہوہ وہ اجب ہوتا ہے۔ جب علی ولئ اللہ موک اللہ موک اللہ موک اللہ موک اللہ موک مارے بھیے اولی الاعزم رسول پر واجب تھا تو بدعت کہنے والوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہوکہ سارے اعمال ضائع کر بیٹھیں۔

# ملائكهاورعلى ولى الثد

"عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال لما خلق الله العرش خلق ملكين فاكتنفا فقال اشهدا ان لا آله الا الله انا فشهدا ثم قال اشهدا ان محمدا رسول الله فشهدا ثم قال اشهدا ان عليا اميرالمومنين فشهداء" (٢٦)

عبدالله ابن سنان نے امام صادق آل محمد علیدالسلام سے روایت کی ہے کہ جب اللہ نے عرش علق کیا دو ملا تک خلق فر مائے ان دونوں سے کہا کہ گوائی دو۔

اشهد ان لا اله الا الله

دونوں نے کہا اشہدان لا الله الا الله

ير فرايا كبو اشهدان محمدا رسول الله

دونول نے کہا اشہدان مجمدارسول الله

عرفراياكبو اشهدان عليا اميرالمومنين

دونوں نے کہا ۔ اشہد ان علیا امیرالمومنین۔

لِوَاءُ الْحَمد اور عَلَى "وَ لَيَّ اللَّه

قیامت کے دن ایک اوا والحد ہوگا آ دم ہے آئ تک تمام گلوق حضور کے ملم کے یہے جمع ہوگی ایک پھریامشرق دوسرامفرب تیسراوسط دنیا می البرار ہاہوگا پھریوں پر تین سطریں ہوں گی: لَا اِللَّهُ اِللَّا اللَّهُ مَحْمَدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ اللَّهِ (۲۵)

انگوهی آ دم اور کلمه ولایت

علامہ جزائری این عباس سے روایت کرتے ہیں:

"فلـمـا فهبط الى الارض صاغ خاتما فنقش عليه محمد رسول الله على اميرالمومنين"

(رَجمہ) جب معرّسة وم ذمين پرتشريف لاے ان كے پاس ايک انگوخي خى جس پر يركمات لكے شے " مَسْحَمَدُ دَسُولُ اللّه عَلَى \* اَحِيْوَ الْمُحْوَمِنَينَ " (٢٨)

انكشترى ابوطالب عليه السلام اوركلمه وصائت على

حفرت امام رضا علیه السلام سے مروی ہے جناب ابوطالب علیه السلام کی انگوشھی پر مندرجہ ذیل تحریقی:

"كَانَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبَّا وَ ابن اخى مُحَمَّدُ نَبِيّاً وَ إِبْنِي عَلَى لَهِ وَصِيّاً"

ملك الموت اورسوال ولايبة على

جب مومن کا وفت نزاع آتا ہے تو ملک الموت قریب آتا ہے اور بع چھتا ہے اے بندہ خدا تو نے خلاصی حاصل کر لی تو نے بری ہونے کی راہداری حاصل کر لی تو نے عصمت کبری کے ساتھ حمسک رکھاوہ کے

گال اور موكن لو يقع كا يحصال مقام يركس شئ ف كنها مل الموت جواب دے كا" في قول ولايت على ابن ابى طالب" (٢٩) بجيم كاكى ولايت كمدقد من جات لى \_

قبرمين ولايت على كاسوال

اہراہیم بن زیادسیلان نے عبادابن عبادت روایت کی ہے کدایک دن میں نے ہوسف بن جناب الاسیدی کے پاس جا کر عذاب قبر کی حدیث میان کی دوران مدیث بیان کی دوران حدیث انہوں نے مدیث بیان کی دوران حدیث انہوں نے کہا یہاں ایک بات ہے جے ناصبوں نے بچ چھامی نے بچ چھاوہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہاں ایک بات ہے جے ناصبوں نے بچ چھامی نے بچ کا یہاں ایک بات ہے جے ناصبوں نے بچ چھامی میں دوال ہوگا:

"من ولیك؟ فان قال علی نجا" (۳۰) (ترجمه) تیراولی *کون ب چواب پیل کل*کانا م لیا تو نجانت یا شکار

> قبرول سے خروج کے وقت کلمہولایت من لا یحفر الفقیہ میں شخصدوق لکھتے ہیں:

"انهم يخرجون يوم القيامت من قبورهم وهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله على ابن ابي طالب حجة الله فيوتون بحلل خصر من الجنة" (٣١)

عیعان ایر المونین علید الله مروز حشر قبروں سے نکلتے وقت " لا الله محمد رسول الله علمی حجه الله " کہتے ہوئے تکلیں مے پر ان کے پاس پہننے کیلئے سرطے لائے ما کیں گے اور ابعض معترکت میں بیالفاظ بین کہ جب قبروں سے اٹھیں مے تو یہ کہتے ہوئے " لَا اللّٰه اللّٰه اللّٰه عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰه عَلَى الله عَلَى اللهَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهَ عَلَى الله عَلَى

جنت كاپېلا دروازه اورعلى ولى الله

هج محدث ابراجيم بن محر الجوسي مندعبد الله ابن مسعود لكسة بيل كرم كار في كريم في فرمايا معراج

ک رات جنت کے بردرواز ویر یکی کلم اکھا ہوا تھا:

"لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحُمَدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ۖ وَلَيَّ اللَّهِ "(٣٢)

جنت کا دوسرا درواز ه اورعلی و لی الله

حنور قرماتے بن ش في جنت كے دوس درواز ور بى لكما بواد يكما: "لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحْمَدُ وَسُولُ اللَّهِ عَلى وَلِي اللَّهِ"

الير درواز يرجي لكما مواديكما

''لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحُمَدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ۖ وَلَيَّ اللَّهِ ''

ا چوشف دروازے پرہمی حضور نے بھی کلم لکھا ہواد یکھا:

' لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحُمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ۗ وَلَيُّ اللَّهُ ''

پ پانچوی دروازے پر بھی بھی کلہ اکھا ہواد یکھا:

"لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحُمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ۚ وَلَيَّ اللَّهُ "

🗫 حنور نے چھے درواز ہ جنت پر ہمی یکی کلہ دیکھا:

''لَا إِنَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحُمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ۖ وَلَيَّ اللَّهِ ''

المعامواد يكما ويكان وراز برلكما مواد يكما:

''لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحُمَدُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى ۖ وَلَيُّ اللَّهُ ''

پ جنت کے آٹھویں دروازے پر بھی حضور نے لکھا ہواد یکھا:

"لَا اِلَّهُ اِلَّا اللَّهُ مَحُمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى ۗ وَلَيُّ اللَّهُ "

حاصل نظر

قارئين كرام!

اس مدیث کے راوی حضرت این سعودیں جومحانی رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم بیں۔

- پ و و خودزبان پغیراکرم سے بیعدیث میان کرتے ایں۔
- ج حضور كون بن؟سيدالانبياء بن حاتم النبيين بن وارث شريعت البيبين ان كربان مطهر عن الانبياء بن المدر ال
- سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تغیر اسلام نے فرمایا کہ جنت کے آٹھوں وروازوں پر کلمہ کے ساتھ ' نکٹیا وائی اللہ' کھیا ہوا تھا۔

كياحضورنے معاذ الله جموث بولا؟

كياحشور في يقرمان بس فاندرى كيلي بيان كيا؟

كياحضور في قوحيد البي اورائي نبوت مي على كي ولايت كوشائل كر كلمه ايمان ميان فيس

فرلمايار

کیامعصوم جوخودند کرتا موده دوسروں کوکرنے کا تھم دیتا ہے۔ کیاحضور نے ریکر اٹی زبان سے ارشاد نیس فر مایا۔

اب یا تو اسلام سے ہاتھ دھونا پڑیں گے یا مانتا پڑے گا کہ اسلام کا حقیقی کلمہ عکی قرائی اللہ تک ہے۔ بدعت وہ ہے جواپی طرف سے کہاجائے جیسے جوسیدالا نہیا وفر مائیں و وشریعت ہوتا ہے ' پچھتو سوچو؟

كلمهاميرالموننين على ولياللد

حفزت قاسم بن معاویہ جو کہ بقول سرکار آقائی ایوالقاسم خوئی ایک تقدراوی ہیں وہ معزت صادق آل می سے روایت کرتے ہیں کہ کی شخص نے حضرت سے دریافت کیا کہ غدا ہب فیر کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور معراج بر صحیح تو وہاں بیکلہ لکھا ہوا دیکھا:

''لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبكر صديق''

حضرت صادق آل محم عليه السلام فصين آمي فرمايا برشعبه ين تهديلي آمني حي كد كله تبديل كردياس كم بعد آپ في المراب المرح ب

تخليق عرش اور كلمه ولايت وامرة امير المومنين

الم فرماتے ہیں جب اللہ نے عرش فلق فرمایا کتب علیہ

"لَا اِلَّهُ اِلَّا اللَّهُ مَحْمَدُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى" اَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَى اللَّهِ"

تخليق ماء

جب الله في إنى كوهلق كيا تواس كي سطح ركاها:

"لَا اِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحْمَدُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى" اَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَيُّ اللَّهِ"

تخليق لوح

مركارصادق عليه السلام فرمات بين جب الله في لوح محفوظ كوفل كيا تواس يراكعا:

"لَا إِلَّا اللَّهُ مَحْمَدُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى" اَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَيُّ اللَّهِ"

تخليق كرى

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ جب الله في كرى وطلق كيا كتب على قوائم

"لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحْمَدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى" اَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَيُّ اللَّهِ"

پیثانی اسرافیل

الله في جب اسرافل كوفاق كياس كي بيشاني براكما:

"لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحُمُدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى " أَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَيُّ اللَّهِ"

تخليق جبرائيل

الستعالى في جرائل وطلى فرمايا اورجرائيل ك برول براكما:

"لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحُمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى" اَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَيُّ اللَّهِ"

تخليق ساوات

جب الله تعالى في الوركوطل فرمايا اوراطراف ميلكما:

''لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ مَحْمَدُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى '' اَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَيُّ اللَّه

تخليق ارض

جب الدقعالي فرين كوفلق فرمايا توطبقات ارضى برتحريركيا

"لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحْمَدُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى" اَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَيُّ اللَّهِ"

تخليق جنت

جب الله في جنت كوخلق كياتو جردروازه جنت برككما:

"لَا اِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحُمَدُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى" اَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَيُّ اللَّه

تخليق البيال

جب الله تعالى في بها روس كوطل فرمايا توان كى چوشوں يربيكلم لكها:

"لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحْمَدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى" لَوِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَيُّ اللَّهِ"

تخليق الفتمس

جب التدنعالي في سورج كوطق فرمايا تواس يرككما:

"لَا اللَّهُ مَحْمَدُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى" لَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَيُّ اللَّهُ"

تخليق قمر

جب التدتعالي في عائد والتقال في بيل ميكما:

"لَا إِللَّهُ اللَّهُ مَحْمَدُ رَسُولُ اللَّه عَلَى" أَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَى اللَّه" يبال تك بيان كرنے ك بعد مركار مجرصادق عليه السلام نے بڑے واضح انداز على ارشاو فرمایا:

" فَإِذَا قَالَ آحَدَكُمْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحُمَدُ رَسُولُ اللَّهِ فَلْيَقُلُ عَلَى " أَمِيْرَالُمُومِنِيِّنَ وَلَى اللّه " يَنْ مِنْ مِنْ عَرْصَ حَدِبِ مِنْ كُولَ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ مَحُمَدُ رَسُولُ الله كَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ مَحُمَدُ رَسُولُ الله كَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ مَحُمَدُ رَسُولُ الله كَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مَحُمَدُ رَسُولُ الله مُحَادًا لا يَعْرَالُمُومِنِيْنَ وَلَى الله "كير

قارئين محرّم!

- المعادق آل محد عليه السلام ككام عدابت بواكلهاوركاني شريعت تبديل بويكي تمي
  - حفرت نفرمایا اصل کلمداوراصل بات بیب:

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَحْمَدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ۚ أَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَى اللَّهِ "

- مركار نے ارشاوفر مایا " تم بی سے جوہی لا الدالا اللہ محدر سول اللہ كے اس پر واجب
   کہ عَلَی " اَونِرَ الْمُوونِیْنَ وَلَی الله كے۔
- آپ نے بیش فرمایا کیاں کے اور کہاں نہ کے فرمایا جہاں کے جب کے جس مقام
   رکے اوان ہوا قامت ہو تشہد ہوا کل ہوولا یت علی علیہ السلام کی گوائی دیناوا جب ہو
   گی ۔ اس کے بغیر نہ کل کمل ہے نہ اوان نہ اقامت نہ تشہد صلو قائمل ہے۔
- پ ناصبوں کے سامنے فرمان امام اور آیات قرآن کی کوئی قیت ٹیس ہے۔ یہ اپنی قیاس آر اس کی کوئی قیت ٹیس ہے۔ یہ اپنی قیاس آر ساخت و پرداخت اصولوں کوشر بعت کے دائی کے عادی ہے۔

#### لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةُ إِلَّا بِاللَّهُ لَعَلَى الْعَظِيمُ

قارئين كرام!

المراب على بزبان معموم بحى على ولى الله يومنا البت كيا بـ

- ہم نے مصومین کے سامنے علی ولی اللہ پڑھ کرلوگوں کو قبول اسلام کرتے ہوئے بھی
   دکھایا ہے۔
- ہم نے ثابت کیاد نیا کی کوئی شے اس وقت تک فاتی ند ہوئی جب تک اس پر کلمہ ولایت
   تحریر ندکردیا گیا۔
- ہم نے دوررسالت میں بھی علی ولی اللہ بزبان رسالت ثابت کیا۔
   ابھی ایسے پینکڑوں شواہد موجود میں محرطوالت کتاب کے ڈرسے شامل نہیں کئے۔ اب آپ کی ذمہ
  - داری ہان علاء ہے بوجیس کہ جزو کے کہتے ہیں:
  - کے خود معصوم اقرار ولایت علی کرے چربھی جز د کلم نہیں۔
  - الله بيان فرمائي زبان على ولى الله بيان فرمائ بحريمي جزوميس-
  - خودمعصو مین نومسلم لوگوں کونلی و لی اللہ پڑھا کرمسلمان کریں ہیں پھر بھی جزونہیں ہے۔
  - 💠 امام حسن عليه السلام نے ظاہراً آخری کھات میں علی ولی اللہ پڑھا سے پھر بھی جزونیں۔
    - المعند کے ہر دروازے برعلی ولی اللہ الکھا ہواہے میں پھر بھی جز ونہیں۔
- امام نے فرمایا جمال کا اِلله اِلله مَحْمَدُ وَسُولُ الله مود مال تم پرواجب
   خالی و الله پرموید پر بی بروید کردن سے اُخریوں؟

هارابتاديناضروري تمااب شاكر بنويا كافر بنوتمهاري مرمني -

# صحابدرسول كانزاعي بيان

ابومقدم صالح سے روایت ہے جب عبداللہ این عباس کا وقت وقات قریب آیا تو انہوں نے کہا: "اللهم ان انقرب الیات بولایة علی (۳۳) (ترجمہ) بارالی میں تیرے صنورولایت علی سے تقرب جا بتا ہوں۔ وقت ظهورسركارامام زمانه عليدالسلام كالكمدولايت

جب مركاروارث زمانه عجل الله فرجه كاللبور موكا تو ان كاكلمه ميهوكا:

"اَشْهَدْ اَنَّ لَا اِللهُ اِللهُ وَاشْهَدْ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ عَلَيْاً وَلَيَ الله " (٣٥)

قارتمن كرام!

جب حضور بی کریم صلی الله علیه وآله و سلم کوتمام دروازه بائے جنت پر عرش فرش زین و آسان اور تھم پر بائے طائکہ علی وقر پر اَهُمَهَ لَم اَنَّ عَلَیماً اَهِیمَوالْمُهُوهِنیمَنَ وَلُی الله یا لا اِلله اِلله الله علی وقر پر اَهُمَه لَا اَلله علی و الله و ا

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَّلْنَا مِنَ المُتَمَسِّكِينَ بِوِلَايِةِ ٱميرِ ٱلْمؤمِنينَ

### حواشي:

- ا احتجاج طبرى ج ام م ١٥٨ القطرة آقائى سيدا مدستنبط على الله مقامه بحار الانوار مجلسى بروازور الكوت آقائى شينى عليه -
- ۲- بحارالانوارج ۳۵ من ۱۴ انوارعلوبه مطبع نجف ص ۳۷ من ۳۸ روضة الواعظين من ۹۸ ومعنة
   الساكعيدج ۴ من ۸۰ -
- س- بیت الحزن محدث عباس فی ص ۲۰ سرة فاطمة علامه ذا كرحسين ص ۲۴ مديقة شبيده آقائ

- مقرم مناقب شهرآشوب.
- ٣- (١) رياض القدس ج١٠ ص٣٥ (ب) معالى أسبطين مهدى باز عراني ج١٠ ص٣٣٠ تيريز .
  - ۵ د معد الهاكب مترجم ج ۲ مسا۱
  - ۲ . ومعيد الماكيرج ٢ من ٣٣٣\_
- ے۔ (۱) بحار الانوار 'ج ۵۱' ص ۲۰ تا ۲۷ (ب) اثبات الوصيع مسعودي مس ۲۲۰ (ج) بحار الانوارج
  - (٨) طرازالمذاهب الجفري شام ٥٦\_
  - (٩) سوره فاطر تغییر صانی تغییر بر بان تغییر عیاثی تغییر تی ب
    - (۱۰) مناقب شمرابن آشوب ۳۸۳ م
- (۱۱) احتجاج طبری حصداول ۳۴۲ د معید السائیدی امس ایس تغییر امام حسن عسکری نیج الاسرار جه ا
  - (۱۲) ومعدة الراكب في المس ١٣١٤\_
  - (۱۳) دمعتدالها كيدج ۲ م ۳۰۸\_۳۰۹\_
  - (١٦) دمعة الساكيديّ ٢٠٥ (٢٢٢ ٢٠١٥)
  - (١٥) علل الشرائع صدوق عليدر حمد دمعة الساكبدج ٢ م ٢٥٠٥ ٥٥٠
    - (١٦) مقل الي مخف اران ص ١٤٥\_
  - (١٤) على الشرائع شيخ صدوق ج انص ٢١١\_ ١٤٤ معانى الإخبار ج من ٣٩٣ مدوق عليه .
    - (۱۸) ايضاً
    - (١٩) كتاب المبين عن الم ١٥٥ مفيع الجارين الم ٣٣٨ بحارالانوار مجلسي
      - (۲۰) بحارالانوارئ ۱۸ ص۲۳۳
      - (۲۱) بحارالانوارج۳۵٬۵۱۱٬۳۱۳ ا

- (۲۲) بحارالانوارج۳۵مماا۔
- (٢٣) عارالانوارج يم ١٠٠٠
- (۲۴) تفير بربان ج ام ۹۵م.
- (٢٥) لسان المير ان ذهمي ج 6 م عها تاريخ ابن عساكر دمشقي شيخ محمد با قرمحودي ج 1 م 119 بحارالانوار ج يوم ٥٠٥ معيند الابرار ج ٢ م ١٥٠١ -
  - (٢٦) اليقين في امرة امير الموثين سيطي ابن طاؤس ص٥٥\_
    - (١٤) نيائع المودة جعدا م ٢٥١\_
    - (۲۸) فقص الانبياءعلامد جزائري ص ۵۱
      - (۲۹) فروع کانی می اس ۱۱۔
  - (١٠٠) تبذيب العبذيب جاائص ١٩٣٩ نفناكل فسدرج ٢٠٠٥ م ١٨
    - (٣١) من لا يحفر الفقيمة 'القطرة والتيميدام مستبط-
- (۳۳) کله جوعرش پانی اوح کری پیشانی اسرافیل جناح جرائیل ساوات ارض جنت بهاز مش قمر پرلا الدالا الله محمد رسول الله علی امیر الموشین ولی الله .....اهنجاج طبری ج ام ۱۵۸ القطر ۱۵ قائے سیداحمد منتبط به بحار الانوار مجلس پرواز در مکوت آقائی شینی علیه ..
  - (٣٣) رياض الطروع ٢٠ ص ٢٢٤ مطبوع معر-
  - (٣٥) مشارق انواراليلين ص٣٤ ولا والعيون ج٢٠ ص ا ٤٤-

الْبَاتِ الْحَادِي عَشَرَ

# شهادت ثالثه في الاذان

قارئین کرام! اب ہم علیا ولی اللہ جز وکلہ فابت کرنے کے بعد اس باب عمد امام زمان علید السلام علی اللہ علی اللہ کی درشام رکھتے ہوئے شہادت فاللہ یعنی وَ اَشْفَالَدُ اَنْ عَلَيْماً اَوْمَدُ اَلْمُ وَمِنْمِنَ وَلُیّ الله کوجز واذان فابت کریں گے۔ اس باب عمد مندرجہ ذیل عنوانات پر بحث ہوگا۔

ا علماً ولى الله جزواذ ان وا قامت ہے۔

ب- بيز ماندسيدالانما ويس شامل اذان تعا-

ج ـ فسول اذان كتني بي -

د جزواذان مونے يراعتراضات كے جوابات -

ہروہ کلمات جودور تیفیراسلام علی اذان علی شامل تھے آئیل جز واذان کھاجا تا ہے۔ بیشہادت ٹالشودور تیفیر
اسلام میں وافل اذان ہو چکی تھی جے علاء رہا جُئن نے جز واذان تسلیم کیا ہے لیکن بعض لوگ خودساختہ و
پرداختہ اصول بنا کر شریعت کو قر آن وسنت کے مطابق ڈالنے کی بجائے اپنی مرضی طن وقیاس کے مطابق چلانا
چا جے ہیں۔ علم سے عاری جہالت کے پہاری اور بازاری علاء ناصبیہ نے یہود یوں کے آلد کار بن کر یہاں
تک اپنی اُستہ پند تحریروں میں اس شہادت ٹالشہ کو بدعت جیسے الفاظ سے تعبیر کیا ہے حالا تک موجودہ مراجی
عظام اور مقد میں مجتزدین میں سے کی نے شہادت ولایت کو آئ تک بدعت نیس کہا۔ وہ یہ بحی کھتے ہیں ۔۔۔۔۔
کو ضول اذان صرف اٹھاراں ہیں۔ کی کے نزدیک ہیں ضول پر مشتمل اذان ٹابت کیں ہے۔ اس بیان

ے پہ چانا ہے کہ موصوف کاعلی جغرافیہ کیا ہے۔اب ہم مختری تفکیونسول اذان پر کرنا جاہتے ہیں۔ فصول اذان

یخ صدوق علیہ نے من لا محضر الفتیبہ میں ضول اذان کی تعداد اٹھار الکھی ہے جو کہ بنی بر تجئیہ معلوم ہوتی ہوئی۔ معلوم ہوتی ہے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے من لا محضر الفقیمہ لکھ بچنے کے بعد کتاب ''الہدایۃ'' تحریر فرمائی جس میں صادق آل جمد کی حدید کا حوالہ دیا کہ ضول اذان جس جس۔

"قال صادق عليه السلام الاذان ولاقامة مثنى مثنى الاذان عشرون حرفاً والاقامة اثنان و عشرون حرفا" (۱) (جمه) الداية عن في مدوق فرات على كرامام بعفرالها وقعلي السلام ففر ما يا

اذان وا قامت كي ضول وكن وكن جير

اذان کی نصول بیس ہیں اورا قامت کی نصول بائیس بعض فقہا و نے بیفر مادیا کداذان کے آخر میں بھی جار مرتبدالندا کبر کہنا جا ہے محرعلام پجلسی نے اس قول کوضعیف قرار دیا۔ دیکھتے بحار الانوارج ۸ مس ۱۰۹۔

الم صاوق آل محموعليد السلام كاارشاد ب:

"تفتح الاذان باربعه تكبيرات و تختمه تكبيرتين" (2)

(ترجمه) امامٌ فرماتے بین کداذان کے شروع میں جار تھیں اور آخر میں دو

جب كدفي طوى نے فيعلدديا ہے جي ضعلوں پراذان كينے والا كنا مكا رئيس موسكا۔

صاحب متدرک الوسائل فرماتے ہیں کے فعمول اذان میں ہیں اور متدرک الوسائل وہ کتاب ہے جس کے متعلق سرکا رعلامہ بی محمد کاهم خراسانی نے مجتہدوں کے مجمع میں ارشاد فرمایا:

> "الحجة للمجتهد في عصرنا لا تتم قبل الرجوع الى المستدرك والاطلاع عَلَى مافيه من الحديث" (٣)

( رجمہ ) اس زمانہ یم کی جم تد پر جمت تمام نہ ہوگی جب تک کدوہ کوئی فتوی دیے ہے اسکا اور ان کی اس کا مطالعہ نہ کرے۔

اب فیصلہ کریں ای اجتماد کی کتاب میں ہیں نصلیں لکھی ہیں تو پھریہ کہنا کہاں تک درست ہوگا کہ اذان کی فصلیں ۱۸ ہیں۔ پس تو شیح المسائل کو کما حقد دین کی حجیت بھنے والوں کوغور کرنا چاہیے کہ وہ ان بی مراجع عظام کی وہ کتا ہیں پڑھیں جوان کی تشریح میں کھی گئی ہیں۔ ہاتی کتابوں کوخرور پڑھوتا کہ علم میں اضافہ ہو سکھے گئی ہیں۔ ہاتی کتابوں کوخرور پڑھوتا کہ علم میں اضافہ ہو سکھے۔ ہاتی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور دیکھانے کے اور دیکھانے کے اور دیکھانے ہیں وجہ ہے کہ تو ضیح المسائل پر گزارہ کرنے والے علوم آل محمد پرتنقید کرتے ہیں۔

اب ہم ان جمتدین کے کی نیلے آپ کے سامنے پی کرنے کی سعادت ماصل کرتے ہیں۔ آ قائی محمد باقر وحید بیبانی حائری کا فیصلہ (شہادت ٹالشہ بڑءاذان ہے) بیدہ اصولی مجتد ہیں جنہیں اخباری مسلک کو فلست دینے والا سب سے بڑا مجتد کہا جاتا ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

"ومما ذكرنا حال شهادة أنَّ عَليًا وَلَى الله فان وارد فى العمومات يكفيه ولايحتاج الى شى وانه مندوب اليه عند ذكر محمد ولا ضمير فى كونه جزء داخلا فيها وان الدخول والجزئية لهما لمجرد الفصل لالتوصيفه فى الاثنا" (٣) بواله مارك الا حكام شرح شرائع الاملام.

(ترجمہ) جو پھے ہم نے ذکر کیا ہے اس بی شہادت علیاً وکی اللہ کا حال فاہر ہو گیا کیونکہ عموی احادیث سے اس کی تاکید کا ثابت ہوتا ہی کا فی ہے اور اس سے زیادہ ہمیں کسی صدیث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیٹم وارد ہے کہ جہاں جھر کا ذکر کروو ہاں علی کا ذکر محمدیث کی ضرور کرو ہاں علی کا ذکر ہمیں کسی ضرور کرو ہیں اس بی کوئی نقصان نہ ہے کہ ہم اذان وا قامت میں اے "جزی واضل قرار دیں" اور بیجزویت محض بجاآ وری کی وجہ سے ہوگا نہ کہ دوران اذان میں اس کی توصیف بیان کرنے کی اظ ہے۔

قارتين كرام!

سرکار آقائی محمد با قروحید بہانی حائری جو کہ اصولین مجتمدین کے سرکردہ افراد میں سے بیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ علیا ولی اللہ جزءاذان واقامت ہے۔

آ قائے سر کار ابوالقاسم خوئی نور الله مرقده کا فیصله

قار کین کرام! مقلدین آقائے خوٹی کو چاہیے کدوہ بدعت کمنے والوں کھنے والوں پرلعنت کریں کیونکہ آپ نے پہلیم کیا ہے کہ اس شہادت سے دین کمل ہواہے۔ بدالی واضح شہادت ہے جس کے لیے ہمیں کسی شبوت کی ضرورت نہیں ہے۔

اذان اقامت تشهديسب دين ين واقل بي البذاريمي كمل اى شبادت سے بول كى -قاركين كوچا بيئ كم توضيح المسائل سے بث كر بھى ان دوسرى كمابوں كامطالعدكرين جن ش آشرت كم وجود ہے-

آ قائے عبدالبنی عراقی کا فیصلہ

قم مقدس كاستاد الجبيدين سركارة كائى عبدالبنى عراقى فرمات بين:

"ومن قال انه' لم يثبت وفي الشرع بدعة و حرام و فيه كماترى ان ذالك من غرائب الفقه و زعم من لاحظه له في الغقه شياء واغلب المصائب فاش من يدهو لاء الجهال ممن لا تحصيل له فيدعون الرياسة فيحكمون بغير ما انزل الله اذا انك تعرف عن فى الفقه فلما يتفق الوفاق فكل من يفتى على خلاف دعوى خصمه فهو بدعة وعليه كل الفقها من اهل البدعة انالله و انا الله و الله كمثل الحمار " (٢)

( ترجم ) فرماتے ہیں جو محص پر کہتا ہے کہ اذان سے علیا ولی اللہ کی شہادت البت نہیں ہے اور جو ہات شریعت میں تابت نہ ہوہ وہ بدعت حرام ہے تو تم دکھ لو پہ ول فرائب میں ہے ہو اور جو ہات شریعت میں تابت نہ ہوہ وہ بدعت حرام ہے جن کو ذرہ محرفتہ کا علم نہیں ہے اور اکثر ایسے مصائب اور فتوے ایسے بی جا ہوں سے صادر ہوتے ہیں جو کہ جبتہ ہونا تو دور کی ہات ہے فاہر اطالب علم بھی نہیں ہیں گررئیس الجہدین کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں اور دور کی ہات ہوئا کہ السال علم المحال ہیں تہیں علم تو ہے بی کہ فقی مسائل میں اتفاقی خلاف قرآن دعویٰ کا فیصلہ کرتے ہیں تہیں علم تو ہے بی کہ فقی مسائل میں اتفاقی مسائل بہت کم ہیں تا ہم ایسے نام نہا دتو اپنے مخالف فور آبدعت کا فتو کی دیتے والے کل فقیما اہل بدعت ہیں اٹاللہ واٹا اللہ دوائا ہیں۔ کیا اذان میں اس شہادت کا فتو کی دینے والے کل فقیما اہل بدعت ہیں اٹاللہ واٹا کی خصوص اغراض ہوتی ہیں جیسا کہ معاویہ کے حاشیہ شین ایسا کرتے تھے بلکہ اس قسم کے مفتی تو گدھے کی مثل ہیں۔

قارئين كرام!

آ پ نے غور فر مایا سرکار استاذ الججہدین عبد البنی عراقی نے شہادت ٹالشد کی گتی اہمیت بیان فر مائی ہے کہ اس کے ساتھ عدادت رکھے والوں کو مجہدتو در کنار طالب علم بھی تتلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں۔

آ پ فر ماتے ہیں ہرز ماندہی ایسے شریعت کے دشمن پائے جاتے ہیں اوران کی مثال معاویہ سے دی۔

بکدا ہے مفتول کو ایسے گدھے سے تشید دی جو کتابوں کا بوجہ تو افعالیتا ہے کین ان کے علوم سے برہرہ ہوتا ہے۔

آ قائی عبدالبی عراتی ای مشہور فقہ کی استدلالی کتاب میں بحث کرتے ہوئے دی دلائل اثبات کے دیتے ہیں کہ دیگر فصول اذان کی طرح شہادت ٹالشہ مقدر بھی جز ماذان ہے۔(2)

آ قائى مرزاآ قاصطهباناتى كافيصله

آب فرماتے بیں کداذان وا قامت میں شہادت ٹالشہز عطلق ہے۔ (٨)

آ قائے سید محمشیرازی کا فیصلہ

آپ نے فرمایا ہے کہ:

"بعيد نيست كه أشهد أنَّ عَليّاً وَلَى الله جز اذان است" غزا بنا في كاب الفقد ش احجز واذان واقامت قرار ديا بـــ(٩)

آ قائے شخ محتق مامقانی علیه رحمه کا فیصله

"اما خصوص الشهادة بالولاية والامرة فهو قداستقرعليه عمل جل المتاخرين وهوفي محله بورود اخبار معتبرة في ذالك عموماً من غير معارض وهي كافية في ذالك بل والجزئية ايضاً لوقيا به"(١٠)

(ترجمه) لیکن خصوصاً اذان میں شہادت ٹالٹہ یعنی (اہمد ان علیاً امیر الموشین ولی اللہ) کہناا کشر متاخرین کے فزد یک اس پڑمل کرنا ستعقر ہو چکا ہے اور یہ بالکل بجا ہے چونکہ اس بارے بیس عمومی طور پر معتبر احادیث وارد ہوئی میں جواس کے اثبات کیلئے جزئہ کے اقول اختیار کیا جادے تو مضا کفنہیں ہوگا۔

قارئين كرام!

آ قائے علامہ محرتی مامقانی نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ شہادت الشہر وا ذان ہے۔ متاخرین اس پر عمل کر بھے ہیں۔ امادیث اس پر وارد ہو محرم یہ خورمُلاں کوکون کی قباحت نظر آتی ہے اس کی جزئیت شلیم

کرنے میں۔

## آ قائے سیدعلی شاہرودی کا فیصلہ

آپ فرماتے ہیں:

"انه شيخنا الصدوق اعتراف بورود اخبار تثبت جزئية الشهادة الثالثة باالولاية في الاذان"

(ترجمہ) ہمارے بزرگ شخ صدوق نے اعتراف کیا ہے کہ ایک اعادیث وارد ہوئی ہس جن سے شیادت ٹالشکا جزءاذان ہونا ٹابت ہے۔

# آ قائے عبدالرزاق مقرم کا فیصلہ

"ان ملاحظة لروایات الکثیرة الحاکیة تصریحات الرسول بماجعل الله لوصیة من الولایة المکملة للشهادتین تفیدنا الجزم برحجان الشهادة الثالثة بعد الشهادتین فی الاذان وغیره فی زمن النبی غایة الامر لم یسمع بنی الاسلام الزام الامة بالجهر بها کیلا یر تدو واعلی العقاب لعدم تحمل جملة منهم ما کان یتظاهر به من فضل امیرالمومنین فکیف تتظاهر من نفسوسهم الی الاقرار بهافیه تو کیزا لخلافة فی غیرهم" (۱۱) نفسوسهم الی الاقرار بهافیه تو کیزا لخلافة فی غیرهم" (۱۱) بار باتمری فرمانی ان روایات گیره کو ملا خظر کے بیجن سے بیٹا بت میکی تغیر اسلام بر باتمری فرمانی ان کومی کیلئے شہادت ولایت دیا شہادتین کی تحیل ہے۔ بیقین بار باتمری فرمانی ان کومی کیلئے شہادت ولایت دیا شہادتین کی تحیل ہے۔ بیقین رائج تھا اگر چرمفرت کیلئے یہ شکل تھا کہ وہ دو دادان می الدی الرائح تھا اگر چرمفرت کیلئے یہ شکل تھا کہ وہ دادان می میں الدی کو دادان می کیلئے دو دادان می کیلئے دوراد الرائح کیلئے کی دوادان می کیلئے دوراد ال

اظہار کو ہرداشت نہیں کرتے تھے ہیں ان کے ول ایسے تھم پر مطمئن کس طرح ہوتے جس تھم میں خلافت ان سے ہٹا کر علی کے لیے قابت کرنے کی تمہید تھی اس خدشہ کے پیش نظر ذکر ولایت علی تی علیٰ فیر اُنعمل میں مضمر رکھا۔ محر تعصب کی بنا پر کئی علیٰ فیر اُنعمل میں مضمر رکھا۔ محر تعصب کی بنا پر کئی علیٰ فیر اُنعمل بھی نکالی دیا میا۔

قار کین وہ غیر تھے آپ کواپوں میں ایسے آل جاتے ہیں جن کے سامنے ذکر فضائل امیر المومنین آ جاویں تو ان کے چیرے اتر جاتے ہیں۔

آ قائی سرکارمقرم نے بھی بھی فیصلہ دیا کہ پیشہادت زمانہ نیوت بٹی بی اذان وا قامت بیں جاری ہو پھی تھی ۔ جب دور نبوت بیں جاری ہو پھی تھی تو پھر جز واذان مانے ہوئے تھیرا ہٹ کس بات کی؟

شهادت ثالثه ....اذان اورآ قائي على مددقائني

"ان العارف باساليب كلام الامام لايفوته الجزم بان غرض الاماء

الاشارة الى جزئية الشهادة الثالثه في الاذان" (١٢)

(ترجمہ) امام عالی مقام کے اسالیب کلام سے متعارف ہونے کے بعد کسی سے بیا یقین کرلینا بعیر نیس روسکا کہ امام کی غرض بیتھی۔

"مَن قَالَ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّـٰهُ مَحُمَدُ رَسُولُ اللَّـه فَلِيْقَلُ عَلَى" اَمِيْرَالْمُومِنيْنَ وَلِيُّ الله"

(ترجمه) بي كلام اذان مي جزه مونے كي طرف اشاره بـ

شهادت الشه..... قائى سيدابراجيم اصطهباتى شيرازى نجفى

مركار نے اپنے رسالة مليه ذخيرة العباد ميں شہادت الشكواذ ان كاجز مواقع قرار ديا ہے۔ (١٣٠)

آ قائے سید حسین تبریزی اور شہادت ثالثہ

وفى بعض الروايات وردت الشهادة على الولاية كما ذكره

الصدوق ومن صدوق وشيخ طوسى يظهران الشهادة بالولاية وردت في بعض الاخبار مستدلاً على انه قدورد في الاحاديث المعتبرة ان الولاية ولرسالة مقرونتان وان اسم اميرالمومنين واسم رسول الله مقرون و مذكور في كل مكان والظاهر ان هذه الشهادة ليس بها بأس كما قال شيخ طوسي لان اصل الاذان ولاقامة مستحب ولزيد في المستحبات من الادعية والاذكار كان الشئي خفاً واقعياً لاعيب فيه و اظهار كلمة الحق حق مع عدم التقية " (١٢)

ارترجمه ابعض روایات یمی شهادت ولایت کا هم عوا به جیما کرفتخ مدوق نے ذکر کیا ہے۔ شخص مدوق اور شخط طوی کے کلام سے قام بربوتا ہے کہ معتبرا حادیث یمی آیا ہے کہ ولایت اور رسالت وونوں ایک دوسر سے سے پیوستہ ہیں۔ جناب رسالت مآب اور جناب انمیر الموشین کے اساء ہر جگد ساتھ ساتھ و کر بوتے ہیں اور فلا ہرا اس شہادت میں کوئی مضا تقد نہیں ہے جیما کہ شخطوی نے قربایا چونکہ اصل اذان واقا مت مستحب ہے اور سخیات میں دعاؤں اور اذکار کی زیادتی کی جاوے اور وہ زیادہ فی الواقع حق برمنی ہوتو اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور تقید ند ہونے کی صورت میں کلم تن کا اظہار کرنا حق سے۔

قارئين كرام!

- آ قائی سرکارسید حسین تمریزیؒ نے بہترین انداز میں سمجھایا ہے کہ بیشہادت ولایت جزء
   اذان واقامت ہے۔
  - رسالت وولایت ایک دوسرے سے پیوستہیں۔
- الله ما بارسالت مآب اور جناب امير المونين عليه السلام كاساء مباركه جرمقام ير

#### ساتھ ساتھ ذکر ہوتے ہیں۔

- البذااذ ان وا قامت میں ایک ساتھ رہیں گے۔
- اذان وا قامت متحب ہےاور ستجات میں دعاؤں اور اذکار جوئل پر بنی ہوں ذکر کرنا
   کوئی عیب نہیں ہے۔

# شهادت ثالثه كى جزويت اورآ قائى عبدالبنى عراقى

"سوگند بجان خودم در مسائل فقه کمتر حکمی است که مدرك ان درقوة ومتانت مانند مدرك شهادة ثالثه باشد زیر آنکه فقها در اکثر مسائل به خبر واحد بایك اجماع منقول اکتفامی نمائند تاچه رسد باشهادة ثالثه "اشهد ان علیاً ولی الله" که بیش از ده احادیث مسند وارد اختیار من در مشروعیت شهادة ثالثه در اذان و اقامت این است که این کلمه مبار که جزء اذان و اقامت است" (۱۵)

(ترجمه) استادا کجنبدین فرماتے ہیں کہ جھے میری جان کی شم مسائل فقیہ میں کوئی کم بی ایسا عظم ہوگا جو مدرک متانت قوت میں شہادت ٹالٹہ کی طرح ہو چونکہ فقتها اکثر مسائل میں خبروا حدیا ایک اجماع منقول بی پراکتفا کر لیتے ہیں مگر شہادت ٹالٹہ کے بارے میں دس سے زیادہ مستند احادیث موجود ہیں۔ میرا اختیار اذان میں شہادت ٹالٹہ کے بارے میں بیرے کہ بیشہادت اذان وا قامت کا جزء ہے۔

استادالمجتبدین سندالطنبا کے اس نیصلے کے بعد اب کوئی مخبائش بی ہاتی نہیں ہے لہذا اشہد ان علیاً امیر الموتین ولی اللہ''جزءاذ ان واقامت ہے۔

شهادت ثالثه اورسند الفقهاء والمجتهدين آقائي محد باقربهباني متوفى ٢٠١١ ص "وورد في العمومات متى ذكر تم محمداً فذكروا آله متى قلتم

محمد رسول الله قولوا على اميرالمومنين" (١٢)

(ترجمه)عمومی روایات میں وارد ہوا جب بھی تم محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرو تو ساتھ ان کی آل کا ذکر ضرور کرو اور جب تم محمد رسول اللہ کہو تو ساتھ علی امیر الموشین ضرور کہو۔

قاركين كرام!

جیدا کہ ہم پہلے بھی عرض کر بچے ہیں تقد جلیل قاسم بن بزید بن معاویہ بجل کی روایت میں صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں:

"من قال احد كم لا اله الا الله محمدرسول الله فليقل على الميرالمومنين ولى الله" (١٤)

(ترجمه) جو مخص تم سے لا الدالا الله محمد رسول کیجاس پرواجب ہے 'علی امیر الموشین ولی اللہ' 'ضرور کیج۔

عالم رباني اشيخ محرتق مجلسي اعلى اللدمقامة اورشهادت ثالثه

آپفرماتے ہیں:

"يمكن ان تكون جزاءً واقعياً لولا التقية" (١٨)

(ترجمه) ممكن بے كه جزء واقعي موتا اگر تقيد ند موتا ..

لین بوجه تقیدا ہے جز وند مجما گیا ورند ریجز وا ذان ہے۔

آ قائي شيخ محمر رضا انجعي اورشهادت ثالثه

"الذي يقوى انها جزء للآذان لولا التقية" (١٩)

(ترجمه) دراصل اس شهادت تالشكامفقود مونا يوجد تقيد به ندجانے بيضدى اور بث دهرم لوگ سجھ كيون نبيس ياتے - علامه بمجلسي اعلى الله مقامهٔ اورشهاوت ثالثه

"لا يبعد كونها جزاء مستحباً للآذان" (٢٠)

(ترجمه)شهادت ولايت اذان كاجز ومتحب ہے۔

آ قائى الشيخ يوسف البحراني اورشها دت ثالثه

"لا يبعد كونها جزاء مستحبأ للآذان" (٢١)

(ترجمه)شہادت ولایت اذان کاجز ومتحبے۔

فقيهه بزرك الشيخ حرعاملي اعلى اللدمقامة

"لا يبعد كونها جزاء مستحباً للآذان" (22)

(ترجمه)اشبدان علياً ولى الله اذان كاجز عمتحب بـ

مندرجہ بالاعلماءر بالیتن کےعلاوہ ذیل کےعلا وجھی جز ومتحب ہونے کے قائل ہیں۔

- پ نشخ محقق طوی علیه رحمه
- مرکا رعلامہ جلی علیہ دھمہ
  - شهیداولعلیدرحمه
  - آقائی کاشف الغطا
- مركارة قائى محرحن صاحب جوابرالكلام ي ٢٠ص ٨٥ .
- الله مركارة قالم محن الكيم جنبول في المتسك ج ٥٠٥ م ٥٥٥ يركها إل
  - \* شہادت ٹالشكہناواجب ہاور فرمايا كديد جزءمتحب اذان ہے۔
- آ قائی شخ احمرزاتی نے متندالشیعہ ج مسسماسر چز ومتحب قرار دیا ہے۔
  - ا قائی علی مدد قائن انجی ..... جز وستحب ہے۔
- آ قائی سیداحمد ستبط -القطره ج ۱٬ م ۲۲۰ پرشهادت ثالشه کوجز مستحب قرار دیا ہے۔

﴿ آ قائے سرکار قینی راہبرانقلاب ایران اپنی کتاب پرواز در ملکوت اور آ داب الصلوٰة میں جز وستحب قرار دیا ہے۔ تکذیب علماء سے خطرے کے پیش نظرہم اس مسللہ پر احتیاط سے کام لے دہے ہیں۔

#### شهادت ثالثداورتقيه

مندرجہ ذیل جہتدین عظام نے لکھاہے شہادت ٹالشہ مقدسہ سے دوری صرف بوجہ تقیہ نظر آتی ہے ورنہ پیجز واذان اقامت ہے اورا سے جز وواقعیا تسلیم کیاہے ان علام کے نام بیر جیں:

- پ شخ محرتق مجلسي اعلى الله مقامه
- نه آ قائے محدرضا جن العدة الجفيد في شرح لعددمثقيه
  - 💸 🧻 آ قائے السيد ابراجيم الاصطبها ني (في سرالا يمان)

اس کے علاوہ سینکڑوں حوالہ جات موجود ہیں گر بخو ف طوالت انہیں چپوڑ دیا ہے۔ لا تعداد ایسے فتہا <sup>ء کرام</sup> بھی موجود ہیں جنہیں خود بھی پیز نہیں ہے کہ شہادت ٹالیڈ مقد سر کا شریعت جعفر ریدیں کیا مقام ہے۔

شہا دت ثالثة مقد سه کے جزءاذان ہونے میں رکاوٹ ..... صرف اجماع ہے آ قائی شخ محمد سن اپنی شہور ہمی کتاب جوابرالکلام جو کہ کی جلدوں پر شمل ہے اس میں فرماتے ہیں: اگر شیعہ علاء کا اجماع عدم جزئیت پرواقع نہ ہوتا تو وہ خصوصیتوں کی مشرعیت پر عموم کی بنا پر جزئیت کا دعوی امکان سے خارج نہیں تھا۔ (۲۳)

# آ قائے ناصر الملت مرجع عالم كھنو

آ بانی کتاب تخداحمہ یہ جا جو کہ آ پ کارسالہ عملیہ ہے میں فرماتے ہیں کہ اذان میں اشہدان علیٰ وی اللہ اللہ کا در کا زی ہے ان علیٰ وی اللہ ای بنا پر پڑھا جاتا ہے کہ فرمان پینیبرا کرم ہے کہ جہاں میرا ذکر ہود ہاں گئی کا ذکر لازی ہے ان کے ذروی ہی جزیم شخب اذان ہے۔

ظا ہری حکومت امیر المومنین میں علیا ولی الله ہراسلامی ملک میں جزواذ ان تھا کتاب شہادت الشافی القرآن میں ۲۵ مرجع عالی قدر محدی دنجانی حوز وعلیہ قم

"از حدیث موسیٰ بن جعفر علیه السلام ثابت می شود آنکه در زمان حکومت ظاهری امیرالمومنین علیه السلام اَشُهَدُ اَنَّ عَلیًا وَلی الله در همال کشور های اسلامی در اذان گفته می شده ولی پس از آن حضرت که معاویه تسلط پیدا کرد و اثر شومش آن شد که آنرا از جزئیت در اذان حذف کرده و سَبَ ولعن بر آن بزرگوار را جزو آن و قانون ساخت۔"

حضرت سرکارموی بن جعفر علیه السلام سے روایت ہے کہ امیر المونین علیه السلام کی فلا بر حکومت میں براسلامی ملک میں اشحد اُن علیا ولی الله اذان میں کہا جاتا تھا جے آ تخضرت کے بعد معاوید نے جزئیت سے حذف کر دیا اور اس کی جگہ سب وسلم کو جزو تر اردیا' اسے قانون بنادیا۔

- قار کین : O مندرجہ بالا عبارت سے ابت ہوا گوائی ولایت لیعنی شہادت اللہ جزو اذان و اقامت ہے۔
- خوددو یعلویه شی سرکارولایت مآب شی بر ملک اسلامی شی بیگوای جزواذ ان ربی ہے۔
- دورعلوبیش اس کا جاری رہنا اس امر کی دلیل ہے کہ دور رسالت مآب میں جاری و
  ساری تھی۔
  - اجتهاد در مقابل نص بمیشه باطل بوتا ہے۔

اذان مين جناب سيده زبرًا كي عصمت كي كوابي (الشهادة الوابعة المقدسة) الاسرارالفاطمية ص انتيه الله بيت الشيخ محمة عاضل المسعودي في حكمة عصمتية في

كلمته فاطميته م٠٥ نتيه الل بيت مرجع بزرگ استادسن زاده آملي قم-

جبکه آپ سمجه بیچه بین کدفاطمه بقید نبوت عقیله رسالت و دبیت مصطفی زوجه و لی الله اور کلمه تا مدافیی مونے کے ساتھ ساتھ مقام عصمت پر بھی فائز تھیں اور بیں تو بتا برای کوئی حرج نبیس کداذان وا قامت بیس عصمت زہراکی گواہی دیا کرومثلاً کہو:

"أَشْهَدُأَنَّ فاطمه بنت رسول الله عصمة الله الكبرى"

(ترجمه) مي كواي ديتا بول كه فاطمه بنت رسول خداالله كي عصمت كبري جيل-

بلکدا یے کی شواہدموجود ہیں کہ بی بی کی عصمت کی گوائی اسے تشہدنماز میں بھی دینا جا ہے کیونکداس پرنس بلی وارد ہواً لیڈیئن کھنم بِشَهادَ اتِهِمُ قائمُون اور شریعی نیملکرنے والوں نے بھی اس مرادچودہ گواہیاں مرادلی ہیں۔

#### دورحاضر۔ جزئیت کے قائل مراجع

- آ قائی لعسیویدین رستگار قم ایران شهادت ثالثه جزواذان وا قامت ہے۔(توضیح المسائل)
- آ قائی سید صادق الحسین الشیر ازی سیشهادت ولایت اذان اقامت کی جزو ہے۔ (توضیح المسائل)
  - فقیہ بزرگ آ قائی مبشر کا شانی بیشهادت ولایت اذان اقامت کی جزوم ۔ (توضیح المسائل)
     برجزواذان اقامت ہے بلکہ اذان واقامت میں شہادت ٹالشواجب ہے۔

اشهدان علياً ولى الله مطلقاً جزءاذان واقامت ب

سركار فقيد الل بيت مرجع عالم آقائى السيدمحم على طباطبائى طول انعمره الني رساله عمليد القوانين الشريعة من فرمات بين:

''فصول الآذان عشرين فصلًا مع الشهادة الثالة و فصول الاقامة 19 فصلًا

الشهادة الثالث اشهدان علياً ولى الله جزء من الآذان

والاقامة"(٢٢)

(ترجمه) ضول اذان میں جیں مع شبادت ولایت اورا قامت کی ضلیں 19 جیں۔ اذان میں اشہدان علیاً ولی اللہ اذان اورا قامت کا جز مہے۔

اشہدان علیاً ولی اللہ جزءاذان ہے

آ قائے شریعتد مدار فقید اہلیت سرکارعلامہ سید محرعلی طباطبائی اپنے رسالہ عملیہ القوانین الشرعیة میں لکھتے ہیں:

> "وفيه اذان ابوذر الغفارى قائلًا اشهد أنَّ عَليّاً وَلَىَّ الله بعد قوله اشهد ان محمداً رسول الله "(٢٥)

> (ترجمه) که حضرت ابو ذرغفاری دوررسالت بی سے اذان میں اشہدان علیا ولی اللہ کے قائل متھے۔ بو بعداز شہادت رسالت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت عظمیٰ کی

موای کے قائل تھے۔

#### قارئين:

- 💠 ابوذرعام صحابی نبیس تھے۔
- ابوذروہ صحابی ہے جس کے متعلق ارشاد ختی مرتبت ہے کہ آسان نے اس مخض پرسا بینہ
   کیا اور زمین نے اسے پناہ ندی جومیر سے ابو ذر خفاری سے زیادہ سے ہو۔
- ایک ہے ترین صحافی دوررسالت ہی ہے اپنی اذان وا قامت میں اشہدان علیا ولی اللہ
   کے قائل تھے۔
  - لہذاشہادت ٹالٹ مقدرہ جزءاذان ہے۔

#### مقداد ٔ ابوذ رئسلمان اورگوایی ولایت

ز ماندسر كاررسالت مآب صلى الشعليدة آلدوسكم مين عي اذان وا قامت كوابي ولايت امير الموشين

علیه السلام کا آغاز ہو چکاتھا جس کے متعلق سر کار آقائے فقید آل رسول سید محمیلی الکاظمینی البروجروی لکھتے ہیں:

د کیسلمان ومقد اد ابوذرکہ تخن کو یان از جانب پیٹیبر بودہ اند بدستور پیٹیبر اکرم بودہ کہ

در اذان بگوئید ' اعمد ان علیا ولی اللہ' ' (۲۲)

حفزت سلمان ابوذر مقداد حضور مر کار دو جہاں کی جانب سے خن گومقرر نتھے حضور کا دستور تھا کہ اذان میں اشہدان علیا ولی اللہ کہنا۔

#### قاركين كرام!

- جب بدرستورر سانت میں داخل تھا کہ اپنی اذان میں علی کی ولایت کی گواہی دوتو پھر ملال او گوں نے کہ ملال او گوں نے کس لیے وائے وائیلاشروع کرر کھی ہے کہ علیاً ولی اللہ جز واذان نہیں ہے۔
- اور ولایت کی گوائی اذان میں دینے والے معمولی صحابی نہیں ہیں بلکہ وہ ہیں از روئے
   مدیث پیڈیبر کہ جنت تین فخصوں کی مشاق ہے ابوذ رئسلمان مقداد۔
- المت مثم ال بى الياد كول كى بوتى ب جواذان وا قامت من المحدان علياً
   ولى الله كينوالي بول -
- لہذا ایے مقدر محابہ کا اذانوں میں علی ولی اللہ پڑھٹا اس امر کی دلیل ہے کہ گواہی
   ولایت جزءاذان وا قامت ہے۔
  - اور جوذ کرا قامت کا جز مهدوه ذکرنما زیش ضرور پژهاجا تا ہے۔

#### اشهدان عليأولى الثداوراذ ان سلمان

سركارة قائے الكالميني البروجروى ككھتے ہيں:

"ان سلمان الفارسي ذكر فيها الشهادة بالولاية لعلى بعد از شهادة بالرسالة في زمن النبي فدخل رجل على رسول الله فقال يا رسول الله سمعت امراً لم السمع قبل ذالك فقال ماهو فقال سليمان الفارسي قديشهد في اذانه بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعلى فقال رسول الله سمعتم خيرا" (٢٢)

( ترجم ) آقاف كاظمين البروجروى لكفة بين كدايك فنص رسالت مآب كي خدمت القدس من حاضر بوار عرض كي يارسول الله آج ايك اليك بات من كرآيا بون جواس الله آج ايك اليك بات من كرآيا بون جواس عن منور في يوجها و فاكيا ب-عرض كي كرسليمان اذان من شهادت مسالت كي بعد شهادت ولايت امير المونين كهدر بيس حضرت في فر بايا جونا بي بهترين كلام سا ب

جناب ابوذ رغفاري اوراذ ان ميس ولايت على

علامة قائع كالميني البروجردية مي لكهة بي:

"ان رجلاً دخل على رسولً الله وقال يا رسول الله ان ابازر يذكرفي الاذان بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعلى و يقول اشهدان علياً ولى الله فقال رسولً الله كذالك اونسيتم قولى في غدير خم من كنت مولاه فعلى مولاه"(٢٨)

(ترجمه) ایک محض رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول ابوذ رغفاری اذان میں بعدازشہادت رسالت علی علیدالسلام کی ولایت کی گوائی وے رہا ہے وہ کہتا ہے اضعد ان علیاً ولی اللہ آپ نے فرمایا کیاتم میرے غدیر خم کے قول کو بھول محتے ہو'من کعت مولا ہ فعلی مولا ہ۔

ٹا بت ہوا غدیر نم کے جلسہ عام میں تیسری گواہی کو واجب قرار دیا گیا ور نہ سلمان ابوذ رمقدا در ضوان اللہ معم اجمعین بھی اپنی اذ انوں میں ولایت علی کی گواہی نہ دیتے۔

ثابت ہوا دور رسالت مآب میں اشعد ان علیا ولی اللہ جزء اذان بن چکا تھا اور جوصاحبان اسے جزء اذان وا قامت نہیں سیجھے ان کی اذانیں اور ذیکر عبادات باطل جی خصوصاً ان صاحبان کی جنہوں نے جان ہو جھ کر جان ہو جھ کر جانے ہوئے ہمی انکار کیا ہے۔

آ قائي عبدالنبي عراقي اوراذان

آب استادالجعبدين بين لكهية بين:

"ان سلمان الفارسي ذكر الشهادة بالولاية لعلى بعد الشهادة بالرسالة في زمن النبي وابوذر كان يذكرها ويقول اشهد ان علماً هله. الله "(٢٩)

(ترجمه) حضرت سلمان نے آنخضرت کے حین حیات میں اذان میں شہادت رسالت کے بعد علی کی ولایت کی شہادت دی۔ ابوذر بھی اذان میں اشہدان علیا ولی اللہ کہا کرتے ہتے۔

لبذاشهادت ثالثه مقدسه جزءاذان واقامت بيكن لوگ اس بات سے عافل جيں۔

حضرت سلمان ابوذر مقداد صحابه رسول صلى الله عليه وآله وسم كا اذانوں ميں "الشحد ان علياً ولى الله عليه وقاله مندرجه كتب سے ملاحظه فرما سكتے بين:

- ا كتاب "السياسة الحسلية" أقائ في عبد العظيم -
- ۲ کتاب "السلافة في امر خلافت" ساتوي صدى جرى كے من عالم دين عبدالله مراغي معرى -
  - س\_ " نصائح المصومين" قائے سيد محملي كالميني البروجردي \_
    - ٣ . " " مراية الطالبين" أقاع عبدالني عراقي .
    - ۵۔ "امام علی ابن ابی طالب" آقائے رحمانی نجف اشرف۔
  - ٢ " " توضيح المسائل " أقائي سيدمح على طباطبائي حال مقيم ومثق -
    - ٧- "الفقدج ١٩٠٠ واعشرازي-

امير المومنين عليه السلام اوراذ ان ميس گوا جي ولايت

عالم ربانی حافظ رجب البری اور آقائے کاظمینی البروجروی نیز علامدفقید بزرگ حرعاملی لکھتے ہیں:

" سركارامير الموشين عليه السلام فاكه كعبه بين تشريف لائ -"

"خرّساً جداً ثم رفع راسه الشريف فاذان و اقامه و شهدالله بالواحد نيته و بمحمدا لرسالة و لنفسه بالخلافة والولاية" (٣٠) ( ﴿ جَمَد ) مركار بيت الشيئ تشريف لا عرم معمقًا كي رسالت كي وادازان واقامت كي جم يس الشتعالي كي واحدنيت كي كوابئ محم معمقًا كي رسالت كي كوابئ ا بي فلا فت الفضل اورولامت كي كوابئ دي.

قار كين كرام!

كياآب نيدهديث ليسكن؟

"الامام امام ولو كان سبيه"

(ترجمه) الممالم على موتا بها بي يك كول ندور

- ا کیاآ باس بات کا افکار کر کتے ہیں کر علی بیت اللہ می ظہور پذیر نیس ہوئے۔
  - کیا آب اس بات کا افکار کتے ہیں کہ جناب امیر کیلیے دیوار کعبش ہوئی؟
    - الله الله الكاركر كي إلى الكل في الله الله الله الكوليل .
- الله على الله الكاركر علت بين كر الله عنه الله على الله على المتعول بركتب اسانى كى تلاوت كى؟
  - الله على الله الكاركر كة بن كرمل في في سانب كود وكلا عدد على تها؟

لیکن آپ انکارنیں کر سکتے ..... تو جوعلی بیت اللہ چیے عظیم مقام پرتشریف لائے آتے ہی کتب اسانی کی تلاوت کرے اس کے لیے دیوار کعبش ہوجاوے سب طبیقیش آپ تبلیم کرتے ہیں۔

ان میں ایک حقیقت علی علیہ السلام نے اسان الله زبان سے بیت الله کے جوف میں پہلی اوان پہلی جس میں کہا:

اَشْهَـٰدُ اَنَّ لَا اِللهُ اِللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلَ الله وَ اَشْهَدُ اَنَّ عَليَاً ولِيُّ الله وَخَلَيْفَتَهُ بَلَافُصل" اب بتاہیے کیا بیضل معصوم نہیں ..... کیا عمل معصوم نہیں ہے کمیابید امیر الموشین علید السلام نے خود ولایت کی موانی ندری کیا سوار اللہ اللہ العلی العظیم ۔ موانی ندری کیا معاذ اللہ العلی العظیم ۔

جب اذان ابھی واجب نہیں ہوئی تھی نماز واجب نہیں تھی اس وقت بھی اصعد ان علیا وہی اللہ کی اذا نیں کعبہ میں بلند کر دیں اور بتایا بیجز واذان ہے تھل عمل معصوم ہے للذا "علیاً ولی اللہ جزءاذان واقامت ہے۔"

على ولى الله جزءاذ ان ہے....فیصله آقائے علامه تصدق حسین لکھنو

"مَنَ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّه مُحَمَّدُرُّسُوْلَ اللَّه فَلْيَقُلَ علياً اَمِيْرَالْمُوْمِنْيِنَ ولِيُّ اللهِ" (٣١)

(ترجمه) جوبھی کلمہ تو حید درسالت کے اس پر واجب ہے کہ علیا امیر الموثین ولی اللہ ضرور کیے۔

فر مایا کہ جو مابین میرے اور علی لفظ علی تک فاصلہ ڈالے گا اسے ہماری شغاعت نصیب نہیں ہوگی۔

تاب اوامع میں وارد ہے مار کہتے ہیں جناب مخرصا دق علیہ السلام سے ہو جھا گیا کیا اذان غیر شیعہ کی سے میں وارد ہے مار کہتے ہیں جناب مخرصا دق علی مدیث پیغیمراسلام ہے افا و علی من شیعہ کی سے حضرت فرماتے ہیں حدیث پیغیمراسلام ہے افا و علی من نسود واحد "میراعلی کا فورایک ہے اور بیکہاں کا انصاف ہے کہ قد مطافور جزماذان وتشہداور آ دھے کی موجود ہے اور یہ جملہ بدعت ہواس کا تیرکا کہنا بھی بدعت ہے۔قصدر جام کہنا کہنا بھی بدعت ہے۔قصدر جام کہنا

بھی بدعت ہے۔ تابت ہوا ایک سو پندرہ سال پہلے تکھی جانے والی کتاب میں عالم ربانی فرماتے ہیں علی ولی اللہ جزواذ ان ہے۔

اذان غیرشیعہ درست نہیں ہے کوں؟ اس لیے کہ اس میں ولایت امیر کی گوائی نہیں ہے۔ علیّ و محمد کے درمیان لفظ عکیٰ کا فاصلہ دینے والوں کوشفاعت رسول تصیب نہیں ہوگی تو جواسے اذان کا حصہ بھی نہ مانتا ہووہ جنت میں کیسے جاسکتا ہے۔

دشمنان آل محمليهم السلام نے بھی شہادت ثالثہ کوجز واذان سليم كيا ہے

جیسا کہ ہم پہلے بتا بچکے ہیں کہ تناب' السلافۃ فی امر خلافۃ'' حضرت عبداللہ مراغی مصری جو کہ ایک نی عالم دین ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سلمان وابو ذر دور رسالت میں اپنی ا ذانوں میں اشھد ان علیاً ولی اللہ کہتے تھے۔اب ہم مزیداس پرشہادت پیش کرتے ہیں۔

ا یک متعصب ترین مخفل امام ابواللیث الحر وی کی عبارت جو کتاب'' فارو تی شریعیه'' میں ہے'وو لکھتے ہیں :

"كدر حين حيات رسول خدائ بارودر مدت ششاه و ندماه اتفاق اين مقال افآدر فضه راازين جادست واده كدائين الفاظ دراذان واقامت مي بردار نداما مميد انذكه اين حم منوخ شده كدمشائ صحابه عب آن را درز ما ندخلافت خود دراذان واقامت ندگفته اند بلکدا حدے اگر اين امر جراکت كرد حفرت فاروق اورا بتاديب شديد ميگرفت"
اند بلکدا حدے اگر اين امر جراکت كرد حفرت فاروق اورا بتاديب شديد ميگرفت"
( ترجمه ) يدرسول الله كي حيات كن مانديمن چيه مينيني كي صورت مين اور پيمر نوميني كي اندرا ندر يدول پائي دفعه كي جانے كا اتفاق بوا۔ و بان سے دافغيوں كويد موقعه ملاكه ان الفاظ كو اذان واقامت مين كيتم بين اور ينيس جانے كدان الفاظ كر كيمي نيمين كينے ديا گيا مندون بين ميان الفاظ كر كيمي نيمين كينے ديا گيا مندون بو چكا تفال سي بين سے شخوں كے زماند مين ان الفاظ كو بھي نيمين كينے ديا گيا بلکدا گركوئي ايک فض مجي ان الفاظ كو اذان واقامت مين كيد ديا تو حضرت فاروق اس كواد سكملات اور بين كين هي بين سے بين

" خود را بعلی می چیا ند بروایت منسوخ متمسک میژوند چنا نچیشعاد خود ساخته الذکر در اذان اقامت علیا و لی الله میگویند واین گفتن را عین دین می انگار تدونی دانند که اکابر صحاب در ترک آن کوشیده انداگر جواز میداشت از ایشان اول صادر میگر ویداین مجث راوار کتاب معارف عثمانی به بسط تام نوشته امر عبدالرحمٰن عسقلانی " (۳۲) ( ترجمه ) پر رافضی لوگ خود کوعلی سے چیکاتے بین اور منسوخ حدیث پر عمل کرتے بین انبول نے اذان واقامت عمل علیا ولی الله کہنا اپنا شعار بنالیا ہے اور ایسا کہنے کو حقیقی دین جی بین بین جانے کہ در سے صحاب نے علیا ولی الله کو بند کرنے کی بوی کوشش کی دین جو تا تو وہ پہلے خوداس پر عمل کرتے۔

قارئين كرام!

حقیقت بزار پردے میں چھی ہو ظاہر ہو کر رہتی ہے۔اس فاری عبارت سے جو دو مندرجہ بالا پہروں میں رقم کی گئی ہےاس سے بینتائج برآ مرہوتے ہیں۔

- ا۔ حین حیات رسالت میں شہادت ٹالشہ جاری ہو پیکی تھی۔
- ۲۔ اے خودرسول اللہ نے بندئیں کیا بلکہ بزرگ محابے بڑی کوشش کر کے بند کیا ہے۔
- س۔ موصوف نے بیلکھاہاں حدیث کومنسوخ کیا گیا گرجس حدیث ہے اسے منسوخ کیا گیاوہ حدیث پیش کرنے کی جرائت نہ ہو تکی۔
  - ۳ ۔ جویہ شہادت ٹالشاذ ان وا قامت میں ادا کرتا حضرت .....ا سے سز ادیتے ۔
- ۵۔ علیاً ولی القد صحابہ نے روکا ہے نہ کدر سول کا نکات نے ہمیں اس پر بحث کی ضرورت نہیں۔
   ہمارے مدعا ثابت کرنے کیلئے کہی کافی ہے کہ علیاً ولی اللہ جزءاؤ ان واقامت ہے۔

علیاً ولی الله جزءاذان نبیس تو چراشهد ان جمداً رسول الله بھی جزءاذان نبیس ہے آسول الله بھی جزءاذان نبیس ہے آپ الله کرتاریخ کا بغور مطالعہ کریں تو جھنے میں مشکل پیش نبیس آئے گی محربیہ مطالعہ کرنے کا ان شھر بیخوروں کے پاس وقت می کہاں ہے۔ بیتو ساراوقت مال امام بؤرنے می سادات کو حاصل کرنے مسلم کرنے میں موری کے باس وقت می کہاں ہے۔ بیتو ساراوقت مال امام بؤرنے میں سادات کو حاصل کرنے

مس صرف کرتے ہیں۔ یہ بعد چلاتے رہتے ہیں مال داراسائ کون ہے اے کس طرح دام تزویر میں بھائٹ ہا سے عذاب سے کیے ڈرانا دھ کا ناہے اور شرق بد معاثی سے بید کس طرح نظوانا ہے۔ ایک ونت ایسا تھا کہ شہادت رسالت کو بھی تکال دیا گیا جیسا کہ روایت ذیل سے فلا ہرہے:

"ان المنافقين والملاحدة كانو اتيهمون النبي بانه ادخل اسمه في الاذان من عند نفسه واعلن به في المنابر للشهرة و طلب النجاه" (٣٣)

(ترجمه) منافقین اور طحدین آنخضرت پرتهت لگاتے تھے کہ انہوں نے اپنا تا م اذان میں خودشامل کیا ہے اور شہرت وطلب جاہ کیلئے منبروں پراعلان کیا۔معاذ اللہ!

نیز علامہ ذمحشری کی کتاب دیج الا ہرار سے تابت ہے کہ بنوا میہ بھیشدا ذان میں آنخفرت کا تام من کرکڑ ہے، جلتے تھے چنا نچہ "مروح الذهب" میں مسعودی نے بیدواضح لکھاہے جب اذان میں اضعدان محمد رسول اللہ کا جملہ آتا تو پسرسفیان میں چلا کر کہتا ہی بین چلا ورنہ میں بینام محمد اسی جگدفن کردوں کددوبارہ اُمجرنہ سکے۔

قار کین آپ نے ملاحظ فرمایا کدمنافقین کی میصورت حال بھی کدانہوں نے تہمت لگادی کداذان میں نام رسالت مآب شامل نمیں بلک معاذ الد حضور نے خودا پتانام بلند کرنے کیلے شہرت کیلئے اذان میں بد نام شامل کیا۔

آ پ انداز و فرما کیں جولوگ اضعد ان محمد رسول اللہ کو جزء ا ذان نمیں مجھتے ہتے وہ اضعد ان علیاً امیر الموشین ولی اللہ کو کیسے بر داشت کرتے۔

حی علی خیرالعمل ہی ولایت امیر المومنین کا اعلان ہے

جلے مفرر میں بڑی مشکل سے اعلان ولایت سے پہلے حضور نے بلال کو تھم دیا کہ اذان میں جی علی خراعمل کو رحضور کے انقال کے بعد بلال کو اذان دیے سے روک دیا گیا، کیوں؟

کیا بلال اذان غلا دیتا تھا؟ ہرگزئیں۔روکا اس لیے گیا .....کری علی خیر العمل میں بظاہر تو کوئی قباحت نہ تھی کیکن رو کنے والے جانتے تھے کہ یہ خیر العمل کیا ہے۔آپ ند جب امامیہ کی کتب معتبر و کا مطالعہ کریں تو پنہ چل جائے گا کہ اس جملہ سے مرادولایت امیر الموشن علیدالسلام ہے جیسا کہ شخ صدوق علیدر حمد نظل الشرائع اور معانی الا خبار میں وضاحت کی ہے کہ حی علی خیر احمل سے مرادولایت علی علیدالسلام ہے۔ اگراذان میں اعمد ان علیا ولی اللہ نہ بھی ہوتو ولایت جز واذان ہے۔

- قارئین ثاید آپنیں جانے کہ بھی کلہ تی علی خیر العمل کہنے پر حضرت حسین بن علی کو شہید کیا۔ بنوعباسیہ نے کی دیگر ساوات کو تہد تن کے کرڈ اللہ۔
- پ نورالدین زگل نے ۲۲ ۵ میں ای شہادت عظلی کی وجہ سے طب میں کی شیعہ فساد برپا کر دیا اور بیفیاد • ۵۷ می تک جاری رہا۔ دونوں طرف سے کشت وخون کے واقعات ہوتے رہے تی کہ سلطان سلیم خال عثانی کے دور میں شیخ نوح خفی کے نتوکی کی وجہ سے دس بڑار سے زیادہ هیعان کائی آل کردیئے گئے۔
- اور۱۲۱۲ه میں جامع مجد حلب میں ماہ رمضان المبارک میں پھر فدہبی فساد ہر پا کیے گئے
   حتیٰ کہ حلب شیرشیعوں سے خالی ہو گہیا۔
- تاریخ الغزی ص۱۹۲ ای شبادت ولایت پر چالیس بزار سے زا کد شیعہ و سادات قل کے محلے ۔ حکومتیں اکثر عالفین کی تعیم اکثر مساجد وشمتان الل بیت کے قبضہ میں تھیں ۔ شیعہ گھروں میں جھپ جھپ کرنماز پڑھنے پر مجبور تھے۔
- ج باوجوداس كـ ذره محرآ زادى كاسانس نعيب مواشهادت ولايت كى تروت كروع كر دى آج محى يدهيدت كى يجيان ہے-

اب بھی تہیں اگراس شہادت عظمیٰ کو بدعت کہنا ہے اس کی مخالفت کرنا ہے تو پھرتم میں اور شہادت اللہ کو نکا لئے والوں اور حلب کے شیعہ دشمنوں میں کوئی فرق نیس ہے۔اصل مجتمد کی علامت کی ہے کہ وہ ولا یت علیٰ کا حامی اور موید ہو۔

۳۵۸ همصر میں اذ ان اور شہادت ثالثہ کی تروت

علامه سيدحن الامين لكصة بين:

"لما دخل القائد جوهر بجيشه المظفر وشهد صلوة الجمعة في المحمدي الاولى سنة ١٣٥٨ بجمامع ابن طولون اذن الموذنون بقولهم حي على خير العمل ثم اذن في الجامع الازهر و جميع المساجد الاخرى و كان الاذان ايام الفاطمين يتصمن ايضاً بعض الدعوات لمذهبية لقولهم على خير البريه" (٣٣)

(ترجمه) جب قائد فاطمی جو ہرا پینے کا میاب لشکر کے ساتھ بروز جعد ۸ بھا دی الاول سے ۳۵۸ ھا دی الاول سے ۳۵۸ ھا کو جامع این طولون قاہرہ میں داخل ہوا تو مؤذنوں نے اذان میں جی علی خیر العمل کہا پھر بھی بی اذان جامع الازھراور دیگرتمام مساجد میں بھی دی گئی۔خلفاء فاطمین کے زبانہ میں اذان میں دیگر خربی دعوات کا بھی ذکر کیا جاتا تھا مثلاً علی خیر البشر۔

خلفا فاطمید نے بڑے پیانے پر عید میلا والنبی اور عید غدیر کا اجتمام کیا اور ۳۲۹ ھیں روز عاشور ہ بڑے بڑے علماء وقاضی سیا ولباس میں ملبوس ہوکر سارادن قرآن اور مرثیہ خوانی امام مظلوم پڑھتے تھے اور دستر خوان حزن پر فاقد کشی کروائی جاتی تھی کیمل بازار بند کیے جاتے تھے۔ (۳۵)

گویا کہ قرن چہارم میں شہادت ٹالشدراذان ایران مراق سے تجاوز کر کے معربی مروج ہوچکی تھی۔

قار کین کرام! بیدور حکومت فاطمیہ ۳۵۸ ہے سے شروع ہوا گویا کہ بیدوا تع غیبت کبریٰ کے دور سے
مصل تعلق رکھتا ہے۔ شیعہ اکثریت ریاستوں میں اذان واقامت کے اندر بیشہادت ٹالشہ شہور عام ہوچکی
مصل ادررائے سکوں پر بھی لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ مَتُحَمَّدُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُ وَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَتَحَمَّدُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُ وَلَیْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

قرآن میں اذان علیٰ کانام ہے

متعددا حادیث میں وارد ہے کہ قرآن مجید میں اوان علی علیہ السلام بی کا نام ہے چنانچے سر کا رفطبہ افتخاریہ میں ارشاد ہوتا ہے: "أَنَا أَذَانُ الله فِي الدُّنْياَ وَمَوْدَنهُ فِي الْأَخِرَة" (رَجمه) مِن وثامِن الله كاذان بول اورا خرت مِن الكامؤذن بول-

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں:

"ان لعلى آية في كتاب الله لايعر فها اكثرالناس قوله اذن مؤذن بينهم يقول الالعنة الله على الذين كذبوا بولايتي واستخفوا بحقى" (٣٦)

(ترجمہ) اللہ کی کتاب میں علی کیلئے ایک آیت ہے جس کوا کٹر لوگ نہیں جانے وہ یہ ہے کہ اور کر جمہ ) اللہ کی کتاب میں علی ایک مؤذن کے طور پر اذان دیں گے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جن لوگوں نے میری ولایت کو جھٹا ایا اور میرے تن کو چھپایا ہے ان پر اللہ تعالی کی لعنت

- 59

ارشاد بارى تعالى موتاب:

"اذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر ان الله برى من المشركين ورسوله" (ترب)

(ترجمہ) حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک اذان ہے اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے۔

جناب على ابن المحسين اورامام صادق عليه السلام فرماتے جيں وه اذ ان كيا ہے:

"هو اسم نحله الله علياً من السما فسماه الله اذاناً" (٣٤)

(ترجمه) وواذان على كانام بعجوان كوالله في آسان عازل كر كے عطافر مايا ب-

این عباس کی دوسری روایت میں منقول ہے:

"فالاذان اميرالمومنين على ابن ابي طالب هونداء الذي ينادي" (ترجمه) اذان سے مرادخودا میرالموین علیه السلام میں اوروہ خود تلی نداء اذان میں جن کی منادی کی جائے گی۔

قارئين كرام!

جیرت اس بات پر ہے کہ گی اللہ اور اس کے دسول کی طرف اذان ہے۔ قرآن شاہد ہے علی من جانب اللہ ورسول خود اذان ہیں۔ یعنی نہ اللہ خود اذان ہیں۔ یعنی نہ اللہ خود اذان ہیں۔ یعنی نہ اللہ خود اذان ہیں جو محمل وجود جسم اذان ہیں وہ طاؤں کی نظروں میں جزء اذان بھی تیس ہے۔ اللہ اور اس کا رسول خود اذان تیس ہیں کیکن طال لوگ ان کی گوائی کو جز واذان گردا نے ہیں اور پھر قابت ہوا گی آیک مؤذن کے خود اذان دیں کے اور کہیں کے کہ آگا وہ وہ اور جن لوگوں نے میری والایت کو جنالیاان پر لعنت ہو یا علیہ السلام اذان دیں کے اور کہیں کے کہ جنالات والوں پر لعنت ہو۔

اسلوب عبارت بتارہے ہیں کہ ولایت کو حبطلانے والے پرلعنت ہواور بیلفظ ولایت اور حبطانا نا اور پھرمنکر ولایت پرلعنت کرنا میرسب عمل دوران اذان ہوا۔

# شيخ صدوق عليه رحمه اوراذان ميس تنسري كوابي

كهاجاتا بكر كي صدوق عليد حمد في المن الا يعصص الفقيد "من لكما ب كرعليا ولى الله عوض النقيد "من لكما ب كرعليا ولى الله عوض كا يجاد ب كرج واذان وا قامت فيل ب

- (۱) اگراس لکھے ہوئے کومیح مان لیا جاوے۔ شیخ مدوق کا شہادت ٹالیڈ کی مخالفت کرنا ہی اس امر کی دلیل ہے کہ اس وقت اذا نوں میں میر گوائی عام ہوچکی تھی۔
- (۲) ﷺ مدوق اپنے دور کے مقعرین میں سے تھے جیبا کہ ﷺ مغید و فیرہ کے کلام سے ثابت ہے۔
- شخ مدوق کی ولادت ۲۰۳۱ هیں ہوئی اس وقت وکیل امام زمانہ حضرت حسین بن
   روح کا زمانہ تھا جنہوں نے ۳۲۲ هیں انتقال فرمایا۔
- (٣) علياً ولى الله اكر جزواذ ان نه بوتا يا بدعت موتا تو مجر فيخ صدوق كوعلم تفاكه شهادت ثالثه

- بدعت بيكن بيلم وكل امام حسين بن روح كوكون نه بوسكا كدمفوضه ني بدعت ايجاد كى برين عن بيرنا اجراء مواج اس كوروكا جائ -
- (۵) اگراس شہادت الشمقد سرجے برعت ہے جیر کیاجا تا ہے اس کورو کئے کیلے وکیل امام زمانہ حضرت حسین ابن روح نے امام زمانہ سے بید تکایت کی ہوتو اس کا ثبوت پیش کیا جادے۔
- (۲) یا پھرامام زمانہ کجل اللہ فرجہ کی طرف سے اس بدعت کورو کئے کیلئے کوئی تو قیع برآ مدہوئی ہوتو حوالہ پیش کما جاوے۔
  - (2) ۲۲۳ ه ۳۲۹ ه تک آخری و کیل ایوالحن علی این محد سری کاز ماند را \_
- (۸) کیا ان دوغلامان کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ امام علیہ السلام کو ان برعتوں ہے آگاہ کا م کرتے کہ آپ کے سیعہ بدعتوں کا جراء کررہے ہیں انہیں دو کیے۔
- (۹) اگرامام علیدالسلام نے کسی مقام پرشہادت ٹالشہ پڑھنے والوں کوروکا ہوتو ایک حوالہ پیش کہا جاوے۔
- (۱۰) غیبت کرئ کے دورش آخری تو قیع ۲۳ ذوائج پروز جعرات ۱۲ اس دیل بنام شخ مغید

  دار دہوئی جیسا کراحتی طبری ج۲ می ۳۲ می ۳۲ میں موجود ہے۔ اس تو قیع بیل امام علیہ

  السلام نے شخ مغید علیہ رحمہ کو جوشخ صدوق ہے بھی بعد بیل آنے والے بیل آگاہ کیوں

  د کیا کہ اذان واقامت بیل شہادت ٹالشہ کوئم کیا جادے بلکہ اس تو قیع مبارک بیل یہ

  الفاظ درج بیل۔ شخ مغید ہم تمہارے ہر طال سے واقف بیل۔ تمہاری کوئی خبر ہم سے

  پوشید ونہیں ہے۔ طاہر ہے کہ پانچ وقت کی اذان کا علم بھی تو ضرور ہوگا۔ بھر روکا کیوں

  نہ مانچ مفوضہ کا ذکر کیوں نہ کیا کہ ان کے خلاف جہاد کرو۔
- (۱۱) تابت ہواامام زمانہ نے اپنے دوغلاموں اور پیخ مفیدگی توقیع میں انہیں ندروک کراس بات کی تائید کردی کہ اصلی اذان ہی علیا ولی اللہ سے تابت ہوتی ہے۔

(۱۲) اس دور کے فلما منے شخصمدوق کی ہڑی مخالفت کی تھی کیونکہ بید حضرت نبی آخرالز مان کے سموونسیان کے معاذ اللہ قائل تھے۔

(۱۳) عین ممکن ہے کہ من صدوق کا شہادت فالشہ کی خالفت کرنا تقید کے بنیاد پر ہوبلکہ ایمائی ہے کو کھی نہیں میں المحضو الفقید ''کے بعد انہوں نے کتاب' المعدائی' المحدائی' المحدائی' المحدائی' المحضو الفقید ''کے بعد انہوں نے کتاب' المحدائی' المحضول کا ذکر کیا ہے اور یہ اس میں انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے اذان کی ۲۰ فصول کا ذکر کیا ہے اور یہ اس امرکی دلیل ہے پہلے والی روایت کی مجبوری یا خوف پر جنی حالات کے تحت الکمی گئی۔

(۱۳) نیبت صغریٰ ہے بی اذان واقامت میں گوابی ولایت علی جاری تھی بلکہ اگر وہ کہا بیں جو جناب صادق آل محمد نے سینکٹروں کے حساب سے اپنے صحابہ سے مرتب کروائی موجود ہو تیں تو یہ جھٹڑے قتم ہوجاتے ان سے پیتہ چلی کہ شہادت ٹالشہ دور رسالت سے جھڑوع ہوئی آئے جگ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ انٹا ءاللہ!

مولائے کا نتات بحق محمد وآل محمد علیهم السلام جمیں سرکارامام زمانہ کی زیارت نصیب فرما تیں اور سرکار کی اسان اللہ ذبان ہے ان کے جدا طہر کی ولایت کی گوائی سننا ہمارے مقدر میں ہو۔ان کے قدموں میں سرر کھ کے بجدہ کریں اور تشہد نماز میں تیسری گوائی کو شننے کی مولا تو فیق عطا فرمائے۔ آمین! ثم آمین یا رسالعالمین بحق محمد وآل طبین الاطاہر من المعصوبین ۔

قار کین! فقیہ بزرگ فاطل نتکوانی نے '' جامع المسائل' 'ج ۴ میں لکھا ہے: '' شیخ صدوق کا دور تقید کا دور تھا۔ بیم موضدوالی روایت تقید کی بنا پر لکھی گئی ہے۔''

نزمفوض پراعتراض بے شیعوں پڑیل کونکرمفوضه الی اذانوں میں اَشُهداَنَ علیاً خیر البّریه کتے تھے۔ بیاعتراض اُن پر بجبکر شیعه اَشْ علیاً ولی الله کتے ہیں۔وہ مؤمفر قد شیعوں کے علاوہ ہے۔

جناب امام صادق عليه السلام اوراذان

اب بم اصول کانی ج ۱ اورامالی شخ صدوق سے سرکارامام صادق علیہ السلام سے سروی ایک اذان ساتے ہیں جب خداو تدمتعال نے زمین و آسان کو ملق کیا تو متادی کو تھم دیا کہ تداکر ہے ہی تین مرتبہ تدادی۔

اشعدان لا الدالا الله المرتبد المحدان محدان محدان محدان علياً امير المومنين حقا المحدان علياً المير المومنين حقا المير المومنين حقا المير المير

اس مدیث مبارک سے چند ضروری باتیں سامنے آئی ہیں:

ر مین وآسان کی تخلیق کے وقت اذان جیسا کہ قرآن مجید سورہ جمعہ میں افرا نسودی للصلوف سے مراداذان ہے بہاں بھی نداء کے معنی اذان کے ہیں اذان کا تھم دیا۔

ب۔ ایک فرشتے نے بیداذان کبی جس میں گواہی تو حید عواہی رسالت اور گواہی امرة امرة میر الموسین شامل ہے اور جزء بن کروار دہوئی کیونکہ تھم پروردگارتھا۔

ے۔ فقہ کا سئلہ ہے کہ جب نو مولود بچے ہوتو اس کے کان میں اذان واقا مت کی جاتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان کو خلق فر مایا' ان کی تخلیق پر اذان کا تھم دیا کہ آسان وزمین کی خلقت پر میری تو حید میرے حبیب کی رسالت میرے ولی کی ولایت کی گوائی من لیں کہ ان میں بہنے والی ہر تلوق پر بیشہادت دیناوا جب ہوگی۔

#### جناب فاطمته الزهرأ اوراذان

دختر رسول جناب فاطمته الزبراء سلام الله علیها ہمروی ہے کہ میرے بابا نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج جب سدرة النتهیٰ پر پہنچا بعدہ مقام قاب قوسین اُواد نیٰ پر پہنچا تو میں نے اللہ تعالیٰ کودل کی آتھوں ہے دیکھانہ کہ ظاہری آتھوں ہے دیکھا میں نے سا۔

"اذاناً مثنىٰ مثنىٰ واقامة و تراً وتراً"

(ترجمه) اذان کی فصل دو دومرتبه أورا قامت کی ایک ایک مرتبه اذان دینے والا کہه ر ہاتھا۔

"یا ملائکتی و سکان سمواتی و ارضی و حملته عرشی اشهدوا انی لا اله الا الله وحده لا شریك له . (ترجمہ) اے میرے ملائکہ اے آسان پررہنے والوزین اور عرش کوا شانے والوگوائی دو کہ میرے سواکوئی عبادت کے لائن نہیں میر اکوئی شریک نہیں ہے۔ قالو اشھدنا۔ ہم سب نے کہاہم نے کوائی دی۔

پھر فريايا:

"اشهدوایا ملائکتی و سکان سماواتی و ارضی و حملته عرشی ان محمداً عبدی و رسولی"(۳۹)

(ترجمہ) اے میرے طاککہ اے آسان وزمین کے رہنے والو اے عرش کو اٹھانے والو کو ای دو کہ چرمیرے عبداور رسول ہیں۔

"اشهدو ایا ملائکتی و سکان سطواتی وارضی وحملته رشی أَنَّ عليًا ولِي وَ ولی رَسولی و ولی المومنین بعدرسولی"

(ترجمه) اے میرے ملائکہ اے آسان وزین میں رہنے والوائے ورش کوا تھانے والو کوائی دو کہ گئی میرے ولی بین میرے رسول کے ولی بین تمام مونین کے ولی بیں بعد از میرے رسول 'قالواشھدفا واقود فا'' کہا ہم گوائی بھی دیتے بیں اقر ارکرتے ہیں۔

## حاصل نظر:

- اذان خود جناب امیرعلیه السلام کانام ہے۔
- جناب صادق آل محمد عليه السلام نے جواذان بونت تخليق ارض وساء ميان فرمائى اس
   شىشادت ثالثه مقد سركاذ كرموجود ہے۔
- جناب فاطمة الزبرا نے جوروایت اپنے بابا سے بیان فرمائی اس کی اذان معرائ میں بھی ولایت علی کی گوائی موجود تھی۔
- خ نمین و آسان عرش و فرش کے باسیوں پر تمین بی گواہیوں پر مشتل اذان واجب ہے۔
- جه جوزین برره کرزمین کارزق کھا کریا ذان نہیں کہنا بلکہ ولایت علی کی مخالفت کرتا ہے

اس کاز بین پر دہنا'ز بین کارزق کھانا شرعاً حرام ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے۔ او ان بچکم بیز دان الی النبی آخر الر مان " تنویرالا یمان تقتہ الاسلام یعقوب کلینی درسالہ الصلاح کھوا

حضرت رسالت مآب فرماتے ہیں جس رات جھے معراج ہوئی بالا نے آسان پہنچا تو تمام انبیاء
نے میری افتداء میں نماز اواکی ۔ امام الانبیاء کا خطاب پایا استے میں ساتویں آسان پرایک فرشتہ جس کا تام
کلکا ٹیل تھا اس نے اذان دی جس میں دومر تبدا شحد ان امیر المونین علیا ولی اللہ کہا۔ جب اذان ختم ہوئی
میں نے یو چھا تھے اذان حضرت علی کی ولایت کی گوائی دینے کیلئے کس نے کہا۔ کلکا ٹیل نے جواب دیا جھے
خداوند متعال نے فرمایا تھا جب تو اذان دے گاتو میرا حبیب تھھ سے سوال کرے گاتو کہد دینا تھے اشحد ان
امیر المونین علیا ولی اللہ کا اذان میں کہنے کا ذات خداوند متعال نے فرمایا ہے جب معراج سے
والیس جادیں تو اپنی اُمت کو بھی اذان تعلیم دینا۔ ان سے کہدینا علی ولی اللہ میرے اور تہمارے درمیان
وسیلہ ہے اس سے عافل نہ ہونا اور یا درکھو:

"لا تتم اذاتكم ولا اقامتكم ولا صلواتكم ولا صومكم ولا حجكم ولا زكوة كم ولا مبداء كم ولا معاكم الا بذكر على ابن ابى طالب عليه السلام"

(ترجمه) نة تمهار اوان كمل موكى ندا قامت نه نماز ندروزه ندخج ندز كوة ندولايت ندم نامر ذكر على ابن الى طالب عليه السلام س-

علياً ولى الله جزءاذ ان ہے

"وفي مصابيح الرشاد للسيدمحمد الطبرسي انه كان في عهد النبي و ترك في زمان خلفا بني أميه"

مصابح الرشادسيدمح طبرى ميس ب كه كلمه عليا ولى الله كاز مانه في ميس موما ثابت ب جويني أميه ك

ز ماند مین متر وک بوا\_(۴۰)

نیز تنویرالا بمان میں سرکارکلینی نے حدیث تکھی ہے جس میں مجملہ کلمات کے اذان میں اشہدان امیرالمومنین وامام استقین علیا ولی اللہ تک موجود ہے۔

# شهادت ثالثه ..... بلاحساب جنت لے جائے گی

علی این فاضل ماز ندرانی فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں شخ اندلیسی سے تصیل علم میں مشغول تھا۔
اچا تک شخ کواپنے والد کی بیماری کا خطآ یا۔ شخ جزیرہ اندلیس جانے کیلئے تیار ہوا۔ طلبہ کی ایک جماعت بھی ساتھ جانے کیلئے تیار ہوئی۔ میں بھی ساتھ جان دیا۔ ابھی اندلس کی پہلیستی آئی کہ میں بیمارہ وگیا۔ علاج کے بعد تین دن میں تدرست ہوگیا۔ ایک قافلہ بہاڑ سے اثر ادریا کے فربی کنارے بیٹھ گیا۔ ایک مختص نے کہا یہ قافلہ 'دیر'' سے آیا ہے۔'' بریر'' جزیرہ ورافضہ دریا کے کنارے واقعہ تھا جب رافضہ کا نام سناتو رافضوں کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا جوہ ہاں سے چوہیں دن کا راستہ تھا۔ میں نے ایک فچر کرایہ پرلیا اور جزیرہ روافش روانہ ہوگیا۔ اس جزیرہ کے دروازہ کے پاس پہنچا تو وہاں میں نے کسی سے بوچھا کہ مجد کہاں ہے اس نے روانہ ہوگیا۔ اس جزیرہ کے دروازہ کے پاس پہنچا تو وہاں میں نے کسی سے بوچھا کہ مجد کہاں ہے اس نے بنیا میں مہم میں داخل ہوا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ مؤذن نے اذان ظہر دی جس میں تی علی فیر العمل کہا۔ بنایا میں مہم میں داخل ہوا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ مؤذن نے اذان ظہر دی جس میں تی علی فیر العمل کہا۔ فارغ ہو کر تجھان فرج کی دعا پڑھی۔ لوگ شیعہ طریقہ سے وضو کرنے گئے۔ ایک نہایت خوبصورت محض نے فارغ ہو کر جھے۔ نوچھا۔

"وسئالوني عن حالي و من اين اصلي وما مذهبي"

(ترجمه) تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ تمہارا نم بب کیا ہے میں نے جواب دیا ''انی عراقی''میں عراق کارہنے والا ہوں اور میراند ہب اسلام ہے۔

"اقول اشهد ان لا الـه الا اللّـه وحده لاشريك لـه و اشهدان محمداً عبده و رسوله ارسله بالهدى و دين الحق"

جب میں نے شہاوتین پڑھیں ۔

فقالو آلي ال ن محكها:

لم تنفعك هاتان شهادتان

بددو مواميال تمهيل محصفائده نيس ديس كي

لم لا تقول الشهادة الاخرى لتدخل الجنة بغير حساب\_

وہ گواہی کیوں نہیں دیتا جو بغیر حساب جنت لے جاتی ہے۔

فقلت لهم وما تلك الشهادة الاخرى

وہ تیسری کوائ کیاہے میں نے بوچھا۔

"فقال لى أشهَّدُ أَنَّ اَمِيْرَ الْمُومِنَيِنَ عَلَيَاً وَلَى الله وَالْاَئْمَةَ من وَلِدِه وَاوْصَيَآء رُسُولِ الله''(٣)

کہادہ گواہی جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کی گواہی اور ان کے گیارہ معصوم بیٹوں کی گواہی ہے۔

یہ ت کریں بہت خوش ہواسنری تعکاوٹ دورہوگئی۔ انہیں آگاہ کیا بیر اندہب بھی وہی ہے جوآپ کا ہے۔ قار کین کرام! بیدواقعہ بہت طویل ہے جس کا تعلق بلا واسطہ جزیرہ خصر ، سے ملتا ہے یہ پیش نمازامام زمانہ کی طرف سے مقرر ہے بس ہم اتنا کہتے ہیں اس شہادت کوادا کرنے والا بلا صاب جنت ہیں جائےگا۔ اذان حسین علیہ السلام اور علیاً ولی اللہ

جب جناب سیدالساجدین علیدالسلام ر با ہوکر کربلا پینچ تو و بال ایک مخف کو بجاور پایا جو کہ نظریزید سے تعلق رکھتا تھا۔ اس سے پوچھا تو اس نے جو اب دیا کہ میں گیارہ محرم کوکسی کام کیلئے کربلا میں تفہر گیا جب شام ہوئی تو مقل سے ایک سریریدہ گردن سے اذان بلند ہوئی جوگواہی دے رہاتھا:

"أَشْهَدُ أَنَّ عَلَيّاً أَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلِّيّ اللّه" (٣٢)

جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ لاشہ حسین ابن علی علیہ السلام تھا۔ وہ سیا بی کہتا ہے میں جیران ہوا کہ یہی گوا ہی ختم کرنے کیلئے تو کر بلا میں یہ جنگ معرض وجود میں آئی۔

قارئین! اذ ان کر بلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے بابا کی ولایت کی گواہی دی۔

ا مام مظلوم سے عقیدت رکھنے والو عز اداری سیرالشہد ایر پاکر نے والو مظلوم کی صدائے ولایت ہیشہ یاد رکھنا۔ اپنی اذانوں' اقامتوں اور نمازوں کوزینت دو گوائی ولایت امیر المونین علید السلام سے بھی خواہش مظلوم کر باتھی۔

## حواشي:

ا۔ کتاب البدایة ص ۳۰ مطبوعه ایران بحار الانوار کتی ۱۸ من ۱۱۱ متدرک الوسائل علامه حسین نوری کتاب ص ۲۵ س

ع الوافي عام ٨٨\_

٣ متدرك الوسائل آقائدوري-

٧ \_ البداية في جزعية الشمادة الولاية ص١١٠

۵\_ متندالعروة الوقى ج٢٠٥ ١٨٨، مطبع نجف -

٣\_ البداية في جزيجة الولاية م الاا مطبع اول قم-

ے ۔ " المحدایة فی کون الشبادة بالولاية فی الا ذان والا قامته جزء کسائر الاجزاء ''۔

۸\_ شرح رسالته الحقوق ج ۳ من ۱۱۳ س

٩\_ الفقد في البالاذان أقاع محمشرازي-

١٠ محيفة الابرارج ٢٠٥٠ م ٢٨ قائد مقاني-

اا مرالا يمان ص ١١ مطبع نجف -

۱۲ سرالا بمان ص ۵۲ مطبع نجف اشرف -

١١١ رسالة عمليه ذخيرة العباد م ١٣٦ -

۱۳ قواعدالدين ص ۲۲۷\_

10\_ كتاب البداية في كون الشهادة بالولاية في الاذان والاقامة جزء كسائر الاجزاء م مسطع ايران

١٦\_ حاشيدارك الاحكام-

القرة وقاع سيداح مستبط بحارالانوار مجلس -

۱۸\_ روضته المتقلين عنهم ۲۳۶\_

مرالایمان م اهم.

۲۰ جارالانوار ج۸۴ ص۱۱۱۔

الا الحدائق جيم ما ١٠٠٠

۲۲\_ البدلية مسها

٢٣\_ جوابرالكلام آقائے فلاحس جوابرالكلام آقائے فلاحس ٢١٠

٢٨ \_ القوانين الشرعية ج الم ٢٨٥ \_

ra القوانين الشرعية ج ام م 10 يت ..... محمطى طباطبائي ومثق -

٢٦ \_ اعجاز شناس ونصائح المعصومين ص٢٥٢، مطبع ايران آقائے سيد محملي البروجروي الكالميني -

عدر اليناص ٢٥٠م ا٢٥٠مام على ابن ابي طالب آقائر معانى -

ra ایناً ص۲۵٬ ص ۲۵٬۱۵۱ ملی این ابی طالب آقائے رحمانی۔

٢٩\_ بداية الطالبين ص٥٥ ظـ

۳۰ مشارق انوارالیقین فی اسرار امیرالمونین رجب البری ص ۵۷ نصائح المعصوبین اعجاز شناسی آقائے کاظمینی البروجردی ص ۱۱۳۸ ثبات البدایة حرعالمی -

٣١ - تخفية العوام طبع ١٨٨ ء نولكثو رفقيه الل بيت علامه تقيد ق حسين على الله مقامه -

٣٢ ي فضائح الروافض عبدالرحن عسقلاني شريعت فارو تي ابوالليث هروي -

۳۳\_ عاشيه بحارالانوار ج ۸۴ ص-

۱۹۳۰ تاریخ مقریزی ج ۲ م ۴۸۹ نجوم ز بره ج ۵ م ۱۵ ا

- ٣٥ دائر والمعارف ج٣٠ من ٢١٠
  - ٣٦\_ عارالانوار ص٢٣٣\_
- ٣٥- تفيير درمنشور تفيير بربان تغيير عياشي بحار الانوارج ٢ م ١٩ تا ١٨ -
  - ٣٨ اللي في مدوق امول كاني ج ١٠
  - ٣٩- تفيير فرات كوفي مطبع نجف بحار الانوارج ٢٣٠ ص ٢٦٢
    - ٣٠ فلك النجات بي ٢ م ١٣٣\_
- الله بحار الانوار جه ۵۲ م ۱۹۳۳ منخب التواريخ ج ۲ م ۲۳۷ الزام الناصب في اثبات جملة آقائي الله بعد التواريخ جد ا
  - ٣١ بحرالمصائب ج ٢٠ جمة الاسلام محمر بن جعفر شهيد مطبح ايران م ١٣٠٠

ٱلْحَمِدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنا مِنَ المُتَمَسِّكِينَ بِوِلَايِةِ ٱميرٍ ٱلْمؤمِنينَ



ٱلْبَاجُ النَّانِي عَشَرُ \*\*\*\*\*

# تشهدنماز اورشهادت ثالثة مقدسه

اس باب میں ہم انشا واللہ تعالی اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی مدوکوشا مل سی محقتے ہوئے سے قابت کریں گے کہ جس طرح کلمہ بغیر اقر ارولایت امیر الموشین کھل ٹیس ہوسکتا یا جس طرح شہادت ولایت امیر علیہ السلام کے بغیر اذان وا قامت ارحوری رہتی ہے اس طرح بغیر شہادت ثالثہ مقدسہ نماز بھی ناکھ لل رہتی ہے اس طرح بغیر شہادت ثالثہ مقدسہ نماز بھی ناکھ للہ رہتی ہے بلکہ دین اسلام بھی ولایت علی کے بغیر کھل نہیں ہوسکتا جیسا کہ آیت 'آلینے مَ آکھ کے لئے تُ لَسُکُم وَ اللہ معلی ولایت مرتضوی کا جینکہ میں ان غدیر میں ولایت مرتضوی کا دین اس وقت تک کھل نہ ہوسکا جب تک میدان غدیر میں ولایت مرتضوی کا اعلان نہ ہوگیا۔

بعض نامبی ملا لباس دیوت پین کرجولے بھالے شیعوں کودام تزویر بیل کھانے ہوئے گراہی کھیلار ہے جیں اور بیتا ترویے فی کھیلار ہے جیں اور بیتا ترویے جی کدشہادت ٹالشہ مقدر کا کوئی وجود جیس ہے لینی اَشْھَدُ اَنَّ عَلَمَا وَلُی الله یو صفے الله یو صفے سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔

انہیں معلوم ہونا چاہے شہادت ٹالش فی الصلوٰ ۃ زبانہ معصوبین علیہم السلام سے نمازوں میں پڑھی جا رہی ہے بہی شہادت پھیل اسلام والیمان کی سند ہے بلکہ مشتدروایات میں حالت نماز میں خودسر کارختی مرتبت سودلایت علی کادائیگی مرقوم ہے جے ہم مناسب مقام پر بیان کریں گے۔ بیگذم نما جوفروش ملال گراہی
پیمیلار ہے ہیں اور عزاداروں ماتم داروں سے جموث ہولتے ہیں کہ اَشَهَدُ اَنْ عَلَیّا وَلَیْ اللّٰه کا کہیں
کوئی جُوت نہیں ہے۔ بیغالیوں کی ایجاد ہے حالا تکہ بید حمن خدادرسول بینیں جانا کہ آئ سے چارسوسال
پیلے ایران میں ایک ججہد اعظم فقیہ بے حمل سرکار آقائی عبدانلدائن حسین شوستری متوفی ۱۹ اوشاہ عباس
صفوی کے زمانہ میں اصفیان ایران کے جہداعظم خضانہوں نے تشہد نماز میں علیا وکئی الله شامل کے
صفوی کے زمانہ میں اصفیان ایران کے جہداعظم خضانہوں نے تشہد نماز میں علیا وکئی الله شامل کے
اثبات پر پوری کتاب تالیف فرمادی جس کا 'وسسافلہ فیلی اُدخیال قبول علی 'وکئی الله فی
تشهد صالات اُن جس کا قلی نو مکتبدالشریجا صفیانی میں موجود ہے۔ ملاحظ ہو' الذریو فی تصانیف الشید
جلد الاس کا ''۔

آ قائے شوسری کے حالات زندگی علام مجلسی کے شاگر دمرز وعبداللد آفندی نے ریاض العلماءج ۱۹۵ مطبوعة میں تفصیل سے لکھتے ہیں:

بیعلامہ مجلس کے والدعلامہ محرتی مجلس اور مقدس اور دیلی کے شاگر دیتھے میر مصطفیٰ تفریش نے نقد الرجال ص ۱۹۷ میں لکھا ہے:

"شيخنا واستادنا الامام العلامة المحقق المدقق جليل القدر عظيم المنزلة وحيدعصره اورع اهل زمانه مازائيت احدا اوثق منه صائم النهار قائم اليل"

بیٹ واستاد امام علام محقق مرقق جلیل القدر مظیم مرتبدای زمانے کے لگاند اور سب سے بوے عابد البحصائم نہار قائم الیل تھے میں نے ان سے زیادہ باوٹو ق کی کوئیس دیکھا۔

فی فقید بزرگ علا مدحرعا ملی نے کتاب "اس الاس" ، ج ۲ مس ۱۵۹ میں لکھا ہے:

"كان ميں اعيان العلماء والفضلاء والثقات"

یہ بڑے فضلاء ومعتبر علاء میں سے تھے۔علم فقد میں ان کا عبور و تبحر اس سے بھی ٹابت ہوتا ہے کہ انہوں نے علامہ چننی کے قواعد کی شرح پانچ مختیم جلدوں میں کی۔'' تہذیب الاحکام'' اور استبصار پر مغید حاشیے کھے۔ تین سال مقدی اردیکی کے شاگر درشیدر ہے۔ ۲۲ محرم الحرام ۲۱ الدکوانقال ہوا۔ "تاریخ عالم آرا" میں ہے ان کے جناز و پر بہت نو حدخوانی ہوئی لوگ ان کے تابوت کو ہاتھ سے مس کرنا فخر بھیتے تھے۔ کر بلا معلی دفتایا گیا۔

قار کمن کرام! آئی شان وسطوت جاہ جلال مرجع عالی قدر نے بھی تشہد صلوٰۃ میں 'عُلیّا وَلَی اللہ'' کا ثبات پر بوری کتاب کھوڈالی۔ ان کے زمانہ کے کسی جمہد نے ان کے خلاف محافر آرائی نہیں کی۔ کسی نے کہیں کہا کہ شہادت ٹالشدکا کوئی وجوزئیں ہے اس کی ادائیگی سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔ (نعوذ ہاللہ) آ ہے ہم اصل مقصد کی طرف بوجة ہیں۔

## تشهد کی نماز میں حیثیت:

کیاتشہدنماز کارکن ہے؟ ہرمرقع عالی قدر نے اپنے رسالہ عملیہ بیں تحریر فر مایا ہے کہ تشہد نماز کارکن نہیں ہے رکن وہ ہوتا ہے جس کے عمد ایاسہوا جمعوث جانے سے نماز باطل ہو جائے ۔تشہدا گر بھول جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی ۔

تشهد كے متعلق آقائے شخ محمد رضائحتل طبرانی لکھتے ہیں'' سنت ہے كہ تشہد میں تحمید ووعا مكا اضاف مرے مثلاً بسم اللہ و خبرالا ساء ابتداء میں كہا۔

امام صادق عليه السلام سے سوال كيا كميا كه بم تنوت اورتشبد ملى كيا پرهيں فرمايا" جوبہتر جانے ہو برمو" (١)

ي سوال فروع كافى باب التشهد من امام محمد با قرعليدالسلام عديا حيا:

"عن صفوان عن منصور عن بكر بن حبيب قال قلت لابي جعفر عليه السلام أي شئ أقول في التشهد والقنوت؟ قال قل باحسن ماعلمت فانه لوكان موقتاً لهلك الناس" (٢)

میں نے اہام محمد ہا قرعایہ السلام سے ہو چھا کہ تشہداور قنوت میں کیا پڑھا جائے فرمایا جو سب نے اہم علی ہوتا تو لوگ ہلاک ہوجائے۔

"سئالت ابا جعفر عليه السلام عن أدنى مايجزى من التشهد، فقال الشهادتان" (٣)

میں نے امام محمد با قرعلیہ السلام سے بوچھا تشہد میں کم سے کم کیا پڑھا جاو سے فر مایا شہادتین۔ قار کین کرام! مندرجہ بالا دومعصومین سے امام صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اس مات کی وضاحت کردی۔

- پابندى لا زم ہو۔
- جوبہتر جانے ہو پڑھاوالہذا آشھ ڈ اَنَّ عَلیماً اَمِیْرَ المُومِنیّنَ وَلُی الله ہے بڑھ کرتو کوئی
   شے بہتر نیں ہے کونکہ اس سے دین کمل ہوا ہے۔
- دوسری روایت جوفروع کانی ہے پیش کی گئی اس میں بھی تشہد کیلئے کوئی خاص عبارت نتخب نہیں کی
   مگی بلکہ یپی فرمایا کہ جواحسن ہووہ پر ہولو۔
  - پہ سے بھی امام علیہ السلام نے فر مایا اگر تشہد معین ہوتا تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔
  - پ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کون ی بات تشہد میں داخل ہوتی جس ہے لوگ ہلاک ہوجاتے۔
- کیاآشه که آن لا إلیه إلا الله واخده لا هونك که گوای و حیدادا کرنے سادگ به اسلام می اسلام اسل
- تو پروه کونی ایمی بات تحی جس کا تذکره ان انوں کیلئے باعث بلاکت بن جاتا۔
   قاریمن و مصرف یمی گوائی تھی ' اَشْھَدُ اُنَّ عَلیّاً وَلُی اللّٰه وَاَوْلَادَ المَعصُوهِین ''جس کے اداکر نے سے لوگوں کی بلاکت کا خطرہ تھا کیونکہ تشہد بالجمر اداکی جاتی ہے۔

پ نیزیہ بات بھی واضح ہوگی کہ مصوم علیہ السلام سے ہو جھا گیا کہ تشہد میں کم از کم کیا پڑھا جادے۔
سرکار با قر العلوم نے فرمایا دشہادتین 'پڑھو۔ تو ٹابت ہوا شہادتین پر پئی تشہد کم از کم ہے بینی مختراً
ہے۔ حقیقت میں تشہد زیادہ ہے اور طولا نی ہے اور تشہد طولا نی پڑھنے کی زیادہ تاکید ہے۔
قار کین! تشہد اور تنوت دونوں کی حیثیت ایک ہی جیسی ہے نماز میں۔ جس طرح تنوت میں کی تشہد کی دعا نمیں پڑھی جاسکتی ہیں اس طرح تشہد میں بھی۔ زبان معصوم سے لکلا ہوا کلام اور تھم قرآن کے مطابق شہادات پر بنی تشہد پڑھا جا اسکتا ہے۔

دنیائے اجتہاد ہے تعلق رکھنے والے علاء کرام ابھی تک صدیوں پر محیط عرصہ بی سے بیا بت نہیں کر سے کہ نماز بیں تشہد پر کلام البی کی نص جلی وارد ہے یا نہیں یا دنیائے عصمت بیں اس پر کوئی نص شری ہے یا نہیں۔ دوسرے معنوں میں یوں سجھ لین کہ قرآن میں کوئی البی آیت ہے جس کے تھم کے مطابق ہم تشہد۔ پڑھتے ہیں یا فرمان معصوبین ملیجم السلام ہے تشہد کے بارے میں کوئی حدیث موجود ہے۔

اگرہم بالائے قرآن ایبا کرتے ہیں قو ہم منکر قرآن ہیں اور کوئی کام جس کی نص بیلی مینی قرآن کے مطابق نہ ہودہ کام وفعل فعل حرام ہے۔اوراس کا مرتکب کافر کالم اور فاس ہے جیسا کہ خالت کا کتا ت کا فرمان اس کے کلام مقدس میں موجود ہے۔:

- (۱) وَهَن لَمْ يَحْكُم بِهَآأَنْزَلَ الله فَأُونَتِكَ هُمُ الْكَفِروُنَ (سورة المائده) جوتر آن سے ممنیں دیے دہ کا فریں۔
  - (ب) لَمْ يَحْتُم بِمَآأَنَزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الطَّالِمُوْنَ (سورة المَا مُده) جوتر آن مجيد عصَمَ مُن دية وه ظالم ين -
- (نَ) وَهَن لَمْ يَحْتُكُم مِهَا أَنَزَلَ اللَّهُ فَاوْنَئِكَ هُمُ الْفَسْقُونَ (سورة المائده) جور آن عظم بين دية وه فاس بين (س)

قارئین کرام! بیدواضح کردینا جا ہتا ہوں کہ میری گفتگو کا مقصد اجتہاد کی مخالفت نہیں ہے میرامقصد اجتہاد بمطابقت قرآن وحدیث ابت کرنا ہے۔اب ہمیں تشہد فی الصلوق بھی تھم قرآن مجید کے مطابق عمل كرناجا بياوررسول التمسلي الشعليوة لدوسكم فطريقد استنباط جوبتايا بوويعي يبي ب\_ ''إِنِّي تَارِكُ ۗ فِي كُمُ الْفَقَلِينِ كِتَابَ اللَّهِ وَعِتُرَتِي أَهُلُ بَيتُي '' می جہیں گرابی سے بیانے کیلئے دو بی چیزیں چھوڑے جار ہا ہوں۔

(۱) قرآن (۲) الل بيت عليم السلام

اب ہمارے جتنے اعمال موں گے وہ قرآن اور بمطابق فرمان اہل بیت ہوں گے جوقرآن واہل بیت کوچھوڑ کر ہوں مے وہ احکام باطل ہوں کے ان کادین سے کوئی تعلق نہیں ہوسکا۔

آج تک علا واجتهاد نے ووآیت نہیں بتائی و ونص نہیں بیان فر مائی جس کے دائر واطاعت میں رو كربم تشهد يراهة ين - يهال نهايت معذرت كماته عن سوال كرتا مول؟

- وه آيت قرآن اور حديث مصوم بنائي جائے جس مل كها كيا موكه شهادت فالشمقدسد يراحنا ليني اَشْهَدُ اَنَّ عَلَيْهً اَهِيْرَالُمُ وَمِنْيَنَ وَلُيّ اللّه رِرْمَا مُمَارُ مِن اداكرنا حرام بوياباطل بويا برعت ہو؟
- عُلَيّاً وَكُنَّ اللّهُ نَمازِ مِن بِرُحِن مِن مِن اللّهِ اللهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن مِن مِن روايت فیش کی جاوے؟
  - يا "علياً ولى الله" بقصدر جاء كهنا درست باس يركوني ايت كوني روايت يش كي جاو ،
- " عَلَياً وَلَى الله " بقصد قربت يا تمركا يا اين خوب است رايسالفاظ يرمشمل كوني آيت كوني روايت <u> پش</u> کی جائے؟
- ''قصدرجاء''''قصد قربت''' تىرگا''''اين خوب است' بيالغا ظاخوداس بات كې دليل بين كه ان کے یاس کوئی نص شرعی یانص جلی موجود نیس ہے سیسب قیاس وظنی استنباط ہے جو کہ حرام ہے۔ ناظرین به تیسری گوای ' علیاً ولی الله' ' اذ ان وا قامت وتشهد میں پڑھنا عین نص جلی اورنص شری كمطابق ب جصصرف زمان كي متم ظريفي ل في بن يرده كرديا اور تقيد في ميد كرديا ورنداس مقدس كواجي يرمتعدد آيات اور بكثرت احاديث واردين جبيها كدسركار آقائي خامنداي مدظله العالى اين

كتاب ' از ژر فاى نماز ' (نماز كي مجرائيان ص ٩٨ متر جم سيد آغا چعفرنفوى كراچى )

مركار خامنداى فرماتے بيں كرقرآن كى اس آيت كو ديكھتے ہوئے تشہداواكى جاتى ہے۔ يَاتَّيُهَا الَّذِينَ ءَ امَنُوا اَطِيعُوا اَللَّهُ وَاَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَأُولِي اَلَّامُ وِمِنكُم (۵)

قارئين كرام بورے قرآن سے تشہدى ادائيكى پر جوآيت سركارعلامہ نے بيشى كى وہ بھى تين الماعتوں پر شمتل ہے نہ كدوا طاعتوں پر قوجب اطاعتیں تين واجب بين قو گرتشبداً شهد أَنَّ مُحمداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ بِرُحْمَ كِول كَى جاتى ہے جب تيسرى اطاعت 'واُولِي الْاور ونتكم "كومنظرد كے عبده وَ وَاُولِي الْاور ونتكم "كومنظرد كے مور" اَشْهَدُ اَنَّ عَلِياً اَوِيْرَ الْمُوونِيِنَ وَلَى الله "تشهديں كون بين كها جاتا آخراصول فقد كرت بجانے على قرآن سے انحراف كول كيا جاتا ہے۔

ناظرين احكم قرآن مجيد ب

وَلَاتَكُتُمُواُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ ءَ اثِمُ قَلْبُهُ" (٢)

ارشادذات فداوندمتعال موتاب:

"اكك خاص شهاوت كومت چمياؤ جوا بحيات كاس كاول كناه كاربوكار"

#### ابسوال پيدا موتا إ:

- ج بیشهادت خاص کون می گوای ہے جمعے چھپایا جاتا ہے؟ کیا بیشهادت توحید ہے یاشهادت رسالت ہے۔ جب کہ کوئی مسلمان کی زمانہ میں ان دوشہادتین کو چھپانے کا مرتکب نہیں ہوا۔
- ان دوشہادتوں کوتو فشکر بزید نے بھی نہیں چھپایا تھا بلکہ قافلہ آل محمہ کے سامنے دربار بزید میں جو اذا نیس دی گئیں ان میں بیدو گواہیاں موجود تھیں۔ جنہیں من کرسید الساجدین امام کو بیہ کہنا پڑا کہ اذان میں تبہارے ناکا نام ہے یا جارے کا۔
- وہ کون ی شہادت ہے جے شروع ہے چھپایا جارہ ہے اور شاید وقت معلوم تک چھپایا جاتا رہے
   جے دشمن بھی چھپاتے ہیں اور دوست بھی۔
- ادا عصوصاً يرآيت تشهد صلاة كمتعلق ب كوكلداذان واقامت من توجا ي جس نيت عيمى ادا

كرتے إلى جزويت سے يا بغير جزويت اس فا برق كياجاتا ہے كر چھپايا سے جوده موسال سے صرف نماز على جا اس ليے قادر مطلق نے ارشاد فر مايا ' وَلَا فَتَكُتُ هُو الشَّهادَة " ايك فاص شهادت كوم ي ايك فاص كان م ك

سركاراً قائے فقیدالل بیت علامه سیدعلی حائری اعلی الله مقامه ونورالله مرقد واپی كتاب "موعظ غدر " می لکھتے ہیں:

آپفراتين:

يه بات نظراندازند يج كديكون ساكتمان بديكتمان مديد يغيراسلام بجس كافر بان مي الشرائد المرائد ا

"الذين يكتمون مانزلنا من البينت والهدى من بعد مابيناه للناس فى الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون" لين جولوگ كه چهات بين ال كوجونازل كيابم فرون دليلول ساور مايت سابعداك كه بيان كرديا ماك وواسط لوگول كركتاب من اور لعنت كرتا م خدا اور كرت بن كرفا في اور كرت بن كرف والله

اس سے بھی ثابت ہوا کہ ایسے لوگ حق امیر الموشین کا اخذا اور سممان کرتے ہیں اور

ال بات مسمطلق خدات نبين ورت\_ (س)

قار کین ابیان حقیقت ترجمان آقائی حائری اعلی الله مقامه نے واضح کرویا اس آیت بیس چیپائی جانے والی شہادت سے مراد ولایت امیر کا مکات کی گوائی ہے اور جولوگ اس عظیم شہادت کا کتمان کرتے ہیں ان پراللہ کی بھی لعنت ہے اور جنوں نے اس عظیم شہادت کو جی ان پراللہ کی بھی لعنت ہے اور جنوں نے اس عظیم شہادت کو چیپایا ان پر عذاب خدانازل ہوا بعض مفسرین نے ان کی تعداد آٹھ تھا کمی ہے بعض نے اٹھار ونفر بتا ہے ہیں جن کا مفصل تذکر و بعد بیں آئے گا۔

یہ واضح ہوا بیشہادت عظمیٰ نماز میں چمپائی جاتی ہے کیکن اللہ تعالیٰ اس شہادت کا محمّان پیند نہیں کرتا۔ ذات واجب کا ارشاد ہوتاہے:

"مَن أَظُلُمُ مِمِّن كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ الله" (القره)

اس سے بر مر اظلم کون ہوسکتا ہے ( یعنی بہت برا ظالم ) جواس شہادت کو چھپا تا ہے جو

الله کی جانب سے ہے یعنی واجب ہے۔

اس آیت فی البدایدین الله تعالی نے اس واجب ترین شہادت کو چھیانے والے کو ظالم کہا ہے۔ ہم سابقہ باب الآیات میں اس کی تفییر بیان کر چکے میں کہ اس شہادت سے مراد ولایت امیر الموشین علیہ السلام کی گوائی ہے۔

- پیمن جانب الله واجب ہونے والی شہادت کون کی ہے؟
- اس شہادت عظمیٰ کوکس لیے چھپایا ممیاس کے علل واسباب کیا تھے؟
  - اسشبادت کوچسیانے والے کو'' اظلم'' کیوں کہا گیا؟
    - اس آیت کی تفسیر میں معصوم قرماتے ہیں:
- "شهادة الله لمحمد با انبوة و لعلى بالوصاية"(2)

یہ چھپائی جانے والی شہادت ایک تو حید کی ہے دوسری سرکار محم مصطفیٰ کی نبوت ورسالت کی اور تیسری گواہی جناب امیر علیہ السلام کی ولایت ووصایت کی گواہی ہے۔ علاوہ ازیں متعدد تفاسیر میں صراحت سے موجود ہے کہ چھپائی جانے والی شہادت ولایت امیر الموشین علیدالسلام کی ہے۔

"وَالَّذِينَ يَنقَضُونَ عَهْدَالله بَعْدَ مِينَاقِه وَيقَطعُونَ مَا اَمرَ الله بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ اُولُوكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ" (القره) يُؤصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ اُولُوكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ" (القره) (ترجمه) وه لوگ جوالله عامد كرنے كے بعد تو رُوسية بي اور جم امركويين (ولايت على ) كوالله نے ملائے كيليم كها ہے اسے قطع كردية بين وه زيمن مين فياد مجيلانے والے بين وي لوگ كهائے ميں رہے والے بين

ارشادمعصوم ہوتا ہے:

"من صلة اميرالمومنين عليه السلام"

جناب امیر علیه السلام فرماتے ہیں کہ وہ میری ''امرۃ'' لینی امیر الموثنین ہونے کا بلافصل اقرار نہیں کرتے بلکة طع کرتے ہیں۔

جيها كه متعدد تفاسير گواه بين كه عالم ذر مين الله كي تو حيوسر كارمجه مصطفیٰ كى رسالت اورامير المومنين كى ولايت كاعبدليا گيا -

اللہ چاہتا ہے کہ علیاً ولی اللہ کو بلا نصل میرے تو حیدادر گواہی رسالت سے ملایا جاوے محرمُلاً ں اس کوملا ناحرام بدعت اورمبطل نماز جان ہے۔

- پ سیولایت علی علیدالسلام کوجزونه ماننے دالے بی زمین بحر میں فساد کررہے ہیں اور دنیا و آخرت میں گھائے اٹھانے والوں میں سے ہیں۔

وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پکا کر دیے کے بعد تو ڑتے ہیں جس کا تھم دیا ہے اللہ نے ملانے بعنی بلافصل کرنے کا اور فسا وکرتے ہیں۔ زشن میں ایسے لوگوں کیلئے لعنت ہے اور ان کے لئے برا گھر جہم ہے۔

"قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الميثاق في الذر من ولاية اميرالمومنين والاثمته عليهم السلام" (١٠)

(ترجمه) بیعبدولایت علی کی گوائی کو بلافصل شهادت تو حیدور سالت کے ساتھ ملانے کا تھا اور جوقطع کرتے ہیں وہ ہی جہنی ہیں۔

الله سجاندوتعالي جنتي لوگول كي نشانيال بيان كرتے موسة ارشادفر مار باہے:

"وَالَّذِيْنَ هُمُ بِشَهادَاتِ هِمُ قَائِمُونَ" (١١)

(ترجمه) و ولوگ جوانی شهادات پرقائم میں۔

يىن شهادتين نيس فرمايا بلك شهادات جمع كے صيفے سے خاطب كيا ہے جوشهادات پرقائم بيں وى نمازى حفاظت كرنے والے بيں يعنى جواوگ أَهُهَ لَهُ أَنَّ لَا إلَّهُ إللَّهُ وَاحْدَهُ لَا هَرِيْكَ لَهُ وَ اَهُهَدُ أَنَّ لَا إلَّهُ وَاحْدَهُ لَا هَرِيْكَ لَهُ وَ اَهُهَدُ أَنَّ عَلَيْاً أَوْيُ رَ الْهُ وَوَنِيْنَ وَلَى الله وَاوْلَادهُ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَ اَهُهَدُ أَنَّ عَلَيْاً آوِيْ رَ الْهُ وونيْنَ وَلَى الله وَاوْلَادهُ الله عَصُومِيْنَ بِاتائم بين ان كى نمازي محفوظ بين \_

فلک النجات اور جامعت المنظر کے ایک مولوی صاحب نے اپنے رسالہ 'علی ولی اللہ'' میں ان شہادات سے مراد گواہی تو حید' گواہی رسائت' گواہی ولایت مراد لی ہے۔

پورے قرآن میں لفظ شہاد تین تو مل بی نہیں سکتا اے جزو سمجھ رہے ہیں اور جب کہ شہادات کا لفظ موجود علیا ولی التدکی تا ئید کرر ہا ہے اسے بدعت مبطل نماز قرار دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ!

ارشادة المطلق موتاب:

"إِنَمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَ امَنُواْ الدِّينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُولُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُونَ الْعَلَوٰةَ وَهُمُ رَاكِعُونَ ''

ایک تبارا ولی الله ومراای کارسول تیزاوه جو مالت رکوع می زکوة ویا ب مسلمات شيعه يس سي كدوه حالت ركوع من زكوة وسية والاعلى بريني التداور رسول کی ولایت میں برابر کا حصد دار ہے جب دو کی موانی دیتے ہوتیسرے کی موانی

کیوں تیں دیتے؟

جب که کت اربعه میں مذکورہے:

"ولَا يَتُنَا ولَايَةُ اللَّهِ"

(ترجمه) ہماری ولایت اللہ تعالیٰ کی ولایت ہے۔

# تین میثاق

#### ا۔ میثاق توحید:

وَاِذُ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي، اَدْمَ مِن ظُهُور هِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمُ ٱلسُّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهدنا أَن كُلُولُو أيوم ٱلْقِيمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَفِلِينَ (سورة الأفراف آيت ١٤٢)

(ترجمه) وه وفت یاد کرو جب تمهارے رب نے اولا دا دم کو پہتوں سے نکال کرایی ذات يركواه بنا كرفر مايا "السف بريم" كيا عن تبهارا رب نبيل بول جواب ويا" قالوا لی'' ہاں تو ہمارا رب ہے ہم گواہی ویتے ہیں تا کہ قیامت کے دن پیرنہ کہنا ہمیں خرنہ تتحيابه

قارتين كرام!

عالم ذريس ميد ببلا جناق شبادت توحيد يرتفا كوان كمفسرين في اس جناق سے مراد توحيد رسالت ولایت کی مواہی لی ہے لیکن اگر اس سے صرف تو حید ہی کی مواہی مراد لی جادے تو بھی درست ہے۔

- الله تعالى في الى توحيد كاينا ق تمام معموم وغير معموين ساليا-
- اس ليے ہم صبح وسابلا جوبک گوائي ديتے جي اشحد ان لا الدالا الله وحد ولا شريك لهـ
  - کویا که مندرجه بالاجان عی صرف شهادت توحید کی بات کی ہے۔

#### ۲\_ میثاق رسالت

وَإِذْ أَخَذَا لِلَّهُ مِيثَاقَ النَّبِينَ لَمَاءَ اتَيْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِق لِما مَعَكُمْ لَتُومِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُونَهُ قَالَ ءَ أَقْرَدُتُمْ وَأَخَذْ ثُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِى قَالُو أَقْرَزْنَا قَالَ فَاشُهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِنَالشَّهِدِينَ ـ (آلَ مُرَانِ آيت ١٨)

(ترجمه) وووقت یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ بی تہمیں کتاب و حکمت بی سے دوں گا بھر ایک رسول آئے گا جو معد تی ہوگا ان چیزوں کا جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو تم ضروراس پر ایمان لا نا اوراس کی مدد کرنا فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اوراس اقرار پر میرا بو جھ اٹھایا ان سب نے کہا ہم نے اقرار کیا فرمایا تم گواہ رہنا ہیں بھی تہمارے ساتھ گواہ ہوں اور جس نے منہ بھیرا جو کر گیاوہ فاستوں میں سے ہوگا۔

قارئین مجھے یہاں کوئی حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ند ہب اہل بیت کی تمام تقاسیری متفق ہیں کہ بیا ہو جھا گیا کہ بیت ہیں تو حیدرسالت اور ولایت پر لیا ممیا۔ شب معراج جب تمام اخیاء ومرسلین سے پوچھا گیا کہ جہیں نبوت سی طرح می توسب نے کہا موای توحید موائی رسالت اور کوائی ولایت علی پر لی ۔

اگر ہم بیمی فرض کرلیں کہ بید بیٹاق صرف گواہی رسالت محمد بید پر ہوااور تمام انبیاء مرسلین کو نبوتیں اور رسالتیں اقرار رسالت محم مصطفیٰ پر ملیں تو بھی کچھ فرق نبیں پڑتا کیونکدا کی تیسرا بیٹاق ابھی باقی ہے۔ آیت مبارکہ کے تیور بتارہے ہیں کہ:

پ یناق صرف معصومین سے لیا حمیا جبکہ اقبل میثاق تمام اولاد آدم سے لیا گیا۔معصوم وغیرمعصوم

ے۔

- انبيا واورم سلين كوكوا وينايا اورخود ذات واجب بحي كواه في \_
  - جواس عبدے مرکبادہ فائل ہوگا۔
- کویا کہ شہادت رسالت سے چرنے والا فاس ہوگا جا ہے وہ نی یارسول بی کیوں نہو چنا نچے تمام
   انبیا مکرام نے گوابی دی اضعد ان محرارسول اللہ۔
  - س- ميثاق ولايت امير المونين عليه السلام

"وَاذُ أَخَذُ نَـاهِنَ ٱلنَّبِينَ مِيغَقَهُم وَهِنكَ وَمِن نُـوحٍ وَإِبرَاهِيمَ وَمُـوسَىٰ وَعِيسَى آبُنِ مَرْيَمَ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِيْثَاقاً غَلِيظاً (سِروالاحزاب آيت 2)

یاد کرو جب ہم نے تمام انہا ہے جات لیا ' نووسنگ '' اور حبیب تھے سے بھی لیا تو ح ابراہیم موکی اور عیسیٰ این مریم سے عبد لیا اور میعبد ان سے پکالیا۔

# قارئين كرام!

- پہلا عبد صرف اولاد آدم سے لیا لین اپن توحید کا ..... انبیاء و مرسین اور اولاد آدم نے کہا '' اُشَهد فَا'' ہم گوائ دیے ہیں اَشُهد اُتْ لاَ اِلله اِلله وَاحدة لاَ شَرِفِكَ لَهُ كالله كَاللهُ وَاحدة لاَ شَرِفِكَ لَهُ كالله كَالله كَاللهُ وَاحدة لاَ شَرِفِكَ لَهُ كالله كَالله كَاللهُ وَاحدة لاَ شَرِفِكَ لَهُ كَالله كَالله كَاللهُ وَاحدة لاَ شَرِفِكَ لَهُ كَالله كَاللهُ وَاحدة لاَ شَرِفِكَ لَهُ كَالله
- ج دوسرا عبدان حبیب کی رسالت پرلیا تمام انبیاء کرام ومرسین علیم السلام سے جوسارے کے سارے معموم عقم آمان نبیاء ومرسین نے کہا ''اقر رنا''ہم نے اقرار کیا گوائی دی۔ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَدِّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُهُ لُهُ
  - كمصطفى تير عبدادورسول ين-
  - تیراجا ق لیکنین "آدم مین تک ایک لاکھایک م چوی بزارانها و مین تک ایک لاکھایک م چوی بزارانها و مین النیسین "آدم مین تک ایک لاکھایک م چوی بزارانها و مین النیسین "آدم مین تک ایک لاکھایک م چوی بزارانها و مین النیسین "آدم مین تک ایک لاکھایک میں برادانها و مین النیسین ال

ب- ''فَوِمِنْكَ ''اور تخصے لینی خود سر کارر سالت مآب سے عہد لیا۔ ج۔ اولی العزم رسول حضرت نوع 'حضرت ابراہیم' حضرت موکی'' ، حضرت عیسی این مریم

عظمت ميثاق ولايت على؟

"الشف الى وحدكاعبداولادة دم غيرمصومن ساليا-

"ايخ حبيب كى رسالت بركواى توانياء يعنى مصويين سے لى-

" أب جوتيسرا بيثاق لياهميا بيكتنافظيم بيثاق مو كاجوخود مرور كائنات رئيس الانبياء ومرسلين سركار محمد

مصطفی سے لیا ممیا اور یمی بیات تمام انبیاء سے خصوصیا تمام اولی العزم رسولوں سے لیا۔

مويا كركم وحد غيرمصومين كے لئے يعنى تمام "مصومين" و" غيرمصومين" كاكلم

ٱشْهَدَ أَنَّ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

آ دم سے میٹی تک تمام انبیاء نے کلمہ پڑھا۔

أشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

تمام انبياء اوراو في العزم مرسلين اورخودرسالت مآب في يراحا:

أَشْهَدُ أَنَّ أَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ عَلَيّاً وَلَى اللَّهِ وَأَوْلَادَهُ الْمَعْصُومِيِّنَ (١٥)

اور تفاسير شيعه شابدين بيتيسرا بيثاق تريميهم السلام كي ولايت يا امامت برليا مميا - (تغيير برحان ٢٠)

قارئىن:

جرتاس ات کی ہے:

- 💠 💎 کہلوگ اپنی نماز میں جات اول یعنی بینا ق تو حید کی گوائی بھی و ہے ہیں۔
  - الوك إنى نمازيس يناق رسالت كى كواى بمى دية ين-
- جوتیسراینا ق ولایت امیرالمومنین پرلیا میااس بناق کی گوائی اپنی نمآزوں میں کیوں

- و منسل ویتے۔
- العنی اولادة وم اگرا قرارتو حیدند کریں تو اولاوة وم کہلانے کے حقد ارتبیں۔
- آدم ہے مینی تک انبیاء مرسلین اگر اَشْھَدُ اَنَّ مُحَدَّمَداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ نَهُ
   براحیں تو نی ورسول نہیں بن کتے۔
- خود بانی شریعت ہمارارسول اگر علیا ولی اللہ ندیڑھے بلکہ تمام پانچوں اولی العزم رسول علیا ولی اللہ نہ پڑھیں وہ رسول نہیں بن کتے ۔

بددو منطے کامُلُّاں اپنی ریا کاری کی نمازوں میں علیا ولی اللہ ند پڑھ کرمسلمان کیسےرہ سکتا ہے۔

- الما المباء كرام م لى كنى رسالت كى كوابى توجز واذان وا قامت وتشهر صلوة بـ
- خودمی کی دی ہوئی گوائی جزوا ذان وا قامت وتشہد کیوں نیس ہوسکتی۔خوب غور
   فرمائیں۔

سورہ احزاب میں یہ بیٹاق جوخودرسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا حمیا ہے بیٹاق ولایت کہلاتا ہے۔

> قال الصادق عليه السلام كان الميثاق ماخوداً عليهم لله بالربوبية ولرسوله بالنبوة وَلِامِيرَالْمُومِنْيِنَ وَالْآثمته عَلَيْهُم السلام باالامامة (۱۵)

امام صادق عليه السلام ففر ما يا كه جو حيثاق تمام انبيا واولى العزم مرسلين اورخود ذات ورسول اكرم سے ليا ميا وه بھى تين كوابيوں پر شمل تعا۔

اللد تعالى كى ربوبيت محم مصطفى كى رسالت أمير المومنين اور آئمه طاهرين كى امامت ولايت بر مشمل تھا۔

> بغیرولایت امیر المونین رسالت بیار ہوتی ہے آخری جے داہی ہوئے۔رسول مقام فم غدیر پنچ قوجرئل ازل ہوا:

يَ اَيُّهِ اَالرَّسُولُ بَلَغُ مَآاَنزِلَ اِلَيكَ مِن رَّبِكَ وَإِن لَمَّ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَايَهْدِى اَلْقَوْمَ الكَفِرِينَ (سورة المائدة)

اے میرارسول پہنچا جورب کی طرف ہے آپ پر نازل کیا گیا ہے آگرتم نے فعلا ایسانہ کیا تھا ہے آگرتم نے فعلا ایسانہ کیا تو میری رسالت کو تو نے پہنچایا بی نہیں ان لوگوں سے مت ڈرو اللہ کا فروں کو بدایت نہیں کرتا۔

## قارئين كرام!

- سابقہ تین بیٹاق پر ذرہ خور فر مائیں تو آپ کو پند پہلے گا کہ درسول اللہ کی رسالت کی
   کوائی نہ دینے والا فائش ہوتا ہے۔
  - لین اس مندرجه بالا آیت میں ولایت کوشلیم ندکرنے والے کو کا فرکھا گیا ہے۔
- رسول کا نتات اگر اعلان ولایت نه کرین تو الله تعالی تیس برس کی محنت قبول کرنے کے
  لئے تیار نہیں ہے۔
- استمیس برس میں رسول اللہ کی نمازیں 'روزئے 'ج' جہائے' مصائب سب بے کا رہوتے
   چیں اگر آج فعلا رسول اعلان ولایت نہیں کرتے۔
- جس کی ولایت کے بغیر رسول خدا کی نمازیں بیکار ہونے کا خدشہ ہواس کی ولایت کے بغیر علیا کرام کی نمازوں کی حیثیت کیا ہے۔
- ابغورطلب مسئلہ یہ ہے کہ بیاعلان رسول اللہ کو کیوں کرنا پڑا؟ کیا مجبوری تقی آ ہے ہم
   اس کی وضاحت کرتے ہیں:

يا ايها الرسول بلغ مانزل اليك من ربك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعنى في ولايتك يا على و ان لم تفعل فما بلغـت رسالتـه ولولم ابلغ ما امرت به من ولايتك لحبط عملي. (١٤) یعن اے میرارسول پیچا دو جو تہارے دب کی طرف سے تھے پر نازل کیا گیا ہے یعن فسسے ولا یہ تاکہ اسکی ہے اسکی ولا مت کی بیان فسسے ولا یہ تاکہ اسکی ہے گئے ہے۔ کی ولا مت کی بیانے کا تھم دیا گیا۔ اگر آج فعل عمل اس کے میں منا تع ہو آپ کی ولا مت تبیل پیچاؤں گا۔ لحیط علی تو میرے تمام اعمال حیط ہوجادیں کے لیمن منا تع ہو جادیں گے۔

ولایت امیرالموثین ا تناطقیم امر ہے جس کے نہ پہنچانے سے رسالت بیکار ہوتی نظر آتی ہے بینی آدم سے میسی تک اگر شہادت رسالت مصطفیٰ ندویں تو نی نبیں بن سکتے .....اور اگروہ نی خود علیا ولی اللہ نہ پڑھے تورسول نبیں روسکا۔

اب قابل خورمتلدیہ کررسول اللہ کی رسالت افضل ہے یا ملاں تی کی نماز۔ نماز وہی نگی پائے گی جس میں ولایت امیر المونین کی گوائی شامل ہوگی۔

## اعلان غدير كانا فرمان

پیغبراسلام نے ولایت علی علیدالسلام کا اعلان کردیا۔ آیت نازل ہوتی ہے: اَلیْـــوَم اَکُـــَــَـلُـــُ اَنْکُـمُ وَاَنْعَصْتُ عَلَیْکُمُ نَعْصَتِـــ وَرَضِیْتُ لَکُمُ اِسَلامًا دِیْنَ ۔ (سور والمائدو)

آئے کے دن میں نے تمبارادین کال کردیاتم پرائی فعتیں نازل کردیں اوردین اسلام پر میں راضی ہوگیا۔

پس بیر کہنا تھا کہ گل کی ولایت ہے دین کا ٹل ہو گیا کچھ لوگوں کے چہرے اُتر گئے۔اُمیدیں دم تو ڑ تنگیں ان اترے ہوئے چہروں کی تحریر پڑھتے ہی اللہ نے ایک اور آیت ٹازل فرمادی۔

ٱلْيَومَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواُ مِن دِينِكُمُ فَلَا تَخْشَوُهُمُ وَاخْشَوْنِ (سِرة اللهُ اللّهُ اللهُ ا

آئ کے دن لوگ تمبارے دین سے مایوں ہو کر کا فرہو گئے ہیں پس ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو۔

# قارئين كرام!

- ب ات واضح مو كن كرآج اعلان ولايت كے بعد كھ لوگ مايوس موكر كافر مو كئے -
  - م وه كا فر بونے والے كون تھ؟
  - پ ان کی مایوی کی وجوبات کیاتھیں؟
- کیایدو بی اوگ توئیس تے جن کے متعلق آبیاغ می ارشاد ہوا' و اللّه یَغصِمُك په په عصم الله میں اور الله میں الله میں اور الله میں ا

مِنَ النَّاسِ "ان لوكول عدورو-

إِنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِي قَوْمِ الْكَافِرُينَ

الله كا فرول كي قوم كوبدايت نيس كرتا \_

ا سے بات بھی ابت ہوگئ کہ جو والایت کا نام آتے تی مایوس موجاوے وہی اصلی نسلی

غدري كا قربوتا ہے۔

اگردين على كولايت على مواعد كيا:

''اذان دین ہیں ہے؟

دو کیاا قامت دین نیس ہے؟

" كياتشهرملوة دين بيس ٢٠٠

اگریددین میں شامل میں تو علی کی ولایت کے بغیر اُدھوری میں۔

پ دين کمل موچاولايت کل ع

غدىرى ولايت كالبهلامفرور

جب دین کمل ہو گیا ولایت علی علیہ السلام سے حضور نے بلال کو تھم دیا کہ اذان دوتا کہ آج نماز ولایت ادا ہوجادے۔ بلال نے اذان کی ''ح علی خیرالعمل '' آؤ عمل خیر کی طرف بیعمل خیر کیا تھا جیسا کہ معانی الاخبار میں اورعلل الشرائع میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھا ہے'' خیر العمل'' سے مرادی ولایت علی ابن الی طالب - خیر العمل سے مرادولایت علی ہے - بلال نے اذان میں تھم جاری کردیا کہ آؤولایت علی کی طرف ..

بس میکهناتھا ایک مخفص اٹھا۔ نا راض ہوا ایک ہاتھ مغیرہ بن شیبہ کے کند سے پر رکھا دوسرا عبداللہ بن قیس اشعری کے کندھے پر۔ بڑبڑا تا ہوا لکلا عمار یا سرحذیف پمانی روایت کرتے ہیں فورا یہ آیت نازل ہوئی۔

## لَاصِدُقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كُذَّبَ الخ

لس اس نے نہ تقمد یق کی اور نہ نماز پڑھی بلکہ جٹلاتا ہوا مندموڑ ااہل وعیال کی طرح چل دیا۔

## قار نمین کرام!

- پ سیخص کون تھا ہے ہتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
- الله عدر سے بہلے کی مقام پراس نے رسول اللہ سے الگ نماز نہیں پڑھی۔
- آئ اعلان غدیر کے بعد ازرو وقر آن اس نے رسول اللہ کی موجودگی میں نماز ہمراہ
   رسول ادا کیوں نہ کی۔نہ پڑھنے کی وجوہات کیا ہیں۔
- پ یدو بی مخض تونہیں جے علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کی پہلی جلد میں نمایاں کیا ہے۔
- کہ بیرو و جھن ہے جس نے نماز میں ہم اللہ کہنا چھوڑ دیا صرف اس لئے کہ ہم اللہ کا نقطہ
   علی ہے ۔ پہلے ہم اللہ کوئی کی وجہ ہے چھوڑ ا آئ نماز ولایت علی کی وجہ ہے چھوڑ کر چلا
   گیا۔
- اس کا نمازند پڑھنااس امری ولیل ہے کہ آج کی نماز عیں اَشْھَد اُنَّ عَلیٰ اِنْ الله پڑھا جا تا تا اس لے نمازی ند پڑھی۔
- درحققت غدرى نمازيس پہلے روزى اَشْهَدُ أَنَّ عَلَيْاً اَوِيْرَ الْمُوونِيِّنَ وَلَيَ

الله واجب بوچکا تمار

آ مے چل کرہم نمازرسول خداصلی اللہ علیہ وآ لدوسلم میں ولا بت علی سے وخول کو ثابت کریں گے۔

احاديث بيغيبراسلام كى روشنى مين شهاوت ثالثه

عن عتبة بن عامر الجهنى قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قول ان لا الله الله وحده لا شريك له وان محمداً نبيه و علياً وصيه فاى من الثلثه تركناه كفرنا (١٨) عتبة ن عام جن صحالي رمولً روايت كرتا بكهم في رمولً الله عالي ويعت

عتبين عامر بن سحاب رسول روايت لرتاب له من رسول القد سعال ول پربيعت كى - اَشُهَدُ اَنَّ لَا إِللهُ إِللهُ وَاحْدَهُ لاَ شَوِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً نيسه وَاَنَّ عَليماً وَصِينه \_ الربم ان شهادات من على كالك ورك كرين وكافر بول كي \_

صدیث نبوی سے ثابت ہوا کددوررسالت میں تین ہی گواہیاں تیس ان تین میں سے کی ایک کورک کرنے والا کا فر ہو جاتا ہے چنا نچ شہادت تو حید ورسالت کے ساتھ شہادت ولایت ووصائیت وامامت اداکرنا واجب ہورندانسان پر کفرلازم آجاتا ہے۔

چاہے وہ مقام اذان ہویا اقامت یا تشہد نماز جہاں ایک گوائی ہوگی وہاں ہاتی دوشہادتیں بھی ادا کرناوا جب ہوں گی جہاں دوشہادتیں ہوں گی وہاں تیسری گوائی لا زمی ادا کرنا ہوگی۔

وارثان شریعت کی تعلیمات کورک کرے قیاس آرائیوں سے کام لینا کہاں کا انساف ہے۔

نبوت وولايت لا زم وملز وم بين

شخ صدوق عايدر حمد لكهت إن كدم كاررسالت مآب في ارشاوفر مايا:

"من انکر امامه علی بعدی کان کمن انکر نبوتی ومن انکر نبوتی کان کمن انکر ربوبیه ربه حضوراً رشاد فرماتے ہیں: جس نے میرے بعد علی کی امامت کا الکارکیا کو یا کہ اس نے میری نبوت کا الکارکیا اس نے اللہ کی رہو بیت کا میری نبوت کا الکارکیا اس نے اللہ کی رہو بیت کا الکارکیا۔ الکارکیا۔

امامت ولایت امیرالموشین علیه السلام کا افکارا فکارتو حید ہے للذا جہاں جہاں تو حید ورسالت کی گواہی ہوگی وہاں وہاں علی کی امامت کی گواہی ہوگی۔

ا نکارامامت انکارتو حیدورسالت ہے

محدث طيل في آ قائع مدى ازعراني لكي إن

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه الامام المسلمين طاعته مقرونة بطاعة الله ومصيبته مقرونة لمعصيبة الله و من انكر امامته فقد انكر نبوتى" (۴۰)

سرکار دو عالم فرماتے ہیں علی مسلمانوں کے امام ہیں ان کی اطاعت ومعصیت اللہ کی اطاعت ومعصیت اللہ کی اطاعت ومعصیت ہے جس نے ان کی امامت کا اتکار کیا۔ تو پھر علی کی ولایت کی گوائی میطل نماز کیوں ہے؟

منکرامامت منکر نبوت ہے

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جحد علياً امامته من بعدى فانما جحد نبوتى و من جحد نبوتى فقد جحد الله ربوبيته" (٢١)

جس نے میرے بعد علی کی امامت کا اٹکار کیا تو گویا اس نے میری نبوت کا اٹکار کیا جس فے میری نبوت کا اٹکار کیا جس فے میری نبوت کا اٹکار کیا۔

قارئين فوركرنا اب آپ كا كام ہے۔

منكرولايت كواقر ارنبوت فاكده نهديكا

جناب امر المومنين عليه السلام فرمات جين

من لم يقر بولايتي لم يتفعيه الاقرار بنبوة محمد الا انهما مقرونان (22)

(ترجمه) جس فے میری ولایت کا اقر ارند کیا اسے اقر ارنبوت محد مصطفیٰ میکھ فائدہ نہ دے گا۔ آگا در ہوکددونوں شہاد تین لازم وطزوم ہیں۔

قارئين كرام!

اشهد ان محمداً عبده ورسوله محمقا كرويس دعار

جب ساتھ اشھد ان علیاً امیر المومنین ولی الله کی گوائی ندی جائے گی۔ اب جہاں جہاں رسول اللہ کی رسالت کی گوائی ہوگی وہاں وہاں علیٰ کی ولایت کی گوائی ہوگ چاہے اذان ہویا اقامت یا تشدم سلوۃ ہو بانماز جنازہ۔

بغيرولايت على اسلام بالكمل ب

حفرت امام حسن عسكرى عليه السلام فرمات بين:

لا يكون مسلماً من قال ان محمداً رسول الله فاعترف به ولم يعترف بان علياً وصيه و خليفه و خير امته ان تمام الاسلام باعتقاد ولا ية على ولا ينفع الاقرار بالنبوة مع حجد امامة على كمالا ينفع الاقرار بالتوحيد مع حجد النبوة (٢٣)

حفرت سرکار عسکری فرماتے ہیں وہ مخف مسلمان نہیں ہوسکتا جو بیا قرار تو کرتا ہے کہ مجمد اللہ کے درجہ اللہ کا میں میں نیامتر اف نہیں کرتا ہے کہ کا ان کے وصی ہیں خلیفہ ہیں افضل است بیں حقیق اسلام کی بحیل اعتقاد ولایت سے بیاتی کی امامت کے افکار کے ساتھ اقرار

نبوت اس طرح بے سود ہے جس طرح مقید وقو حیدا عثقا در سالت کے بغیر بیکار۔ قار کین عقل مند کے لئے اشار و کانی ہوتا ہے۔

افسوس که علما کرام کو جب بھی خصه آتا ہے تو صرف علی علیه السلام کی ولایت پر جوا پی تقلید تو واجب سیجھتے ہیں گرعلیٰ کی ولایت کو بدعت جانعے ہیں (نعوذ باللہ)۔

جوولایت فقیہ کے منکر پر تو لعنت سمجے ہیں مگر ولایت علی کے منکر کی سز اتبی پر نہیں کرتے۔

ا نكارولايت كرنے والامنافق

امام موی بن جعفرعلیه السلام فرماتے بیں:

ان الله سمى من لم يتبع رسوله فى ولاية على وصيه بمنافقين ومن جحد امامته وصيه كمن جحد محمداً و انزل فى ذالك سورة المنافقين (٢٣)

الله تعالى نے ان لوگوں كا نام منافق ركھا ہے جوعلى كى ولايت كے بارے ملى آ تخضرت ملى آ تخضرت ملى المحضرت كى مامت كامكر ہے وہ خود آ تخضرت ملى المت كامكر ہے وہ خود آ تخضرت ملى الله عليه وآ لدو ملم كامكر ہے اوران عى كے بار سے سورة منافقين نازل ہوكى۔

قار نمین کرام!

سورہ منافقون کے نزول کا سبب منکران ولایت علی علیہ السلام ہیں بینی اصل منافق وہ ہے جوحضور کی رسالت کی گواہی تو دے مگرولایت علی کا اکارکر ہے جیسا کہ سورۃ منافقون کہدرہی ہے:

> إِذَا جَآءَ كَ ٱلْمَنَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافَقِينَ لَكَذِّبُونَ

> (ترجمه) جب تیرے پاس منافق آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ جانا ہے کہ آواس کا رسول ہے اللہ گواہی دیتا ہے بیمنافقین ہیں۔

قار ئين كرام

مندرجه بالا آيت بن :

آشُهَدُ ٱنَّكَ رَسُولَ الله

ہم گوائی ویتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

مگر میں اللہ کہتا ہوں بیرمنافق ہیں۔

اشهدان محراً عبده ورسوله كا قراركر نے والوں كومنافق كها كيا بے فورفر ماكيں!

صرف گوابی رسالت دینے والامومن بیس موسکتا

كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ

حَقُّ" (سورة آلعران)

( ترجمہ ) اللہ تعالی اس قوم کو ہدایت کیے کرسکتا ہے جوالیان لانے کے بعد کا فر ہوگی

اوروہ کہتے ہیں کہ ہم گوائی دیتے ہیں کدرسول حق ہے۔

قار کین اس آیت میں اللہ تعالی نے رسول کوئی کینے والوں سول کی رسالت کی گوائی ویے والوں کو کا فرکہا ہے اور انہیں لعنت کا حقد ارتخبر ایا ہے۔ کمل آیت مع ترجمہ سورہ آل عمر ان میں پڑھیئے۔ اب کی کھی آیت اور اس نہ کورہ آیت کو طابی اور نتیجہ و کی کھے کہ اللہ محمد رسول اللہ کی گوائی ویے والوں کومنا فت بھی کہتا ہے اور کا فرجھی گردا نتا ہے تو کا وہ کوئی ہستی ہے جس کا اقر ارانسان کو کفر اور نفاق سے محفوظ رکھتا ہے تو وہ صرف ایک بی گوائی ہے۔ اَشْھَدُ اَنَّ عَلَيْاً اَوِيْرَ الْهُو وِنْيِّنَ وَلَى الله

ذ کرعلی ذکررسول سے متصل ہونا ضروری ہے

سيدنعت الله جزائرى محدث كبير لكفت بيل كحضوردوجهال في سركارهل عليه السلام عفر مايا:

یا علی سٹالت رہی ان تذکر حیث اذکر (۲۵)

ا من من في الله عدوال كياجهان جهان ميرا ذكر مود بان وبان آب كاذكر بهي -

# قارئين كرام!

یة رزورسالت ہے کہ جہال میرا ذکر ہوو ہال علی کا ذکر ضرور ہواور حضور کمی ایوں کو ور کمت نہیں دیے تنے جب تک وی ندآ ہے کو یا کہ رسول کا کہنا خدا کا کہنا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا و بال دہر رتفنی ہونا ضروری ہے جا ہوا دان ہو یا اقامت یا تشہد صلوق ہو یہ دونوں ذکر لازم وطزوم بیں ۔ نیز علامدای کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر على معى اسمى منل هاتين فاذا ذكرت اسمى فاذكر اسم على (٢٦)

سركار رسالت مآب فرماتے بيس على كا ذكر بيرے نام كے ساتھ اس طرح كروجس
طرح يددوانگلياں في بوتى بيں بب جي تم بيرانام لوتوعلى كا ذكر بجى ضرور كرو۔
قارئين كرام إسركار دوجهاں نے دوائگلياں ملاكر فرمايا كہ جس طرح ان دوائكيوں ميں فاصلة بيں
ہاس طرح مير سدادر على كے مابين فاصله نہ ہوتا چاہئے۔

اب جومانی کا ذکر ذکر رسالت کے ساتھ ٹیس کرتا و و مشر صدیث رسول ہے۔ اب مبلل نماز کہنے والوں کوشرم آتا چاہیئے کہ وہ وین کو کیا ہے کیا کر رہے ہیں۔ اب ذکر علی بلافصل ہر مقام پر ساتھ آتے گا چاہے اذان ہویا اقامت یا تشہد صلوق ہو۔ جیسا کہ ہم عرض کر بچکے ہیں کہ حضور نے ارشا و فر مایا '' نہ ہوگی اسے میری شفاعت نصیب جو میرے اور علی کے درمیان لفظ علی کا فاصلہ رکھے گا۔

حضورا کرم کی بری معروف مدیث ہے جو کتب فریقین علی موجودہ۔ یا علی اَفْتَ هِنَی بِهَنْزِلَةِ رَاسُ هِن بَدَنِی اے کُلِی آپ کی منزلت میرے نزدیک ایسے ہے جیسے سر کے ساتھ دھڑکی ہوتی ہے بینی عمی اگر دھڑ ہوں تو علی سر ہے۔ اب جوعلیا ولی اللہ کو بدعت مبلل نماز جانا ہے وہ بی حقیقت عمی قاتل رسالت ہے۔

بمرارثا دفرمايا:

أنَّا وَعَلَى ۖ مِنْ نُورٍ واحد "

حضور فرماتے ہیں میرااور مل کا نورایک ہے

تو پر بدکهان کا انصاف ہے کہ آ دھے حصہ جم کی گوائی دی جاوے اور آ دھی مبلل نماز ہو۔

ولايت على ولايت خدا ہے۔

ملاعلي متق حنى لكھتے ہيں:

ولاية على ولاية رسول الله و ولاية رسول الله ولاية الله (١٤)

ولايت على ولايت رسول باورولايت رسول ولايت الشرب

تو چرشهادت ولایت ادا کرنے والوں کومیارک ہو کدوہ شیادت ثالثہ قانون رہانی سیجھتے ہوئے اپنی نمازوں کوزینت بخشتے ہیں۔

قار کین کرام! آیے ہم اپنے اصل مقعد کی طرر خت سفر پائد سے ہیں ..... یہ جائل فقد اور اصول فقد ہے تا آ شا ملاں سید احادیث نوی ہے ہم رہ فر ما بین آئمہ ہے ہے مم ملاں تو صرف تشہد صلوٰ ہیں علی علید انسلام کی ولایت کی گوائی ہے جل کر کہاب ہوجا تا ہے اس بدنصیب کوید پینے نہیں کے قسل وضو او ان وقام توت تشہد سلام سجدہ شکرتمام مقامات پر ذکر علی موجود ہے لیکن اس بد بخت کونظر ندآ ئے تو کیا کریں۔ اب ہم تیم کا ہر مقام پر ایک ایک مثال دیتے ہوئے اپنے اصل مقعد پر آئمیں سے ملاحظ فرمائیں۔

طهارت اورولا يتعلى عليهالسلام

علام الملى عليد الرحم لكية إلى كم المهادت مرف إنى سابى كانى نيس بلك

انها في الولاية على و آل على صلوة الله عَلَيْهِم أجمعين (٢٨) بوت طهارت ولايت اير الموشن اوران كآل كى ولايت كا بونا (يعن اقرار) بحى ضرورى ب.

غسل کی دعااور ذکرولایت علیّ دعابوت عسل:

سبحانك اللهم و بحمدك اشهدان لا اله الا انت استغفرك و انوب البك و اشهدان محمداً عبدك و رسولك و اشهدان علياً وليك و خليفتك بعد نبيك على خلقك و ان اولياء ه خلفاؤك و اوصياء ه اوصياؤك تحاتت عنه ذنوبه كلها كما تحات ورق الشجر و خلق الله بعدد كل فطرة قطرات وضوئه اوغسله ملكا يسبع الله ويقدسه ويهلله ويكبره ويصلى على محمد وآله الطيبين و ثواب ذالك لهذا المتوضى ـ (۲۹)

قار کین آپ نے ملاحظ فر مایا کے قسل ووضویس ایک علی نہیں تمام آئمداولیا ءاوصیا کا ذکر ہے لیکن موجود ہ ملاؤں نے بیسب کچھٹر میت آل مجمہ سے ختم کردیا۔

وضواور ولإبيت علي

متدرک الومائل عمی علام میرزاحین نوری کلھے ہیں کہ پوتت وضویے کمات جاری کریں: ان قسال فی اول وضوئت بسیم اللّٰه الرحیمن الرحیم طهرت اعتضاؤہ و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً عبدك و رسولك و اشهد ان علیاً ولیك و خلیفتك بعد نبیك (۳۰)

ہونت وضو کوائی ولایت ضروری ہے کیاولایت علی کے ذکر ہے معمور دعا باب وضویس لکھنے سے کتاب کا تجم بر ھجاتا ہے یا توضیح المسائل کی مارکیٹ میں فرق آجاتا ہے۔

داخله مجداور ولايت على عليه السلام

صاحب متدرك الوساكل علامه نوري عليه الرحمه لكصة جين كهمجد مين واخل موت وقت بدوعا

#### يرمن جاسيء

"الهى انى اتوجه اليك بمحمد و على اميرالمومنين صلوة الله عليهما واجعلنى من اتوجه اليك بهما و آقرب من تقرب اليك بهما وقربنى منهما زلفى ولاتبا عدنى عنك آمين رب العالمين ـ (٣٦)

قار کین کرام پوقت دخول مجد بھی سر کارمجر مصطفیٰ وسر کا رعلی علیہ السلام کے تقرب کے حوالہ سے میہ دعا پڑھ کر داخل مسجد ہونا چاہئے ۔

اب جوان کے تقرب کے بغیر داخل ہوگاس کی نماز کیا ہوگی بیاللہ بہتر جانتا ہے۔

### اذ ان اورشهادت ولايت

باب اذان على جم ثابت كريك بيل كداذان كى ضول بيل بين جيها كدامام صادق عليه السلام ف فرمايا برمجد على اذان قد كم از كم ضرور بوتى بهاور برشيعه كواذان على جراق براقشهد أن علياً وَلَى الله كى صدابلند كرنا برقى بها دان ولايت سلمان وابوذر مقداو في دور رسالت ما ب على گلدسته اذان بر لوگوں كوسانى \_ آ قائے وحظى طباطبائى في الى كتاب على اَشْهَدُ أَنَّ عَلياً وَلَى الله كوجز اذان وا قامت قرار دیا ہے ۔

## ا قامت اورولايت امير المونين

مومنین کرام جیما کرآپ جانے ہیں کداذان کے بعدا قامت کی جاتی ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اذان تو نمازیوں کو بلانے کی ایک تدبیر ہے سواذان من کرنمازی تو آگئے اب اقامت کیوں کی جائے گی۔ دراصل اقامت ہی منشور نماز ہے کو نکدای اقامت کے دوران ہم یہ جملہ کہدد ہے ہیں '' قد قامت الصلوق'' نماز قائم ہو چی ہے حالا نکدا بھی نماز میں کچھ وقت ہاتی ہے۔ حقیقت میں اقامت منشور نماز ہے کہ جو پچھ ہم نے اقامت میں کہا ہے اب ہم نماز میں ان نکات پرعمل کریں گے۔ ہم منشور میں تو اعلان کرتے ہیں اہمد

ان علماً ولى الذَّكرنماز ش اے چیوڑ ویتے ہیں ..... كما منشورنماز ہے غدار كانبيں؟

سر كار شيني رضوان الشعلية فرمات بين:

شبادت بدولايت ولى الندمضمن درشيادت بدرسالت ي باشد

"قد قامت الصلوة ان بعلي قامة الصلوة" (٣١)

(ترجمه) نمازقائم موچکی بقینا نمازقائم عی علی سے موتی ہے۔

شبادت ولايت اصل مل من شهاوت رسالت من آ جاتی ہے۔

"حَيَّ عَلَىٰ خَيْرِ العَملِ هِيَ وَلَايةِ عَلَى ابن ابي طالب عليه السلام" (۳۲)

حی علی خیرالعمل سے مراد بھی ولا بہت علی علیہ السلام ہے۔ اتا مت کینے والا کہتا ہے کہ لوگو آ وُعلیٰ کی ولایت کی طرف بی عمل خیر ہے۔

القطرة من آق عسيدا حدمت عبط لكية من كدس كارامير الموضين عليه السلام في ارشاد فرمايا:

مومن کی نماز میں ملتی ہوں۔

''أَنَا صَلَوْةُ الْمُومِ.''

حى على الصلوة بهي مين على مول -

"أَنَ حَيٌّ عَلَىٰ الصَّلَوٰة"

حى على الغلاح بحى بين على مول -

''أَنَا حَيُّ عَلَىَ الْفَلَاحِ ''

ح على خيرالعمل مجي مي على مول \_ (٣٣)

''اَنا حَيَّ عَلَيْ خَيْرِ الْعَمُل''

پرمولافر ماتے ہیں:

"نحسن مساجد الله" الله كاماجد بمير مجد كمت إلى جهال مجده كيا جاوے ۔ سر کارفر ماتے ہیں جہاں تجدہ کرنے کا تھم ہےوہ ہم چودہ ہیں ۔ (۳۴)

پير فرماتے بن:

"أَنَا بَيْتُ اللَّه أَنَا قِبْلَةُ اللَّه" بيت اللَّهِي شِي اللهِ اللهِ الله جد حرز خ کر کے نماز برحی جاتی ہوہ ہی میں علی ہوں۔ جھ سے زخ چھیرو کے تو نماز باطل ہوجائے کی۔(۳۵) کویا کہ تمام کی تمام اذان صرف علی ہی کے گرد کھومتی ہے تمام اقامت علی ہی کا تصیدہ ہے۔

تكبيرة الاحرام اورولايت امير المومنين عليه السلام

حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام اور حضرت امام رضا عليه السلام وحضرت امام زمانه عليه السلام ے روایت ہے بطور سنت موکدہ تحبیرة الاحرام کے بعد اور سورہ حمہ سے پہلے اس طرح دعا توجہ پڑھیئے :

"وَجُهَتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّماوَاتِ وَالْارْضِ حَنِيْفاً مُسَلِماً عَلَىٰ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ دِيْنِ مُحَمَّدُو وِلَايتِ اَمِيْرَالْمُومِنِيْنَ عَلَىٰ ابن ابى طالب وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ " (٣٤)

بعض روایات بین' وین محمد ومنهاج علی'' کے الفاظ ہیں۔

بعض روایات کل' وین محمد وحدى امير المومنين ك الفاظ يس-

مركار ججة ابن الحن عليه السلام فرماتے بين:

شک کرے گااس کا کوئی دین نبیں ہے۔

قال الفقهه الذى لايشك فى علمه الدين لمحمد والهداية لعلى المير المومنين لانهاله عقبه باقية فلى يوم القيامة فمن كان كذالك فهو من المهتدين ومن شك فلا دين له" (٣٨) كذالك فهو من المهتدين ومن شك فلا دين له" (٣٨) (٣٨) حرر برام فرمات بين الفقيد كا قول م جس علم عمل كوئي شك فيل م كدرين محركا م اور جدايت (ولايت منهاج) امير الموثين كى م جوقيا مت تك ان كى اولاد على باتى در مي جوائي عقيد كا قائل م وه بدايت يا فتراكول على سے ماور جو

قارئين كرام!

تشہد بذات خودرکن نماز نہیں ہے۔ قیام رکن نماز ہے اور بیا قرار ولایت علی تکبیرة الاحرام کے بعد الحمد سے پہلے حالت قیام بی کرنا ہے۔ توقیع مبارک سرکار والی زمانہ علیہ السلام گواہ ہے جو ولایت و

ہدا ہے علی پہ قائم نہیں ہے وہ بدرین ہے۔ افتتاح نماز بھی ولایت وہدا ہے منہاج علی ہے ہوتا ہے تو جو ولایت منہاج علی ہے ہوتا ہے تو جو ولایت رکن نماز میں آ جائے نماز باطل نہیں ہوتی وہ ایک غیررکن نماز میں آ جائے تو باطل کیے ہوسکتی ہے۔ آ پ طلاحظہ کرتے جاویں تمام نماز ذکر علی ہے بعری پڑی ہے جے خود خرض علاء نے اپنا ذاتی سکہ جمانے کیلئے نماز ہے تمام مقام پر سے ذکر علی خائب کرویا ہے۔

تشهد کے بعدسلام میں ذکرامیرالمونین

تشهد كاذكراس لينس كياكراس كي بعد تمام بحث تشهد برى بوگى شيخ صدوق عليدهم لكست بين اورفلاح السائل سيرطى ابن طاؤس ١٦٠ ابر لكست بين كرتشهد كي بعد سلام برمنا صديث بين السلام عَلَيْكَ أَيُّها النَّب في وَرَحْمَتُه اللّه وَبَرْكَاتُهُ اَلسُّلام عَلىٰ جَمِيْعُ الآنبِيْلَ وَ مَلائِكَتَه وَرُسُله السَّلام عَلى الاَثْمَة الهادين السلام عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادَاللّهِ الصَّالِحِيْن " (٣٩) المَصْوري عليه السلام عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادَاللّهِ الصَّالِحِيْن " (٣٩)

"إِذَا صَلَى عَلَى الهيوال مومنيَنَ فِي صَلَاته قَالَ لَاصلين عَلَيْكَ
كَمَاصَلِّيتُ عَلَيْهِ وَلا جعلنه شفيعك كما استشفعت به" (٣٠)

( ترجم ) جب نمازى إلى نمازش اميرالموشن يرصلوة بحيجًا بق الله فرما تا بيش بحى
تجهيرا ك طرح ورود بحيجول كا جمل طرح تو في تا يجيجا اوراس كوتيرا شافع بناؤل كا ...
قار كين خود اندازه فرما بي كمل طرح نمازش تح يف كى كي ب بروه عبارت جوآل محمطيم كمتعلق تمى مذف كردى كئ ...

نمازمين دروداورذ كرائمه يبهم السلام

الم رضاعليه السلام والم معاوق عليه السلام في فرمايا كدنماز على وروواس طرح برحو: ا- "اللهم صلى على مُحتقد ن المُضطَعَى وَعَلَى المُرتَضى وَعَلَى المُرتَضى وَفَاطِمَةَ

- الزُّهْرَاء وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلَىَ الْاَئْمَتِهِ الرَّاشَٰدِيْنَ مِن آلِ طَهُ وَ يِسْ"
- ب- اللهُمُّ صَلَى عَلَىٰ نُـوْرِكَ الْأَنُورُ وَعَلَىٰ حَبْلِكَ الْأَطُولَ وَعَلَىٰ عَبْلِكَ الْأَطُولَ وَعَلَىٰ عُبْلِكَ الْأَوْجَبِ
  عُـرُوتِكَ الْـوُتُـقَـىٰ وَعَلَىٰ وَجُهكَ الْأَكْرِم وَعَلَىٰ جَنْبِكَ الْأُوجَبِ
  وَعَلَىٰ بَابِكَ الادنى وَعَلَىٰ مَسْلِكَ الصِراط"
- آلهُم صلى على الهادين المهدين الرّاهدين الفاصلين الطبيئ
   الطّاهِرين الآخيار الأبرار" (٣)

ید درود کیون نیس برد ما جاتا۔ کیا بیائمہ سے مروی نیس ہے کیا بید درود غلط ہے۔ بات صرف اتن ہے کہ ان لوگوں کوجس مقام پر بھی علی واولا دملی کی ولایت اور فضیلت نظر آجاد سے اسے نکال دیتے ہیں۔

آ ہے ہم آ قائی شینی علیہ رحمہ کے استاد محترم کے اس بارے میں اظہار خیال سناتے ہیں۔ آقائے میرزاجواد کمکی تیم یہ کا بیان:

اسرارالسلوة من آقات تمريزي لكية بن ملاحظة فرمائين (٣٢)

- ایخ تشهد می متعارف روایت کے مطابق صرف واجب تشهد پراکتفانه کرو بلکه لامحاله
   طور براس می تشهد کبیر کے جملے شامل کرو۔
- ای طرح این سلام ش اعمد الطابرین پرسلام انبیا ملا کله پرسلام بھیجا ترک نہ کرو۔
- آپ فرماتے ہیں ہمارے ہاں اتباع سلف کی لاعلاج بیماری ہے۔سب ایک ہی لکیر
   کفقیر سے ہوئے ہیں۔
  - اس لکیر کی فقیری سے شایدی کوئی فی سکا ہو۔
  - اس کیری فقیری کادائر و میادات قربات می میمی میل چکاہے۔
  - - ایک میرایی نمازوں میں ائر الطاہرین پرسلام بھیجا بھی پیندنہیں کرتے۔

قاركين كرام!

آپ نے آقائی قینی رضوان الله علیہ کے استاد محر مہر کار آقائے تیم یزی کے بیان کو بغور ملاحظ فرمایا: ..... آپ نے تمام مجتمدین کو کلیر کا فقیر قرار دیا ہے تشہد طولانی پڑھنے کو ترجے دی ہے جس میں ولایت امیر علیہ السلام کی گوائی ہے۔

..... آپ نے میمی اوشا وفر مایا بر لکیر کی فقیری عبادات قربات تک پھیلا وی ..

متعمد میہ ہے ہرمقام سے ائمہ الطاہرین کے اساء گرامی اور ولایت کو حذف کر دیا اور من پند شریعت کونا فذکر دیا۔

سجده شكراورولايت على عليهالسلام

حفرت ا مام على فقى عليه السلام سے منقول ب كر بحره شكر ميں بيد عارو مو:

"السلهم انی اشهدك ملائكتك و انبیائك و رسلك و جمیع خلقك انك انت الله ربی والاسلام دینی و محمد نبی و علیٌ و اولاده ائمتی" (۳۳)

ہم نے طبارت بھسل وضو قیام تشہد سلام توت سجدہ شکر ہرمقام پر بالی اولا دعلی کی ولایت ان کا ذکر نماز میں ٹابت کیا ہے اور آ قائی شینی علیہ رحمہ کے استاد آ قائے تیم یزی کا بیان حقیقت ترجمان پیش کیا۔ آپ نے فرمایا:

سب لکیر کی فقیری ہور بی ہے۔عبادات میں بھی من مانی کی جار بی ہے۔ ائد طاہرین کے اذکار کونعوذ باللہ اچھوت کی بیاری سجھ کرچھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالی سب کوتو فیش عطا فرمائے کہ لوگ اپنی نمازیں آل محمد کے فرامین کے مطابق ادا کریں۔ آمین!

شهادت الثالثه في تشهد الصلوة

قار کمن اب حاری اصل مزل کا آ فاز ہوتا ہے جس کے لیے ہمیں اتنی بوی کاب لکھنا پڑی۔

جب كى كوولايت على كى مجونيس آئے گى تو وہ تشهد ميں پڑھنے كيلئے تيار كيے ہوگا .....قار كين تھر سيخوروں في بعولى بھالى عوام كواييا دام تذوير ميں بھائس ركھا ہے كدوہ نيس جانے كدفر مان مصوم اصاد بث رسول احكام قرآن كيا بيں وہ صرف بيرجائے بيں كديہ بات توضيح المسائل ميں كيوں نيس كھى گئے بعض تو بلا ججك قرآن وحد بيث كا افكار كرو ہے بيں كديس جناب ہم تو صرف بيجائے بيں كدا سے بڑے جہتدين بيں انہوں في كون نيس كھا۔

بی رونا آقائے خینی علیدر حمد کے استاد آقائے جواد ملکی تیم یزی نے اپنی کتاب ''اسرار العسلوٰ ق'' عمی رویا ہے وہ ص کے کا پر لکھتے ہیں:

''کہ ہمارے ہاں اتباع سلف کی لاعلاج بیماری ہے سب آیک بی لکیر کے فقیر بے موے ہیں۔اس کیر کی فقیر بے موے ہیں۔اس کیر کی فقیر کا دائر وا تناویج ہو چکا ہے کہ عبادات بھی اس کی زدیش آ چکی ہیں۔''

نہیں ہیں۔'' قارئین کرام!

تشدر کن صلو ہ نہیں ہے۔ تمام مراجع عظام کا بھی فتوی ہے بینی بقول مراجع عظام تشہدر کن نماز نہیں ہے کہ مواجع عظام تشہدر کن نماز نہیں ہے کہ بہت ہوں ہے۔ نہیں ہے کہ اسلام کمل مجسم نماز ہیں۔

قال امير المومنين عليه السلام اناصلو ة المومن

"اَنَا حي على الصلاة. انا حي على الفلاح. انا حي على خير العمل انا صلوة المومنين" (64)

(ترجمہ) میں بی مومنوں کی نماز ہوں میں بی جی علی العسلوۃ ہوں میں بی جی علی الفلاح ہوں میں بی جی علی خیرالعمل ہوں۔

جرت اس بات کی ہے جوخود کامل نماز ہے ، مجسم نماز ہے ای کی ولایت کی موائ سے حضور کی نماز باطل کیوں ہوجاتی ہے۔

صدیث معرفت نورانی بیان کرتے ہوئے سرکارامیرعلیدالسلام سلمان وابوذرکو خاطب ہو کرفر ماتے بیل ' قوله تعالیٰ یقیعوت الصلوة اقامة ولایتی '' سےمرادولایت کو قائم کرنا ہے جس نے میری ولایت قائم کی اس نے نماز قائم کرلی کمل حدیث ہم تیسرے باب میں بیان کر چکے ہیں۔

اسلام کی بنیادہی ولایت پرے

عن عبدالله بن الصلت عن عادا بن عيلى عن حريز ابن مبدالله عن زراة عن الب يعقر عليه السلام قال. "بسنس الاسسلام عسلس خمسة اشياء' على الصلوة' والزكاة والحرج والصوم والولاية"

(ترجمه) اسلام کی بنیاد ان پانچ اشیاء پر ہے۔ نماز 'زکوۃ ' جج 'روزہ اور ولایت۔ ''الولایة افضل لانها مفتاحهن ''فرماتے ہیں ولایت ان سب سے افضل ہے اوران کی کئی ہے۔

"ومن ترك واحدة من هذه الخمس عمداً متعمداً فهو كافر" (ترجمه) جوان پانچ ش كى ايك كومرازك كرك كاده كافر ب-آتاني فيني رحمه الله قرمات بين:

"علوم میشود کدولایت شرط قبول شدن تمام اعمال دهبادات است" (۳۲) (ترجمه) ولایت تمام اعمال عبادات کے قبول بونے کی شرط ہے۔

نزول معصومين اورنماز مين تبديلي

"العلة التي اجلها لا تقصير في الصلوة المغرب و نوافل ها في السفر والحضر حدثنا احمدين محمدين يحيى العطارعن ابيه قال حدثني ابو محمد العلوى الدينوي باسناده رفع الحديث الى الصادق عليه السلام قلت لم صارت المغرب ثلث ركعات ليس فيها تقصير وحضر ولا في السفر فقال أن الله عزوجل أنزل على نبيه لكل صلاة ركعتين في الحضر فاضاف رسول الله لكل صلوة ركعتيس في الحضرو قصر فيها في السفر الا المغرب فلا صلى المغرب بلغه مولد فاطمة فاضاف اليها ركعة شكرالله عزوجل فلها ان ولد الحسن اضاف اليها ركعتين شكرالله فلها ان ولدالحسين اضاف اليها ركعتين شكرالله عزوجل قفال للذكر مثل حظ الانشين فتركها على حالها في السفر والحضر"(٣٤). (ترجمه) نمازمغرب اوراس کے نوافل کم نہ ہونے کی علت بیان کرتے ہوئے سفراور حضر میں احمہ بن مجمہ بن مجلی عطار نے اپنے باپ سے کہا کدابومحم علوی و نیوی نے اپنی اسناد كےموافق جناب امام جعفر الصادق عليه السلام تك سلسله سندكوي بيايا ليعنى حضرت ے یو چھا گیا کیا سب ے کمغرب تن ہی رکعت ہے بالتقیم سفروحفر۔ آ ب نے فر مایا

الله تعالی نے اپنے نی اکرم پرسب نمازی دودورکعت نازل فرمائی ۔ دودورکعت سب نمازی بڑھادی مفرب کے وقت جناب سب نمازی بڑھادی مفرب کے اس واسطے کہ مغرب کے وقت جناب سیدہ فاطمتہ کا ظہور ہوا۔ بی خبرین کر حضرت نے ایک رکعت نماز مغرب میں اضافہ کر دیا شکر اداکر نے کیلئے پھر حضرت امام حسن کا ظہور ہوا تو دورکعت کا اضافہ فرما دیا۔ الله تعالی کا شکر اداکر نے کیلئے پھر حضرت امام حسین کا ظہور ہوا پھر دورکعت اور بڑھادی سفالی کا شکر اداکر نے کیلئے پھر حضرت امام حسین کا ظہور ہوا پھر دورکعت اور بڑھادی مشرکیلئے اور فرمایا حضرت ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے کہ لڑکے کا دو گانا ہے لڑکی ہے۔ پھر مغرب کواس طرح چھوڑ دیا۔

### قار كين كرام! آيخ ذرااس مديث پرتيمره كرتے ہيں:

- بیصدیث مبارکه علاو و علل الشرائع کے بہت ی کتب میں مرقوم ہے۔
- پ تمام نمازیں میعنی پانچ کی پانچ جب اللہ تعالی نے واجب فر مائیس تو ہر نماز دودور کست پر مشتل میں تو ہر نماز دودور کست پر مشتل نہیں تھی ۔
- \* مرالسلوة من آقائ فين عليدر حمد في بهان تك لكوديا ب كه نماز اصلى ايك ركعت منى -
- ہرنماز دورکعت کیوں تھی اس لیے کہ "العملوٰۃ" میں جوافظ" ال" موجود ہے بیجنسیہ ہے لیے کہ "العملوٰۃ" میں جوافظ" اللہ موجود ہے بیجنسیہ ہے۔
- پ جناب سیده کے ظہور کی خوشی میں نماز مغرب میں ایک رکعت کا اضافہ بطور شکرانہ کر دیا۔
  - المان المحت المحت المحت المحت المان المحاديات المحاديات المحت المحت
    - ظهورام حسين پردورکعت کااضافه کردیا۔

اس صدیث سے افکار کمی مُلا کے بس کی ہات نہیں ہے۔ ان شہادت ٹالشہ مقدر علیا ولی اللہ کو بدعت ومطل نماز قرار دینے والوں سے بو چھتا ہوں۔ عقل سے عاری جابل تیری بجھ میں یہ ہات نہ آ سکی کہ جن کے طہور کی خوشی میں دور کعت نماز میں دور کعت مزید شامل کردیں۔ مغرب میں ایک رکعت کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان کی ولایت کی گوائی دینے سے نماز باطل کیے ہو کتی ہے جن کے صرف ظہور کی فیرس کرنمازوں

مى ردوبدل موسكا بركتيس يدهائى جاعق بير-

الله کی تعین شده نماز میں ایک یا دودورکعت ان کے ظبور پراضافد ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ نزول کی خوشی میں دو سے جاررکعت ہوجائے تومبطل نہیں اشعد ان علیا ولی اللہ کہددیا باطل ہوگئی۔

> زاہد تیری نماز یہ میرا سلام ہے ولایت علی" بغیر عبادت حرام ہے

> > نماز میں معصوبین کانام لیاجاسکتاہے

کتب اربوش بیودیث سرکارا مام ما دق علیدالسلام سے مروی ہے۔ طبی نے بوج عاسر کارما دق علیدالسلام سے:

"وقال حلي له أسمي الائمة في الصلوة؟ قال اجملهم" (٣٨)
طبى نے يو چمامولا كيا تمازش اتماطا برين كاساء ليے جائئے ہيں۔
حضرت نے فرمایا "اجملهم" "مخترا لے سکتے ہيں۔ اجملهم كا دوسراستى ب خوبصورت كركے لے سکتے ہيں۔ بڑے حسن وجمال سے لے سکتے ہیں۔

قارئین کرام ثابت ہوا کہ بھکم امام صادق علیدالسلام ایک علی بی بین سب ائمکا نام نمازش لیا جا
سکتا ہے لہذا زینت دوشہادت ولایت علی ہے اپنی نمازوں کوورنہ بھی نمازی تہمارے منہ پر ماری جاویں
گی۔اس لیے کددین کمل بی ان کی ولایت سے ہوا ہے وہ وین اور اس وین کی عبادات اُدھوری ہیں جن میں
ولایت علی کی کوائی نیس ہے۔

نمازرسول النصلی الله علیه و آله و سلم اورولایت امیر المونین علیه السلام مسلک المامیدی تمام معترفا سیری به حواله موجود ب-اب بم ان کتب فاسیری سے چندایک کی عبارت نقل کرتے ہیں:

ا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک محانی جن کا اسم گرامی الشیخ المحدث ابوجعفر محدین الحسن بن فروح السفار التی التونی ۲۹۰ هایی شهروآ فاق کتاب "بسائر الدرجات" میں لکھتے ہیں:

"محمد بن الحسين عن النظرين سويد عن خالد بن حماد و محمد بن الفضل عن ابى حمزة الثمالي عن ابى جعفر عليه السلام قال سئلت عن قول الله عزوجل ولاتجهر بصلاتك ولاتخافت بها واتبغ بين ذالك سيلا

قال عليه السلام تفسيرها ولا تجهر بولاية على ولابها اكرمته به حتى فامرك بذالك ولا تخافت بهايعنى ولا تكتمها عليا عليه السلام" الخ (٣٩) سلماروايت لعف ك بعد جناب من قائما أن روايت كرت بين كمانيون في مركار هم باقر طيراللام عي بي ما كمولااس آيت كي تغير كماني عن كي تغير كماني المناسبة بي كمولااس آيت كي تغير كمانية:

"وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَاتُخَافِتُ بِهَاوَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا"

(ترجمہ) اے رسول اپنی نماز میں (بمعنی نی) نہ تو بہت بلند آواز سے پڑھواور نہ چھیاؤ بلکہ درمیانی آواز ہے۔

حزة ثمالى يو جهية بي مولا و وكيا امرتفاة بى كى جداطبر كوقال فر مايا:

"ولاتجهو بولاية على "الى نمازش كلى كولايت بالحمر ندرومور

''بذالك ولا تخافت بها ولا تكتمها علياً''

(ترجمہ) کیکن اتی خفیف بھی ٹیس کوئل ہے بھی چھپائی جائے یعنی اتی آواز ہےولایت علیٰ کی گوائی دو کہ چکی من لیے۔

-2

ب۔ تغیرعیاشی الحدث الجلیل الی النظر محدین مسعودین عیاش السر فقدی فرجب الل بیت کی نهایت قدیم تغیر ہے ہی سورونی اسرائیل جناب الی حزة النشالی سے روایت کرتے ہیں کہ جناب الم محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا اس آیت مقدسہ کے بارے ہیں:

> "ولاتجهر بصلونك ولاتخافت بها وانبغ بين ذالك سبيلاً ..... قال تفسيرها ولاتجهر بولاية على ولا بما اكرمته به حتى امرك بذالك ولاتخافت بها يعنى ولاتكتمها علياً واعمله ما اكرمته به" "عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال سئلته عن تفسير هذه الاية فى قول الله ولاتجهر بصلواتك ولاتخافت بها واتبغ بين ذالك سبيلاً قال عليه السلام ولا تجهر بولاية على فهوالصلوة

ولا بما اكرمته به حتى امرك به و ذالك قوله ولا تجهر بصلوبتك واما قولة لاتخافت بها فانه يقول ولاتكتم ذالك علياً بقول أعمله ما اكرمته به فاما قوله وابتغ بين ذالك سبيلاً يقول تسئلنى ان آذن ذالك ان تجهر بامر على بولايته فاذن له باظهار ذالك غدير خم"(۵)

"عن الباقر عليه السلام تفسيرها ولا تجهر بولاية على عليه السلام ولا بما اكرمته به حتى امرك بذالك ولاتخافت بها يعنى لا تكتمها علياً عليه السلام و اعلمه بما اكرمته به وابتغ بين ذالك سبيلا بسئيلني إن اذن لك ان تجهر بامر على بولايته فاذن له باظهار ذالك غدي خم "(۵۲)

"عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال سئلته عن تفسير
 هذالاية في قول الله تعالى ولا تجهر بصلوتك ولاتخافت بها

وابتغ بين ذالك سيلاً"

قال لاتجهر بولاية على ُفَهُو الصَّلوْ ولايما اكرمته حتى إن ل به وذالك قوله ولاتجهر بصلواتك واما قوله ولاتخافت بها فانه يقول ولا تكتم ذالك علياً يقول اعلمه بما اكرمته به فياما قوله "وابتغ بين ذالك سبيلا" قال تسئلني أن أذن لك ان تجهر بامر على بولايته فاذن له باظهار ذالك يوم غدير خم فهو قول يومئذِ اللهم من كنت مولاه فعلى مولا"(٥٣) "عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال سئلته عن تفسير هذه الاية في قول الله "ولا تجهر بصلواتك ولاتخافت بها وابتغ بين ذالك سبيلًا" قال عليه السلام لاتجهر بولَّايُة على فَهُو فِي الصَّلوٰة ولابما اكرمته به حتى امرك به قوله "ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها" قانه يقول ولا تكتم ذالك علياً يقول اعلمه بها اكرمته فاما قوله وابتغ بين ذالك سبيلا يقول تسثلني أن اذن لك ان تجهر بامر على بولايته فاذن له باظهار ذالك يوم غدير خم فهو قوله يومئذ اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والأه وعاد من عاده"(٥٣)

> قارئین کرام! ہم نے مندرجہ بالا کتب تھاسیر سے جوعبارات چین کی بین ان کا خلاصہ بین: حضرت امام محمد باقر علیدالسلام سے منقول ہے:

"ولا تجهر بصلواتك" كامطلب يب مواعلى عليداللام كى ولايت كاجو كهيل الناكو ولايت كاجو كهيل في ان كوعطا كياب داس كواس وقت تك نمازش بورا بلندة واز سا ظهار شروجب تك كدش اس بار يدش محم ندول "ولا تخافت بها" كايدمطلب م كدا يمرا

حبیب اپی نماز می ایے مرہم ی آ واز میں ولایت علی ادا کر کے خودعلی اس کون سے بین علی مسید اور سے اور سے اور سے ا

"وابت نے بیسن ذالك سبيلا "كامتعديه كتم جهد سوال كرتے ربوكدامر وابت خيارى كا الله سبيلا "كامتعديه كتم جهد سوال كرتے رہ اور بروزخم غدير الله على الله كا الله ك

آخری عبارت تغییر نورالتقلین ج ۴ م ۲۳۵ سافذگی تی ہے۔اس حدیث سے واضح بور باہے کہ حضورا کرم کو پہلے نماز میں حضرت علی کی ولایت کی گوائی کا تھم تھا۔ حبیب یہ گوائی آ ہشددیا کریں مگر بعد میں مروزخم غدیر یہی گوائی بلند تر آوازش دینے کا تھم آگیا اس لیے پسر سفیان نے غدیروالی نماز حضور کے بیچے پڑھنے سے افکار کردیا۔

عتراض

بعض نوگ کہتے ہیں کہ سورہ نی اسرائیل میں تو یہ تھم ہے کہ ولایت علی کی گواہی میرارسول زور سے نددیا کرو۔ بروز غدریا آواز بلندولایت پڑھنے کا تھم دیا گیا۔ کیا قرآن مجید نے مجراس تھم کومنسوخ کردیا کہ اب آسند پڑھواب بلند آواز سے پڑھو۔ شرکین سے ندؤرو۔

اس کاجواب واضح موجود ہے جے علامہ مقبول احمد والوی کے ترجہ ص ۳۲۵ پار ۱۳ سورہ مجرآ خری رکوع میں سے آیت موجود ہے کہ آہت پڑھنے کا تھم منسوخ کیا گیا۔

"فصدع بماتؤمروا عرض عن المشركين"

(ترجمه)اب تم کو جوهم دیا جاتا ہے وہ کھول کرسنا دواور مشرکین سے روگر دانی کرلوان ک کی پرواہ نہ کرو۔

تفیر عیاثی می جناب ما وق آل محرطید السلام سے منقول ہے کہ اس آیت نے اولا تسجه و بصلوا قال " کو استجه و بصلوا قال " کو منسوخ کر دیا اور بابا مک و مل بلند آواز سے جمادت والایت فی السلوق اواکر نے کا تھم جاری فر مایا۔ اس سے صاف فلا ہر ہے کہ جس ولایت کو آ ہند کہنے کا تھم تھا وہ آج فتم کر کے بلند آواز سے پڑھنے کا تھم دیا گیا تو ظیمت ہوا جودلایت کو مطل نماز کہتے ہیں وہ شرک ہیں۔

ولانجفرآ يت تشهدب

تغیردرمنورتغیرطبری می واضح طور پرباسناداس آیت کی تغیراس طرح سے که "فَوَلَتْ طذو الایة فی النشهد الصلاة" یا یت تشهدنماز کیلئے نازل ہوئی۔

تتبجه كلام

مندرجہ باقا آیت اور اس کی تشریح و تشیرے بمطابق فرمان معصوم تشہد نمازی سب بہلے خود ذات رسول اکرم بانی شریعت نے واقایت ایر الموشن علیہ السلام کی گوائی دی۔ واقعہ غدیرے پہلے درمیانی آ واز سے اور واقعہ غدیر کے بعد با واز بلندخود ذات رسول اکرم نے شہادت واقایت کی گوائی نمازی اوا کیا تے جہاں بیشہادت از روئے قرآن و فرمان معصوم واجب ہوباں بیشہادت فالشمقد سرتھل رسالت مآب کے مطابق سنت رسول مجمی ہے قبدا موشین کرام شیعان علی علیہ السام آپ سے ایکل کی جاتی نمازوں کوشہادت واقایت علی سے مزین کرو ۔ بی نمازی الحقول برگاہ الہیہ ہوار باعث نجات اخروی ہے۔

قار کین اب ہم بھکم ائمینیہم السلام تشہد نماز میں ولایت علی علیدالسلام کی محواجی کے اثبات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

نمازمیں تمام ائمہ کانام لیاجا سکتاہے

تهذيب الاحكام معتق طوى اوركن لا يحضر المقتيد من علامية مدوق عليد حمد ككعة بي كد:

"قال حلبي له اسمى الائمة في الصلوة قال اجملهم" (٥٥)

(ترجمه) حضرت طبی جوکدایک تقدراوی بین نے امام صادق علیدالسلام سے بوچھا کیا

نمازيس ائمه طاهرين كانام لياجا سكتاب فرمايا اجعلهم خوب صورت كركور

جب ذات معموم جو كدوارث شريعت بي في اجازت دى كدائم كانام فمازي ليا جاسك بي برعت كهناج

تعنی دارد \_

# امام جعفرصا دق عليه السلام اورتشهد ميں ولايت على كي كواہي

آ قائے فقیدافل بیت علامہ سید احمد مستعط اس بلند پاید کے جمتد متے جس کے بارے میں صاحب قوانین الشر بعدد وفقہ منعظ اس بالد باید در فقہ منعظ سے اس منعظ اس بالد من جو کام کی سے نہ ہوسکا اس نے کیا۔ ای نے کھا ہے کہ شہادت فاللہ بدعت ہے۔ یہ صاحب بی فرکورہ بالا کتاب میں آ قائے سید احمد منتعظ کے متعلق کھتے ہیں یہ فحر المجبدین میں میں میں مناز المجبدین میں کار صاحب المناز المن منتعظ الی کتاب المقطرة میں مرکار صادق آلی محد علیہ السلام سے تشہد کھتے ہیں :

"ثم انى اختم هذا الباب بذكر تشهد الصلوة للصادق عليه السلام" كمين الباب وفتم كرتا مواامام صادق عليه السلام" كمين الباب وفتم كرتا مواامام صادق عليه السلام كم بتائة تثمد نماز كذكر ير-

#### آپفرات بين:

"حيث اشتهر في السنة بعض الناس انكار شهادة بالولاية في الاذان و اقامت"

(ترجمہ) کیونکہ بعض لوگوں کی زبانی اذان وا قامت میں شہادت ٹالشاکا لیتی ولایت علیٰ کی گواہی کا اٹکارمشپور ہواہے۔

"ماورد فى خبر القاسم بن معاويه المروى عن احتجاج الطيرسى عن ابى عبدالله عليه السلام إذا قالَ احَسدُ كُمْ لَا الله الطيرسي عن ابى عبدالله عليه السلام إذا قالَ احَسدُ كُمْ لَا الله الله الله عليه المير الميرالمومنيُن ولي الله عَلَى الله عَن كُونها جُزاء مِن الصَّلاةِ اسْتخبَاباً"

(ترجمه) حالاتکه احتجاج طبری میں قاسم بن معاویہ کی حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے جب تم میں سے کوئی لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کمچنو ساتھ علی امیر الموشین ولی اللہ بھی کہے۔ حالانکہ بیلوگ اس بات سے عافل جیں کہ اذان اتامت تو بجائے خود بیتو نماز کے تشہد میں بھی مستحب جزء ہے۔

"على ماروى عن الصادق عليه السلام انما اورد الرواية لندرة وجودها وشرافة مضمونها وكثرة فوائدها في زماننا هذالمن تدبر فيها حتى ان العلامة النورى قدس سره غفل عنها فلم ينقلها في المستدرك"

(ترجمہ) جیسا کدام صادق علیہ السلام نے فرمایا اور میں بیرصدیث اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس حدیث کا وجود ناور ہے۔مضمون بلند بایہ ہے۔ فکروقد پر کرنے والوں کیلئے اس زمانہ میں کثیر فائدے جیں۔علامہ نوری نے بھی خفلت کی وجہ سے اس روایت کومتدرک میں درج نہ کیا۔

اب آپ و اتشبد لکھتے ہیں جس کاراوی تقدرین شخصیت ابوبسیر محالی صادق علیدالسلام ہے:

"مانقله ابوبصير عن الصادق عليه السلام بِسَمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَالْحَمْدُلِلّه وَخَيْرِ الْاَسَمَآء كُلَّهَالِله اللّهَ اللّهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا صَلَا اللّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانٌ مُحَمَدًا عَبُدهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِ بَشِيْراً وَنَكَ لَهُ وَاشْهَدُانٌ رَبِي نِعْمَ الربّ وَاَنَّ مَحَمَداً وَنَدْيُرا بَيْنَ يَعْمَ الربّ وَاَنَّ مَحَمَداً نِعْمَ الربّ وَاَنَّ مَحَمَداً نِعْمَ الربّ وَانَّ مَلَى عَلى نِعْمَ الربّ وَانَّ مَلَى عَلى نِعْمَ الربّ وَانَّ مَلَى عَلى نِعْمَ الرّسُول وَانَّ عَلَيَا نِعْمَ الْوَصِي وَنِعِمُ الْإِمَامِ اللّهُمُّ صَلّى عَلى نِعْمَ الرّسُول وَانَّ عَلَيَا نِعْمَ الْوَصِي وَنِعِمُ الْإِمَامِ اللّهُمُّ صَلّى عَلى مُحَمّدِ وَتَقَبّل شَفَاعَتُه فِي أُمنِّه وَأُرفَعُ دَرجَته الْحَمْدُلِلّه رَبّ العَالَمِين " (٥٦)

قارئين كرام!

ہم نے سندالجہد ین پیش نماز جماعت جرم امیر المونین آقائے سیداحمد مستبط نور الله مرقد و کے قلم انور سے وہ تشہد پیش خدمت کر دیا ہے جوصاد ق آل محمد علیہ السلام سے منقول ہے اور راوی حدیث ثقد ترین اور معتدائم علیم السلام حضرت الوبھی ترین ۔

آب نے ٹابت کردیا کہ علیا ولی اللہ جز واؤان وا قامت بجائے خود سے جز ومستحب تشہد نماز بھی ہے

جس سے لوگ غافل ہیں۔ مجتدین کو اپنادین ایمان یکھنے والو کیا اب بھی کوئی شک رہ کیا ہے حرم امیر الموشین میں نماز پڑھانے والے مجتد دے خودی فخر الججدین بھی کہتے ہوا درعلیا و ٹی اللہ کو بدعت بھی گردانے ہو۔ تشہد میں علیاً و لی اللہ اور امام صادق علیہ السلام کا دوسر افڑمان قال ایوم داللہ علیہ اللہ ا

"فَاذَ اصليت الركعته الرابعة فقل في تشهده بشم اللَّهِ وَ باللَّهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ وَالْاسْمَاءُ الْحُسنَى كُلَّهَا لِلَّهِ اَشْهَدُ اَنَّ لَّالِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَ ٱشْهَدُأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ٱرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْراً وَنَذِيْراً بَيْنَ يَديَ السَّاعَةِ التحياتِ لله والصلواتِ الطبيات الزاكيات العاديات الرائحات التامات الناعمات المباركات الصالحات لله ماطاب وذكي وطهر ونمي وخلص وما حبث فلغير اللَّه أَشْهَدُ أَنَّكَ نِعْمَ الرَّبِّ وَأَنَّ مُحَمِّداً نِعْمَ الرُّسُولُ وَانَّ عَلَى ابن ابي طالب نِعْمَ الْوَلِي وَأَنَّ الْجَنَّةُ حَقَّ " وَالنَّارُ حَقٌّ وَالمَوْتُ حَقٌّ وَالْبَعْثَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةِ ٱلِيَهُ لَا رِيْبَ فِيْهَا وَأَنَّ اللَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدِينَا اللَّهُ ٱللَّهُمَّ صَلَّى عَلَىٰ مُحَمَّدِ مُصْطَفَىٰ وَعَلَى بِ الْمُرْتَضِىٰ وَفَاطِمَهُ الزَّهْرَ آ وَالْحَسُنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ الائِمَةُ الرَّاهِدِيْنِ مِنْ آل طُه وَ يْسِ" ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ ٱيهُاالنِّيئِ وَرَحُمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهُ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اَهُلَ بَيْتِكَ الْطَيِتِيْنَ ٱلسَّلامُ عَلَيْناً وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنِ " (٥٤)

# قارئين كرام توجة فرماييع؟

- (۱) بیتشهدمندرجه بالاتشهد سے بھی زیادہ طویل ہے لیکن ہم نے اس کا پچھ حصہ ترک کر دیا ہے۔ کمل تشهدد کھنے کیلئے بحار الانوارج ۸۴ م ۲۰۸ م ۲۰۹ و ۲۰۹کوطا حظہ فرمائیں۔
- (٢) ای تشهدیس شهادت ثالثه کو 'اضعد ان علی این ابی طالب نعم الولی' کے میغدے پڑھا میا۔
- (٣) ال عقبل جوسركارصادق آل محمد اور بردايت الإبسير جوتشهد بيان فرمايا وه' القطرة' آقائے سيدا حمد منتبط سے قبل كيا مياس ميں شهادت ثالثه كو باميغه أخر له مائن عمليّاً ينغم الوّصِني وَ فِغَمَ الإِهَام بِرُحاكيا۔
- (٣) التشديم جوبعدا تشهد ملام يزماجات عاس من السلام عَلَيْك وَعَلَى اَهِل بِيَرَّكَ الطَيِبِيْنَ بَحَى درجَ بِ فَكَالُ دِيا كَيا بِس مِن الْهِ آ پرملام اَ تا بِ-السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ الله الصّالِحِينَ علام بوام يراورعباد صالحين يرا عَمَتَقَل جُدد عدى -
  - ۵) ای سلام می معاذ الله کیانقص تما جو تکال دیا گیا۔
- (۲) بعداز تشهد جودرودامام عليه السلام فرماياس من پانچ تن پاک كالگ الگ نام ين -اس درودكو بميشه كے ليے زئده در كوركوں كرديا كيا فيار الل بيت كا حليه بكاز ديا عيا آخركيوں؟
  - (٤) تشهد طولاني پڙھتے ہوئے تھبراہث س بات کی ہوتی ہے۔
    - (٨) محض اپنی مبولت کیلئے نماز کو مختر کیوں کیا گیا؟
- (9) امام علیہ السلام نے میغہ ہائے تشہد میں امام وصی ولی تینوں عہدے ذکر فرمائے ہیں آپ جوبھی منتخب کرنا جا ہیں کر سکتے ہیں۔
- قارئين يتشهدتها جوامام صادق آل محمدعليه السلام كفل كيام كياراب آب انصاف كريكتي بيريه

سے شمیرے پوچھے کہ ملاتی کی بات مانی ہے یا دار ہان شریعت کی بات پڑل کرنا ہے۔ فقد الرضاعليد السلام اورتشہد ميں علياً ولى الله

ید نقد الرضا ' وه کتاب ہے جس کوفرز ندعلی و بتول سلام الشطیعا حضرت امام رضاعلیہ السلام نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی اولا دھیں سے نصیرالدین احمد کی فرمائش پرا ملاء کروائی۔ اس کا اصل نسخہ ۲۰۰ ہے الکھا ہوا ہے جس میں خودا مام علیہ السلام کی تحریراور دیگر محد ثین عظام کی تحریرین تھیں۔ مکہ مرمہ میں علامہ سیدعلی خان میں مخوظ تھا جوفقہ الرضا کا میچے ترین نسخہ تھا جس پر علامہ مجلسی مرحوم علامہ سیدعلی خان میں مخوظ تھا جوفقہ الرضا کا میچے ترین نسخہ تھا جس پر علامہ مجلسی مرحوم قاضی امیر حسین اور آتا تا ہے سید محمد میں محرالعلوم آتا ہے صاحب الجواجر چیے اکا برمراجع نے پورا پورا اعتباد کر کے اس کومتندومعتبر قرار دیا چنا نجے علامہ سیدمبدی سینی قزوی نے آئی کتاب ' السادات الذھیلہ ''میں اس کتاب کے متعلق لکھا:

"تحقیق فقد الرضاایی کتاب ہے جس میں ابت کیا گیا ہے تعارض روایات کی صورت میں کی بھی روایت کی تائید فقد الرضاکی کی بھی روایت سے ہوجادے وہ روایت جیت کے قابل ہوگی اور تو ی تجی جائے گی' (۵۹)

مرحوم فمین ؓ نے اپی بعض کتب میں فقہ الرضا کے حوالہ جات لیے جیں جیسا کہ ان کی کتاب حکومت اسلامیہ وغیرہ۔

# تشهدامام رضاعليدالسلام

"بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَالْحَمْدُ اللّٰهِ وَالْاَسَمَاءُ الْحُسنَىٰ كُلّْهَا لِلْهِ اَهُهَدُ اَنّ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ الللللللّٰمُ اللللللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ ا

اللهُمْ صَلَى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَداً وَآلِ مُحَمَدٍ أَفْضَلِ مَاصَلَّيْتَ وَبَارَ كَتَ وَتَرْحَمْتَ وَارْحَمْ مُحَمَداً وَآلِ مُحَمَدٍ أَفْضَلِ مَاصَلَّيْتَ وَبَارَ كَتَ وَتَرْحَمْتَ وَسَلَّمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ انَّكَ حَمِيْد" مَجِيْد اللهُمْ صَلَى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ المُصْطفىٰ وَعَلَى "نِ الْمُرْتَضِىٰ وَ فَاطِمَةَ الرَّهْرِآ ، وَالْحَسُن وَالْحَسُيْن وَعَلَىٰ الاَئْمَةُ الرَّاشِدِيْنَ مِنَ آلِ طه وَيلسين اللهُمُّ صَلَى عَلَىٰ الْوَلِكَ الاَنْمُ الرَّاشِدِيْنَ مِنَ آلِ طه وَيلسين النَّهُمُّ صَلَى عَلَىٰ الْوَوجِبِهِ وَعَلَىٰ بَالِكَ الْاَوْدِينَ الْمُهْدِينَ الْاَوْدُينَ الْمُهْدِينَ الْاَوْدِينَ الْمُؤْدِينَ الْمُهْدِينَ الْمُولِيْنَ الطَهِرِيْنَ الْاَحْيَارُ الاَنْجَارُ الْاَوْدِينَ الْمُؤْدِينَ الْمُهْدِينَ الْمُؤْدِينَ الْمُؤْدُونَ الْمُودُ وَلِي الْمُؤْدُونَ الْمُؤْدِينَ الْمُؤْدِينَ الْمُؤْدِينَ الْ

## اَلسَّلامُ عَلَيْناً وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنِ" اَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتَةَ (٥٤)

#### قارتين كرام!

آپ نے فقد الرضا كاب سے معزت الم رضاعليد السلام سے تشہد ملاحظ فرايا:

- جس میں ولایت امیر الموشین علیہ السلام کی گوائی موجود ہے۔
- امام صادق عليه السلام كى يملى تشهد جودرج كى عنى اس مين شهادت ثالثه كيك استعال
   كيد محك صيفه مين لفظ "(امام) ولفظ "وصى" استعال كياميا-
- امام صادق علیه السلام سے مردی تشید جو بحار کی جلد ۸۴ میں مرقوم ہے اس تشید میں
   میند تشید میں لفظ ولی استعمال کیا گیا۔
- امام رضاعلیہ السلام نے اپنی فقہ میں تیسری گوائی کے سلسلہ میں جوصیفہ استعمال کیا اس میں افظان مولیٰ ''استعمال کیا گیا۔
- المحصومين عليم السلام في بيعند بيدو با م كه شهادت الشيس آپ لفظ الم المنه المركة مولاكوني محل استعال كركت مو -
- کاش تشهد کو مختفر کرتے وقت بیلی ظافور کھا جاتا کہ تیسری شہادت ولایت کوشہادت دسالت
   کے ساتھ فسلک کیا جاتا ہے اور دروووسلام ش ائمہ کے اساء مبارکہ کوشال کیا جاتا۔
- موشین کرام ہے گزارش ہے کہ اپنی نمازوں میں ائمہ طاہرین کے بتائے ہوئے تشہد
   طویل کے جملے ضرور شامل کریں ۔ سیجے العقید ومراجع عظام نے ایسائ لکھاہے۔
- ابتشہد مصوم آپ کے سامنے پیش کردیا گیا ہو سینے کے بعد گوائی والایت علی آپ
  ہواجب ہو چکی ہے ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کردی ہے اب آپ خود جواب دہ ہول
  گے یہ فیملہ آپ کوکرنا ہے۔

"فَإِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَا إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَافُؤْراً"

متدرك الوسائل ....علياً ولى الله فقيه الل بيت مرز احسين نوري

متدرک الوسائل کوئی مم نام کتاب نیس بے بلکہ سفراجتها دکرنے والوں کیلئے ایک ریز سے کا بڈی کی حدیثیت رکھتی ہے اس کے بغیرا جہتا دناکھل تصور کیا جاتا ہے۔علامہ حسین نوری علی اللہ مقامہ نوراللہ مرقد ہ میں ایک کتاب میں سرکا را مام رضاعایہ السلام کی وساطت ہے تشہد تقل کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں:

روای تشمد پڑھنے کے بعد ہوں کے:

"أَشْهَدُ أَنَّكَ نِعُمَ الرَّبَ وَأَنَّ مُحَمَدًا نِعُمَ الرَّسُولِ وَأَنَّ عَلَياً نِعُمَ الرَّسُولِ وَأَنَّ عَلَياً نِعُمَ الرَّسُولِ وَأَنَّ عَلَياً نِعُمَ الرَّسُولِ وَأَنَّ عَلَياً نِعُمَ الوَّلُهُمُّ صَلِّى عَلَى مُحَمَّد نِ الْمُضْطَعَى وَعَلَى "نِ الْمُزْتَطَى الْوَلِي الْأَلْمَةُ الرَّاهِدِيْنَ مِنُ وَضَاطِهِةَ الرَّاهِدِيْنَ مِنُ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ الْاَثْمَةُ الرَّاهِدِيْنَ مِنُ آلِ طَهَ وَيُسَ"

قارئين كرام!

اتے بلند پایسرکارعظامہ حسین نوری جیسے محقق نے اپنی فقہی مشہور کتاب میں ولایت علی کی شہادت کودرج فرما کران کیر کے فقیروں کو سمجھا دیا ہے کہ عقل سے کا م لو۔ کیا بگاڑ اہے تمہارا ابوطالب کے بیٹے نے اس حد تک مخالفت تو خودد شمنان علی نے نہیں کی جس حد تک تم لوگ پہنچ بچے ہو۔

فقه بحلسى .... تشهد مين شها دت ولايت

علامہ تحمد تقی مجلسی اعلی اللہ مقامہ ونو راللہ مرقدہ التونی ۲۵۰ مدیں اپنی مشہور کتاب فقہ مجلسی جے نبخت اشرف کے مجتمد اعظم آ قائے سید محمد کاظم طباطبائی کے فناوی وحواثی کے ساتھ بمبئی سے شائع کیا گیا۔ یا در ہے بیہ کتاب آ قائے سید شہاب الدین مرعثیٰ کے دیباچہ کے ساتھ قم سے بھی شائع ہو چکل ہے۔

آ پ فقیمجلسی میں لکھتے ہیں'' سنت ہے کہ تشہد واجب میں وہ اضافہ کیا جاوے جس کو ابوبصیر جیسے ثقہ راوی نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔

> ''اَشْهَدُ اَنَّ رَبِي نِعْمَ الرَّبُ وَاَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُوْلِ وَاَنَّ عليَّا نِعْمَ الْ الْوَصِي وَنِـعْمَ الْإِمامِ اَللَّهُمَّ صَلِي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَقَبَّل

شَفَاعَة فِي أُمَنِه وَارْفَعُ ذَرَجَات اَلْحَمُدُللْهِ رَبِّ العَالَمِيْن " (٦٢) خداوند متعال بِي محرواً ل محرتمام موشين كوا بي تشهد نماز مي ولايت امير الموشين حقد پرُ هن كي تو نُتَى عطافر مائے۔

تشهد میں شہادت ولایت ..... آقائی محقق اعظم محدث جلیل بوسف بحرانی کی نظر میں

علامہ محدث جلیل فقیہ نمیل آقائی یوسف بحرانی متوفی ۱۱۸۱ ہقریباً اڑھائی سوسال پہلے اور خودعلیاً ولی اللہ کو بدعت کہنے والا بھی اس بستی کے متعلق لکھتا ہے کہ بدیزے عالم عامل محدث کامل ہیں۔سرکارعلامہ اپنی کتاب الحدائق الناضرہ میں لکھتے ہیں کہ 'معمول کے مطابق پڑھے جانے والی تشہد کے ساتھ زبان معصوم سے نکلے سالفا ظبھی کے جاویں:

"اَشُهَدُ اَنَّكَ نِعُمَ الرِّبَ وَاَنَّ مُحَمَدًا نِعُمَ الرَّسُول وَاَنَّ عَلَى ابن ابنى طالب نِعُمَ المُولى اللَّهُمُّ صَلِّى عَلَى مُحَمَّد نِ الْمُصْطَفَى وَعَلَى "نِ الْمُرْتَظَى وَفَاطِهِ الزَّهْر آء وَالْحَسْن وَالْحُسَيْن وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ الْمُرْتَظَى وَفَاطِهِ الزَّهْر آء وَالْحَسْن وَالْحُسَيْن وَعَلَىٰ الاَئْمَةُ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ آلِ طَهْ وَياسِين اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى الهَادِيِّنَ الاَئْمَةُ الرَّاشِدِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ الْاَحْيَار الْمَهْدِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ الاَحْيَار الْاَنْدَار "(٦٣)

ند ب شید خیرالبرید میں اس سے بو در کوئی محدث نبیں ہے اگر معافر الله انہیں بھی عقل نبیں ہے تو پھر عقل نامی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی ۔ جس سر کار کی ولایت عظمیٰ بی جمیل دین کی سند ہو پھر اسی سرکار کی ولایت کی گوائی و بدعت قرار دینا بیکھاں کاعلم اورکیسی شرافت ہے۔

آ قائی فقیدالل بیت ناصر الملت سیدناصر حسین لکھنوی اور تشهد میں ائمکی گواہی سرکارآ قائی اپی توضح السائل رسالهٔ عملید المعروف تحداحربیج اعم ۱۵۹۵-۱۵۵ پر کیفیت نماز

#### لكية موئ يول تشهد لكية بين:

"اَهُهَدُ أَنَّ لَا اِلْهَ اِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لاَ شَرِئِكَ لَهُ وَاهُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِ بَشِيراً وَنَذِيراً يَيْنَ يَدَى السَّاعة اَهُهَدُ أَنَّ رَبِّى نِعْمَ الرَّبُولِ وَأَنَّ عَلَياً نِعْمَ الوَّصِي وَأَنَّ رَبِّى نِعْمَ الرَّبُولِ وَأَنَّ عَلَياً نِعْمَ الوَصِي وَأَنَّ رَبِّى نِعْمَ الرَّبُولِ وَأَنَّ عَلَياً نِعْمَ الوَصِي وَأَنَّ رَبِّى نِعْمَ الرَّبِ وَإِنَّ مُحَمِّداً نِعْمَ الرَّبُولِ وَأَنَّ عَلَياً نِعْمَ الوَصِي وَأَنَّ اللَّهُ يَبْعَثُ الْأَلِمَة وَنَ الله يَبْعَثُ اللَّهُ مِن وَلِدِه نِعْمَ الأَلْمَة أَنَّ السَّاعة آتِيَةً لاَرَئِبَ فِيهَا أَنَّ الله يَبْعَثُ مَن الرَّابُ وَلَا أَنَّ اللهُ يَبْعَثُ مَن فِي اللهُ عَلَى النَّهُ لِي اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَا كُنَّا لنَتَهِدِي لَوْلا أَنْ مَن فِي اللَّهُ وَلا اللهُ اللهُ وَمَا كُنَّا لنَتَهِدِي لَوْلا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

اس كے بعد نمازشب كے بيان من محركمة بين كرنمازكيلة تشبد طولاني بر هنا بہتر ہے۔

قار تمن كرام! آپ نے جناب ناصر الملت كى توضيح المسائل سے تمام ائمد طاہرين كى كوائ تشبد ميں ملاحظ فرمائى۔

- کیا ہے مراجع عظام کے تمام افعال باطل ہو گئے۔
- پ کیانعوذ ہاللہ انہیں شریعت اور اصول فقہ کی معرفت نہیں تھی۔
- \* كياان كى تقليد مي رہنے والے تمام مقلد بن جبنى ہو پچکے ہيں۔

افسوس علا مرام اپن ذاتی چوہدراہث ووقاری غاطرقر آن جیٹلا دیتے ہیں۔ائمدے فرمان سے روگردانی کرتے ہیں۔ائمدے فرمان سے

مرجع عالم آقائی فقیدابل بیت السید محمطی طباطبائی اورتشهد میں گواہی ولایت امیر المونین علیه السلام

آج تک بر شخص قرآن وحدیث ہے اٹکار کرتے ہوئے یہ بی سوال کرتا ہے کہ کیا کسی مرجع عالم نے اپنی تو منبع المسائل بیس تشہد میں علیا ولی اللہ پڑھنے کا تھم دیا ہے۔

خداد ند متعال سرکار آقائی فتیدالل بیت سید محمطی طیاطیائی کی زندگی دراز فرمائے انہوں نے اپنی تو فیخ المسائل مسی به 'القوانین الشریعة' میں ندمرف طیاولی اللہ کو جزءاذان قرار دیا ہے بلکہ تشہد نماز میں بھی پڑھنے کا تھم دیا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں چیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں تھم نمبر ۳۰۳۔ آپ فرمائے ہیں:

"يَحُوزُفِي التَّشَهَد الشَهَادَة لِآمِيْرَ المُوْمِنِيْنَ بِالْوِلَآيَةِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ لِلنَّتِي بِالرِسَالَةِ وَكَذَا لِلْأَئِمَةِ عَلَيْهِمُ الطَّلَاةُ وَالسَّلَام كَمَا سَيأتى مِنَ النَّبَ فِينَة وَلُاطلاق الحَدِيْث الشَريْف عن الاحْتَجَاج (إِذَا قَالَ السَّيَفِيَة وَلُاطلاق الحَدِيْث الشَريْف عن الاحْتَجَاج (إِذَا قَالَ السَّهُ لَا اللَّه اللَّه اللَّه مُحَمَّد رَّسُول اللَّه فَلْيَقُلُ عَلى" امراه وفي الاذان والاحاديث كثيرة منها حديث السلسلة الذهبية عن الامام الرضاً

قول الله (لَا إِلَهَ إِلَّا الله حِصَنِي فَمَنْ دَخَلَ حِصَنِي أَمنَ مِنُ عَذَائِنِي ثُمَ قَالَ الإَمَامُ بِشُر وطِهَا وَأَنَا مِن شَرُوطِهَا وَعَلَيْهِ فَولاية أهل البيّث عَلَيْهُم السَّلام مِن شُرُوطِ الشَهادَةِ بِالله مرتبطة بالشهادة بولايتهم لان الله شاء ان يجعل قبوله لشهادة الناس عن طريق سفرائه الكرام عليهم السلام" (٢٢)

نيج جنابة قائى فيرى وضاحت ارشادفر ماياجس كا ظلامه يب

- ا آپتشديس ولايت اميرالمونين كي كواي بعداز كواي رسالت بجالا كيت بير -
  - ب- جيها كه ائميهم اللام كاهم --
- ن- احتجان می امام صادق آل محرکا فرمان ہے کہ جو تخص جب جباں لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کے اس پر واجب ہے کہ وہ علی امیر الموشین ضرور کے۔ بیرصدیث سلسلہ ذہیبہ سے تعلق رکھتی ہے۔
  - د لا الدالا الله مير ا قلعه بواس من داخل بواوه عذاب سے في كيا .
    - ٥- ايمان عن داخل مونى كايك شرط لاالدالاالله ب
- و ان الله لا اله الا الله شروطاً وانى و فريتى لمن شروطها الاالدالا
- ز۔ لا الدالا اللہ ایک شرط ہے دین جس اور بیں بھی لا الدالا اللہ کے ساتھ ایک شرط موں میرے اور میری الل بیت کی ولایت کی گوائی دینا شروط جس سے ہے۔

یعنی کوابی تو حید مشروط ہے کوابی ولایت کے ساتھ۔اگر کوابی ولایت نہ ہوگی تو کوابی تو حید پکھ کا م نیس آئے گی۔اس کے بعد ص ٣٢٦ پرسر کار آتائی نے تشہدا مام رضا پیش کیا ہے جو کہ ہم اس سے پہلے نقل کر چکے ہیں۔ تو جنح المسائل کی رٹ لگانے والوں کواب اس بات کو تسلیم کر لیما چاہیے کہ تشہد میں ولایت کی گوابی کے بغیر نماز ناکمل ہے۔

استادالعلماء مجتهدالعصرعلامه سين بخش جاز ااورتشهد مين ولايت كي كواي

قبله و کعبداستاد ذی محترم ایک مغسر قرآن ایک بے باک مبلغ جنہوں نے تحریر و تقریر کا لوہا منوایا خداوند متعال انہیں قرب امیر المومنین علیہ السلام میں جگہ عطافر مائے۔ووا پی توضیح المسائل المعروف "فوار شرعید درفقہ جعفر میدس امام رضاعلیہ السلام سے جوتشہد تھی کیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔عام تشہد ہج لانے کے بعد اس طرح کیے:

"أَشْهَدُ اَنَّكَ نِعْمَ الرَّبِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا نِعْمَ الرَّسُولِ وَأَنَّ عَلَيّاً نِعْمَ

الُـوَلِـى اَللَّهُمْ صَلِّى عَلَى مُحَمّد نِ المُصْطَفَى وَعَلَى شِالُهُرِيَّضَى وَفَاطِمَةَ الزَّهر آ وَالْحَسُ وَالحُسَيْن وَالْاَئِمَة الرَّاشِدِيْنَ مِن آلِ طُهُ وَيَاسِينِ" (22)

حفرت قبله علامدة قالى حسين بخش جاز اصاحب نے بھی شہادت ولایت امیر المونین علیہ السلام کو اپن توضیح المسائل میں درج فر ماکر دنیائے شیعت پراحسان فر مایا ہے۔

کیاعلامہ موصوف جن کے شاگر دمجہد کہلاتے ہیں انہیں علم ہیں تھا کہ میں بیکیا کرر ہا ہوں۔ وہ نہیں جانے تھے کہ بیشہادت اسلام میں معاذ اللہ بدعت ہے۔ اللہ سب کوہدایت ولایت عطافر مائے۔

### علامه سيدافتخار نقوى اورشهادت ولايت على

علامدسر کار افخار نقوی کوئی معمولی شخصیت کے مالک نیس بوری قوم شیعد انہیں جانتی ہان کے والدمحترم ایک نہایت خوش عقیدہ مالک موالی انسان تھے۔ خدا انہیں قرب سید الشہد اسی جگد عطافر مائے۔ علامہ صاحب تیمرہ پر اصلاح الرسوم ص ۲۰ پر لکھتے ہیں کہ آتائی سیدعبد الاعلیٰ سبز واری نجف اشرف والے اپنی کتاب مہذب الاحکام ج۲ 'باب الا ذان وا قامت میں فرماتے ہیں:

"الاخبار الواردة الموارد والمتفرقة يستفاد من محجوعها تلاذم التشريع بالشهادات الثلاثة" (١٨)

مختلف اور متفرق احادیث سے بیاستفادہ ہوتا ہے کہ شرع طور پر ہر جگہ تو حید ورسالت اور ولایت (شہادات) کی تینوں شہادتی ایک دوسرے کے ساتھ لانری اور لازم وطروم ہیں۔

نقوی صاحب بیرحوالہ وے کر اپنے حلقہ احباب کو سمجمایا ہے کہ میتوں کواہیاں لازم وطروم بیں۔اللہ تعالی ہمیں ولایت عظمی کی کواہی پر ٹابت قدم رہنے کی تو یتی عطافر ائے۔آ مین!

سر کار آقائی خمینی شہاوت ولایت براسیخ عقید کا اظہار کرتے ہیں شہادت الشدر فعول اذان پر بحث کرتے ہوئے سرکار راہر انتلاب آقائی خمینی عاید رحمد دب د بلفظوں می شهادت الشكامقبول عام نه ہونے پر يون اظهاد فرماتے بين اس شهادت الشكوبر و كيون نبيل سمجا جاتا فرماتے بين:

" بواسطة تكذيب علا واعلام اي روايات رااحتياط اقتضا كند" (٢٩)

بات اصل میں ہے تی میں کہ کیں علاء کی تکذیب شہوجاوے۔اس کے بعد آپ اہمیت شہاوت الشبیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" کرچنے عارف شاہ آبادی دام ظلمی فرمود ندکہ شہادت بولایت درشہادت برسالت منظوی است زیرا کرولایت باطن رسالت است "۔

ولایت کی شہادت رسالت کی گوائی کے ساتھ ضروری ہے کیونک ولایت عی رسالت کا باطن ہے۔ لکھتے ہیں:

"كدورشهادت بالوبيت شهادتين منكوى است هعا"

الله كي توحيدوالوسيت كيلي دوكواميال ضروري بي-

" دورشها دت برسالت ان دوشهادت نيزمنظوي است"

اورشهادت دسالت كيلي بعي دومزيدشهادتس موناضروري ب\_

"جنانيدرشبادت بولايت ان دوشبادت ديكرمنظوى است

اورولایت کی شہادت کیلئے دومزید شہادتوں کی ضرورت ہے۔ ( ۵٠ )

عقل مندكيلية اشاره عى كانى موتاب سركارمرجع عظيمة قائى شينى عليدر حدف فيعلسناديا

ا۔ کے شہادت الا بہت کو نابت کرنے کیلئے کم از کم دوشہاد تین اور چاہیے لینی اشعد ان لا الدالا الشوصد والاشریک لاکو فابت کرنے کیلئے دوگو ابیاں ضروری بیں لین پہلی گوائی اَشْھَل اَتْ عَلیماً اَوْمُوا اَلله اوردوسری گوائی اَشْھَل اَتْ عَلیماً اَوْمُوا اَلله وردوسری گوائی اَشْھَل اَتْ عَلیماً اَوْمُوا الله وَلُکَ الله وَلَا الله اوردوسری گوائی اَشْھَلْ اَتْ عَلیماً اَوْمُوا الله وَلُکَ الله و

ب. آپمرکاررسالت آب کی رسالت کی گوائی کیلے دود یکر گوامیال خروری ہیں۔
ایٹی اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدَهٔ وَ رَسُولُهٔ کے اثبات کیلئے دو گواہ ہونے ضروری ہیں۔

(١) أَشُهَدُ أَنَّ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

(٢) أَهُهَدُ أَنَّ عَلَيّاً أَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلَى الله \_

ے۔ اورشہادت ولایت سرکارامیرالمونین کے اثبات کیلئے دومزید کواہیوں کی ضرورت ہے۔ یعنی اَشْفَدُ اَنَّ عَلَیْاً اَمِیْوَ الْشُومِنیْنَ وَلُی اللَّه کے اثبات کیلئے دو کواہیاں جا بیس۔

(١) اَشْهَدُ أَنَّ لَّا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

(٢) أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمِّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اثبات تو حيد كيلي ووكواه: محدرسول الشداور على ولى الله

إثبات رسالت كيليّ دوكواه: الالدالا الله اورعلى ولى الله

اثبات ولايت كيلي دوكواه: لاالدالا الله اورجمر سول الله

مویا کرمرکار خمینی علیہ رحمہ نے مید قابت کیا ہے کہ مینتیوں گواہیاں شہادات الازم وطروم ہیں جہاں پر سے شہادات ہوں گی تین کی تعداد ہونا ضروری ہے۔ خمینی راہبر کے نعرے لگانے والوں کوتو اپنے راہبر کے عقیدے پالیک کہنا ضروری ہے۔ لیک کہنا ضروری ہے۔

عرمر كارفرمات بي يس مركارصادق آل محدفرمود:

"وقتى يك از شما گفت لا إله إلا الله مَحْمَدُ رَسُولُ الله بكويد عَلَى " اَوِيُرَالُمُومِنيَّنَ (ا2)

رترجم على من كوكى جب لا الدالا الله محدر سول الله كي قواس برواجب بووعلى المرالمونين ضرور كي -

حفرت آقائي فيني عليه رحمد لكصة بي:

"كه مولا المواحدين امير الموتنين عليه السلام فرمود انا صلوة الموتنين سركار على فرمات بين كه من الموتنين كرم من المراد ولن "(۷۲)

قارئين!

جوجج تداعظم علی کو کمل کامل اکمل مجسم نماز مجھتا ہو بھلاوہ شہادت ٹالشہ کا انکار کیسے کرسکتا ہے جیسا کہ انہوں نے ٹابت کردیا کہ ہرایک شہادت ٹابت کرنے کیلئے مزید دوشہاد تیں ضروری ہیں۔

جهال نماز ومان ولى الله

"شيخ عارف كامل ماروحى فداه ميفر مود شهادة بولايت ولى الله مضمن در شهادت رسالت ميباشد زيرا كه ولايت باطن رسالت است پس از مقام مقدس ولوى نيز مصاحب اين سلوك است و فى الحديث بعلى قامت الصلواة وفى الحديث انا صلواة المومنين و صيامهم" (٢٢)

(ترجمہ) کہ شہادت ولایت ولی اللہ دراصل شہادت رسالت ہی کے ضمن میں آ جاتی ہے کیونکہ ولایت باطن رسالت ہے۔ ولی اللہ کا نماز کا مصاحب ہونا ضروری ہے اور صدیث میں موجود ہے۔ علی ہی سے نماز قائم ہوئی نیز یہ می حدیث ہے کہ جناب امیر فرماتے ہیں ''اناصلوٰ قالمونین' موشین کی نماز میں علی ہوں۔

قارئين كرام مندرجه ذيل نقاط پرغور فرمائين:

- ا۔ آپ بیاقر ادکرتے ہیں کہ ولی اللہ کی ولایت کی گوائی دراصل شہادت دسالت میں مضر ہے لینی ولایت کی گوائی رسالت کی شہادت میں پوشیدہ ہے تو پھر ایک مخفی گوائی کوظاہر کیاجادے تو کیا جرم ہے جو پہلے سے بی موجود ہے۔
- ۔ پھر فرماتے ہیں کہ ولایت رسالت ہی کے باطن کا نام ہے جب ظاہر کی گواہی و سے دیا ہے جب نظاہر کی گواہی و سے دینے سے میاز باطل نہیں ہوتی تو باطن کی گواہی دیے سے سمیے باطل ہو سکتی

اسے نمازی کا مصاحب ہونا ضروری ہے جہاں نماز ہود ہاں اس کا مصاحب ہونا

ضروری ہے۔

٣- فينى كاعقيده بكري جم عمل كاش نمازي موثين كي توجوي خود نماز موال موثين كي توجوي خود نماز موال الم

۵۔ نماز قائم بی علی ہے ہوتی ہے یعن علی شہوتو نماز قائم نیس ہوتی تو جوعلی باعث قیام نماز ہواس کی ولایت سے نماز باطل ہوتی ہے یا قبول ہوتی ہے۔

آ قائی خمینی شرح دعائے سحرمیں فرماتے ہیں

"فسائر العبادات باالعقائد و الملكات بمنزلة الهيولي

پس جيج مإدات رعقا كد مكات بمز له جيولي بين ـ

والسولاية صورتها ورولايت كى صورت ب عبادات كابرى مالت بيل ولايت عبادات كابرى مالت بيل

سرکار خین فراتے ہیں اصل میں عبادات اور ولایت ایک جسم کے دونام ہیں نماز ظاہر نام ہے۔ ولایت نماز کا باطنی نام ہے گویا کہ عبادات کی شکل صورت بی کانام ولایت ہے جواثی نماز میں ولایت کی گواہی خیس دیتے ان کی نماز بے صورت ہے جس کی کوئی پہنان نہ ہوگی اور وہی نمازیں منہ پر ماری جا کیں گی۔ قار کین کرام!

ابھی شہادت ولایت پراتنا موادموجود ہے کہ ایک برارصفات پر شمل اس کتاب کی دوسری جلد لکھ کریش خدمت کرسکتا ہوں اور انشا والند ضرورت محسوس ہوئی تو ضرور تکسوں گا۔

اب ہم افتیا می کھات میں آپ کے سامنے ان مراجع عظام کے اسائل گرامی چیش خدمت کرنا جا ہیں گے جونماز میں شہادت ولایت کومتحب جانتے ہیں۔

> تشہد میں شہادت ولایت کے قائل مراجع عظام ۱۔ علامہ محتقی مجلس ۔ (۷۵)

قار کین کرام ان میں پچھمراجع ایسے ہیں جن کے عکس فتو ٹی ہم شاکع کریں گے باقی مراجع عظام کے حوالہ جات ان کے سامنے لگے ہوئے نمبروں کے مطابق باب کے آخر میں حواثی پرو کیھئے۔

### شہادت ثالثه مقدسه کہنے کے صیغے

اذان وا قامت وتشهد نماز من آشهد آن عَليَا آهِيُوَ الْهُوهِنيِّنَ وَلَى الله كَهُمَامَ مُهُا مَ مُهُا مَ مُهُا م شهادت ثالثه براگرمو ذن يامعلى بعدازشهادت رسالت آشهد آن عَليّاً آهِيُوالْهُوهِنيِّنَ وَلَى الله كِرَة مُوياس في الله كِرة مُوياس في الله كِرة مُوياس في الله عَليْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

# شہادت تالشكيے كهى جائے؟

بعض لوگ اس روایت کو بجیب وغریب کہیں معے جس میں تشہد نماز کا میغہ عام نمازیوں کے درمیان معروف میغہ کی طرح نہیں ہے۔ جبیبا کہ ہم نے مختلف صورتوں میں تشہد کے نمونے بمطابق فر مامین معصومین پیش کئے ہیں۔ پتجب بے جاہے جس کی پچھوجو ہات ہیں:

فقیہ جائع الشرائط شیخ محر حن جنہوں نے شرائع الاسلام کی شرح میں درجنوں جلدیں لکھ دیں۔ ان کی کتب کا مطالعہ کے بغیراجتہا دیکمل تہیں ہوتا۔ بیا پی کماب جواہرالکلام میں تشہد کی بحث میں لکھتے ہیں کہ جنٹی روایات تشہد کے بارے میں مختلف الفاظ وعبارات کی صورت میں انکہ علیم السلام ہے ہم تک پیٹی ہیں سب کیلئے تشہد کا وجوب ٹابت ہے مگراس کا مطلب میں انکہ علیم السلام ہے ہم تک پیٹی ہیں سب کیلئے تشہد کا وجوب ٹابت ہے مگراس کا مطلب نیسیں ہے کہ بھی ایک موثق روایت ہے جس کے مطابق تشہد برد ھاجائے بلکہ نمازی کو اختیار ہے کہ جوروایات تشہد ہیں جس کو چاہیں اختیار کریں۔ یہ کی طرح بھی ٹابت نہیں ہے کہ جوروایات تشہد ہیں جس کو چاہیں اختیار کریں۔ یہ کی طرح بھی ٹابت نہیں ہے کہ

ایک بی تشهد مین طور پرواجب قرار دیا جائے بلکدایو بسیری روایت کے مطابق طویل تشہد میں پڑھا جاسکتا ہے للہ اوج ب تشہد میں پڑھا جاسکتا ہے للہ اوج ب تشہد میں تشہد میں وارد ہے مکلف نماز میں پڑھ لینے کا مجاز ہے للفاا مادیت کے الفاظ محی تشہد میں دھرائے جاسکتے ہیں۔

ن- شخ جلیل علامہ فعامہ آقائی محقق بے بدل بوسف بحرانی نے حدائق ناضرہ میں جو پکوفر مایا ہے۔ کے خر مایا ہے اس کا ماحسل بھی ہے کہ شہور بین الاصحاب سے ہے کہ شہادتین پر مشمل کشمدواجب ہے۔ ادراس سے زیادہ شہادات پر مشمل کلمات کا اداکر نامستحب ہے۔

کافی میں بحرین حبیب کی عدیث میں ہے جیسے ہم اس سے پہلے بیان کر بچکے ہیں کہ صفرت
سرکار ہا قرانعلوم سے سوال کیا گیا کہ تشہداور تنوت میں کیا پڑھوں تو امام علیہ السلام نے فر مایا
جوتم بہتر جانے ہو پڑھ لوا گرتشہد کے کلمات مقرر ہی ہوتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے۔ یہ
عدیث تبذیب الاحکام اور وسائل الشیعہ میں بھی وارد ہے۔ مقصد ومطلب یہ ہوا کہ تشہد
کے میغوں کا تھی نہیں ہے۔ احسن کلام بڑھا جا سکتا ہے۔

#### ز ماندے توسل کروتا کہ حضور ہرفتنہے محفوظ فرمائیں۔

اگرد ہن تذبذب کا شکار ہو طاؤں کی جالا کیوں عیار ہوں سے پریشان ہوتو استفاشا مام زمانہ پر موحضور سے مدد ما گلویقینا عالم خواب یا کسی بھی طریقہ سے آپ کویقین کی منزل ضرور بتا کیں گے۔انشا واللہ!

# ا۔ تشہداس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں

جيها كرمركارا مامرضاعليه السلام في افته "فقد الرضاء" عن ارشاوفرمايا:

" أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ وَ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً أَشْهَدُ أَنَّكَ نِعْمَ الرَّبُ وَأَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُول وَأَنَّ عَلَياً نِعْمَ المَوْلَىٰ ٱللَّهُمَّ صَلَى عَلَى مُحَمَّدُ وَّ آل مُحَمَّد،"

قارئین اس تشہد معموم میں ولایت علی علیدالسلام کی گواہی لفظ" مولا" کی صورت میں دی گئے۔ بیمی درست ہے کو تک من می کیونکہ صدیث مبارکہ موجود ہے 'مَن کُنْتُ مَولاکُ فَعلی " مَولاکُ "

۲۔ تشہداس طرح بھی اداکیا جاسکتا ہے

جیدا کر حفرت جناب امام جعفر الصادق علیدالسلام نے ارشاد فرمایا۔ جسے علامہ مجلسی نے بحار الانوارج ۸۴ ص ۲۰۹ پرورج فرمایا:

" أَهُهَدُ أَنَّ لَا اِللَّهُ اللَّهُ وَاحْدَهُ لاَ هُرِئِكَ لَهُ وَ أَهُهَدُ أَنَّ هُحَهُداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَرُسَلَهُ بِاللَّحَقِ بَهِيُوا وَ نَذِيْراً يَيْنَ يَدَى السَّاعة أَهُهَدُ أَنَّكَ نِعْمَ الرَّب وَأَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولِ وَ أَنَّ عَلَيْاً نِعْمَ الْوَلِيُ"

اس تشهد من جناب صادق آل محمط ما الله من شهادت الشكام مند القطان ولى اسدادا كياب كوكل غديرى ايك مديث اليه المحمل المن كنت نبيه و هذا على وليه "محرس كارف ارشاد فرمايا يا على آفت وليه "محرس كارف ارشاد فرمايا على آفت ولي من كل مُوهِي بَعْدِي وغيره وغيره -

٣- تشهد كواس طرح بهى براه سكتة بي

يتشبد كماب القطرة ين فرالججبدين آقائى سيدا مدستنبط فدرج فرمايا:

"اَشْهَدُ اَنَّ لَا اِلْهَ اِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ اَرُسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيُراً وَ نَذِيْراً بَيْنَ يَدَى السَّاعة وَاَشْهَدُ عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ اَرْسُولُ وَ اَنَّ عَلَيَّا نِعْمَ الْوَصِى اَنَّ مَعْمَ الرَّسُولُ وَ اَنَّ عَلَيَّا نِعْمَ الْوَصِى وَنِعْمَ الرَّسُولُ وَ اَنَّ عَلَيَّا نِعْمَ الْوَصِى وَنِعْمَ الرَّسُولُ وَ اَنَّ عَلَيَّا نِعْمَ الْوَصِى وَنِعْمَ الرَّسُولُ وَ اَنَّ عَلَيَّا نِعْمَ الْوَصِي

اس تشبدى عبارت مى لفظ "امام اوروسى" كے ساتھ شبادت الداداكى كى۔

س- تشهداس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں

سركارة قائى ناصر الملت سيدناصر حسين جمتهد كسنوائي توضيح على يول كلصة بين:

" أَشُهَدُ أَنَّ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَرُسَلَهُ بِالْحَقِ بَشِيراً وَنَذِيراً يَيْنَ يَدَى السَّاعة اَشُهَدُ أَنَّ رَبِى نِعْمَ الرَّسُولُ وَأَنَّ عَلَيًا نِعْمَ الْوَصِي وَأَنَّ رَبِى نِعْمَ الرَّسُولُ وَأَنَّ عَلَيًا نِعْمَ الْوَصِي وَأَنَّ رَبِي نِعْمَ الرَّسُولُ وَأَنَّ عَلَيًا نِعْمَ الْوَصِي وَأَنَّ رَبِي نِعْمَ الرَّبُ فِيهَا أَنَّ الله يَبْعَثُ الاَيْمَة مِنْ ولِدِه نِعْمَ الْاَئِمَة آنَ السَّاعة آتِيَةً لَارَيْبَ فِيهَا أَنَّ الله يَبْعَثُ مَن فِي النَّهُ وَلَا أَنَّ الله يَبْعَثُ مَن فِي النَّهُ وَا أَنَّ اللهُ يَبْعَثُ مَن اللهُ وَاللهُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللَّهِ الذِّي هَدانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لَنَهُ تَدِي لَوْلَا أَنَ اللهُ عَمْدانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لَنَهُ تَدِي لَوْلَا أَن

استشهد مي القظ وصى القظ التريكيم السلام اوراولا والترك الفاظ عصر المادت الشاواكي من .

۵- تشهداس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں

"بِسُمِ اللَّهُ وَبِا اللَّهِ وَ خَيْرِ الْاَسْمَاء كُلُهَا لِلَّهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللَّهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَرُسَلَهُ بِالْحَـقِ بَشِيْسِراً وَّ نَذِيْراً بَيْنَ يَدَى السَّاعة وَاَشْهَدُ اَنَّ عَليّاً آميِرُ الْمُوْمِنيُنَ وَلَى اللَّهِ وَٱوْلَادَةُ الْمَعْصُومِيّنَ

كونكما حتباح كى مديث جوبيان كى جا چكى باور بحارالانوارى علاميل علام كلف بين احتباح كى عبارت ب:

ا. "إِذَا أَحِد كُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُرُّسُولُ اللَّهُ فَلْيَقُلُ عَلَى" أَوْيُو الْمُوْوِنِيْنَ"

جب بھی تم میں کوئی لا الدالا اللہ محدر سول اللہ کھاس پرواجب ہے وہ عصل اللہ اللہ اللہ کا اللہ کھاس پرواجب ہے وہ عصل اللہ کا اللہ کو منین کے۔

بحار کی عبارت اس طرح ہے:

ب. ''اذا احدكم لَا إِلْـهَ إِلَّا اللّهِ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللّهِ عَلَى" اَمِيْرَ المُوْمِنِيْنَ وَلِيَّ الله''

جب بھی تم می کوئی لا الدالا الله محدرسول الله کماس پرواجب ہے کہ عسلیساً اَهِيُوَ الْهُوهِنيِّنَ وَلُّى الله مِل اداكرے۔

ج۔ المالی شخ صدوق اور مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المونین میں وارد ہے جیسا ہم بیان کر کیکے ہیں۔

> رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البيخ غلام كوجيج كرسوع في پياس مجمى منه تبل جيل مين حبشي بلوائي - كبلي صف مين عربي دوسرى بين مجمى تيسرى صف مين قبطى جيتن بين مين مبثى كمر كرك ان سے حلف ليا اور تين مرتبه ليا -

- اشْهَدُ أَنَّ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لاَ شَرِئِكَ لَهُ ياقرار يُن مرتبايا -
- وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَطْفَاقِرارَ مِي تَمْنَ مِتِبلًا -
  - اَشْهَدُ أَنَّ عَلياً أَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ برطف بِمَى تَين مرتبالاً -

یعنی اقوام عالم میں رہنے والے عربی عجمی و قبطی حبثی یہ صیفے تعلیم کئے تا کدا پنے اپنے ملک میں جا کرای طرح تبلیغ کریں پھراس طف نامہ کوتح بر کیا پھرو و تحریر مبرلگا کرامیر الموشین علیہ السلام کے سپر دکی للبذا ان الفاظ ش

مجمی کوائی دی جاسکتی ہے۔

نیز بکی الفاظ اذان میں استعال ہوتے ہیں کی الفاظ اقامت میں استعال ہوتے ہیں اور دور رسالت مآب صلی اللہ طبید وآلہ وسلم ہیں بھی اذان وا قامت میں بھی الفاظ تھے۔اشہد ان علیا ولی اللہ۔ اقامت چونکہ جزوصلوٰۃ کھی جاتی ہے لہذاان الفاظ میں تشہد میں شہادت ڈالشاوا کی جاسکتی ہے۔

نیز چونکہ تہذیب کافی وسائل الشیعہ میں امام محد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ تشہد کے الفاظ معنی نہیں ہیں بیک جواحس ہوں انہیں پڑھ لیا معنی نہیں ہو پڑھ لو۔ اس لیے بیمروی شدہ شہادت پڑھ لیا معنی نہیں ہو جاتے۔ بھی صحح ہے۔ امام فرماتے ہیں اگرہم یہ تشہد معین کردیتے تو لوگ بلاک ہوجاتے۔

بقید حیات مجمهدین \_ اُن کی توضیحات اور شهادت ثالثه مقدسه قبل اس کے کہم موجودہ زیرہ مجمدین مظام کی قرضعات سے شہادت ٹالیڈیٹ کریں۔ قارئین!

آسان فنما هت کے آفاب شیخ الطا کفہ جن کی دوعدد کتب''الاستیمار'' اور'' تہذیب الاحکام'' کتب اربعی شامل ہیں۔رہیس ندہب امامیہ کے لقب سے پیچانے جاتے ہیں۔ماہر علم رجال بھی ہیں۔ شیخ طوی علیہ رحمہ اور شہا دت ثالث مقدمہ

آئ سے تقریباً ایک بزار سال پہلے شیخ طوی علیہ رحمہ نے ایک توضیح المسائل تھی جس کا نام
"مصباح المتحبد" ہے اُس بی آپ نے تشہد میں ولا بت ابر الموشین علیہ السلام کی گوائی تحریر فرمائی ہے۔
مگر بدشتی بیہ ہے کہ کچھ بیرونی طاقتوں کے ایجبٹوں نے موجودہ" مصباح المتحبد" سے بیتشہد نکال دی ہے
جس طرح النور فبرای ڈی والوں نے بحار الانوار کی جلد ۸۲ سے تشہد امام صادق علیہ السلام کو حذف کر دیا
ہے۔اس کی مثال ہمارے ہاں سرکار امیر الموشین علیہ السلام کے جموعہ کلام نیج البلاغہ سے بہت پچھ حذف کر
کے کلام امام جو کلاموں کی بھی امام ہوتی ہے اُسے من مانی تحریر بناکر چھپوایا اور لوگوں میں تقسیم کیا۔ محض اس

لیے کہ لوگ آل جم کے معنوی مقام تک ندہ کا پاکس ۔ ان تحریفات کا سلسلہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ کم کہ اوگ ملک نے کہ یہ لوگ کم کمل ند بہ کو فد بہ برآل جم سے الگ تعلق اپنا ایک نیا ند بہ بھکل و سے دہ ہیں ۔ ایسا ند بہ جس کا حمد و آل جمہ سے کوئی دور کا واسط بھی نہیں ۔ ای طرح مدینہ المعاجز کتاب کا ترجمہ کرتے ہوئے بے انتہا تحریف کی ۔ مجز ات حذف کے ہیں ۔ یہ سلسلہ اب چال لگا ہے ۔ اس کے متعلق ہم عنقریب و و سب شوا ہم قوم کے سامنے چیش کریں گے۔

شیخ طوی علیدر حمداور شها دت ثالثه مقدسه مصباح استحد طبع ۱۳۱۳ هدیم چماپ ۲۰۰۰ دو تشهد"

(۱) اختاراً: اَهُهَدُ اَنَ لَا الْهُ الْا اللّٰهُ وَحَدَهُ لَا هَرِيْكَ لَهُ وَاَهُهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقْ بَشِيراً وَنَذِيْراً بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ وَاَهُهَدُ اَنَّ
الجنه حَقْ وَاَنَّ الِنَّارِ حَقْ وَانَّ السَّاعَةُ الْيَهُ لَارَيْبَ فِيهَا وَانَ اللّٰهَ يَبْعَثُ
مَنْ فِي القُبورِ وَاشهَدُانَّ اللّٰهَ رَبِي نِعْمَ الرُّب وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ
الرَّسُولُ وَانَّ عَلَيْاً نِعْمَ الوَلِي وَاشْهَدُ اَنَّ مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاَغُ
الرَّسُولُ وَانَّ عَلَيْاً نِعْمَ الوَلِي وَاشْهَدُ اَنْ مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاَغُ
المُيُنِينَ٥

يتشبد ب جناب في طوي كاجس مي كواى ولايت موجود ب-

(۲) کی حوالہ فتیدائل بیت حسین برو جرویؓ نے جائع احادیث فعیہ چھاپ بزرگ بی مصباح المتعجد کے اللہ مصباح المتعجد کے حوالہ سے درج فرمایا ہے۔

امام الفقعاء حسین بروجردی اور شہادت ثالثه ملاحظه فرمائیں۔ جامع احادیث الشیعه باب التشعد میں مصباح المتفجد کے حوالدہ بھی جوتشہد نقل فرمائی ہے اس میں بھی شہادت ثالث مقدر موجود ہے۔ پھر آپ نے جامع احادیث الشیعہ جلدہ چھوٹی مختی ص۹۲ کر چوتشبد درج فرمائی ہے اس میں بھی

شادت الشمقدسكمل صيغموجودي - كاب مارى لابري مي موجود ي

## زنده مجتهدين اورأن كي توضيحات

### (١) آ قائي فاضل تنكراني

بعض کذب وجموت کی نشروا شاعت میں بے حد ماہر ہوتے ہیں۔ پیچلے سالوں میں ایک افواہ گری گئی پھراً سے پھیلا یا گیا کہ فقنیہ بزرگ سرکار فاضل لنکرانی نے شہادت ٹالشہ کا فتو کی واپس لے لیا ہے۔ کھی بی دنوں بعد ہم اُن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا حضور کیا ایسے بھی مجتہدموجود ہیں جوفتو کی دے کرواپس لے لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کیا مطلب۔

ہم نے عرض کی آپ نے اپنی تو ضیح المسائل ی دوم طقب جامع المسائل میں لیمی طویل بحث کے بعد شہادت ثالث مقد سرنماز میں اوا کرنے کی کمل صابت کرتے ہوئے نتیجہ دے دیا۔ بعد میں کسی وفد کے پیشر کی وجہ سے واپس لیے ایر المیاب کی اور قرمایا یہ پردھیں۔ میں نے پیشر کی وجہ سے واپس لیے لیا۔ بیری کرانہوں نے جامع المسائل ج ۴ طلب کی اور قرمایا یہ پردھیں۔ میں نے جب دیکھا تو اُس وقت چود حوال ایڈیشن میرے سامنے تھا جس میں کمل ای طرح شہادت ڈالا موجود تھی جو بہلے ایڈیشن میں موجود تھی۔

آب فاس بحث من يمي لكعار

"بدون ذكر ائمه ذكر خدا متصور نيست"

كالتدتعالى كاذكرائم عليهم السلام كوذكر كے بغيرتصورى نبيس كيا جاسكنا بحرانبوں في يہ تيج اكھا۔

شهادت ولايت ذكر "دعا" وعبادت است شهادت به ولايت به

قصدذكر مطلق درنشهد نماز وغيره اشكال نه دارد وضرربه

نماز بمعنى رسائند

شہادت ولایت ذکر ہے وعاہے عبادت ہے اسے ذکر مطلق کے قصد سے نماز میں پڑھنے سے کوئی اشکال نیس ہے۔اس سے نماز کو کھونتھان نیس پینچا۔

## (۲) نقیهالل بیت شیخ محملی گرامی

توضيح المسائل ص ٢٣٥ يرباب تشهد على يول لكهت جين:

ٱشْهَدُ ٱنَّ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ ٱشْهَدُ ٱنَّ مُحَمَّداً عَتَعَبُّدُهُ وَرَسُولُهُ وَ ٱشْهَدُ ٱنَّ عَلَيْاً وَلَى الله ـ

يه جمله احتياط واجب كي طور پركهيل -

# (٣) فقيه الل بيت اطهار تعسيو بدين رستنگار حوزه علميةم

توضیح المائل م ٢٥٧ پر شهادت الشه مقدسه کو جزواذان وا قامت لکھا ہے اور م ١١٣ پر باب تشہدیں احتیاط واجب کے طور پر ترتیب وار تینوں گواہیوں کا ذکر کیا ہے۔ اب بعض ایجنٹ تنم کے لوگ بید کہد کرا نکار کردیے ہیں کہ میخفی ضدانقلاب ہے۔ ان جہلا سے بید پوچھا جائے کہ ضدانقلاب ہونے سے بیتو ابت نہیں کہ وہ صد اسلام ودین ہے۔

آپ نے اس طرح تشہد کورقم کیاہے۔

ٱشْهَدَاتَّ لَا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَاحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَتَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُـهُ وَ اَشْهَـدُ اَتَّ اَمِيْرَ الْمُ وَمِنْيِّنَ عَلَيْباً وَاَوْلادهُ الْمَعْصُومِيْنَ حججُ الله

> ٱللهُمَّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ فقيه الل بيت حضرت مبشر كاشاني

توضيح المسائل ١٦٨ ـ شهادت نالشهزواذان وا قامت بـ واجب است بعدازشهادت رسالت گفته شود \_ ص١٠ ارپجبرات نمازمیت عمل بھی شہادت فالشکاذکرفر امایا ورص ١٩٠ پر باب تشہد سکله ٩٣٠ ـ بِسَم اللّٰهِ وَ بااللّٰهِ وَالْحَمَٰدُ لِلّٰهِ وَحَيْدٍ الْاَسْمَاءِ كُلَّهَا لِلّٰهِ اَشْهَدُانَ لَا اِلْهَ إِلَّا اللّٰهِ وَجِدَهُ لَا شهرِيكَ لَهُ وَاَشْهَدَانً مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَةَ بِالْحَقْ بَشَيْراً وَنَذِيراً يَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ واَهُهَدَ أَنَّ رَبِي نِعْمَ الرَّبُّ وَأَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولَ وَانَّ عَلَيَا نِعْمَ الْوَصِيُّ ونِعْمَ الإمّام اللهم صَلَّ عَلَى مُحمدٍ وَّآل محمد

نیزمن لا بحضر الفقید می بروایت حضرت حلی کهمولانماز می ایمه کا نام کیے لیا جائے۔ فرمایا اجملهم خوبصورت کرکے لو پامخقرلو۔

دونوں صورتوں می مختراور خوبصورت ای طرح ہے۔ وَ اَهُهَدُ اَنَّ عَلَيْاً اَمِيْوَ الْهُومِنيِّنَ وَلُّى الله وَاَوْلَادهٔ الْمَعْصُومِيْنَ بِهِ خوبصورت بمی ہاورتام ائد کا مخترسا تذکر وولایت بمی ہے۔ منکران ولایت کی سزا

قار کین اب ہم اس کتاب کے اختیا می اوراق پر پہنے بچے ہیں۔ہم نے قر آن مدیث فرہا بین معصوبین فقد ایمتها دیر طبقہ سے افتیا می اوراق پر پہنے بچے ہیں۔ہم نے قر آن مدیث فرہا بین معصوبین فقد ایمتها دیر طبقہ سے بیا ایر شہادت فالشر مقد سر کے بغیر شدد بین محمل ہو تک ہے۔ اب ہم چندا لیک احاد بھٹی بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جس بھی مشکران تشہد کمل ہو تک ہا کہ انہیں پڑھ کر مشکران ولایت کے ہوش فرمکا نے آباد ہیں۔ محمد مشکل نے آباد ہیں۔

ا۔ انس بن مالک ولایت علیٰ کا انکارکرنے سے معذب ہوا

علامدعبد الرحمل جامي لكية بن:

"كنت ممن كتم فذهب الله بصرى" (٩٥)

(ترجمہ) یس ان یس سے تھا جنیوں نے شہادت ولایت کو چمپایا جس کی وجہ سے اللہ نے جھے اندھا کردیا۔

الم نسائی نے عذاب میں جالا ہونے والوں کی تعداد ۱۳ اکسی ہے بھن نے آ محصابے نام کھے ہیں اور بھن محد ثین نے چالیس کی تعداد میان کی ہے۔

۳- جميع بن عمير

يبعى كتمان شهادت ولايت كي وجدست اندها موكيار

ہم۔ اشعیق

يبعى جلائے عذاب الى موار

۵۔ برابن عازب

عزيرول عاجرت فربت كيموت سكسك كرمركيا

٢ - ايك فخص مرض جنون اورد يواكل عن جلا موكرمرا\_

4\_ ایک مخص قل ہوا۔

۸\_ حارث بن نعمان فبری

موالا كومحابد كا بناعظيم بن ولايت على كاعلان كيا-" مَسنُ كُسنُت مَولاهُ فعلى" مَولاهُ "ين برحارث بن تعمان فهرى لمعون كولى - بيناقد پرسوار موا- دين آياحضور كي خدمت مي حاضر موا كيندا؟

> آپ نے شہادت تو حید کا تھم دیا ہم نے اقرار کیا۔ آپ نے شہادت رسالت کا تھم دیا ہم نے اقرار کیا۔ سے من جو میں نے دیا ہے۔

آب نے ج از کو ہ وغیرہ کا تھم دیا ہم نے تسلیم کیا۔

" نُعَمَّ لَهُ فَوض " كَرَبِى آب راض شهوے بلدائ بازاد بمائى كوبازد بكر كرا خاياادر بم ر نسلت دكاوركيا " هَنْ كُنْتُ هُولاً فَهاذَا عَلَى " هُولاً هُ" به م كا يم مولا بول اس كاعلى مولا به اب فرماسية اليسب بكم آب نے الى طرف سے كيا ہے يا اللہ كے هم سے بيان كرحنور كى آ تحسين مرخ بوكني فرمايا: "والله الذي لا الأهو انه من الله وليس من قالها ثلاثه"

(ترجمه) نتم ہے اس ذات ذوالجلال کی جس کے سوائی کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ہات

میری خودسا خدتمیں ہے بلکمن جانب الله ہے۔ تمن مرتبدد مرایا۔

يين كرحارث بن نعمان فهرى پشت بهيركرا بي اونني كي طرف بيكهما موابزها:

"اللهم ان كان مايقول محمد حقا فارسل من السماء علينا حجارة أو ائتنا بعد اب اليم"

(ترجمه) يا الله اكرية محرج كهدو بإجاة محمديرة سانى يقرون كاعذاب نازل فرما-

"فواللُّه مابلغ فاقة رماه الله من السماء حجر فواقع على هامته

فخرج من دبره مات"

(ترجمہ) ابھی اپنے ناقد تک نہ پہنچ پایا تھا کہ آسان سے پھر گرااس کے سر پر لگا اور دہر سے نکل گما اور مہم گیا۔

آيت نازل بوئي:

سَـأَلَ سَـآثِـلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ٥لِلْكَفِرِينَ لَيُسَلَهُ ذَافِع ٥ (پ٢٩ العاريّ)

(ترجمه) ایک سوال کرنے والے نے بڑے درجوں والے ضدا سے سوال کیا عذاب کا جو کا فروں کیلئے واقع ہوتا ہے اورا سے دفع کرنے والا کوئی نیس ہوتا۔

حاصل نظر

چالیس آدی بوجه کتمان شهادت عذاب الیم علی جتلا بوکرواصل جنهم بوئے ذراغی رقر مائیں۔

اگریہ شبادت ولایت صرف مستحب یا قصد رجاء یا مطلقاً یا تیرکا یا ایس خوب است یا مطل نماز بوتی

اس کا پڑھنا نہ پڑھنا ہا ہر ہوتا تو چالیس آدی انکارولایت سے جتلا عذاب نہ ہوتے ۔ فیداف کو تعالی نے آئ

تک نماز تجدنہ پڑھنے والوں پر عذاب نازل نہ کیا۔ صبح کا طر عصر مغرب عشاء کے نوافل کے تارکین پر

عذاب نازل ند ہوا۔ بیاس امر کی دلیل ہے۔ عذاب مستجات کے تارک یا اٹکارکرنے والے پر نازل نہیں ہوا کرتا بلکہ نہاے واجب ترین امر کے اٹکار پر نازل ہوتا ہے۔ پچھلوگ رسول اللہ کی موجودگی میں جتلا عذاب ہوئے 'اٹر ھے ہوئے' مبروص ہوئے' فتم ہو گئے ' قتل کردیئے گئے۔

عذاب نازل ہونے کی وجہ بی بہتی کہ بیلتون مکرولایت تھا اس نے بہی کہاتھا کہ شہاوتین کا تھم مانا۔اب ساتھ ولایت ملا کر بھائی کوہم پر مسلط کرنا جا ہتا ہے اور قرآن مجید نے اسے لفظ کا فرسے یا دکیا کہ علی طید السلام کی ولایت کا مشکر کا فربی ہوتا ہے۔

یہ سورہ معارج نازل ہونے کی وجہ بھی منکرولایت عارث بن نعمان فہری ملعون تھا۔اس نے کہا تھا
تو نے شہاد تین کا تھم دیا ہم نے مانا 'آپ نے نمازوں کا تھم دیا ہم نے تشکیم کیا اس واقع میں ذکر نماز کیوں
کیا ؟ اس لیے تو اللہ نے اس سورہ میں جنتی لوگوں کی نشانیاں بیان کیس کہا ہے حارث بن نعمان فہری ملعون تو
ولایت کا انکار کر کے پھر بھی اپنے آپ کونمازی سمجھ رہا ہے تو شہاد تین پڑھ کرا پنے آپ کونمازی ہتلارہا ہے۔
من جنتی وہ لوگ ہیں:

"وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهَادَاتِ هِمْ قَائِمُوْنَ"

ر جمہ) جنت میں وہ لوگ جائیں مے جوشہادات تین گواہیوں پر قائم رہنے والے ہوں گے۔ موں گے۔ وہ کا کا محافظت کرنے والے موں گے۔

ات رب محدوة ل محرعليهم السلام!

اس بندہ ناچیز کی ادنیٰ سی می کواپی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ تیرے ولی اعظم کی ولایت عظمیٰ پریڈوٹی پھوٹی تحریر بیالفاظ اپنے بساط معرفت کے مطابق رقم کیے۔اس امید پر کہ قبر کے اعمر هیروں میں اُجالا ہو کئے۔

ما لک کا تات! مجھے اپنی کم ملی کم ما نیکی کا کمل احساس ہے۔ سرکارولایت مآب امیر المونین علیہ السلام کے صدقہ میں مجھے رزق علم عطا فرما۔ ان چند سطور کومیرے لیے نجات اخروی قرار دے۔ میں تو مودت آل اطہار کے مصرکا ایک حقیر پرتقصیر شہری ہوں۔ کنعان عرش کے بےمثال یوسف کے خریداروں میں

نام درج كروان كي آرزور كمتا موس

جمله موشین عزاداران مظلوم کربلا ناتم داران سیرالشبد اعلیدالسلام کواس شهادت تالید مقدسه پر عمل موشین عطا فرما میر سازمانه که امام محل الله فرجهٔ کے ظبور میں تقبیل فرما مصرت ہے کہ اپنے مولاک زبان اطهر سے علیاً ولی الله کی صدا کمی سنوں۔

ٱللَّهُمُّ ٱجْعَلْنَا مِنَ المُتَمَسِّكِينَ بِوِلَايةِ ٱميرِ أَلْمؤمِنينَ وَٱوْلادَهُ الْمُعْصُومِيْنَ

#### حواشي:

- ا- خلاصة الحقائق شرح شرائع الاسلام ج اس ٢٥٥\_
  - ٢- فروع كافي مترجم ج٢ مم١٠٠١\_
    - س\_ الينأر
- ٣- سورها كره آعت ٣٢ ما كره آعت ٥٨ ما كره آعت ١٥٨
  - ۵- نمازی کمرائیان آقائی خامندای من ۱۹۸
- ٧- سوره بقره موهظ غدىرعلامدة قائى سيدعلى حائرى ص ٢٣- ١٢٣
- ۲۵ تغییرا مام حسن عسکری علیه السلام وتغییر صافی می ۱۵۱۰
  - ٨- تغيرتي بج ام ٣٥٠
  - ٩- سورة رعدا آيت ٢٥ الفيرتي على ماسس
    - ۱۰ سورهمعارج\_
    - اا۔ سورہ مائدہ شریف۔
    - ال الزاف يعالمار
    - ۱۳ آلعران آعد Al\_
      - الاحزاب ألاحزاب معدد

```
10- تغییر انوار نجف آقائی حسین بخش جازا صاحب علی الله مقامه تغییر صافی نورالتقلین وغیره وغیره دغیره تغییر بربان جسم ۲۹۳-
```

١٧ - سورة الماكدور

۷۱- بشارت مصطفی من ۸ کار ۱۷۹-

١٨ يناتيج المودت مفتى فتطنطنيه سليمان فقدوزي حنفي

امالی شخ صدوق علیه رحمه ۱۹

٢٠ شجرطو بي مطيع نجف اشرف ص ٨١ \_

٢١ مقدمه محكوة الانوارم أة الاسرار م ١٦

۲۲ ایشاً۔

٢٣ مقدمه محكوة الاسرار ص ١٩٠٨-

٢٢٠ - تفير بربان ومرأة الانوار م ٢١٣٠

۲۵\_ زهرا والربيع ج امص ۲۹۷ وانوارنعما نيه

٢٦\_ ايضاً-

ے۔ کنز العمال جا'ص ۱۱۰ م ۱۱۱۰ ملاعلی تق\_

۲۸ . بحارالانوارج ۸۰ ص ۲۳۱۷ .

۲۹ ۔ بحارالانوارج ۸۰ ص ۳۱۲ متدرک الوسائل آیة الله میرزاحسین نوری نماز شیعه آقالی سید حشت علی خیروالله بوری \_

٣٠ \_ القوانين الشرعيد ١٣٨ \_

اس- سرالسلوة آقائي فييني ص ١٨-

٣٢\_ علل الشرائع ومعانى الإخبار هيخ صدوق القطره آقائى سيداحم مستعطّ -

٣٣ القطره ج اع ٢٩٥٠ سيد احد معتبط فقيد الل بيت -

۳۴ تفيرالربهان البحراني -

- ٣٥ القطروج المم ٢٩٨ ـ
- ٣٧ منتدرك الوسائل ج امس ا ١٦٠ ـ
- ۳۷ من لا يحضر الفتيه ج ۱ ص ۱۹۹ هيخ صدوق مصباح الجمند هيخ طوى باب افتتاح العسلوة فلاح السائل م ۳۸ م ۱۹۹ مياد الانواري ۴۸ م ۳۵۹ م
  - ۳۸ ۔ احتجاج طبری ج ام ۲۵ مطبح ایران بحارالانوارج ۸۴ م ۲۵۹ بیروت .
    - ٣٩ من لا يحطر الفقيدج أص ١٦٠ قلاح السائل ١٩٢١ -
  - ۳۰ تفیرا مام حن عسری علیه السلام م ۲۳۰ بحار الانوار ۲۸ م ۲۸ م ۲۸ بیروت.
  - ا٧- حدائق الناضرة على من ٢٥٠ بحار الانوارج ٨ من ١١٠ فقد المام رضاعليد السلام من ١٠٠١٠
    - ٣٢ اسرارالعلوة أقالى تيريزي م ٢٧٧\_
    - ٣٣ تهذيب الاحكام ج انه ص ١٠٠ من لا يحضر الغليد -
    - ١٣٨ القطروة قائي سيداحم متعبط من ٢٩٥ عن رواز در ملكوت امام فيني ج ام م٢٧٠ -
      - ٣٥ يارالانوار ج٨٠ م ٢٣٥ ٢٣٥ ، يرواز در ملكوت المام فيني ج امم ١٠٠
        - ٣٧ يرداز در مكوت آقائي فيني حاص اا
        - سريم من المنطل الشرائع في معدوق باب ١٩٥٥ ميمار
        - ٣٨ من لا يحضر الفقيد ج اص ١٠٨مطي تبران وتبذيب الاحكام طوى -
          - ٣٩ ـ بسارُ الدرجات ص ٢٩ ـ
          - ۵۰ تفيرعياشي ج٢ص ٢٠٩\_
            - ۵۱\_ الينا
          - ۵۲ تفير صافي 'ج٣م ٢٢٨\_
          - ۵۳- تغیربربان ج ۲۵۳-
          - ۵۴ تغيرنورالتقلين جسم ٢٣٥\_
        - ۵۵ من لا يحضر الفقيدج الم ٢٠٨٠ تهذيب الاحكام محتق طوى عليدوحمد

۵۲ - القطرة من يحارمنا قب التي والعزة الباب الأمن ج انص ۱۳۸۸ مطيح ايران بحارالانواري ٥٢٠ المعلم ايران بحارالانواري ٢٠٠٠ ملي المديث نمبرا

۵۷ عارالانوارج ۸۲ م ۹۲ ۲۰ ۹۲ معلامهای

۵۸\_ افيسة الموقن ص ۲۲۵\_

29\_ الذربيدني تصانف الشيعة جاام ١٣٩\_

. ٧٠ - فقد الرضا مولف المام رضاعليد السلام من ١٠٩-٥٠١

۱۱\_ متدرك الوسائل ج ۵ م ۲ ۸ م ۳/۵۲۳۷

۲۲ فقه مجلسي ص ۲۹ ب

٦٣\_ الحرائق الناضرة ج مس ١٥٠١\_

۲۴ - تخذاحرينامرالملت مرحام ۱۵۳–۱۵۳

۲۱۳\_۲۱۳ ایناص۲۱۲\_۲۱۳

٢٢ \_ القوانين الشرعيدة قائي سيدمح على طباطبائي دمثق ص ٣٢٥ ج ١ \_

٧٤ ۔ انوارشر بعددرفقة جعفريوس ٥٨ طبع اول علامه آقا كي حسين بخش جاڑا۔

۲۸ - تيمره براصلاح الرسوم علامدنتوي م ۲۰

٢٩ يرواز درملكوت ج٢ص٠٥٦ قائي شيق \_

٠٠ يرواز در ملكوت ج عص ٥٠ قائي شيق-

اك\_ الضأر

۲۷\_ پرواز درملکوت ج اص۳۴\_

٣٥- سرالصلوة آقائي خيريمس ٢٨-

44- شرح دعائے بحرة قائل فين ساا-

44 فقه 19 محلى صفحه 19 -

٢٦\_ يحارالانوارس ٨٠\_

22 - جوابرالكلام شرح شرائع الاسلام \_

۲۸ فقه مجلسی ص ۲۹\_

٩٤ - تخداحربه طبع لكعنو-

۸۰ سرالایمان ـ

٨١ باب فأوي مي ديكمين على فتويل \_

٨٢ القطرة من البحار جلداول \_

۸۳ محدرک الوسائل

۸۸ عکس فتوی ۔

۸۵۔ عسفویٰ۔

٨٧ عَكَس فَتَوَيُّ ..

٨٧\_ عَكَس فَوَىٰ \_

٨٨\_ كنس فتوى\_

٨٩ - تكس فتوئ - ٨٩

٩٠ - القوانين الشرعية -

٩١ - خلاصة الحقائق -

۹۲\_ تنگس فتؤیٰ۔

٩٣ مدائق الناضرة \_

٩٩٠ - شوابدالنوت جامي ١٩٨٠

٩٥ سيرة الحلبية ج ٢ص ٣٩٦.

97 - حارث بن تعمان فهرى كا واقعة تغيير انوارنجف علامه حسين بخش جاز وتغيير قرطبى سيرة حلبيدج ٢ص ٩٦ - حارث بن تعمان فهرى كا واقعة تغيير انوار بيد جواص الامدم ١٩ سيط ابن جوزي -



ٱلْبَابُ الْثَالِثَ عَشَرُ

شہادتان برین سیمدکائم الرّحال سے جائزہ ہ شہادة ولایة کے بغیرتشہددرست نہیں ہے

قار کین کرام! دنیا محری آج کل جوستار زیر بحث ب پین الفقها که الفالغة السکاهلة السعاهلة السعاه المه قدسه یعن تشهد نمازی الموشن علیه السلام کی ولایت عظی کی گوائی دیا۔ اس حتی نجات کی ضائن گوائی پر در ما قد ریسا تحریر آتقریر آکفر ویٹرک کے فتوے لگائے جارہ ہے ہیں۔ قائلیں شہادت فالشہ کے خلاف خود ما خدیثر بعت پر زندگی بسر کرنے والے اپنی مسندوں پر بیٹے کرکا فرقر اردیے کی قراردادی پیش کررہ ہیں۔ یہ سنددر سکا بول سے نکل کر بازار کے نجول جائے گی دوکا نول تک آگیا ہے ۔۔۔۔۔بس ایک بی رث وگائی جاری ہے کہ نماز ہی شہادتین کے علاوہ تیسری گوائی دینا جرام ہے مبطل نماز ہے (فعوف بالله هن خوالک) جائے تو یہ تھا کہ اس سندگا علی جائز ولیا جاتا۔ اسے ہرزاویہ سے دیکھا جاتا۔ پھرکوئی فیملہ سنایا جاتا گر تحقیق ویڈ قتی کے بغیر کفروشرک جرام مبطل کے فتو وک کی بوچھاڈ کردی۔۔۔۔۔

م نے سوچا کہ کوں نہ ہوکہ اس موجود ہ تشہد جوکہ شہا وتین پرین ہاس کا کما حقہ "علم رجال" ے

جائز ولياجائے۔

جس دین کی محارت اصول فقد کی بنیادوں پراستوار ہے اُس محارت کا جمیں بغور جائز ولیما جاہیے اوراگرید محارت کی جگہ سے اقص نظر آ رہی ہے تو ہمیں ویجنا جاہے:۔

- 0 كەلارت كاس ناقى ھەكوكى معار نىقىركا بـ
- کیاتھیرکرنے والاسعار مالک ٹارے کوین سے تلف تحلیاتیں۔
  - کیایی نیش کی عدادت دریدی بنایر و نیس رکما گیا۔
  - 0 مالك عمارت بيان والمعمار كروابد كي تعر

بيتمام باتس ما فيخ كيك جمل كاندكواستعال بي لايا جاتا بأسصاحبان اصول دعم الرجال "كتية بي السسة من مم كتب الرجائ كليني من الاستعر المعليه صدوق استمار وتبذيب الاحكام في طوى وسائل المعيد في حرعا لمي مستدرك الوسائل مرزاحسين فورى وغير واسموجوده اجتهادى تشهد پرجني احاديث وروايات كاهمل رجا لمي مستدرك الوسائل مرزاحسين فورى وغير واسموجوده اجتهادى تشهد پرجني احاديث وروايات كاهمل رجالى جائزه لية بي سبب رجالى جائزه لية بي سبب النا ما المعالدة م البعد كر بي كرشهاو تمان بي جني المعاديث في باق بي سبب ضعيف مجول خود ساخته اوران كراويان "دشمان ولايت" " فاسد المقيده" تا قابل اعتاد اور تا قابل اعتاد اور تا قابل اعتاد اور السباسة بي المساسة بي المساسة بي الله المتاد المساسة المساسة بي المساسة بي المساسة بي المساسة المساسة

بعد ۂ ہم شہادة ولا يت امير الموشين يرجى احاد يك كا بھى علم الرجال سے كمل جائز ، چيش كري مے أس كا بعد اپنے قارئين اور ايل علم دوستوں يرانساف كرنے كى ايل كريں گے۔

قار کین ہم قرآنی اور نورانی تشہد کے وجوب کے قائل ہیں۔ جس تشہد کے بغیر اللہ کا دین اسلام ناکمل ٔ ناتعل ُ نا قائل ممل روجا تا ہے۔

قار کین موالا کھ محابہ کرام جاج عظام کے جم خفیر میں سرکار دو جہاں نے اللہ تعالیٰ کا ایک (Word Order) الوی قانون پڑھ کرستایا۔اییا شدید ترین کھم دین کے کی واجب کے بارے میں اس سے پہلے نہیں آیا۔ یہاں تک کراللہ تعالیٰ کویفر مانا پڑا''اِن لَیم تفعل فقا بَلْغَتَ دِسَالتَة ''اگر آج قونے نے قولا فعلا ولایت ولی مطلق نہ پہنچائی تو ٹو نے میری رسالت پہنچائی می نہیں یعنی آپ نے میرا رسول

مونے کاحق عی ادائیں کیا۔

ا تناجابر علم ك كرمر كار رسالت مآب في غديم كى صلاة جامعه يش على كى ولايت كى كوابى دےكر اپنى رسالت اور عبد وفتى نبوت كو محفوظ كرلياس كے بعد خالق اكبر في اوشاد فرمايا: ـ

آئ تیراوین اکمل ہوا لین اب نہ کھودین میں وافل کیاجائے گئن کا فارج کیا جائے گا۔ نہ کی اصول فقد کی ضرورت ہوگی ہی میں نے تیرا دین آئین اکمل کردیا۔ نوتین آنام کردین تھے پر تیرے دین پر راضی ہوگیا۔ بس جواس والا بعث طلی کی گوائی دیتا ہے اللہ تعالی صرف اُسی پر راضی ہوتا ہے۔ والایت کے اطلان سے پہلے اُس کی واس پاک دین پر راضی نہ تھی وین ممل شد تھا۔ کین گروش زبان مکر انوں کے مظالم نے اس شہادة فالد مقد سرکو ہمیشہ بھی کہ کیا نے زیمن ہوس کر دیا اور اس گوائی پر قائم رہنے والوں کوموت کی گھات اتار دیا شہر بعد وطن بدر کھا۔ دیواروں میں ہوا دیا اور والایت کے فاتر کو اپنی اولین ترجیات میں شامل کرایا۔

ایے ہے آ شوب دور یمی خدکواور مومین کوموت سے بہانے کیا جو کھین مہل مجمل روایات او گول تک پنجیں انہیں منتقل طور پر ابتالیا گیا۔ بھی سلوک آلی میں علیم السلام کی تشمد و لایت سے ہوا۔ ایک ضعیف مجبول مروی تشمدی پرشہاد تین کودین کامل مجولیا گیا اور جس و لایت سے دین اکمل ہوا اُسے ترک کردیا۔

قار کین! آسیکا ہم موجود مروجہ تشہد نماز جوشہاوتین پرخی ہے اس کے متعلقہ تمام احادیث اور راویان حدیث کوظم الرجال پر چیش کرتے ہیں تا کہ نتیجہ سامنے آجائے کہ جمع ل وضعیف روایات پرعمل کرناکن لوگوں کا دین ہے اور متنز تو از قرآنی احکام سے مربوط احادیث پرعمل کرناکن اوگوں کا شعارہے۔

### ا۔ شہادتین پربن تشہد مجبول ضعیف روایات کا پلندہ ہے

قار کین روایات وا حادیث و راویان حدیث کا تحقیقاتی جائز ولینا ہر صاحب علم کا بنیا دی ت ہے۔ دوشہا دنوں پرجی تشہد نماز پریفین رکھے والے بیہ کہتے جیں کہ تشہد صرف دوگوا بیوں پرشتل ہے اس سے زیادہ کا تھم کہیں نہیں ملتا اس لیے ہم بھی سب سے پہلے دوگوا ہیوں والی ا حادیث اور اُن راویوں پرعلم الرجال سے بحث کرتے ہیں۔ قار كين كرام لما حظفر ما كيل! فروع كا فى ج س كتاب المصلاة ص ١٠١٠ ما عديث ٢٩٥٥ ٢٠٠٠ ...... تهذيب الما حكام ح ١٩١٦ سر ١٩١٠ مندرك الوسائل علامه نورى ابواب التشهد باب ه نمبرس ح ١-١

محرين يكل عن احرين محرعن الحجال عن تعليه عن ميمون عن يكل عن طلوع سورة بن كليب .....قال سَعَلت ابا جعفر عليه السلام عن ادنى مايجزى من التشهد فقال الشهادتان\_

مندرجہ بالاراویان حدیث نے امام سرکا راباجعفر علیدالسلام سے بوچھا کرتشہد میں کم از کم کیا ہوجہ تا چاہیئ فرمایا شہادتان لینی دوگواہیاں لینی کچھاور بھی کہاجاتا تھا گر حالت تلتیہ چھیایا گیا۔

آ يئابال كارجالى جائزه ليتين

- O ادیب اعظم ظفر حسن امروہوی نے اپنے ترجم فروع کافی میں اس کو مدیث مجبول لکھا ہے۔
  - 0 پہلے مندرجہ بالاکتب اربعہ ودیرکتب ہے اس مدیث کو بغور پڑھیں۔
  - O نیز مدیث یل بدالفاظ بین "کدیتشبد کم ہے ، ایعنی بیکمل نہیں۔
- نمامقانی من نتائج التنقیع "جسرقم ۱۳۰۳ کیسے بیں کراس رادی کیل
   بن طور مجبول ہے۔
- ای کتاب عقی القال ج ۳ رقم ۴۳ ما یس بی چی ہے کہ یجی ین طلحہ الحدد ی اور تقلبہ
   بن میمون عن سورة بن کلیب کتب رجال میں بیراوی بھی مجبول ہے اور راوی سورة بن کلیب بھی ثقت بیں ہے۔
- من نتائج التعقیج رقم ۵۳۵۰ یه ثابت ب که سورة بن کلیب کی بعی طور تقدیمیں بے بلکہ
   مجبول ہے۔

اب پیتنیں کدان راویوں کوجیول کیوں کہا حمیا انہوں نے اس تشہدوالی روایت میں کون کی کھی۔ حدیث خودمند بولنا جبوت ہے کہ تشہد میں کھاور بھی پڑھا جاتا تھا جیسے بوجہ تقیہ مچھوڑ دیا گیا اور یہ کہنا پڑھیا ہے بیتشہد کم از کم ہے۔

نتیجہ مدیث: علاء رجال نے بیٹابت کرویا کدووشہادتوں والی مدیث مجبول ہے اس کے راوی فیر ثقة بین اور مجبول بین البذا الی احادیث برعمل کرنے والے اپنی فاروں کا بیڑا غرق کررہے ہیں۔

۲\_ شبها دنین تک تشهد پر دوسری حدیث اوراً س کی جیمان بین تهذیب الاحکام ح ۱۸۸۵ ما ۱۱ مندرک الوسائل ابواب تشهد باب ۲ ح الجواله دعائم الاسلام و وسائل الشیعه ح ۲۲۲۴ ۱

- نترال جال م ۱۹۵ رقم ۵۵ .....قال العلامة عبدالله بن بكير بن اعين
   بن سنسن وإن كان م ذهبه فاسد عبدالله بن بكير
   فاسدالمذهب تا -
- صيفي القال ج7رقم ٢٧٦٨ فطلحى محديث موثق إنه فطلحى مدين موثق إنه فطلحى مدين العقيدة موثق إنه فطلحى من العقيدة من والايت من الموثنين عليه السلام تعا-
- ص علامه کشی نے رجال الکشی ص ۳۵۵ رقم ۲۳۹ ۷۵۵ ۷۰۵ پیشن عبدالله بن بکیر قاسد العقیده تھا۔
- علامه حتى نے رجال حتى ص ١١٤ بحواله الفھر ست ٢٠١١ لرقم ٨٣٢ پر علامه نے بھی اس
   شخص کو فاسد العقید و کلعا ہے۔

#### نتيجه حديث:

علاء دجال نے اس راوی کو قاسد العقید و لین قالف و قابت امیر الموشین قرار دے کر شہاد تین تک تشہد کو دین مانے والے علاء کی ری سی اُمید کو بھی خاک میں ملا دیا۔ قمام علاء رجال نے اس روایت کو تشہد کو دین مانے والے علاء کی ری سی اُمید کو چھیایا ہوگا گرضد کا کیا طابع ہے آج تھی چدواں سوسال نا قابل شلیم قرار دیا یقینا اس نے والایت امیر کو چھیایا ہوگا گرضد کا کیا طابع ہے آج تھی وراد یوں کو پیرومرشد مان سے لوگوں کو مجبول مدیثوں پری تشہد پڑھایا جا تا رہا 'پڑھایا جا رہا ہے۔ فاسد العقید وراد یوں کو بیرومرشد مان لیا گرھیقی قرآنی نورانی تشہد کو جو والایت امیر الموشین سے حزین ہے اُسے ترک کردیا گیا۔ اجتماد زند وہا د

۳- مقصرین کی دوشها وتول پرمنی تشهد پرتیسری حدیث کاجائزه

الاستصاري اكتاب العلاة ح ١٣٨٨ ورائل الهيعه ح ١٥٢٧ ا

عن أبى قاسم جعفر بن محمد عن ابيه سعد بن عبدالله عن العباس بن معروف عن على ابن محضر يار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زراره قال قلت لابى جعفر عليه السلام مايجزى من القول في التشهد في الركعتين الاولتين قال أن تقول ـ أشهدان لا إله الا الله وحده لا شرياك له قلت فمايجزى من التشهد في الركعتين الاآخرتين قال الشهادتان \_

- رجال طوی می ۳۳۱ ماشیم میروایت ضعیف اور مجبول ہاس کا راوی سعد بن عبداللہ کے متعلق لکھا ہے 'قسال صنعیف''
- رجال نجاثی رقم ۲۹۷
   قال سمع من حدیث العامته شیأ کثیراً بیاتو کیر تعدادی می الفین ولایت
   آل محمدگی روایتی نقل کرتاتها \_

#### متجهديث:

- مدیث چونکه ضعیف اور مجول ہے جوتشہدمروج ہے اور مسلمان شیعہ پڑھتے ہیں وہ
   مجبول اور ضعیف مدیث سے تعلق رکھتا ہے اور خود ساختہ پرداختہ ہے۔
- ابا پوداد الامان الدار الاحداد الدار الد
- اب دیکھیے آپ کی اس مدید میں پہلے تھدیش شہادت رسائت اور درود شریف نیس
- ابراستد کا انتخاب آپ خودکریں کے یا توبیا نتا ہے کا کرشادتان لینی دو کواہوں
   والی مدیث یا لکل ضعیف اور مجول ٹاکا ٹل تنلیم۔
- ا پھر یہ انٹارٹے گا کہ شہادت در سالت اور درود شریف بھی ہز وتشہد نیل ہے اور نہ بی میں اس میں اور نہ بی نماز میں بڑ منا جائز ہے .....اب آپ کو کمل اختیار ہے جو بھی آپ مانا چاہیں مان لیں۔
- ووسری بات بیب که بغور حدیث پردهیس آخری تشهد می دو گوامیا ل قی بتا کیس محمد و
   آل محمد برملوات کمال کی ۔
- اگر اس حدیث والی تشهد پر ایمان رکھنا ضروری ہے تو پھرشہادت رسالت اور درود
   شریف ہے ہاتھ صاف کرتا ہے ہے اللہ سے گا۔۔۔۔۔ تو پھردین کھال رہے گا۔
- یا پھر تیسراحل یہ ہے کہ ضد چھوڑ دیں۔ضعف اور مجبول احادیث کو ''متواتر'' می اور

#### متندهديث كے مقابله من مت لاكي \_

اس کے شہادت تو حید شہادت رسالت کے ساتھ اوحب الواجبات شہادت ولایت امیر المونین علیہ السلام سے اپناتشہد کھل کریں۔

قار کمن کرام! اب تیسری حدیث می برشهادتان مینی (دو گوامیاں) پرتشهد پڑھے والے اپنی تمام نمازوں کا اعاد و کریں کیونکہ دوشہادتوں والی تمام احادیث جمپول اورضعیف میں لہذا اپنی نماز میں شہارۃ ٹالیہ مقد سدادا کریں اور نماز کو قابل قبول بارگا واپز دی بنا کمیں .....

سم مقصرین کی چوشی صدیث جوشهادتین بربنی ہاوراس کارد

الاستبعار ح ۱۱۲۸۹ تهذیب الاحکام ج ۲ کتاب العملاة ح ۱۹۲۰ درائل المثلید ر ۱۹۲۵ م

مارواة احمد بن محمد عن على ابن حكيم عن ابى ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لابى عبدالله عليه السلام التشهد فى الصلوة قال مرتين قال: قلت و كيف مرتين قال التشهد فى الصلوة قال مرتين قال: قلت و كيف مرتين قال اذااسويت جالِساً فقل اشهدان لا اله الا الله وحدة لاشريك له واشهدان محمداً عبدة ورسوله ثم تنصرف قال قلت له قول العبد التحيات لِلْهِ والصلاة الطيبات للهِ قال هذا اللطف من العبد به.

محرم قارئين! آية ہم اس مديث كراويوں يہ بحث كرتے ہيں۔

O من تائج احتانی رقم ۳۲۵۳

علی بن انکیم بن زیر مجول راوی ہے یہ پہلا راوی ہے اور آخری راوی احمد بن محمد ہے۔ آ یے اب اس کا جائز ولیتے ہیں۔

0 معقع القال ج اص ٩٥ رقم ٥٣٩ \_ نفذ الرجال ص ٣٣ \_ ٢٥ رقم ١١٧

احمد بن محرين العطاروني المدارك احدين محدين يكي مجيول .....

انه مجهول الحال ..... وفي الحبل ..... ضعيفة الجهالت و لوسكت عن الولايت عَلَى توثيقة ..... لا يعدل عَلَى توثيقه (حَمَ العالمة تدسم و)

> علامہ فرماتے ہیں اس راوی کے نقہ ہونے پر کوئی دلیل ہیں ہے۔ کتاب الرجال جلی ص ۴۵ احمد بن محمد بن عطار التی مممل وجمول ہے۔

اب آیے ذراعلی بن الحکم اور احمد بن محمد کا ایک دوسرے سے کیار بط ہے۔ ذراغور فرمایے! رجال النجاشی ص ۲۲ رقم ۲۱۸ ..... عظیم کلقال ج۲ص ۲۵۵ رقم ۸۲۵۲

على بن الحكم بن الزبير النخعى ..... له كتاب اخبرنا ابو عبدالله بن شاذان قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى العطار قال حدثنا سعد عن محمد بن اسماعيل و احمد بن ابى عبدالله عن على ابن الحكم بكتابه على بن هم اوراح بن هم يدونون وبي عبدالله عن على ابن الحكم بكتابه على بن هم اور دوبرا قطعاً ثقه بي جوزي بحث مديك كي ابناو على موجود بين - ايك مجول به اور دوبرا قطعاً ثقه نيل - سب كت بين مجول بين -

ليكن ايك مجيب وفريب بات ملا حظه فرما كيل-

نجاشی اور مامقانی کے حوالوں میں ابھی آپ نے پڑھا کہ: احمد بن محد نے سناسعد سے اور سعد نے مجد بن اساعیل سے اور احمد بن الجم عبداللہ سے سنا اور انہوں نے مل بن الحکم کی کتاب سے روایت کی لینی احمد بن محمد نے ملی ابن الحکم کود یکھا تک نہیں ہے۔ اب غور فرما ہے جس احمد بن محمد نے ملی ابن الحکم کود یکھا تک نہیں وہ اسنا دحد بیث میں ہار ابطہ راوی دکھایا گیا ہے۔ ایک وفعہ اسنا دکی طرف پھر رجوع کرتے ہیں۔

مارواه احمد بن محمومت على ابن الحكم -

يهاں باضابط احمدين محمطى ابن افكم سے روايت كرد بي جي حالانكدانهوں نے ايك دوسرے كو

دیکھا تک بھی نہیں ہے۔ بیاتی جعل سازی محن شہادت الد مقدر کو مطر عام سے بٹان کیلے کی می ای کو مجدول راوی کی جہالت کچے بین بھی فلا بیانی کہلاتی ہے۔

اب درو بمیں بھی و مطمئن کریں۔

- O کوائ تشہد عل معلوات کہاں فائب ہوگی جو کہ واجب ہے۔
- اگر بالفرض مان الیاجائے کہ التھائے نہ مان معموم عیں داخل ہے اور وُ عاہد و یہ دعا آپ
   کیوں نیس پڑھتے ۔ آپ اپنے فتو وَاں عیں اس کے ظلاف اظہار خیال کیوں نیس
   کرھے۔
  - 0 کھر پراقراراور بھے پرافار کیا جاتا ہے بھی بھوآ پ کاوین ہے؟
- آپ کا اس اختراض کے حواسلے سے اس پر عمل ندکرنا بھی اس امر کا ثبوت ہے آپ
   کے نزدیک بیروں یہ میں تیں ہے۔

۵- مقصرین کی پانچویں پیش کردہ صدیث جو کہ شہادتین رمنی ہے

حديث اورأس كراويول كاجائزه

تهذيب الاحكام ج اكتاب الصلاة ح ١٩١٠ - ١٩ الما حقافر ما كي:

التانية فقل بسم الله و بالله والحمدلله (ع) قال اذا جلست في الركعة عن ابى بصير عن ابى عبدالله (ع) قال اذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله و بالله والحمدلله وخير الاسماء لله اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده و رسوله ارسله بالحق بشيراً و نذيراً بين يدى الساعة اشهدانك نعم الرب و ان محمداً نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد و ان محمداً نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد و تقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ثم تحمدالله مرتين او ثلاثا

ثم تقوم فاذا جلست في الرابعة قلبت بسم الله و بالله والحمدلله وخير الاسماء لله اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهدان محمداً عبده ورسوله ارسله بالحق بشيراً و نذيراً بين يدي الساعة اشهدانك نعم الربوان محمداً نعم الرسول التحيات لله والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ماطاب وزكا وطهر وتخلص وصفا فلله واشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهدان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرأ ونذيرأ بين يدي الساعة اشهدان ربي نعم الربوان محمداً نعم الرسول واشهدان الساعة آتية لاريب فيها وان الله يبعث من في القبور الحمدلله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمدلله رب العالمين اللهم صل على محمد و آل محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وترحم على محمدوعلى آل محمد كما صليت و باركت ترحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميدمجيد اللهم صلعلى محمدوعلي آلمحمدواغفرلنا ولابخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنو ربّنا انك روف رحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن على بالجنة وعافني من النار اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر للمومنين والمومنات ولمن دخل بيتي مومنا وللمومنين والمومنات ولا ترد الظالمين الاتباراً ثم قل السلام عليك ابها

مندرجه بالاحديث كي اسناد پر تحقيق جائزه

تحقیج القال جام ۲۴۷ رقم ۲۲۱ .....نقد الرجال م ۱۳۷ رقم زرعة ۲ خلاصة الاقوال رقم ۱۳۲۵ .....رجال طوی حاشیه ۳ رقم ۱۳۸ رجال الشیخ م ۳۵۰ باب الزارقم ۲

زرعة محمد بن الحضرمي وقال في الفهرست زرعة بن محمد الحضرمي واقفي المذهب له اصل اخبرنا به عدة من اصحابنا ..... الحسين بن سعيد ..... وقال سمعت حمدويه قال زرعة بن محمد الحضرمي واقفي ـ

یہ ذرعۃ محمد بن الحضر می واقعی المذھب ہے ای راوی سے حسین ابن سعید نے روایت کی ہے۔ حمد و بیٹ کہا کہ ذرعۃ واقعی تھے اس راوی سے حسین ابن سعید نے روایت کی ہے۔ علامہ مامقانی نے لکھا ہے بیصرف اس روایت میں اقتد تھے جوحس بن سعید نے کی ہے۔ علامہ یا بی سعید کے بھائی تھے۔

تمام تركت رجال جواو يردرج كى عن بين منق طور يراكها بكروادى واللى المذهب تقر. آية ويحية بين كدواهى كيابين .

رجال کشی ج ۲س۵۵۵ تام ۲۲۳

بعنوان'' فی الواقفیۃ'' واقعی ندجب کے متعلق لکھا ہے .....اس عنوان کے تحت آئمہ مُلڈ اک''''ا'' احاد بٹ ککھی ہوئی ملتی جیں۔جن میں واقعمی ں کومشرک' کا فراور زند میں کہا گیا ہے۔ صرکارا مام رضاعایہ السلام نے فرمایا کہ واقعمیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔

- صدید نمبر ۸۶ میں سرکار اہا الحن علیہ السلام نے فر مایا واقعی حق کے دشمن بیں اور بدکاری پر قائم بیں اگر اسی حال بیں سرجاویں تو یقینا جبنی بیں اور ص ۸۹۲ پر امام رضاعلیہ السلام نے فر مایا انہیں زکات نہ دویہ کا فرمشرک اور زندیق بیں۔
- صدیده م ۱۹۳۸ شرکارا با مرضاعلیدالسلام نے مندرجد ذیل آیة مبارکد کی تغییر ش ارشادفر بایا وقالت الیهود یدالله مغلولة غلت ایدیهم ولعنو ابعا قالوابل یده مبسوطان ـ

رُمَایِ''نزلت فی الواقفته انهم قالو الا امام بعدموسیٰ علیه السلام فرد الله علیهم بل یده مبسوطان ''باتی امادیث رجال الکثی می ملاحظ فرمائیں۔

قارئین! اب آپ کواچھی طرح معلوم ہوگیا کہ واقعی کون ہیں۔ اب امام علیہ السلام نے جس پر لعنت کی ہے اُن میں زرعة بن محمد الحضر می واقعی بھی شامل ہے۔ اب فرمایئے الی عدیث کو کس طرح تسلیم کیا جائے ہم نے یقیناً دشمن ولایت دشمن امام علیہ السلام ہیں جو بھی اُس پر تبعرہ کرتے ہیں۔

اب دیکھیں ان کاعقیدہ یہ ہے یعنی واقفیوں کاعقیدہ یہ ہے کہ امام رضاعلیہ السلام کے بعد کوئی امام نہیں ہے بعنی یہ واقعی میں اور غیر اور غیر میں اور غیر میں اور غیر میں اور غیر میں اور غیر غیر اور غیر غیر اور غیر غیر اور غ

آ يئ ذرا فركوره حديث پرخوركري-

- سیلے تشہد میں صلوات کے بعد دومر تبدالحمد للد کہنا ہے آپ کیول نہیں کہتے۔
  - 0 التيات كون بين يرفة -
- کیلے تشہد میں صلوات ایک مرتبہ دوسرے میں چار مرتبہ پڑھنی ہے آپ صرف ایک مرتبہ پڑھنے پر
   اکتفا کیوں کرتے ہیں۔
- اس میں سلام پانچ آخری سلام "م شلیم" یعنی السلام علیم کبویعنی چیسلام ہو محے -آپ تین کیوں و محے -آپ تین کیوں پڑھتے ہیں -

- یہ تمام شواہد بیر ثابت کرتے ہیں کہ شہادتان یا شہادتین والی بیر مدیث بھی میچے الاستاد نہیں ہے ورنہ
   اس پر عمل کیا جاتا۔
- ال تارئین! اگر دو گواہیوں والی تشہد درست ہے تو اُن احادیث میں جو کھود گرلواز مات واقع بیں اُن ہے۔
  اُن ہے گریز کیوں کیا جا تا ہے اور تھم امام کی ٹافر مانی جان ہو جو کر کیوں کی جاتی ہے۔
  مند چھوڑ بی تحقیق وقد تیق کے میدان میں اُئریں۔ مندی بن کر ہماری تو مخالفت کر سکتے ہو گراپی ما تبت تو خراب نہ کرو؟
  ما تبت تو خراب نہ کرو؟
  - ۲- مقصرین کی چھٹی حدیث جوشہا دتین پردلالت کرتی ہے اوراُس کارد تہذیب الاحکام ج ۲ کتاب العملاة ح ۱۹۱۵۔ ۱۳۳۱ وسائل الشیعہ (باسناد طویّ) ح ۱۸۲۷ در
    - O سعد بن عبدالله عن عباس بن معروف عن بن مهريار عن حماد بن عيسيٰ

عن حريز بن عبدالله عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام مايجزى من القول في التشهد في ركعتين الاولين قال نقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له قلت فما يحزى من التشهد الركعتين الاخيرتين فقال الشهادتان.

O رجال طوی ص ۱۳۳۱ حاشیه نمبر ۲۳

راوی سعد بن عبدالله وقال ضعیف سعد بن عبدالله ضعیف ہے۔

كان سمع من حديث العلامة شياً كثيرا يرتوكثر تعداد من فالفين ولايت اللبيت كى روايتين نقل كرتا تعارر جال النجاشي رقم ٣٦٧

0 تعقيج القال ج ارقم ١٢٣٥

روايت سعد بن عبدالله عن العباس بن معروف وهوسهو

سعد بن عبداللہ نے عماس سے روایت کی بیر 'سمو' ' یعنی فلطی ہے بیتو سندی غلط ہوگی ۔

راوی حریز بن عبداللہ بجعانی بیشہ تجارت میں رہتا تھا۔ اس نے صادق آل محد علیہ السلام سے
روایتیں کی بیں اور یونس نے کہا اس نے سرکار صادق علیہ السلام کوقطعاً کچھ نیس سنا سوائے دو
حدیثوں کے اور سرکار موک کاظم علیہ السلام سے مروی ہے۔ بیدو صدیثیں بھی روایت نیس کی بیل
دصادق آل محرکی نہ جناب موک کاظم علیہ السلام کی (واسم یقبست ذالک) بیٹا بت تی نیس
ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بیرح یز سرکار صادق علیہ السلام کے دور میں خوارج کے بحتان پر حلے میں معروف تھا۔ ملاحظہ فر ماکیں .....فقد الرجال ص۸۸ قم حریز۔ ٹابت ہوا حریز موجود بی نہیں تھا۔ مقام تجب ہے کہ جوموجود نہیں و دروایت کرتا ہے۔

قارئین! اس میں دوسری رکعت کے تشہد میں فقل شہادت تو حید ہے ..... مگر آپ خلاف ورزی کرتے ہوئے شہادت ہوئے شہادت ہو کرتے ہوئے شہادت رسالت مجھی اور ساتھ ورو دشریف بھی پڑھتے ہیں ..... کیوں؟ ....اب ایک ہی راستہ ہے یا خود کو غلط مانویا راویوں کو غلط تسلیم کرو۔

قار ئین ریمی بنانا ہوگا دونوں تشہدوں کے بعد صلوات کہاں گئا۔

ے۔ مقصرین کی ساتویں دلیل اور اُس کارة

تهذیب الاحکام ج ۲ کتاب الصلاق ح ۱۹۲۱–۱۳۸ و سائل العیعد کتاب العملاق ح ۲ -۸۲۷ م عن الی عبد الله قال التشعد فی کتاب علی علیدالسلام فعع

امير المومنين عليه السلام كى كتاب بين تشهد دو بين -

تيره: ٥ م ن دوعد وتشهدون كاكب فاركيا ب-

لیکن جوز جمدآ پ کرتے ہیں کہ تشہد دوشہا دنو ل پر بنی ہے یہ بالکل غلط ہے۔

0 آئے بہاٹ کے متی پر فورکرتے ہیں۔

المنجدمشهودعر بي لغنت و يكينظ \_

شفع کے معنی دونیں ہے شفع کہتے ہیں جھت ندوہ عدد جودو پر تقلیم ہو۔

اگرآپ یہ کہیں کہ شفع ہے مراد دوشہادتیں ہیں تو آپ شلطی پر ہیں کیونکہ اس صدیم میں لفظ "شہادة" "شہادتان" یا شہادات ان میں ہے کوئی ایک لفظ بھی صدیم میں میں ہیں ہے۔

نظامتی اور غلط تاویل کر کے موالیان امیر الموشین کو گراہ نیس کیا جاسکا ۔ لفظ شفع
 سے مراددوشہاد تیں آپ قیامت تک کی مہلت لے کر بھی ٹابت نیس کر سکتے ۔

## ٨- مقصرين كي آخوي دليل اورأس كارد

فروع كافي جساحديث ٥٠٤٠ع وسائل الشيعه ح ٨٢٦٨

عن يعقوب بن شعيب قال قلت لابي عبدالله عليه السلام اقراء في التشهد: ماطاب لله وما خبث فلغيره فقال عليه السلام هلذا كان يقول على عليه السلام.

میں تشہد میں پڑھتا ہوں جنتی خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ کیلیے ہیں اور جنتی برائیاں ہیں اُس کے غیر کے لیے ہیں۔

المام عليه السلام نفر ماياعلى عليه السلام بهى اس طرح يراحة عقي

قارئين آپ نغورفر مايا۔

یساری مدیث مظران شهادت ثالثہ کے خلاف جاتی ہے۔

O ال میں تمام ترتفویت شہادۃ ٹالشہ مقدسہ کے قار کمین کوملتی ہے۔

ال ليے كہ ہم تو پہلے ہے بى اس بات كے قائل بيں كة شهد ميں كوئى چيزمعين نبيں ہے۔

جیما که ا حادیث صحیه میں موجود ہے۔

فروع كافى ج اكتاب الصلاة مولات يوجها كيا:

اى شىء اقولُ فى التشهد والقنوت. قال عليه السلام قل باحسن ماعملت فانه لوكان موقتاً لهلك الناس

وتبذيب الاحكام ج اكتاب المصلاة

في الركعتين الاولين والرابعة والتسليم

امام عليه السلام نے پچر بھی مقرر نہيں كيا جوتم احسن جانے ہود و پڑھ لو۔ اگر مقرر كيا ہوا ہوتا تو لوگ بلاك ہوجاتے۔

- امام عليه السلام نفر ما ياجواحس ذكر مو پڑھليں۔
- O جمیں اس سے احس کی بھی نظر نہیں آتاس لیے ہم یہ راجة ہیں۔

أَشُهَدُ أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلَيًا أَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ وَلُيّ الله وَأَوْلَادِهُ الْمَعْصُومِيْنَ ـ حجج الله اللهم صَلِّ عَلَىٰ محمدٍ وآلِ محمدٍ

0 مرتشبد کے بعد صلوات کا پڑھناوا جب ہے۔

جارے دعویٰ پرید مدیث گواہ ہے جیسا کہ تہذیب الاحکام ح۱۹۱۹ م۱۲۱ اوسائل الشیعہ ج ۸۲۸ -۳۸

مسئلت ابا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال لوكان كما يقولون واجباً على النَّاس هَلَكُوا ـ

اً سوقت اگر ہم اے واجب کہدریتے تو لوگ ہلاک ہوجاتے لیتی بخوف تقییہ واجب نہیں کہالیکن اب کوئی تقیّہ ہے نہ زہانہ تقییۃ للبڈ ااس دور میں گوائی ولایت واجب ہے بلکہ واجب ہے۔

آ یئے ہم اپنا بھی احتساب کریں

وجوب ولايت پراحاديث اوران كاعلم الرجال سے جائزہ

قار کین کرام! اب ہم ایک احادیث پیش خدمت کریں گے جن کی بدولت ہم شہادۃ ٹالشہ مقدسہ کو او جب الواجبات گردانتے ہوے اپنی جمیع عبادات میں اداکرتے ہیں بلکدا پناعمل عقیدہ دین اس شہادۃ کاملہ کے بغیر نامکمل اُدھورہ سجھتے ہیں۔ولایت کی گوائی کے بغیر سارے کا سارادین مالک کا نئات کا نالیندیدہ دین ہے۔

برده شی جواصول دین می شامل بوده بیشدواجب بوتی باد جب بوتی ب- أس كاتعلق مستجات منبین بوتا چونکدتو حدرسالت ولایت بیاصول دین بین البذا تمام هبادات می جی طرح تو حدر کی مستجات منبین بوتا چونکدتو حدرسالت ولایت بیاصول دین بین البذا تمام هبادات می جی طرح تو حدر کی گوای واجب بای طرح و ای واجب بای طرح و دایت دا مامت کی گوای واجب ب

اور ضعیف سے ضعیف ترین روایت سے بھی کی معصوم کی زبان مبارک سے ولایت کیلئے استجاب کا لفظ ٹابت ندہے۔ نماز بذات خودایک عمل ہے اور عمل فلا ہری حرکات وسکنات کا نام ہے۔ قراکت بمیشہ عقیدہ کہلاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی نماز واجب بی اس لیے قرار دی کہ دن میں پانچ مرتبہ ہارگا واحدیت میں انسان اپنے عقیدے کی تجدید کرتارہے۔

قار کین بوں تو بڑاروں احادیث مبار کہ وجوب ولایت پرموجود ہیں گرہم چھوا کیے مشہورا حادیث جوبلور دلیل شہادت ٹالشہ پیش کرتے ہیں ہم ان احادیث و روایات کا بھی علم الرجال سے جائز لے کر پیش خدمت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

قارئین آپ نے شہادتان دو گواہیوں پر بنی تشہد اور اُس کے داویوں کا حشر آپ دیکھ بچے ہیں مب روایات ضعیف وجہول ہیں۔ راویان احاد یٹ قاسد العقید ہ ٹابت ہو بچے ہیں اور بیشہادتین پر بنی تشہد والی احاد یٹ صحت کے اعتبار سے ناتھ اس لیے بھی ہیں چونکہ قر آن عیم میں لفظ شہادتان یا شہادتین موجود نہ ہے اور نہ بی شہادتان کے اعتبار سے ناتھ اس لیے بھی ہیں چونکہ قر آن عیم میں لفظ شہادتان کے احکام کیلئے کوئی آ بت بطور دلیل پیش کی جاسکتی اور معمومین علیم السلام ابنا کوئی نہ ہے تو پھر عمر آن میں شہادتین کا کہیں ذکر بی نہ ہے تو پھر شہادتین پر بنی تشہد معموم سے مروی نہیں ہوسکتا ہی لیے سب کی سب احاد یٹ جبول نامعقول ہے۔

اب ہم وہ روایات اور اُس کا رجالی جائز ہ بیش کرتے ہیں جن روایات پرعلم رجال نے صحت کی تصدیق کی ہے اور وہ معوض من اللہ آیات سے مجرار بطر کھتی ہیں۔

شہادت ٹالشمقدسہ کے اثبات پراحادیث اور اُن کارجالی تجزیہ الاحقاج الطمری طبع نجف اشرف۔

قال الصادق عليه السلام: اذا قال احد كم لا إلهُ الله الله محمد رسول الله فليقل على اميرالمومنين.

القطرة فقيدا بل بيت اطهارسيد احدمتنط جاص ١٢٧

اس كتاب على بحواله بحارالانوارج ۱۸ پر بير مديث ان مندرج ذيل الغاظ پر بخل ہے۔ قال السادق عليه السلام: اذا قال احد كم لا إلله الا الله محمد رسول الله فليقل على امير المومنين ولى الله \_

مولا صادق عليداسلام نے فرمايا: تم يل سے جب بھى كوئى (جہاں بھى )لا الدالا الله محدرسول الله كيم أس يرواجب بودوفورا "دعلى امير المونين ولى الله" بھى كيے۔

جب بھی کئے جہاں کمہ چاہے کلہ ہو' آ ذان''' اکامت''' تشہد تماز''ہو یا تماز جناز و'تلقین ہو جب اللہ کی تو حید سرکارمحمصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دو وہاں امیر الموشین علید السلام کی امرة و ولایت کی گواہی دینا ضروری ہے۔

قارئین کرام! غورفر ما ئیں : کیا بیتھم امام علیہ السلام کانہیں اگرنہیں تو پھر وضاحت سیجیج کہ کیوں نہیں؟اور کیسے نہیں اسباب و وجو ہات بتا ئیں۔

لیکن بیذ بن میں رہے کہ عمم مصوم کا انکار کرنے والا دائر و هیعت سے خارج ہوجا تا ہے۔

آئےاں پر تحقیقی بحث کرتے ہیں

O الشهادة الثالثة المقدسة ص ٢٤ ـ ١٨ فقيدا بل بيت علامه عبد الحليم الغزى لكيت بين:

ان يكون القاسم هذا هوالقاسم بن يزيد بن معاويه العجلي "ثقة"

O خلاصة الاقوال في معرفة الرجال القسم اول من ٢٣١ رقم ٢٤٧٩ م

- روى عن الى عبدالله عليه السلام " تقتة " بير تقد تق \_
- نقد الرجال م٠٠ ٢٥ رقم القاسم ٧ بيقاسم بن يزيد بن معاويه المحلى ثقه تھے۔
- ان یکون اسعه القاسم مسوجاً الیٰ جدہ
   اس راول کا نام قاسم بن یزید بن معاوید العجل ہے۔ یہ باپ کی بجائے زیادہ دادا ہے منسوب ہو
   میا ۔ عربی میں اکثر ایرا ہوجا تا ہے۔
  - O رجال مامقانی رقم ۹۵۵۵ ثقه راوی تھے۔
  - O رجال النجاشي م ٢٢١، معقيع القالج ا ٩٥٥٥ باب القاسم
- عن ابى عبدالله عليه السلام له كتاب يرويه فضالة بن ايوب اخبرنا الحسين بن عبيدالله قال حدثنا على ابن محمد القلانسي قال حدثنا حمزة ابن القاسم قال حدثنا على بن عبدالله بن يحيي قالحدثنا احمد بن محمد بن خالدعن ابيه عن فضالة عن القاسم بن يزيد بن معاويه العجلي ـ رجال النجاشي ص ٢٢١ تنقيع المقال ج ١ رقم ١٥٥٥ باب القاسم

اس قاسم بن بزید بن معاوید انتجلی کی ایک ہی کتاب تھی جس کا اُوپر ذکر ہو چکا ہے جس سے اوپر دیا ہے جس سے اوپر دیے گئے اسناد کے ساتھ دوایت ہوتی ہے۔ آپے اب اسناد کے ساتھ روایت ہوتی ہے۔ آپے اب اسناد کے صالات اور رواۃ دیکھتے ہیں۔

راوی فضالة بن ایوب
 رجال النجاشی ص ۲۲۰\_

حفزت موی بن جعفر فرماتے ہیں حدیث بیان کرنے میں میخف ثقة تفااپنے وین ند ہب آل محد پر متنقیم تھا۔

ر جال طوی ص ۲۵۷ رقم ا 'رجال مامقانی رقم ۲۸۷۷

راوى فضالة بن الوب الازوى تقد تعيد

O راوی حسین بن عبیدالله

نفذالرجال ص ١٠١٧-١٥ أم \_الحسين ٨٨

الحسين بن عبيد الله القر الدحسين بن عبيد الله الذي من اصحاب الماوى عليه السلام ..

ید سین بن عبید الله حضرت امام علی نقی علیه السلام کے اصحاب میں سے تھے۔

C على بن محر القلانس:

رجال طوی ص ۲ ۴ مرقم نمبر ۲۱

ید بر رکوارا ہام محمد تقی علیہ السلام اور ا مام علی نقی علیہ السلام کے محانی تنے بڑے دیندار صاحب تقویٰ منے۔ تنے۔

راوي حزه بن القاسم

رجال النجاشي ص ١٠١رقم ٣٦٣ نفتد الرجال ص ٢٠١رقم نمبر ١٤

حز ه بن القاسم بن على بن حز ه بن الحن بن عبيدالله بن ا في الفصل العباس بن على ابن ا في طالب عليه السلام تقة جليل القدرمن اصحابيا كثير الحديث \_

رادی حزوبن قاسم استے جلیل القدر منے جن کی صحت میں کسی منتم کی شک وشبہ کی مخواکش نہیں ہوسکتی اس لیے یہ حضرت مرکار عباس علمدار علیہ السلام کی اولاد پاک میں ہے بلکہ مندرجہ بالا دونوں کتا ہوں میں بیمی لکھا ہے کہ جناب حزو بن القاسم کی کتاب سے بی علی ابن محمد القلائی نے روایت کی ہے۔

O راوی علی بن عبدالله بن یجیٰ

نقد الرجال ص ٢٣٨ رقم ١٥٥ - رجال علامه حلى القسم الاقل الباب على رقم ١٥٥٢ - سيراوى تقدر بن باوراصحاب مم عليهم السلام من سعاها-

0 راوی احمد بن محمد بن خالد

رجال النجاشي ص۵۵ احربن محربن خالدين عبدالرحن بن محدين على البرتى اصلاكونى ''وكان فقه'' بيه فى نفسه تقد يتھ ـ

> رادىمجر بن خالد محقیح المقال رقم ۱۰۲۵۹ مجر بن خالدالبرتی ثقته علی الاقوی ردگفته تھے۔

قار كين كرام! ہم في سلسلدراويان تمام كے تمام كا اساء كراى پر الگ الگ بمدخوالہ جات كتب رجال بيش كرك الگ بمدخوالہ جات كتب رجال بيش كرك البت كرديا ہے كہ قاسم بن بريد بن معاويد البحلي (المعروف قاسم بن معاويد) نها بت تقدراوى ہے خودسركا رائي عبدالله عليه السلام في ارشاد فر مايا يہ تقد تنے جب اس فركوره بالا عديث كرتمام تر راويان تقد جليل القدرا محاب ائر عليم السلام فيے۔

تمامراویان باسنادیدهدیده می هدید تابت بودگی ہے۔ جب کا کوئی راوی مجدل شیف ندہ۔
للذابیدهدید تعلی می ہواوراً س کوقبول کرنا برهدید پرواجب ہے۔ بیدهدید شهادت الشمقدر پرقطعی اوریشنی نعل ہے۔ اب کی جائل ان پڑھ شہادة اللہ پرشریعی فیملے کرنے والے تقطعی می قراردے کر اذان اقامت تشہداور کلہ جہاں جہاں تو حیدور سالت کی کوائی ہوگی وہاں وہاں امیر الموشین علیدالسلام کی والن اقامت تشہداور کلہ جہاں جہاں تو حیدور سالت کی کوائی ہوگی وہاں وہاں امیر الموشین علیدالسلام کی والن تا وامرة کی کوائی دیناواجب بمطابق نعس معموم اور بانعی علی " یک آیک الذین آلفنوا اطلقه والن علی اور نعی جائے المنافق الله کی مختلف المنافق الم

## ۲- جوازتشهد پردوسری صدیث اوراس کا جائزه

هَنُ لَا يحضو الفقيه ج اكتاب المسلاة وتهذيب احكام ج اكتاب المسلاة ح ٢٥٥ - ٢٥٥ من لا يعي عبد الله عليه

السلام استوی الائمة فی الصلوة فقال آ جعِلْهُم -سرکارصادق علیدالسلام کی خدمت اقدس عی طبی عرض کرتا ہے کہ کیا میں تماز عیں انکہ علیم السلام کے نام لے سکتا ہوں قو سرکار نے فرمایا بہت ہی فوب ہیں ۔ فوبصورت کر کے لو۔

کیا یف تطی نیں ہے۔ بلک تنوت اور تشہد دوبی ایے مقام بیں جہاں بیام لیے جاسے بیں نفی معموم کے تخت آپ پورے چودال کے چودال معمومین علیم السلام کے نام اور اُن کی ولایت کی گوابی دے یکتے ہو۔ اَشْهَدُ اَنَّ اَهِیْرَ الْمُوهِنیِّنَ علیماً وَلَیّ اللّه وَاَوْلَادهُ الْمُعْصُوهِیْنَ حجج الله

> آ ہے اس مدیث پاک کی اسناد پر بھی فورکرتے ہیں۔ قارئین کرام! میتج الاسناد صدیث مبارک ہے۔

> > O راوي آبان بن عمان

ابان بن عثان الاحراليجلى ابوعبد الله صحيح الروايت بل ثقة عكى الاقوى ابان بن عثان الاحراليجلى ثقة عكل الاقوى ابان بن عثان الاحراليجلى ثقة عكل الاقوى به ما حلاحظه فرمائي من من من من كرا يحتفيع ما مقانى رقم ١٨٨ -

O نفتر الرجال ص ۵ رقم موا

برعلامه لکھتے ہیں میرے زویک نہایت قابل قبول راوی ہے۔

رجال النجاشي رقم ٨ص١٣ برموجود هي كدابان بن عثان الاحر مركارصادق آل محداور جناب موى المحمد المحداور جناب موى الكالم عليه السلام عدد ايت كرتا تعا-

0 الرجال البرتي ص ٩٩ رقم ١٠٠٣\_١٠٥

ابان بن عثمان امام صادق عليه السلام كامحاب تقد (رجال القوى ص ١٥٢) فابت بواابان بن عثمان تقد قائل اعماد رامحاب امام عليه السلام تق -

راوی طبی
 ر جال انتجاثی ص ۳۰۱

يكى بن عمرة ن بن على بن الى شعبه الجلى روى عن الى عبدالله والى الحسن عليه السلام " تقديمة" " صيح الحد يث بيان كرتا ب\_\_

0 تحقيع القال رقم ٢٦ ١٣٠ يكيٰ بن عمر آن الجلي المعينة

تو ثابت ہوا بیصد بیٹ میچ الاسناد ہے اور فرمان امام علیدالسلام ہے۔ فرمان امام پڑل واجب ہوتا ہے۔ بتیجہ بیہ ہوا۔ صحت سند ثابت ہوجائے کے بعد آپ تمام معصوبین علیم السلام کی گواہی نماز میں دے

سکتے ہو۔

#### وجوب ولايت

س۔ درتشہد صلاق پرتیسری حدیث اوراً سی کاعلم الرجال سے جائزہ
تغیر العیاثی ج م ۳۳ تغیر برهان ج ۲۳ ۳۵ تغیر العیانی تغیر نورالتقلین ج ۳۳ ۳۳۵
سب سے پہلے ہم'' کتاب بعیار الدرجات' س ۷۹
مولف کتاب ندکورہ ایک محانی امام حسن عسکری جن کا اسم گرای الشیخ الحدث ابوجعفر محمد بن الحن
بن فردح الصفار التمی التونی ۲۹۰ ه

- روى محمد بن الحسين عن نضر بن سويد عن خالد بن حماد و محمد بن فضل عن ابوحمزه الثمالي عن ابي جعفر عليه السلام قال سَتُلتُ عن قول الله تعالى عزوجل "وَلَا تَجْهَرُ بِصَلاتِكَ وَلَاتُخاَفِتُ بِهَاوَابُتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيُلاً .....ورويْ الرائيل آيت ١١٠ ذَالِكَ سَبِيُلاً .....ورويْ الرائيل آيت ١١٠

قَالَ عليه السلام في تَفْسيرها وَلَا تَجْهَر بولاية عليَّ وَلَا بِمَا اكرمته بِهِ حتى فامركَ بذالكَ وَلَاتخافت بِها يغي وَلَا تكتمها عَليًّا عَليه السَّلام ۔ تغیر عیاشی ج ۲ص ۱۳۱۹ الحد ث الجلیل ای العفر محمد بن مسعود بن عیاش السمر قدی ند مهب ابل بیت کی قدیم ترین تغییر ہے۔

يها بهى ابوعز والثمال ام محمر باقر عليه اسلام سي موال كرت بي الى آيت مقد سك بارك وَلا تَجْهَرُ بِصَلاقِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا وأبتَغُ بَيْنَ ذَالِكَ سَبْيلاً قال عليه السلام تفسيرها وَلا تجهر بولاية على وَلا بِمَا اكرمته به حتى امرك بذالِكَ وَلا تِخافت بها يعنى وَلا تكتمها علياً وَاعلمه ما اكرمته به -

٣٠ تفيربربان ج ص ٢٥٨

عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال سَثَلته عن تفسير هذا لاية فى قول لله تعالىٰ: وَلا تَجْهَرُ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتُ بِهَا وابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلاً قال عليه السلام لَا تَجْهَر بولاية على فَهُوَ فى الصَلوٰة وَلَا بِما اكرمته حتى نزل به وَذالك قوله ولا تجهر بصلواتك واما قوله ولا تخافت بها فانه يقول ولا تكتم ذالك عليًا يقول اعلمه بما اكرمته به فاما قوله "وَابتغ بَيْنَ ذَالِكَ سبيلاً قال تسئلنى ان اذن لك ان تجهر بامر على بولايته فاذن له باظهار ذالك يوم غدير خم فهو قول يومئذِ اللهم من كنت مولاه فعلى مولا ـ

تفيرنورالتقلين ج س ٢٣٥ تفيرعياتي ج ٢٩ ١٩٩

عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال سئلته عن تفسير هذه الاية في قول الله "وَلَا تُخَافَتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سبيلاً قال عليه السلام لاتجهر بولاية على فهو في الصلوة ولا بما اكرمت به حتى امرك به قوله "لاتَجْهَرُ بصلاتكَ ولا تخافت بها" فانه يقول ولا تكتم ذالك عليًّا يقول اعلمه بها اكرمته فاماقوله وابتغ بَيْنَ ذالك سبيلاً يقول تسئلني ان اذن

لكَ ان تجهر بـامر علىٌ بولايته فاذن له باظهار ذالك يوم غدير خم فهو قوله يومئذٍ اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه \_

قار کین! ان تمام احادیث وروایات بر کمل تبره ہم "شہادة فالد فی القرآن" كى باب مي كر يجك بير - يبال صرف ہم ان احاديث كراويوں بررجالى بحث كرنا ہے۔

مندرجہ بالا ہم نے جارا حادیث درج کی ہیں۔ دوا حادیث مرکار ابوعز والعمالی ہے مروی ہیں ایک صدیث تغییر عیاشی ۔ ایک حدیث بصائر الدرجات میں۔

دوا حادیث حضرت جایرین عبداللدانساری سے درج کیں ہیں۔ایک حدیث تغیریر بان دوسری نورالتعلین اور یکی حدیث تغیر العیاش میں بھی درج ہے۔

راد يوں پر بحث كرنے سے بہلے بم مختمر أان احاد يث كالب لباب پيش كرنا جا ہے ہيں۔

- ابوعز والثما لى اور جاير بن عبد الشدانصارى دونوس صاحبان نهايت قاتل احماً وتقدر اوى بين -
- ان میں سے ایک سرکا رقیمہ ہاقر علیہ السلام کا صحابی خاص تو دوسر ایٹیفبر اسلام اور پانچ مصومیت علیم
   السلام کی صحبت نورانی میں زندگی گزار نے والا ہے۔

دونوں نے سرکاروارٹ علیم المبین باقر العلوم سے بوجھا کہ سرکار بیدوضا حت فرمائیں کہ وہ کون ی کالک بات بھی جوآپ کے جدِ امجد سرکار رسالت مآب ملی اللہ عیدوآلدوسلم کواللہ تعالی نے مندرجہ ذیل آیت میں تھم دیا۔

> وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاتِكَ وَلَا تُحَافِتْ بِهَا وأبتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلاً ٥ اے حبیب اپن نمازیم بصلاتات (ب بمعن فی) وارد ہوا ہے نداو فجی آ وازے پڑھو نہی چمیاؤ یکددرمیانی آ وازے اداکرو۔

مرکار نے ارشادفر مایا ..... میرے جداطبر مرکار محمطظ صلی الله علیه وآله وسلم کو بی تقم دیا تھا۔ "لا تجھر بولایة علی فھو فی الصّلاة "میراحبیب اپنی نماز کے تشہد میں ولایت علی کی گوائی مت چمپاؤاور بلند آواز ہے بھی ادانہ کرو۔ بیمشرک لوگ اذبت دیں مے گراتی بھی رهیمی آواز سے ولایت علیٰ کی گوائی نہیں دینی کوخود علی ندین سکے .....پس مجھ سے دعا کرتا رہے تی کہ میں آپ کواسے بالمجمر پڑھنے کا تھم دوں ۔پس بیتھم اللہ تعالیٰ نے ہوم غدیر صا در کر دیا۔اب ولایت امیر المونین علیدالسلام کی گوائی بالمجمر تعلم کھلا دواور مشرکین سے مت ڈرو۔

تغیرعیاتی ج ۲ م ۲۵۳ پرسورہ جرآیت ۹۴ نے ندکورہ آیت کے افغانی تھم کومنسوخ کرتے ہوئے پاکھر بڑھنے کا تھم صادر فر مایا۔

فَاصْدَ غُ بِمَانُوْمَرُ آغرض عَن ٱلْمشرِ كَيْن جَرَآ يَت ٩٣

" ترجمہ: جس چیز کا تمہیں تھم دیا گیا ہے اُسے اعلانیہ علم کھلا کیواور مشرکین سے منہ پھیرلو۔"

اس حدیث میں خودسر کاررسالت مآب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوتشہد نماز میں گوائی ولایت باالجھر

ادا کرنے کا تھم ہوا تھم ہرامرواجب ہوتا ہے جوگوائی رسالت مآب پرواجب تھی وہ متحب کیے

بن می ۔۔

0 ایک اعتراض:

اس آیت پولفظیں ہیں اپی ملاۃ میں مراس سےمرادتشمد کیے لیا میا؟

جواب: موای بیشة تشهد نمازیس دی جاتی ہے۔

اس کا ایک بوت کتب عامد میں ایبا سائے آیا جس نے سارے مسلے مل کر دیئے۔اس آیت "ولا تجھ ربصلا قات "کا نزول بی تشہد میں ہوا ہے۔

ملاحظة فرما كين تغيير ورمنثورج ٣٥ ص ٢٥٥ طبح جديد تغيير طبرى المعروف تغيير جامع البيان عن اويل آيات القرآن تالف الى جعفر محدين جرير الطبرى التوفى ١٨٠ ه المجزء الخابس عشير ص ١٨٥ المولي آيات القرآن تالف الى جمع من غياث عن حشام بمن عروه عن ابيعن عائشة قالت خذه الآية في التشهد "وَلَا تَجهرَ بصلاتِكَ وَلَا تَحْهرَ بصلاتِكَ وَلَا

#### تُخافِت بهَا"

سلسلروایان کے بعد تفاسر علم وعامد نے یہی کہاہے سات سے کملے نازل ہوتی۔

تا ئدا غیار اور روایات معمومین سے یہ بات ثابت ہو پکل ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب سرکار رسالت مآب اور ہمارے آخری نی وارث شریعت کو پینکم دیا کہ اپنے تشہد نماز جس ولایت امیر المونین کی گواہی اعلانیہ دو کیونکداس کے اظہار کا تھم ہم نے غدیر کے روز دے دیا ہے۔

ولا يت على زنده باو ..... تشهدرسول زنده باو ..... تشهد مواليان زنده باو

### راویان احادیث ندکوره پرعلم الرجال کی بحث

آ ہے ہم ایک مرتبہ پھر کتاب'' بھائر الدرجات''محالی امام حسن عسکری علیہ السلام کی کتاب سے راویان حدیث کے اساءگرامی کا ایک مرتبہ پھر تذکرہ دہراتے ہیں اس کے بعد ان پرعلم الرجال سے بحث کریں گے۔

محمد بن المحسين عن العضر بن سويدعن خالد بن حما دومحمد بن فيصل عن البي حمز ه الثالي عن البي جعفر عليه السلام: -

آ ہے اب ہم فرد افرد اُ ہر راوی پر علم الرجال ہے بحث کرتے ہیں۔علاءر جال کیا کہتے ہیں۔

### ا۔ حضرت ابو حمز ہ الشمالی

- تعلیقته اختیار معرفت رجال المعروف رجال الکشی ج ۲ ص ۴۵۸ رقم ۳۵۷سمعت الرضاعلیه السلام یفول ایومزه الثمالی فی زماند السلام یفول ایومزه الثمالی فی زماند کلتمان سر کاررضاعلیه السلام نفر مایا ایومزه ثمالی این زماند میس ایسے تصفیص تصفیل میسال النجاشی ص ۱۱۵رقم ۲۹۲ نفتد الرجال م ۲۳ رقم ۴ برت ۱۳
  - قال الصادق عليه السلام ابو حزه الثمالى فى زمانه شل سلمان البوعزه ثمالى البيئة زمانه مين حضرت سلمان كى شل تصد
    - 0 متدرك الوسائل حسين نوري طري من ٣٠٥ ٥

الاجز والعمالي تقداورعادل تصد

البت مواحضرت الوعز والثمالي عظيم اولرتبت عاول تقديق

- رجال مامقانی "عقیع المقال رجال النجاشی اور بصار الدرجات سے اساد پیش کرتے ہیں۔
- ابوعزة الثمالي كے بارے میں نجاشی اور مامقانی كیستے ہیں وہ ثراویان حدیث جنہوں نے ابوعزہ الثمالی ہے ' والی آیت کے متعلق روایات کی ہیں سب کے سب شیعہ ثقتہ ہیں ان سب پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

ملاحظ فرمائيں رجال النجائي ص ١١٥ رقم ٢٩٦ عقيع القال ج اص ١٩٠ رقم ١٩٠٥ اب اب اب اوكيا كمآيت 'وَلا تعجم و بصلاقات "كآيت كي تغير الاحز والثمالي كي تغير سے جيسے تمام شيعه محاب نے روايت كيا ہے۔

ان تمام شیعدراویان مدیث نے بیٹابت کردیا ہے۔شہادت ٹالشولایت امیرالسلام فی العملاق جیے شیعہ محابہ نے روایت کیا ہے۔

پھر بصائر الدرجات معزت امام حس عسكرى كے ايك مقتدر محالي نے تاليف فرمائى ہے۔ وہ لكھتے
 بیں ابو محز ۃ الشمالی تقدراوی ثابت كر بچے ہیں۔

۲\_ راوی محمد بن فضیل

نقد الرجال م ۳۲۸ رقم ۱۸۳۳ رجال القوى رقم ۱۸۳ محد بن نفیل امام صادق علیه السلام کے صابی سے متعداس محابی کی روایت کومر بن الحسین نے روایت کیا ہے۔ نفیر بن سوید سے سے امام موی کاظم علیه السلام کے محابی محصی تحد (رجال البرقی رقم ۱۸۳ ۲۸ ۱۲۳۵)

نفذ الرجال ایک اور صاحب عقیج القال نے اسے عالی بھی کہا ہے۔ یہ آل محمد کے صحابہ میں سے عصابہ میں سے مصابہ میں ا تبح شیعہ تنے لیکن عالی تع ......

لیکن اس کے اسنادیوں میں العفر نی سویدعن خالدین حماید وجمہ بن فنسل عن انی حز والشمالی -عار مین نظر بن سوید نے بیرمدیث دو تحص سے تن ایک خالدین حماد ایک جمہ بن فنسیل - اب اگرمحر من فنيل عى سے فى بوتى تو شك بوسكا تما كرسنفوا فى نے يہ بات فالد بن عماد سے بعى كى بدونوں شق من مورد نے كى ہے۔ سن ہے۔ دونوں تقد سنے كيونكدونوں نے ايومز والعمالى سے فى ہے كردونوں سے نعر بن مورد نے كى ہے۔

٣\_ خالد بن حاد

نفترالرجال ص١٢٢ رقم ١٢\_

ریاصل میں خالدین مادیتے جنہیں خالدین حماد کہا گیا ہے یہ ' ثقتہ' ہے یہ خالدین ماداتھلائی ہے۔ جناب البی عبداللہ والبی الحس علیمما السلام دونوں امام فرماتے میں کدیں تقد تھے بینی خالدین حماد اور

محر بن فغيل محاني سركارصا دق عليدالسلام تھے۔

٥ معلى القال ج اس ١٩٩ رقم ١٩٥١

خالدين حماوثقه يتقي

O من من كان تحقيق رقم ١٣٥٩: خالد بن عاد" لقد" تقي

O رجال النجاشي م ١٣٩ رقم ٣٨٨: فالدين جماد" لقد" تقير

۴- چوتھاراویالنضر بن سوید میست

من سائج عقيع رقم ١٢٣٧٨

راوى النضر بن سويد تقد تنهاور شيعه تنهيه

تعقيع القال جسرتم ١٢٣٦٨ \_ رجال النجاثي رقم ١١١١ ويه ثقه اورميح الحديث ب\_

۵\_ راوی محرین الحسین:

خلاصة الاقوال رقم ٨١٨ يتطبع القال جسرقم ١٠٥٨٣

محمہ بن الحسین بن انی خطاب امام محمر تقی علیہ السلام اور امام علی تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تحے اور ثقنہ تھے۔ یہ عظیم المرتبت اور بین ثقنہ تھے۔

قار كين إية اس كى استاداورراويان مديث يرجم في بحث كرك بيرة بت كردياان من سكوكي

رادی غیر ثقد فاسد العقیده مجبول نیس بے بلکسب کے سب عبدان آل محد اور آئمداطمار ملیم السلام کے اصحاب باوفاتے۔

لبذاتشبد صلاة رسول معظم میں گوائی ولایت موجودتی بلکه بید کیمیے ہوسکتا ہے جس کا دین اور رسالت اور اندا کا اندشہ ویغیرولایت امیر علیہ السلام وہ استی کس طرح اپنی نماز میں میظیم گوائی شامل دفر ماتے۔

ابای ایت دلا قبه و بصلات " کنفیر کا دوسرارادی ب جناب جایرین عبدالله انساری جنب جایرین عبدالله انساری جنبول فی ترجمان سرکار با قرالعلوم علیدالسلام سے بیٹا بت کیا ہے کہ نماز رسالت مآ ب سلی الله علید و آلدیت موجود تھے۔

0 ال مديث كردوراوي إل

(١) جناب الوالحوة الثمالي (٢) جناب جاير ين عيد الله انساري

دونوں معتدمر کا رمجمہ و آ ٹی محملیم السلام ہیں اور دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ سر کار غاتم النین اینے تشہد صلاۃ میں علی ولی اللہ پڑھتے تھے۔

بناب جاہر صحافی رسول خدا تھ 0 پانچ مصوبین عیم السلام کے چیرہ وجہاللہ ی
 زیارت سے شرف ہو چکے تھے۔

نفذالرجال ص ٧٥\_٢٦٢ رقم ١٠١٠.

قال الصادق عليه السلام رحم الله جابر كان يصدق علينا ولعن الله المغيره بن سعيد كان يكذب علينا

الله جار پردم كرے بهارے ليے كى يا تى كرتا قارالله مغيره من سعيد براحنت كرےوه بم الل بيت برجوث يولا تعار

معوم قرات بن مكان جاير بن عبدالله يعلم قول الله "

جابرقراً ن كي آيات كوجانا تفار

ان آیات کی تغیرشید محابہ کی ہے جن کے تمام مقدی اساء عقی المقال ج ارقم ۱۲۱ میں ہوئے جا کتے ہیں۔ اس طرح ان تمام مح الاسناد طریقوں سے معرت جاہر سے دوایت کی گئی ہے جن کو آگا فی طبری آ تائی مامقائی نے مح جانا ہے للذاید ابت ہو چکا ہے۔ آیت و کلا تجھر بصلاتات والی دوایت مح الاسناد ہوادریدام نمی کیان کی ہوئی ہے۔

لبذا تشهد صلاة من شهادت ولايت امير الموتنين عليه السلام اداكرنا الله كى طرف سے اوجب الواجبات سے بادرسنت رسول وسنت آئمدا طہار باس كے بغير تمازكيا يورادين باطل ب-

. بلك كد كوا عي ولا يت بمطالق عم قرآن ب-

والدنين هو بشهاد إنهم قائم ين من من وي الأكري بي جوشهادات به قائم ين المساور بعض ما المرتم من المراد بحر تمن المراد بحر تم تمن المراد بحر تمن المراد ب

ہم بھی تو یک کہتے ہیں کہ نماز عمد ان چودال کی گوائی دینا جا ہے کیونکہ نماز کے اصل وجود کا نام بی یہ چودال ہیں۔

بعض یہ کہتے ہیں ولا تھر والی آ ہت ہم ادنماز کی آ وازیعنی صوت ہے۔ہم ان ہم فرض کریں گے۔اگر اس آ ہت ہم ادھرف صوت نماز ہے تو پھر آ پ اپنی تمام نمازیں باطل کر بیٹے ہیں ان کا اعادہ کیے۔ اگر اس آ ہت ہم نہ درمیانی آ واز ہے پڑھنے کا تھم ہے۔ کیونکہ اس آ ہت میں نہلد پڑھنے کا تھم ہے نہ انفاق ہے بیسن فی اللف سیبلڈ کے معیار پر پوری اتر تی بی موجودہ نمازیا تو کمل بالجمر ہے یا کمل افغاتی ہے بیسن فی اللف سیبلڈ کے معیار پر پوری اتر تی بی نہیں ،۔

- O اور پرایک آیت کے سرسر باطن می او ہوتے ہیں۔
- کتب عامدے بیٹابت ہو چکا ہے کہ بیآ عت نازل بی تشہد کیلئے ہوئی ہے اور تیفیراسلام کو یکی تھم تھا۔
   ابتدا کہ لانجھر بولایة علی فہو فی الصلوق علی کی والایت کو اپنی نماز علی درمیانہ
   آ وازے برموتا کیکی سی کی لیں۔

ہے غدر پھراس بھم کومنوخ کر کے بالجر تھلم کھلا پڑھنے کا تھم صادر فرمایا جیسا کے گزشتہ منحات میں حوالہ گزرکا ہے۔ حوالہ گزرکا ہے۔

س وجوب ولايت چوشى حديث اورعلم الرجال المالي عديث اورعلم الرجال

مد ثنا محد بن احمد السناني قال مد ثنا محد بن ابي عبد الله الكوفى قال مد ثنا مول ابن عمر النافي عن عمد الحسين بن يزيد عن على بن سالم عن ابدين ابان بن حثال عن ابان بن تخلب عن عكر مدعن ابن عباس قال قال رسول الله على الله عليه وآلدو علم

قال الله تعالى:

لَوْا حِتَمِعَ النَّـاسِ كُلَهُمْ عَلَىٰ ولايت على ابن ابى طالبٌ ماخلقت النار

القلر ومرجع عالى قدرسيدا حرمتنط

لو تجتمعُ أمتى عَلَىٰ ولايت على لما خلق الله النَّار

ارشا دفر مایا:

اگرکل کی کل امت یا سب کے سب لوگ ولایت علی پرجع ہوجاتے تو اللہ تعالی جہم پیدا ندکرتا۔

شرط بیہ کرتمام خلائق تمام اُمت کمام لوگ اگر ولایت علی پر پاھا عت ہوجاتے اختلاف نہ کرتے کرتے کو ارتکاب نہ کرتے تو پھر یقینا خداو ندقد وس جہنم نہ ہاتا۔ کو پا کہ جہنم پیدا کی گئی ہے۔ مخالفان ولایت کیلئے۔

کیا کوئی ایمی حدیث ہے کہ سب لوگ نماز' روز ہ پر شنق ہو جاتے تو اللہ جہنم نہ پیدا کرتا حالا تکہ بقول فقہا منماز واجب ہے اورولایت مطل نماز ہے۔معاذ اللہ ایازیادہ سے زیادہ ولایت کومتوب کہ دیا۔ کیاایک امرمتحب پرلوگ جمع ہوجاتے تو اللہ تعالی جہنم پیدا نہ کرتا۔ ٹابت ہواولایت ایک واجب فریضہ بی نیس بلک اوجب ہے جس پرسزا موجزا مکا دارو مدارہ۔ البتہ چھ نمازیوں کے جبنی ہونے کی قرآن تائید کرتا ہے مگر ولایت امیر الموثین طیہ السلام پر عمل ویرا ہونے والے کی فرد کو کی مدیث یا آیت کی روسے جبنی نیس کہا گیا۔

کیونکہ ہمیشہ واجبات کے تارک جبنمی ہوتے ہیں۔ مستیات کے تارک معذب نہیں ہوا کرتے۔ مندرجہ بالا صدیث اس امر کی تقعد بق کرتی ہے کہ ولایت امیر الموشین علیہ السلام کی گواہی واجب ہے۔ بیخود 'رسول اللہ کے بھی اٹی نماز میں اداکی۔

آ يئاب بماس مديث كراويان برعم رجال عائز وفي كرتي بي-

### راويان حديث اورعلاء رجال

#### ا۔ راوی این عباس:

عبدالله اين عباس من اصحاب رسول الله كمان محتباً يَعَلَي و تلهِ مَذَة - اين عباس محاني رسول الله عبد الله الله على معرضت الرجال الله م الله على معرضت الرجال الله م الله على معرضت الرجال الله م اول علامة من معرضة ١٩٠٠ انقذ الرجال من ١٩٠٥ قم ١٩٠٠ .

### ۲\_ عکرمہ:

تذكرة الحفاظة اطبقة مم ١٩ وقم ١٨ تاليف الم الذهبى مترجم محر اسحاق (الل سنت) الكال في اساء للرجال وقم ١٩٨٥ رجال البرقي ص ١٩٦ وقم ١٥٠ و ١٠ رجال طوى ص ٩٠ نفذ الرجال ص ١٥ ارقم ١٢

ابوالفعثا وکامیان ہے کہ عکر مدعبداللہ بن عباس کے فلام متے عکر مدسب سے بڑے عالم تھے۔سعید ابن جبیر نے کہا عکر مد جھے سے بڑے عالم متے۔امام اعلی سنت زھی فرماتے جیں کہ موجودہ لوگوں بی عکر مد ابن جبیر نے کہا عکر مد جھے سے بڑے عالم متے۔امام اعلی سنت زھی فرماتے جی کہ موجودہ لوگوں بی عکر مدکوئی عالم قرآن شرقا۔ بیتیٹاس نے اپنے آقا سے جو بات می اس جی خیانت نہیں کی ہوگی۔سعید ابن جبیر نے عکر مدکی تعریف کی ہے متحالت جو اب علی ابن الحسین علیہ السلام "ای

سبب کی دجہ سے جازین بوسف نے اسے آل کروادیا۔ایے شمید نے اس داوی کی تعریف کی ہے۔

### سر ایان بن تغلب:

قرمان معصوم موجود بطقيم الرتبت في امحابنايه بهاد امحاب شيعه على سطقيم المرتبت تقر امام قحر باقر عليه السلام قرمات بيل المساب المسلام أرمات بيل المسلام فرمات بيل المسلام فرمات بيل المسلام فرمات بيل المسلام في المسلام في

ابان امام محمر با تروامام جعفر السادق عليهم السلام كامحاب من سے بنے تقد تنے اور ہمارے مسلامی اللہ میں سے بنے تقدیقے اور ہمارے مسلوں میں سے بنے جلیل القدر عقیم المور لندھے۔رجال علی القدم الاول باب ۸رقم ۱۱۹۔۱

O راوی ابان بن عثان

رجال طی پاب ۸رقم ابان ۱۳۱۳
 ولا قرب عندی قبول روایدهٔ اس کی روایت قابل قبول ہے۔

عظیم القال جارتم ۲۸ پر ہے۔ سی الروایت بل تھند علی الاتو ئی
 می راوی اور ثقد تھے۔

O والاقرب عندى قبول رواية فقد الرجال ص

0 راوىسالم

خلاصة الاقوال باب٥ رقم ٣-١٣٠ نفتر الرجال ١٣٥٥ باب سين رقم ٨ "انه فقته" رثقة هي -

> راوی علی بن سالم رجال انجاش رقم ۲۵۲

على ابن انب حزوامم الب حزوسالم -كونى وكان قائدا يوبسير اس بركونى اعتراض دين ب- ويكييئ نفذ الرجال ص ١٣٥٥ رقم ١٠٩

ضروری نوث:۔ علامہ طن نے ایک علی این جز ہ کوضعیف لکھا ہے گروہ علی این جز ہ البطائی بغدادی ہے نہ کہ ندکورہ حدیث کا راوی البندااس کی روایت قبول کیے بغیر کوئی جارہ نہیں ہوگا۔

- O راوی مدیث حسین این یزید
- ) منڈ الرجال ص ۱۳۱۱ رقم ۱۳۹۵ کساف شداعو آل دیب آ بعض لوگ کہتے ہیں آ خرعمر پش عالی ہو گئے بیٹے گرہمیں اُن پش الیک کوئی بات نظرند آئی ہے۔
  - C من تا يخ رجال ماحقاني رقم ١٠١٣ مي لكيا "دحن" يعني بهت المحص تقر
    - ٥ معقع القال ص ١١٨ رقم ١٠١٣ على يون لكما ب:

عده الشيخ في رجاله من اصحاب الرضاعليه السلام انه من اصحاب الرضاعليه السلام يركارانام رضاعليه السلام كام من عقدان كى الرضاعليه السلام من عقدان كى ايك كتاب من السلام كتاب من المسلمة من المسلمة من المسلمة المسلمة

O راوی موی بن عرآ ن انتخی:

اس رادی کے کمل احوال علاء رجال کونیل سکے البتہ شخص مدوق نے اس سے روایت کی ہے اس کا حسب نسب ملتا ہے یعنی موئی ابن عران بن بزید الحتی النوفی علامہ مامقانی نے اسے مجبول وغیر وقطعاً نیس لکھا ہے۔ اس راوی نے جمیس ایک دوسرے رادی تک پہنچا دیاوہ محمد بن عبد اللہ الكونى اب ديكھتے جي كہ بيكون تھا۔

O راوی محمد بن ابی عبد الله الكوفی

ر جال نجاشي ص٣٧٣ رقم ٢٠ ١٠ محمد بن جعفر بن محمد بن حون الاسدايوالحسين الكوفى ساكن الري يال له محمد بن اني عبدالله تقد صحح بي ثقه مح الحديث تقه -

### 0 راوی محمد بن احمد السنانی

نفتر الرجال ص ١٨٨ رقم ١٨٠ ورعلامه ما مقانى في عظيع ميس رقم ١٠٣١٨

یہ راوی پیخ صد وق کے نز دیک اتناضح ہے کہ کھاہے''اسے رضی اللہ تعالی عنہ' مندرجہ بالا کتب رجال نے اس پرکوئی اعتر اض نہیں کیا۔

ہم نے فردا فردا تمام راویان مدیث پرعلاء رجال کی تعمد بین پیش کردی ہے۔ تمام روایات سیج طابت ہوگئیں۔

اگرتمام تر لوگ ولایت امیر الموشین علیه السلام پرجمع بوجاتے تو الله جہم پیدائی کرتا۔اب زبانی کائی تو برفر قد سرکارکود لی مانے بیں تو پھر جہم کوں پیدائی گئے۔ قابت ہوا ولی مان لیما کافی نہیں ہے۔

اس ولایت عظمیٰ کی گوائی دینا تمام کا نئات کے رہنے والوں پر واجب ہے ..... واجب کے ا نکار والے بہوتی ۔ واجب بوتی ۔ والے برجنم نیس واجب بوتی ۔ والے برجنم نیس واجب بوتی ۔ والے برجنم نیس واجب بوتی ۔ والے برجنم سے نیجنے کیلئے شہادت ولایت عظمیٰ از حدضروری ہے۔

۵۔ وجوب ولایت پر پانچویں صدیث اورائس کاعلم الرجال سے جائزہ
 ۱۳۸۸ مول کانی کتاب الا یمان والکنرح ۱۳۸۸ ۵۔ ۵۔

على بن ابراهيم عن ابيدوعبدالله بن المصلت بميعاً عن حماد بن يسيلي عن حريز بن عبدالله عن زراره عن الي جعفر عليدالسلام -

قال بنى الاسلام على خمسة اشياء الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ـ قال زرارة فقلت اىشىء من ذالكَ افضل؟ فقال عليه السلام الولاية افضل لانها مفتاهُنّ ـ

اسناد کے بعد زرارہ سرکار باتر العلوم سے بیان کرتے ہیں کدسرکار نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیادیا نے اشیاء یہ -

0

الصلاة - نماز والزكاة - زكات والحج - رقي بيت الله الصوم - روزه والولاية اورولايت اير الموثين عليه اللام

زرارة كيتم ين على في چما كرحفوران على سے افعال كون بے فرمايانو لاية بكى ان سب كى تقى ہے۔ قارئين!راويان مديث پرتبعره كرنے سے بيشتر ہم اس مديث پرتبعره بيش خدمت كرتے ہيں۔

- 0 اسلام کی بنیاد پانچ اشیا و پر ہے جن میں سے پانچویں ولاءت ہے۔
- O بنیاد بیشد ممارت کا جزءا کبر موتی ہے۔ بنیاد ند موتو ممارت کمڑی تیں روسکتی۔
- جس طرح عمارت کی ایک این عمارت کیلئے و جوب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ای طرح ولایت بھی دین کی عمارت کی اہم ترین پھڑا ہم این اور واجب ترین حصہ ہے۔
- بطابق علم امام ولایت نماز روزه زکوة عج سے افعل ہے قبار اسے سب سے کم ترکیوں سمجماجا تا ہے۔
- ولایت ان سب کی چانی ہے۔ جس طرح چانی کے بغیر ایک مکان کا تالا کھولتا محال ہوتا ہے ای
  طرح ولایت کے بغیر نماز بھیشہ مقبل رہتی ہے۔
- جس طرح چانی تالا کی جر ہوتی ہے ای طرح والایت نماز کی جزء ہے بلکہ نماز سے افعنل ترین
   ہے۔
  - 0 آپ نے حدیث مبارکہ جمل پڑھا۔ کداسلام کی بنیاد پانچ اشیار ہے۔
  - ال نماز ٢ ـ زكوة ٣ ـ ج ١٨ ـ صوم يني روزه ٥ ـ ولايت
- یہ پانچ اشیاء جواساس ہیں ان میں آپ لوگ ''نماز'' کو بھی واجب مانتے ہیں۔روزہ کو بھی واجب جانتے ہیں۔ جج کو بھی واجب جانتے ہیں۔زکوۃ کو بھی واجب جانتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جو والایت ان چاروں سے افضل بھی ہے۔ان چاروں کی کنجی بھی ہے جب مفضول اشیاء واجب ہوتو افضل او جب کہلاتی ہے

کیونکہ ''ولایت''ان سے افضل ہمی ہے اوران کی نجی ہمی ہے۔ لبذا ولایت او جب ترین فریعنہ ہے جوا سے مستخب گردانتا ہے اُس کا اسلام اور دین سے کوئی واسطنیس ہے۔

اسلام کی بنیادان مندرجه بالا پانچ اشیاه پر ہے۔
 جب تک چاروا جب تحیں نہ دین کمل تھا نہ اسلام پر الله راضی تھا اس ولایت کے اعلان وجوب پر
 بی دین کمل ہوا۔ اسلام پر الله راضی ہوا۔

قار كين ابيرهديد بين آخرى في كدوران رسول الله في ارشاد فرما في تقى المستحب كم كرا ح نماز روزه و في أخرى في كوروران رسول الله في المرح ولا يت واجب بهو في به لل الوك المستحب كم قانون كر تحت كين بين الله تعالى كرا كين بين قو "ولايت" اوجب به ملال كرا كين من الو "ولايت" اوجب به ملال كرا كين من مبلل به جب ملا اورالله كرا كين منها وم بول قو جرواجب كون سالا كين بهوكا - لا ذا اس حديث باكرى وجه به كوانى ولايت امير المونين عليه السلام اوجب ترين فريينه به سهادت ندوية والايا المرمل في المراد وين سي فارق بهادت ندوية والايا المرمل في الرجال سي جائزة و في كرت بين -

## علم الرجال اورراو بإن حديث

راوی زرار قابن اعین نقد الرجال س ۱۳۹ ساتم ۱

زرارة بن اعین شیخ اصحابنا فی زمانه و متقدمهم کان قاریاً فقیهاً متکلماً شاعراً ادیباً -بیبزرگ قاری مختیم شکم شاعرُ ادیب برخوبی سے آراست شحابخ زمانش -

اى مندرجه بالاكتاب من ملاحظة فرمائين:

صادق آل محمط السلام کافر مان موجود ہے کہ جاراو گوں کو جنت کی بٹارت ہے۔ (۱) یزیدین المعویہ المحلی (۲) ابو بصیرالمرادی (۳) محمدین مسلم (۳) زرارة بن ائین

- O تنقيح ما مقاني رقم ٣٢١٣ مين لكها إلى يد " ثقة " بين \_
- راوی حریز بن عبدالله
   رجال النجاشی ص ۱۳۳ رقم ۱۳۵ نفتد الرجال ص ۱۸ ۸۵ رقم التقعی القال رقم ۲ ۳۳۰ پر تنسیلاً لکما به "پیشند قالمی المی النجاب"
   "پی تقدیم"
- راوی حماد بن عیسی رجال النجاشی م ۱۱۱رقم ۲۷۰ یطنیج القال رقم ۱۳۳۷ سر کارجعفر الصادق علیه السلام سر کارموی کاظم علیه السلام اور سر کار طی رضا علیه السلام سے سروی ہے کہ حماد بن عیسیٰ ان کے امحاب تھے اور امام محرقتی کے دور میں فوت ہوئے۔

کان ثقته فی حدیث صدوقاً ثقه تعادرمدیث بیان کرنے میں مدوق تھے۔

- راوی عبدالله بن الصلت رجال انجاشی سی ۲۱۷ نفتد الرجال س ۲۵۱رقم ۱۵۲ پرمرقوم بریشته تقه
- راوی علی بن ابراهیم نقد الرجال ص ۲۲۳ رقم سطیع القال مامقانی رقم ۸۱۰۲ مصح المذہب اور ثقد تھے۔

قار كين ال مندرج بالاحديث كے جملد اويان پر ہم علم الرجال كے علاء كے تجريتے بيش كرنے

کے بعد اس مدیث کو مجے اور نقر فابت کر دیا ہے اس کی تمام استاد ورست فابت ہو تئیں۔ ۲۔ وجوب ولایت پر چھٹی حدیث اور علم الرجال سے اُس کا جائز ہ امالی شخ مدد ن انجلس الناسع والنثون ج ۱۸ ۲۲۳ ۲۲۳

تطعی اور بیتی نص ہے تشہد میں ذکر ولایت علی علیدالسلام کی کیونکہ یہاں عال اور عمل دونوں کا ذکر ہے دونوں ولایت کی گوائی کے بغیر بیکار ہیں۔

اس مدیث کوعلماء حقد مین اور مناخرین سب نے اپنی اپنی تصانیف میں درج کیا ہے اور اس مدیث کوعقق اہل بیت آقائی شیرازی نے اپنی کتاب "جواز الشہاوة الثالثة المقدمة فی التشبد میں لکھا ہے اور مرجع عالی قدر سیدا بوالقاسم کو بھی نے اس کتاب اور مولف کتاب پرتقر یقائسی ہے (طبع موسس جواد الائمہ تم المقدسة)

٤ - حديث اور راويان حديث كاجائزه

عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رياب عن

الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام فان ذكرالله عزوجل حسن عَلى كل حال ـ (امولكائي كابالدماج٢٦٨٨عـ٢)

الله كاذكر برمال يس كرنا بهدى خوب ب\_

راوى حلبى

طبی پر کمل معلومات اس سے پہلے ہم پیش کر بچے ہیں مزید دیکھنے کیلئے رجال انتجاشی ص ۲۳۳ رقم ۱۱۹۹ در تحقیع القال رقم ۲۶ ۱۳۰ میں میں کو فقت لکھا ممیا ہے۔

راوى ابن رياب

عقيع القال ج سمن ضل الكني م ١٠٠٠ \_ نقد الرجال ص ٢٣٥ رقم ١٠١٠

هو على ابن رباب الطحان المزيور في محله هو ثقته الجليل.

بیرنقهٔ جلیل راوی تھے۔

راوی شحل بن زیاد

رجال البرتى رقم ١٦٠٢ يا ١٩ور قم ١٩٧٣ \_٥

سام امنی اورسرکارا مام حس عسری علیما السلام کے صحابہ میں سے تھے۔

نتیجد: بیسارے کے سارے داوی می ابت ہو بچے ہیں:

اب ذرا آنے والی صدیث ملاحظ فرمائیں۔

عدیث ۸ آنھویں حدیث اور اُس کا تجزیب<sup>ع</sup>م الرجال

ميدبن زيادعن الحن بن محربن ساعة عن وحيب بن حفص عن الى بصير عن الى عبدالله عليه السلام قال

#### مااجتمع في مجلس:

قوم لَمْ يَذَكُروالله عزوجَلٌ ولَمْ يذكرونا الاكان المجلس حسرة عليهم يوم القيامت ثم قال قال ابوجعفرٌ ان ذكرنا من ذكر الله و ذكر عدونا من ذكر الشيطسان و (امولكاني كاب الدعاء ٢٠٣٥ (٢٠٣١٢)

فر مایا حضرت امام جعفر الطادق علید السلام نے جہال کہیں بھی اجتماع مل بیٹے ہوجلس ہو و ہاں اللہ تعالی کا ذکر ندکر میں اور ہمارا ذکر بھی ندکر میں تو اس کے سوا کچو بھی ٹیس ہوگا اُن کی یجلس قیامت کے دن ان کیلئے حسرت من جائے گی۔ پھر فر مایا امام بھے باقر علیہ السلام نے کہ تحقیق ہمارا ذکر اللہ تعالی کا ذکر ہے ہمارے دھمنوں کا ذکر شیطان کا ذکر ہے۔

#### تفره برحديث

- · بہلی مدیث جس کا نمبرے معی الاسادراویان کے مطابق الشرقعالی کا ذکر جرحال میں کرناخوب ہے۔
  - O اس میں ہے کہ ماراذ کر خدا کا ذکر ہے۔
- الله كاذكر برجگه برمال بن واجب بـ الله كاذكر نماز بن واجب ب جائية مؤركوع بويا
   حده يا تشهد برجگه الله تعالى كاذكرواجب بـ -
  - O معموم فرماتے بین جاراذ کراللہ تعالی کا ذکر ہے۔
  - · ق مركياسب ، كرجب تشرير على الله كاذكرواجب بقوائم عليهم السلام كاذكرواجب كيول نيس -

#### اور پھريدي معروف مديث ہے:

ز كرعلى عيادة ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة -

حضور فرماتے بین علی کا ذکر عبادة ہے اس کا ذکر میراذکر الشرکا ذکر ہے اللہ کا ذکر عبادة ہے۔ اور پھر استکھات جامع المسائل ج جنقیمہ الل بیت فاصل تکرانی لکستے ہیں:

بدون ذكرآ تمدذ كرخدامتصور نيست

کہ ائمے نے کر کے بغیر ذکر خدا ہوئی میں سکا۔

تو ٹابت ہوا جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر انگ بلا غداجب ہان بی کا ذکرتو ذکر خدا ہے۔ لبذا می الا منا دا حادیث کی بعارت میں ان کی ولایت مطلقہ کی گوائی شہاد ہ تو حید مجھ کر دینا چاہیے کیونک اللہ کا ذکرائم کے کرے مشروط ہے لبذا شرط اسپند مشروط کے بغیر کمل نہیں ہو سکتی۔

# راويان حديث اورعلم الرجال

• راوی ابوبصیر

رجال کان ۲۹۷ پر م انھو عندی تقة "بيمر سازد يك اقدراوي م

- نقد الرجال من ۱۲۳۱ رقم ۱۱۸۷ مركار باقر العلوم اور مركار امام جعفر العماد ق عليه السلام
   کے محالی می رجال البرق
  - وهبیب بن حفص رجال النجاشی سا۳۳ رقم ۱۱۵۹ بیدنفته بین نفتد الرجال س ۳۱۵ رقم و میب۲ بیدنفته تقه
  - ا الحسن بن محمد بن ساعمة رجال النجاشي ص ٢٠٠ رقم ٨٨ نقد الرجال ص ٩٨ رقم الحن ١٣٩ ـ بيفتيه اور ثقة هيه\_
    - راوی حمیداین زیاده نقد الرجال ص۱۲۰ رقم حمیده رجال الجاشی رقم ۱۳۲۵ م۱۳۲۸ کان تعدد بیشته شید

ٹابت ہوا بیصدیث مجے الاسنادصدیث ہے اور امام علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب ذکر علی ذکر اللہ علیہ البندا جہاں ذکر اللہ ہوگا وہاں ذکر علی شرط ہے لہذا تشہد صلاق میں جہاں توحید کی گوائی واجب ہے وہاں

ولایت امیر المومنین کی محوابی واجب ہے۔

9- نویں حدیث گواہی ولایت درتشہداورعلم الرجال سے جائزہ نقد کال محدث جلیل فتیہ الل بیت اطہار علامہ مجلسی اول میں اسالقطرہ جام ۳۹۸ فتیہ آل محدسیّد احمد متعبلاً ۔ متدرک الوسائل جسم ۲۰۰

اس تشهد مقدسه کی اسناد آقائی حسین نوری طبری نے اس طرح لکھی ہیں:

محمدبن على ماجيلويه عن محمد بن ابى القسم عن احمد بن محمد بن خالدعن ابيه عن محمد بن ابى عمير عن على بن ابى حمزه عنه السند الصحيح والمراد بابى بصير ابو محمد يحيىٰ بن القاسم اسدى بقرينة قائدة على الذى صبرخوا بانة يروى كتابه وهو ثقة ـ

آ قائی نوری طبری نے متدرک الوسائل میں بیسلسلدروایت کو تفد قر اردیا ہے اور میج الاسناد کھھاہے۔ وہ تشہد یوں مردی ہے:

سلسلدرادیان اوران کا تقدمونا می الاسنادمونا او پرگزر چکا ہے اب وہ تشہدامام علیدالسلام بزبان ابوبصیرہم یہاں بیان کرتے ہیں:

''سنت است برايس بيفرايد ابوبصير از حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام نقل كرده

بسمُ اللهِ وبااللهِ والحمد لله و خيرُ الْاسمَاءِ كُلْهَا لِلّهِ اَشْهَدُانَ لَا اِللهِ اللهِ وبااللهِ والحمد لله و اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدٍ اَ عَبُدهُ وَرَسُولُهُ الْا الله وَحَدَهُ لَا شريَك له وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدٍ اَ عَبُدهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذيراً بَيْنَ يَدِى السَّاعة واَشْهَدُانَّ رَبَى نِعُمَ ارْسَلَهُ بِالْحَقِ بَشِيراً وَنَذيراً بَيْنَ يَدِى السَّاعة واَشْهَدُانَ رَبَى نِعُمَ الرَّسُولُ وَآنَّ عَليَّا نِعُمَ الْوَصَى و نِعْمَ الرَّبُ وَانَ مُحَمِّداً نِعْمَ الرَّسُولُ وَآنَّ عَليَّا نِعُمَ الْوَصَى و نِعْمَ الرَّسُولُ وَآنَّ عَليَّا نِعُمَ الْوَصَى و نِعْمَ الرَّسُولُ وَآنَ عَليَّا نِعُمَ الْوَصَى و نِعْمَ الإمَام اللهم صَلَّ عَلَى مُحمَّدٍ وَآلَ محمدٍ وتَعْبَل شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ

### وَارَفَعُ دَرَجَتُهُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمينِ٥

تعباس بات کا ہے کہ بدلگام طال مصوم کے اس تول وہل کو متحب کہتا ہے مالا تکداس پوری تشہد میں افظام ستحب کہتا ہے مالا تکداس پوری تشہد میں افظام ستحب کہت ہی موجود نہیں کی موجود نہیں کہ بیتشہد سنت ہے تو اس کا مطلب ہے تعل مصوم ہو وہ وہ اجب ہوا کرتا ہے ادرا س برخمل کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔

راوی حدیث سرکار ابوبھیر تقدرین راوی بین اصحاب امام بین او پرہم سلسلہ اسناد بربان آقائی حسین توری طبری می الاسناد لکھ میکے بین .

## امام حسن عسكرى عليه السلام اورشها دت ثالثة مقدسته

قارئین کرام! و بیے تو شہادت ٹالشہ مقدر برخود مرکار مالک شریعت سرکار دسالت مآب ایے تمام معمومین جانشینوں کے ساتھ با جماحت ظہور فر ماکر ہا جماعت نماز پڑھ کرشہادت ولایت عظیٰ کے وجوب کا اعلان کردیں تو ملالوگ اور اُن کے مقلدین اے (معاذ اللہ) مجھلادیں گے۔

اب ہم آپ کے سائے ' تغیرامام حن عسری علیدالسلام' اردوص ۱۳۸۱ء می ۱۳۸۵ور تغیرامام عربی ص ۳۲۰-۳۲۰ پر سے امام حسن عسکری علیدالسلام کے تقلم سے آپ کی زبان وی تر جمان سے ایک حدیث رسول پیش کرتے ہیں جوآپ نے قرآن کی ایک آیت کی تغییر بیان کرتے ہوئے بیان فرمائی۔

ای صدیث میں نباق کی راوی کی ضرورت ہے نظم رجال ہے کی راوی کو تقد ثابت کرنے کی ضرورت ہے نظم رجال ہے کی راوی کو تقد ثابت کرنے کی میں ضرورت ہے کیوں کہ یتغییر بلافعل امام حس عکری کی اٹی تغییر ہے اور گھراس تغییر کا اتکار کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔اگر کوئی اس تغییر کوفرض من گھڑت ہے گا تو پھر تغلید واجتہا دے ہا تھوسا ف کرنا پڑے گا اس لیے کہ جوثو ٹی پھوٹی لنگڑی کو لی عبارت تغلید کیلئے پیش کی جاتی ہے وہ ای تغییر ہے ماخو ذہ ہا گوریت ہے۔ آ سے نہ جہدر ہے گا اس لیے یہ تغییر سند ہے۔ آ سے نہ جہدر ہے گا اس تغییر کو ما نا اُن کے اجتہا دکی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ تغییر سند ہے۔ آ سے ہم تھم امام علیہ السلام ہے شہادت ولایت کے وجوب پر رسول خدا کی ایک حدیث تقل کرتے ہیں۔

ا۔ مدیث کھاکامرنے

#### حديث الشهادة الثالثة الكاملة المقدسة

فر مایا جناب رسول خداً نے کہ مجھے اللہ تعالی نے خردی ہے کہ جوکوئی قرآن پر ایمان بیش رکھنا تو وہ تو رہت پر بھی ایمان نیس رکھنا تو وہ تو رہت پر بھی ایمان نیس رکھنا کیونکہ خداوند عالم نے ان سے عہدلیا ہے کہ یس اُس محض کا ایمان تجول نیس کروں گا جوا یک پر ایمان لائے جب تک وہ دوسری پر ایمان ندر کھنا ہو۔

فكذالِكَ فَرَض الله الايمان بولاية على ابن ابي طالب عليه السلام كَمَا فرض الايمان بمحمد فَمن قال امنت بنبوة محمد و كفرت بولاية علي فَما أمن بنبّوة محمد

ای طرح الله تعالی نے علی این افی طالب علیه السلام کی والایت پرائیان الا نافرض قرار دیا ہے جس طرح تھ کی نبوت پرائیان الا نافرض ہے ہی والایت کا انکار کرتا ہوں دہم کی نبوت پرائیان دھتا ہوں لیکن علی کی والایت کا انکار کرتا ہوں وہم کی نبوت پر بھی ائیان نبلایا۔

کیونکہ خدا جب قیامت کے ول تمام مخلوقات کو مشور کرے گاتو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک مناوی نما کرے گا جس سے ان کے ایمان اور کفرش تمیز ہوگی و ومناوی کے گا۔اللہ اکبر۔اللہ اکبر! دوسرامنا دی پھر نمرا کرے گا۔

O اے گرو ہائے تلوقات تم بھی ان کلمات کواد اکرو۔

اُس وقت ' دھر بداورمطلہ فرقے تو کو تکے ہوجادیں کے ان کی زبانیں نہ کال سکیس گی۔ باتی سب لوگ یکلمات کہیں گے۔ اس طرح بددھریے اورمطلہ دوسرے لوگوں سے الگ ہوجاویں کے۔

ال ك بعد مناوى فمرثدا كرسكاً
 أشفة أن لا إله إلا الله .

بیکلمات سب کہیں مے مگر بھوس نصاری اور بُٹ پرست میں کھات نہ کہہ پاکیں مے .....مشرک لوگ مو یکے ہوجا میں مے روہ بھی جملہ کلوق سے الگ ہوجاویں مے۔

0 پھرمنادي ندا کرےگا

أَشْهَدُ أَنَّ محمداً رَّسُوْلَ اللَّهِ ـ

تمام ملمان الى زبان سے يوكمات شبادت اداكري محر

یبودنساری تمام شرکین کو نگے ہوجا کیں گے۔

پرمیدان قیامت سے ندا آئے گی ان کو جنت کی طرف نے چلو۔ اچا تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئے گی۔ آئے گی۔ آئے گی۔

٢٣ مانات وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمُ مَسْئُلُونَ

ان كوروكوان سے كھ سوال كيا جائے گا۔

ملائك عرض كري كري وردگار كول مرايا به المين آوازآ كى عن ولاية على ابن ابى طالب و آل محمد ان على ادرآل كرك ولايت كريار ي مناب

پھرنداقدرت آئے گی:

با عِبَادى و إمائى إلى أَمَرُ تهم مع الشهادة بمحمدِ بشهادة اخرى المعرب بندوا مرى كنروش في الأوجر كارسالت كاشهادت كساتهاور اورشهادت كالمحمد باتفاء

وإنُ لَمْ يَأْتُو ابها لَم تنفعهم الشهادة لمحمد بالنبوة ولالى بالربوبية

جب تک اس شہادت کوا دانہ کرو گے تو نبوت محمداً ورمیری رپوبیت کی شہادت سے انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔

فَمَنْ جاء بِها جَوَونَ اس شهادة كو لَـ كرآ يافَهوَ من الفائزينُ وه كامياب بولوَمَنْ لَهُ مَاتِ بِها جَوَوَمَن

نتيجه كلام امام عليه السلام

شہادت ولایت شہادت رسالت اور شہادت ربوبیت کیلئے شرط ہے جو ولایت کی گوای لے کر

میدان قیامت میں ندآیاد وہلاک ہوگاہ کیا ہے ایک متحب امرتھا جس کے بغیر اللہ ہلاک کردےگاہ قرآن اور فرمان دونوں سے قابت ہے کہ گوائی ولایت واجب ہے اوجب ہے۔ شرط ہے 0 لازم ہے ملزوم ہے کامیا بی اور کامرانی کی منانت ہے۔

قارئین کرام! بب ہم زبان معصوبین علیم السلام ہے گوائی ولایت امیرالموثین علیہ السلام کی چند مثالیں درج کرنے کے بعداس باب کوشتم کرتے ہیں۔طوالت کا خطرہ نہ ہوتا تو ہزاروں کی تعداد میں ولا بت امیر الموثنین علیہ السلام پرا حادیث موجود ہیں ہم پیش خدمت ضرور کرتے۔

زبان معصومً اور گواہی ولایت عظمیٰ

قارئمن إتشهد كامغيوم كيا بعلا ولغت في بمالكها ب

النت فرہنگ ص ٢٠٥ فيروز اللغات ص ٢٠٥ اى طرح قاموں وديگركتب ميں "تشهد كے معنى بيان كيے بيں "كلة الشهادة" برد هنا ليخى تشهد مصومين وى سمجا جائے گاجس ميں انہوں نے كلمہ شہادت برد ها۔

اا امير المونين عليه السلام كاخودا بي شهادت دينا

بحارالانوارج ۳۵م ۱۴ انوارعلوبیلی نجف ص ۳۷ ـ ۳۸روضته الواعظین ص ۹ ک

جناب ابوطالب علیہ السلام فرماتے ہیں جب حضرت علیٰ کا ظبور ہوا اُس وقت میں پاس تھا۔ آفناب کی طرح در خشند چروتھا' مجدو کے بعد بیالغاظ آپ کی زبان مبارک پرجاری ہوئے۔

اَشُهَدُ اَنَّ لَا اِللَهُ اِللَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ الله وَ اَشْهَدُ اَنَّ عَلَيًا وَصِي مُحَمَّد رَسُولَ الله

قارئین! تشهد کامعنی ہے کلم شہادت پڑھنا - کیا امیر الموشین علید السلام فے صرف دو کواہیا ل دی ہیں یا تین قابت ہواعلی کے تشہد میں بھی خود آ پ کی اپنی کواہی شامل تھی -

۱۲\_ تشهد جناب فاطمنة الزهراء سلام الله عليها

بية الحزن محدث جليل صاحب مفاتيج البئان مباس في م ٢٠سيرة فاطمه علامه واكر حسين ص ٢٣٠

مديقة شبيد وفقيدالل بيت مبدالرزاق عرم مناقب شمراين أشوب

جناب سيده اس دنيا پرتشريف لائي پېلے مجده خالق ادا كيا پيران الغاظ سے تشهد اپني زبان پر حارى فرمايا:

أَهُهَدُ أَنَّ لِا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لاَ هَرِئِكَ لَهُ وَأَنَّ أَبِي مُحَمَّداً رَسُولَ الله سيّد الانبياء وأَنَّ بَعْلَى عَلَيًّا وَلَى الله سَيّدالاوصِياء وَوَلَدِى سَادَةُ الاسّباط

قارئين! علاولغت ني تشهد كامتى كليشهادة ي لكعاب-

جناب سیدہ طاہرہ نے آتے جی پہلے مجدہ کیا گار سر بلند فرما کے یہ گوامیاں اداکیں۔تشہد بمیشہ بجدہ کے بعد یر صاحبا تا ہے۔

- 0 ال تشهد جناب سيده عدد دور في امراد ما منة تع بي ..
  - O الله كي توحيد باباك رسالت على كي ولايت
  - 0 تابت مواسيد وكاتشهد بهي شهاوات يرمني تها\_
- متن کلمات جناب سیده کی زبان پرایسے آئے کہ ان نیت حمران ہوگئی۔
- (۱) میں گوائی دیتی ہوں میر اپاہا سیدالا نمیا مادر اللہ کے رسول ہیں۔ چھر کھنٹوں پہلے تھریف لانے والی نی فی کوکس نے کہا تھا حیر اپاہا رسول کے جب کدا بھی اعلان رسالت بھی نہیں ہوا تھا۔
- (ب) دوسرى باستىيىمائى آئى بى نى قى ماياس كواى دى موس برا هو برعلى الله كاولى سيدالا ومياء ب
- اب فیملد کریں چند لمحوں پہلے ونیا پرآنے والی پی مصومہ کوس نے تعلیم وی کہ بھی تیرا شو ہرہے۔ حالانہ شاوی من بلوخت کے بعد ہوتی ہے۔
  - (ج) تيرى بات يرائة تى ب:

نى بى نے فرماتا مى كوائى ديتى موں ميرے يى سادة الاساط بيں جب المحى كوئى يجه موجوديس تقا۔

تابت موااُن کی ملتق اور موتی ہے تماری ملتق اور موتی ہے۔

مندرج بالا کوابیوں سے قابت ہوا چوتشد جناب سیدھنے پر حاتما اس میں بھی شہادت قالت

مقدسه موجود تحی۔

۱۳ ای طرح مرکارا مام حسن علیدالسلام کا تشهد طاحظه فرما کی : دمعند الساکیدتر جمدج ۲ مس ۳۳۳ معالی السیلین سے اص ۱۳۳۰ مطبح تیم یز

> ۱۳ ای طرح سرکارا مامسین علیدالسلام کاتشد دلاحظفر ما تین دمعدد الساکید مترجم ج ۲ مس۱۱

ای طرح جناب زینب سلام الشطیعا کاتشپد طاحظفر ما نیم:
 طراز الذهب الجعزی ۵۲۵

۱۱. ای طرح مرکار با قرالطوم کانشبه بطاحظه فرمانی دمعندالساکیدج ۲ ص۳۳۳

آئے اب ہم آخر میں سرکارولی العصر علیہ السلام کا تشہد پیش کرتے ہیں۔

عار تشهدامام زمان مجل التدفرج الشريف

سركارا مام زمان عليه السلام على الله فرجه الشريف كاظهور يرنور بوا يجد على سردكما بعداز بحده مندرجه ذيل تشهدز بان يرجادى بوا:

اَشْهَدُانٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيَاكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ جَلَى مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّه وَ اَشْهَدُانَّ اَمِيْرَ الْمُومِنيِّنَ عَليًا وَلَى الله والحسٰنِ وَالْحُسِين وَعَلَى ابن الحسين الى حسن العسكرى عليه السلام عارالانوارج ٥١ م ٢٠ تام ١٢ اثمات الوصية مسعودي م ١٢٢ الزام الناصب في اثبات تجتد علامه دهم محقق جليل فتيه الل بيت يز دي علية \_القطروج ٢٩٣م ١٥٥م شارق انوار اليقين ص ١٥١ وغيرو

### نيتجه كلام معصومً

- 0 تشبدكامنى چونكه كلمشهادت ب\_
- O بيتشدنمام معصوفين عليهم السلام في بنس تغيس اداكيا\_
- O اب برنماز كيلي ى تشهد مصويين بونا جا بيدرندنماز قابل قبول بارگاه الهيد ند بوكى \_

اب آخریس ہم ظہور پر نورسر کار جہتدائن الحن علیدالسلام کے جود عوت صوم دی جائے گی وہ دعوت واللہ اللہ میں ہوگی۔ ولایت علیٰ کی ہوگی۔

# امام زمانه عجل الله فرجه الشريف كادعوت ولايت وينا

المحجة علامه باشم بحرائي ص ١٤١

۱۸ - جب امام زمانه عليه السلام ظهور فرمائي ڪوتو

فيـدعو الناس الٰى كتاب الله و سنت نبيه والولاية على ابن ابى طالبعليه السلام

تو لوگوں کواللہ کی کتاب سنت نبی اورولا یت علی علیہ السلام کی دعوت دیں گے۔

١٩ - وقت ظهور كلمه المام زمان عجل الله فرجه الشريف

مشارق انوار اليقين ص٢٦ جلد العيون ٢٢ص ا ٧٧

بوقت ظهورسر كارامام زمانة عجل الشفرجه الشريف كاعلم بيهو كااورييمي كلمه شهادت موكا

أَشْهَدُ أَنَّ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ عَلَيْاً وَلَى اللَّهُ

قار کین محترم! ہم تے فریقین کی تشہد والی روایات اُن کے راویوں کا تجوبیہ آپ کی خدمت میں پش کردیا۔اب انصاف آپ پر چھوڑتے ہیں۔مولا ہم سب کو گواہی ولایت پر ٹابت قدم رکھے۔ آمین!



ٱلْبَاثِ الرَّالِعُ عَشْرُ \*\*\*\*\*\*

# وجوب شهادت ثالثة مقدسه

معزز قارئین! اس باب بی ہم شہادت فالشمقدسہ کے وجوب پر گفتگو کریں گے۔ سرکارووجہاں سرورکا کا متصل الشعافیہ وہ آلہ وہ اس میں ہم شہادت فالشمقدسہ کے وجوب پر گفتگو کریں گے۔ سرکارووجہاں دیا تھا۔ اورای والایت عظمیٰ کے سبب اللہ کا دین حضور کی رسالت کمل واکمل ہوئی .....اس آید کریہ ہے بڑھ کراس کے وجوب پراورکیا دلیل ہوگئی ہے .....اور پھر سرکاردوجہاں نے ارشا وفر مایا:

### إنَّى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي الخ

می تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے لینی (قرآن) اور دوسری میری عترت اہل ہیت۔ پی گمرائی سے بیخے کیلئے قرآن اور عترت سے دولینا ..... حالانکہ اُس وقت سلمان جیباصحا بی جے سلمان وینا اھل البیت "جیبااعزاز حاصل تعاوہ بھی موجود تھا ورا بوذرجیبا راست گو بچا صدین اس مصلہ ارض پر موجود تھا بلکہ احاد بٹ میں جناب سلمان کو''باب اللہ'' کہا گیا ہے بہاں تک محصومین میلیم السلام نے فرمایا کہ دین اگر''ثریا'' پر بھی ہوتا تو سلمان وہاں سے بھی حاصل کرنے میں گریز نے کرتا اور سلمان تی کو ایمان کے آخری درجہ بچوفائز ہونے کی تقدیق بھی موجود ہے گری خیبرا کرم "نے بی میں گریز نے کرتا اور سلمان تی کو ایمان کے آخری درجہ بچوفائز ہونے کی تقدیق بھی موجود ہے گری خیبرا کرم "نے بوقت وصال بینیں فرمایا ۔ میرے بعد سلمان جیسے باب اللہ فقیہ سے دی مسائل ہو چھ لیمایا ابوذر سے دینی بات سکھ لین بلکہ فرمایا '' قرآن اور اہل بیت'' سے دجوع کرنا گمرائی سے نکی جاؤ کے ۔ تو نتیجہ بین کلا جب وی مسائل کے بارے میں سلمان وابوذر' مقداد کے متحلق حضور کی کوئی وصیت موجود نہ ہے تو پھراس وین کو

علاء کے برحم باز ووں کے حصار میں کیے دے دیا ....بس آج ہم جس دلت وخواری کا مندو کھدہ ہیں اس کی وجد " قرآن والل بیت " سے دوری اور علاء کرام کے اجتباد کی طرف رجوع ہے .....

ال مديث من چنوايك بيلوقا بل فورين:

- چھوڑنے والے ہیں سرکارسیدالانبیا عطیدالسلام
- O مجنبين چور كرجارب إن وه بي قرآن اورالي بيت اطبال
  - 0 جن شي چيوز كرجار بي إلى وه علاء أمت

ثابت ہوا جن میں قرآن و الل بیت کوچھوڑا جار ہا ہے ان کے گمراہ مونے کا خدشہ تھا اور وہ ہیں علاء و اُمت .....

اب أفسوس اس بات كا ہے جن كے مراہ ہونے كاسو فيصدا حمّال تعا ہم نے دين كے راہبرولى امر مسلمين مرجع تقليد عالم انہيں مجھ ليا ہے۔قرآن اوراہل بيت عليم السلام كوچھوڑ ديا ہے۔

یکی دجہ ہے کہ ہم قرآن سے نابلد دین سے دور ہوتے ہطے گئے اور جس ولایت عظمیٰ سے دین اکمل ہوا اُس کی گوائی کو ہم قرآن سے نابلد دین سے دور ہوتے ہطے گئے اور کا تو پند کرایا مرائح عظام کوائد اور رسول سے الگ تھلگ بلند مقام پر پکٹھانے عمل در اپنے قبیس کیا۔

اوراس دور میں کلام مصوفی میں تحریفات کا سلسلہ شروع کردیا۔اور بھی وہ کروہ ہے جس نے عبدِ رسول اللہ کیس عی قرآن کو تبدیل کرنے کی تجویز پیش کردی تھی۔

اصل میں بیروه جوا حادیث کلام محموم اور قرآن میں تبدیلی کا قائل تھا بیدو ور رسافت میں بیدا ہو چکا تھا۔

د يكيئ مورة يونس آيت ١٥

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمَ أَيَاتِنَا بَيَنُتِ قَالَ الَّذِينَ لَايَوْجُونَ لِقَاءَ نَااثُت بِقُرْآتِ غَيْرِ هَذَآ آوَبَدِلُهُ قُلْ مَايَتُكُونُ لِى آنُ أَبَدِلَهُ اور جب ان پر مارى آيات پڑى جاتى بن جوكروش بين قوه كميّ بين كرجنين بم ے طفی اُمیرٹیل کراس کے سواکوئی اور قرآن لے آپے یااس قرآن ان کوبدل دیجے آپ انیس کہدری کہ جھے بیش نیس کھنا کہ عمل اپنی طرف سے بدل دوں۔ اور گھر سورة فرقان آ ہے ۳۰

قَالَ الْوَسُولِ يَاوَتِ إِنَّ قَوْمِي النِّحِنُوا طِذَا لَقُوآَنَ مَهُجُوداً اے برے پالنے والے یقینا میری قوم نے اس قرآن سے اسپے (اجتباد) کی طرف ہجرت کرلی ہے۔

یہ یادد تھیں کہ بیدرسول اللہ نے اپنی پوری قوم کی صورت حال پیش کی ہے۔ بیکا فروں کی شکاعت نیس ہے کا فر تو قرآن کوسرے سے مانتائی نیس ۔ پھریہ بھی نیس فر مایا ' مستر وکا'' کہ اس کوترک کر دیا ہے بلکہ مجھے را قرآن سے جمرت اختیار کر لی ہے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔

بدرسول الله و مسكم بين عنريب ووز ماند آفوالا ب جب قر آن عن سي محد با في نيس رب كا چنانچ بم يهان پرسركار رسالت ما ب كى ايك عديث نقل كرتے بين جے في اجل صدوق عليه رحمہ نے اپنى كاب ثواب الا عمال متر جم ص ۵۳۵٬۵۳۵ عن ميان كيا ہے:

وَبِهِذَا الاسنَادِ قَالَ وَالرَوسُولُ اللّهُ سَيَأْتِي عَلَىٰ أُمَّتِي رُمَان ۖ لَا يَبْقُونَ بِهِ يَبْقَى وَمَان لَا اللّهَ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سرکاردو جہاں فرماتے ہیں کہ عقریب میری اُمت پروہ وفت آ ہے گا جس بی قرآن صرف رکاردو جہاں فرماتے ہیں کہ عقریب میری اُمت پروہ وفت آ ہے گا جس بی قرآن صرف اسلام کے نام میر نسب کہ بیاسلام سے دور ہوں گے ان کی مجدیں و یکھنے بی خوبصورت پر پکارا جائے گا جب کہ بیاسلام سے دور ہوں گے ان کی مجدیں و یکھنے بی خوبصورت آ باونظر آ نیں گی مکر ان بی ہداہت کا نام ونٹان نیس لے گا اس زمانے کے مختما

(مجتمدین) اس آسان کے بیچ برترین فقیہ ہوں کے ان تھما سے بی فترجم لے گا انہی کی طرف اوٹ جائے گا۔

محترم قارئین! شاید بیرحدیث تیغیراسلام نے ندکورہ آیات کے زول کے بعد ارشاد فرمائی ہو۔ لوگ قرآن سے بھرت کرچائیں مے قرآن مرف لوگوں کے سامنے رسماً برائے نام استعال کیا جائے گا۔ رکار دوجہاں وارث دین الہیہ نے ان تھما ہ کو بدترین تھماء سے تعبیر کیوں کیا ملاحظہ فرمائیں۔ بحار الانوارج ۱۰۴۰۰

جب سرکارصاحب العروالز مان عجل الله فرجه الشريف عليه السلام کا ظهور موگا۔ اسلام کا محج زُخ پيش کري گيتو ميشھاء کہيں گے۔

وَجَآء بِدنِنِ جَديدِ ۔مهد تی نیادین لے آئے ہیں بعنی بیدین حارے والا وین ہی نہیں ہے۔ ہم اے قبول نہیں کرتے کیونکہ ان کا دین اجتہادی اور قیاس وعن پر بنی دین تھا جس کا تعلق نہ قر آن سے تھانہ فریان معموم سے تھا۔

ينات المودة ص١٥٢ رمفتي قططنيد يون تريفر مات جي:

کہ جب سرکا رمہدی عجل اللہ فرجہ الشریف علیہ السلام ظبور فریا کیں گے تو اُس وقت تھا ء آپ کے کھئے دشمن ہوں گے۔ آٹ ہوں گے۔ آگر آپ کے ہاتھ میں تلوار نہ ہوگی تو تھا و آپ کھئے دشمن ہوں گے۔ آگر آپ کے ہاتھ میں تلوار نہ ہوگی تو تھا و آپ کے قتل کا فتو کی دمیں گے۔ گئی اللہ تعالی آپ کو تلوار اور اپنی مہریا نی سے عالب کرے گا۔ تھیما و خوف کے مارے آپ کی اطاعت کریں گے گر ول میں آپ کے خلاف آپ کی تعلی اطاعت کریں گے گر ول میں آپ کے خلاف عداوت رکھیں گے۔

قار کین! فتھا ودین مہدی کی کیوں خالفت کریں گے .....صرف اس لیے کہ مہدی علیہ السلام کا دین خالص دین اسلام ہوگا۔ قرآن وعترت کا دین ہوگا۔ ایسا دین ہوگا جس میں ولایت امیر الموشن علیہ السلام او جب الواجبات میں سے ہوگا۔

جیما کہ کتب المجمد میں سید ہاشم بحرانی لکھتے ہیں سرکارا مام زماندولا یت علی کی دعوت دیں ہے۔

تحف العقول: عن سركارامام على السلام كافرمان بــــ لَوَ عَلِمَ النَّاسُ محاسِنَ كلامِنَا لَاتَبعُوناـ

اگراوگ جاری کلام کے محاس کو مجھ لیتے تو جاری اتباع ضرور کرتے۔

اس کا مطلب میہواندانہوں نے کلام معموم پڑھا ہے۔

جب سرکارولی العصر عجل الله فرجه الشریف کی اس عالم ناسوت میں آ مد ہوئی آپ نے فوراً سجدہ کیا۔ بحد سے سرا تھایا تشہدیر بیٹے اوراس طرح تشہد بجالائے۔

یفن مصوم ہے اور خصوصاً جس سرکار مجل اللہ فرجہ کی ریت ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے انہوں نے اپنی فات کے گوائی نے اپنی فات کے گوائی فات سے اپنا بیفن سرز دکروا کے بتلا دیا کہ میں امام ہوکرا میر المونین سے اپنی فات تک کی گوائی دیا واجب جانتا ہوں۔الا مام امام لوکان صیحا۔امام امام ہی ہوتا ہے جا ہے کیوں شہو۔ہمارے لیے یہ دینا واجب سے بھی زیادہ ایمیت کا حامل ہے۔

اس شہادة الشمقدسه سے انحراف آل محد سے دوری اور قرآن سے جرت ہے۔

قارئین جیما کہ ہم پہلے باب میں آیات قرآن پیش کر بھے ہیں کہ جوقر آن سے عمم نیس دیتاوہ غالم ہے فائن ہے کا فرہے۔ بیسب کچھ بننا گوارہ کرلیا محرقر آن کادامن نیس پکڑا۔

قار کین!اب ہم خود مجتدین کی زبان سے بیا قرار کرنا پیش کرتے ہیں جس عی انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہمارا قرآن یرعبورٹیس ہے۔

کتاب" اوقر آن" م ۴' عمطیع قم علامد محن قرائی ایک بلند پای کے مجتبد علام کے متعلق الکھتے ہیں : لکھتے ہیں ۔ الکھتے ہیں ۔ ال

"بسیاریه مطالعه کتب حکما، پرداختم تا آنجاکه گمان کردم کسی هستم ولی همیس که بصیرتم بازشد خودم را از علوم واقعی خالی دیدم در آخر عمر به فکر افتادم که به سراغ تدبر در قرآن و روایات محمد و آل محمد علیه السلام بروم من

یقین کردم که کارم بس اساس بوده است زیرا در طول عمرم
به جای نور درسایه ایستاده بودم از غصه جانم آتش گرفت و
قلبم شعله کثید تا رحمت الهی دستم را گرفت و مرا بااسرار
قرآن اثنا کرد و شروع به تفسیز و تدبر در قرآن کردم در خانه
وحی را کو بیدم در بازشد و پرده هاکنار رفت و دیدم فرشتگان
به من می گویند: سَلَامُ عَلَیْکُمْ طِئِتُمْ فَادْخُلُوها خالِدیْنَ۔

من که اکنون دست به نوشتن اسرار قرآن زده ام اقرار می کنیم که قرآن دریا عمیق است که جز لطف الهی امکان ورود در آن نیست ولی کنیم عمرم رفت بدنیم ناتوان قلیم شکسته سرمایه ام کم ایزار کارم ناقص و روحم کوچك است.

(رجمہ) ملاصدرا (استادا جہدین) نے تغیرسورہ واقعہ کے مقدمہ بی فر مایا .....کہ بی نے علاء قلاسفہ کی کتب کا بہت مطالعہ کیا یہاں تک کہ بیں نے گان کیا کہ بی بھی کوئی حیثیت رکھتا ہوں لیکن جو بی بچرہ بھی ہونا کہ بی بھی سے اپنے آپ کھوم حیثی ہے ہیں ہونا کہ فر آپ اور دوایات جھروآ ل جھ طیہ السلام میں تہ یہ وقل کر آپ ناور دوایات جھروآ ل جھ طیہ السلام میں تہ یہ وقل کروں ۔ جھے یقین ہے کہ اس سے پہلے میرا کام بے بنیاد تھا اس لیے کہ میں سامدی ذیر کی نور کی بھائے قلمت بی گزاردی۔ اس لیے موصدی آگ میں بل میں سامدی ذیر کی نور کی بھائے قلمت بی گزاردی۔ اس لیے موصدی آگ میں بل کی اور اس نے کیا اور میرا دل شعلہ ور بوا بھاں تک کہ رحت جن میر ے شامل حال ہوگئی اور اس نے میں ارتر آپ سے آشا کر دیا اور بی قرآ ن کی تغیر و تذیر بی مشنول ہوگیا بی فائدان وی کے پاس کیا اور وہاں دستک دی وروازہ کمل کیا پردے ہے گئے۔ فرشتوں نے میرااستقبال کیا اور کہاں دستک دی وروازہ کمل کیا پردے ہے گئے۔ فرشتوں نے میرااستقبال کیا اور کہاں دستک دی وروازہ کمل کیا پردے ہے گئے۔ فرشتوں نے میرااستقبال کیا اور کہاں دستک می خواجم طبقہم طبقہم طبقہم فیاد کے بی میں اس بات کا خسائلہ کی میں نی سے اس ارقرآ ن لکھنا شروع کرد یکے ہیں۔ بی اس بات کا خسائلہ بی نور اس میں اس بات کا خسائلہ بی نور اس میں اس بات کا کہ سائلہ بی نور کر دی ہی میں نور اس میں کی بات کو کھوں کے بیں میں اس بات کا کہ کا خسائلہ بی نور کر کی کو کھوں کیا ہوگیا ہو

اقرار کرتا ہوں کرقر آن بڑا گہرا سمندر ہے جولفف الی کے بغیراس بی وافل لانا نامکن نیں ہے لین کیا کروں میری عمر گزرگئ میرابدن باقوان ہو چکا ہے دل ٹوٹ چکا ہے اور میراسر مالیکم ہو چکا ہے میرے اجزاء کا رناقص ہو پچکے ہیں اور روح چھوٹی ہوگئ

ہ۔

تبعره بربیان ملاصدرا:

آ قال مُن أراياكرت على ما أخر ما مُلاصَدوا "يعى كولى اتى يرى مخصيت على ووفرات

تے کوئی کیا جانے کی کدملاصدرا کیا ہے ....

آپ اقراد کرتے ہیں:

- مب کے بعد میں میکوں سے محمت فلند منطق اصول وغیرہ پڑھ لینے کے بعد میں سیموں میکوں کرنے لگا کے بعد میں سیموں ۔ کرنے لگا کے بعد میں میکوں ۔ کرنے لگا کے بعد میں سیموں ہوں ۔
  - O ليني جو يحد براه چا بون و معلوم حقق نيل تھ-
    - 0 يخال انين زعرى كة خرى حصر ش ايا-
- نین زیرگی کے آخری حصہ میں بھول ان کے انہوں نے قرآن پاک پر تد برو تظر شروع
  - 0 اورای عمر کے آخری حصد علی انہوں نے روایات معموم برخور کرنا شروع کرویا۔
- کیل زندگی بجائے نور کے ظلمت میں گزار دی۔بدن ٹا توان کمزور ہو چکا تھا گر جونکی
   رجوع ہوار حمت خداوندی نے مجھے علوم قرآن علوم آل گھے ہے آشا قرار دیا۔

قارئین بہ ہے آسان علم کے مہر و مالوگوں کا حال جب عمر کے آخری حصد میں پہنچ کر قرآن و روایات محدود آل مخر پنور کیا ساری زندگی قیاس ظن اجتہاد ہے لوگوں کونواز تے رہے اور جوفض خود بیا قرار کرتا ہے ساری زندگی میں نے قرآن وعلوم آل محد پرخوری نیس کیا۔ ایسے لوگوں کو معیار ولایت امیر الموشین کا کیا علم ہو سکتا ہے۔

جو ہناری زندگی اجتہاد پر تو حبور حاصل کرتا رہا گر علوم اہل بیت اور قر آن کے حقیقی علوم سے ناوا تف رہا ہووہ شہادت ڈالھ ومقدر کو مہلل قماز نہ کجو کیا ہے۔ بی حال ہاتی نوگوں کا ہے جو صرف اصول کفایہ کے حاضیوں میں زندگی گز اردیتے ہیں۔ قر آن وفر مان سے بہر ہوتے ہیں اور پھرولایت امیر الموشین علیہ السلام پر رنگ بر تکے فتو سے ہیں۔ یہ جان کی جہالت کا منہ بوانا جوت۔

۲- کتاب- ماوقرآن محن قرائی ص ۷ سرکارعلامه فیض کاشانی

"دررساله انصاف می فرماید من مدتها در مطالعه مجادلات متکلمین فروفتم و کوششها کردم ولی هما بحث ها ابزار جهل من بود مدتها در راه فلسفه به تعلم و تقهم پرداختم و بلند پروازی های را درگفتار شان دیدم مدتها در گفتگو های این و آن بودم کتاب ها ورساله هانوشتم گاهی میان سخنان فلاسفه ومتصوفه ومتکلمین جمع بندی می کردم و حرف هارابه هم پیوندی دارم (ولی همه را باور نداشتم) ولی درهیچ یك از علوم دو ایس برائی در دم و آبی برای عطشم نیافتم برخودم علوم دو ایس برائی در دم و آبی برای عطشم نیافتم برخودم ترسیدم و به سوی خدا فرار و انابه کردم تا خداوندمرا از طریق تعمق در قرآن و حدیث هدایتم کد"

ترجمہ سرکارعلامہ فیض کا شانی نے اپنے رسالہ انصاف میں لکھا ہے کہ میں عرصہ دراز متعلمین کے مجادلات میں معروف رہا اور اس سلسلہ میں بوی جدو جہد کی لیکن میں ابحاث میری جہالت کا سبب بنیں ۔ مدت دراز میں نے قلفہ کی تعلیم وتعلم میں صرف کی ابدا اور ہرارے غیرے کے نظریات پر بحث کرتا رہا۔ میں نے اس سلسلہ میں کئی کتا ہیں اور ہرارے غیرے کنظریات پر بحث کرتا رہا۔ میں نے اس سلسلہ میں کئی کتا ہیں

اوررسا لے تھے، اور بھی بھی فلاسفہ اور متھوفہ اور متعلمین کے کلام سے درمیان جمع بندی

کیا کرتا تھا اور باور ندر کھنے کے باوجودان کے کلاموں علی ارجاط پیدا کیا کرتا تھا لیکن

ان عمل سے کی علم عمل بھی میری مرض کی دوانیس تھی اور میری پیاس ان عمل سے کوئی

بھی نہ بچھا سکا اور عمل خوف اللی عمل جاتا ہو گیا اور خدا کی بارگاہ عمل عمل نے تو بہ ک ۔

یہاں تک کہ خداو ند متعال نے میری ہوا ہے فرمائی اور قرآن کے تعمق وہم سے نوازا۔

تبعرہ:۔ قارکین کرام بیوہ مستمیاں بیں جن کی کتب پڑھ کرلوگ جہتد بنتے ہیں۔ آپ نے فور

نر مایا کہ ساری زندگی دیر علوم عمل صرف کر کے زندگی کے آخری حصہ عمل تھی علم بھی ترآن ہی پر دوردیا۔

بیرحال ہے ان کی قرآن ہی کا نے بھر کیا تو قع رکی جاسکتی ہے بیرقرآن کی مجرائیاں جانے ہیں۔

قرآن سے بھنے کی کوشش بی نہیں کی گئی۔

قرآن سے بھنے کی کوشش بی نہیں کی گئی۔

حالانکہ اللہ کا دین۔ سرکار دو جہاں کی رسالت سب بیکار ہوجائے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا اگر سرکار امیر الموشین کی ولایت عظمی کاعملاً فعلاً اعلان نہ کیا جاتا۔ چونکہ اس کے بغیر دین ناکمل تھا انسان اس شہادت کے وجوب براس سے بیزی دلیل کیا ہو کتی ہے۔

# س- قرآن سے دوری کے متعلق سر کار خمین کیا فرماتے ہیں

آ تان شین اورانایب حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف (کون انان الم کان کرنی ان این الم کان کرنی ان این در می جلد بیستم از "صحیفه نور" صفحه بیست می فرمائید و این جانب از روی جده تعارف معمولی می گویم که از عمر به بار رفته خود ..... تاسف دارم شما ای فرزندان برومند اسلام: حوزه ها و دانشگاه هما را به شئوونات قرآن وابعار بسیار مختلف آن توجه دهید تدریس قرآن را در هر رشته ای محط نظر و مقصد اعلا [نه در حاشیه]قرار دهید مبارا خدای نخواسته آخر عمری که ضعف و پیری برشما هجوم آورد از کوده ها پشیمان و

### تاسف بز ایام جوانی بخورید همچون تویسنده!

ترجمہ: سرکار قیبی محیفہ نورج ۲۰ ص ۲۰ پر فرماتے ہیں کہ بی بندہ ناچیز کی تم کی جازگوئی کے بغیر
بیان حقیقت کرتا ہوں کہ میری ساری زندگی ضائع ہوگئ ہے جھے اس بات پر افسوس ہے کہ تم حوزہ علیہ اور
یو نیورسٹیوں والے اسلام کے فرز عمول قرآن کے ابعاد وشو وکئی کی طرف توجہ کا ال دیتا اور قرآن کی تدریس
کی ہر شعبہ بی اپنا مقصد اور نصب العین قرار دیتا کہیں ایسا نہ ہوجائے کہ میری طرح تمہاری عمر بیت جائے
اور ضعف نا تو ائن تم پر چھا جائے اور تم میری طرح اپنی جوائی خطاؤں پر کف افسوس طنے رہ جاؤ۔

تبرہ :- سرکارر بہر کبیر انتلاب ایران فیٹ کے اس بیان پرفور فرماؤ۔ پیدی چلا ہے کہ حوزہ بائے علی ہے کہ حوزہ بائے علیہ بائے کہ حوزہ بائے علیہ بائے کہ حوزہ بائے علیہ بائے

جب بيعال مجتدين كاب تو بحردومرون كاكياحشر موكا\_

اگرییجیجدین قرآن کوزندگی ش صرف ایک بار بی پڑھ لیے تو پھراو جب الواجبات ولایت عظمیٰ کا مجمی انکارنہ کرتے ۔

ان بیانات سے ظاہر میہ ہوتا ہے کہ بی نے بھی عمر ضافع کردی محرقر آن بنی پرمیح توجہ ندد سے سکا تو پھر دوسر سے مجتبدین کا کیا حشر ہوگا۔ اُن کاعلی جغرافیہ کیسا ہوگا پھرا پسے علا وشہادۃ ٹالشہ کومبطل نماز نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔

افسوس کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کی طرح بیتاریخ کے بھی کمزورترین طالب علم ہیں جنہیں آج تک بدپیۃ نہ چل سکا کہ حضرت ختی مرتبت کی بٹی ایک ہے یا چار۔ اُن کی بھے میں ولایت علیٰ کیا آئے گی۔ شایدانمی جہالتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے سرکار ٹمین نے اپنے دیوان میں ص۱۳۲پر ایک شعر میں اپنے خیالات کا ظہار فرمایا۔

در میخاند کشائید برویم شب و روز که من از مجد و مدرسه بیزار شدت

فرماتے ہیں کہ مخانے کا درواز ہ کھلا ہے رات دن آؤ۔ کہ ی مجدوں اور مدرسوں سے بیز ار ہو گیا ہوں۔

حقیقت میں بیعارف اہل بیت ان مساجد و مدرسوں کی کا رکردگی ان میں بغض آل کور کی تربیت و لاوعزا کی خالفت و بابیت کے عقا کد کی تروق ہے انتخک کوششیں ہور ہی ہیں۔ فیجی صاحب بخو لی آگاہ تھے۔ آپ نے ایخ مختلف بیانات اور تحریروں میں بار ہا فر مایا۔ ایسے علاء کے سامنے سے قرآن چین لوان ہاتھوں سے قلم چین لو کبھی کہا یہ لوگ عزاداری مٹانا چاہجے ہیں کہ اس بات پر زور دیتے ہیں۔ بیرونا وجونا پر انی فرسودہ رسو مات ہیں اب انہیں ترک کر دینا چاہیے۔ فر مایا! ایسے لوگوں سے فرت کروخوب سینزنی کرو نوحہ خوانی کروہاراند ہب ای عزاداری کی بدولت زندہ ہے۔

نمبرا : مرجع عالى قدر جناب وحيد خرسانى كابيان

كتاب . ماوترآن محسن قرائي ص ٨

آقائی وحید خرسانی به مناسبتی در درس خود در مسجد اعظم فرمودند که آیاما در علم اصول و تائل هائے کفایه بیشتر تعمق کرده ایم یادر قرآن

آپ نے ایک مجداعظم میں اپنے درس کے دوران ایک مناسبت سے فرمایا:

"كى بم نے علم اصول (فقد) وكفاية الاصول كے تاملات وعبارات و حاشيہ جات پر جنتا غور وأكر كيا ہے كاش اتنا بم نے قرآن كى آيات ميں غور وأكر كيا ہوتا لينى جنتا بم نے اصول فقد پر وقت ضائع كيا ہے اس پرغور أكر كيا ہے اتنا قرآن پر فكراورغورنييں فر مايا۔

قار کین! بیدهال مجتمدین کی قرآن فہی کا ہے۔ بیر جار مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کردی ہیں ورندالی سیکڑوں تحریری موجود ہیں۔ سب نے بھی فرمایا کہ ہم نے قرآن پرغوروفکر ٹیس کیا۔

ک کی نے کہاساری زندگی گزار دی اور آخری ایام میں سوچا کہ ہم نے تو قرآن پر خورو گری نیس کیا۔

- کسی نے فر مایاضعف و نا تو انی غالب آئی گرہم نے قر آن پرغور و فکرنیں کیا۔
- بعض نے فرمایا کہ ہم نے اصول فقد اور کفایۃ الاصول کی عبارتوں عاشیوں میں وقت
   منائع کیا محراتا فور قرآن مجید کی آیات پڑیں کیا۔

يه ب ي كون آب يق خود بيانى كماصوليول كزد يك قرآن كا الميت كياب\_

یکی وجہ ہے کہ شہاوت ٹالیڈ مقد سہ کواپٹی جہالت کی بتا پر قرآن پہ عبور ندہونے کی وجہ ہے لی پشت ڈال ویا اور بر ملا اعلان کیا۔ اس کے پڑھنے سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔ (نعوذ ہا اللہ) اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کا دین اصول فقد ہے جو کہ ندقو پی فیمر اسلام میں علم دے کر مجھے ہیں ندامیر الموشین علیہ السلام جو ہاب مدیدہ انعلم رسالت ہیں انہوں نے میں دیا ہے۔

دنیا کے برعلم کی اشاعت و بیان کا سلسلہ امیر الموشین علیہ السلام سے ملا ہے محرعلم اصول فقد سرکار نے کہیں نہیں بیان فر مایا بلکہ نج البلاغہ کے خطبہ نمبر ۱۸ پر ال مفتیوں تفتعاء کا اصلی کر دار پیش کرتے ہوئے فرمایا:

- کیااللہ تعالی نے دین کمل کر کے نہ بھیجا ہے۔
- O کیا ہارے دسول دین کواد مورہ چھوڑ کے گئے ہیں

كتم ابنى مرضى رائے سے فتوى صادر كرتے ہو

کیاتم الشقعالی یا اُس کے رسول سے زیادہ عالم ہو۔

میسب با تمی علم اصول فقد کی فی پیش کرتی بین کرتم نے قرآن ریخور نیس کیا۔

۵- پینمبراسلام سے ایک سوال

سيماى فراز نگان ص ٤٠ اقم ايران علامدة كائي دضا مخاري

مرحوم حاج ملامحرصالح برغانی قزوینی جوکہ شبید ٹالٹ کے بھائی ہیں اور علماء ہزرگ میں ان کا شار ہوتا ہے انہوں نے خواب میں جناب سرکار دو جہاں کی زیارت کی۔ آپ سے پچھسوال کئے ان میں سے ایک سوال بیتھا:

"كوعلاء سابق صاحب كشف دمكاشفات موت يتعادراس دور كعاما واس سع ببرويس

اس كى وجدكيا يع؟"

ق آپ نے ارشادفر مایا اس کی وجہ سے کہ علا وسابق بھشدا حکام کی دوقتمیں کیا کرتے تھے۔ (۱) واجب (۲) حرام

اور وہ حرام کور ک کرتے تھے اور واجبات کو انجام دیتے تھے۔ اس کے علاوہ جو بھی مکر وہ و مباح ہوتے ان کو محر مات میں شار کرتے اور مستجبات کی طرح اوا کرتے تھے کین متاخرین علاء نے اپنی طرف سے احکام کی پانچ قشمیں بنادیں اور مستجبات کورک کرویا اور مکروہات ومباحات کا ارتکاب کرتے ہیں اس لیے ان پر کراہات و مکا شفات کے راستے بند کردیے گئے ہیں۔

قاركين كرام!

- رسول الله ياكوئي معصوم خواب مين آئة و وحقيقت عي موتى ہے۔
  - 0 رسول الله سركار في موجود علا مكور دكرديا --
- بقول سرکاردوجهال بیأن باتوں کاارتکاف کرتے ہیں جن ہے کیا گیا ہے۔
   جیبا کرتوضیح المائل صادتی ٹیل صریحاً موجود ہے:

" کرکوا حلال جانور ہے۔ خرگوش کھانا بھی جائز ہے نعوذ باللہ۔ اور ولایت علی کی کوائی دینا حرام اور مطل ہے جب کدولایت تبولیت اعمال کی شرط ہے۔

آ ہے اب ہم ان علاء کی اصلیت واضح کرنے کے بعد اپنے اصل موضوع کی طرف لو منے ہیں۔

نه ب شیعه میں اما<sup>م</sup>ت ولایت ٔ خلافت کی <sup>حیث</sup>یت

قارئین ہمارا نہ ب اللہ تعالیٰ اس کا رسول اور امام کو ہر حال میں ساتھ ساتھ رکھتا ہے۔اصول
دین میں تو حید نبوت اور امامت کو کمی مسئلہ میں فراموش خیب کیا جا تا اور ان جیوں میں سب ہے اہم اور طویل
ترین حصد امامت کا ہے۔اللہ تعالی نے قرآ ن بھیج دیا۔رسول اللہ نے قرآ فی علوم بیان کردیے۔تعلیم قرآ ن
کامتند انتظام کر دیا۔اب امامت ہے جس نے قیامت تک کی ذمد داری سنجالتی ہے للہ اشہاوت رسول اللہ
کامتند انتظام کر دیا۔اب امامت ہے جس نے قیامت تک کی ذمد داری سنجالتی ہے للہ اشہاوت رسول اللہ
کے بعد ہم نے مصوم قیادت کے علاوہ قرام قیادتوں اور حکومتوں کو محکر ادیا کو جمیں بیدا نکار ہوا مہنگا ہوا کی ہم

رسول کی جائشین امامت سے ہر قیت پروابنگی برقر ارر کی البذا ہمارا پہلاند ہی اختلاف امامت خلافت اور ولا بہلاند ہی اختلاف امامت خلافت اور ولا بت کا بی ہے۔ ہماری تمام عبادات رسومات میں خلافت ولا بت کو پہلامقام مامس ہے اس کے بغیر نہ ایمان قبول ہے نہ عبادت عبادت ہے اس لیے زندہ اسلام کی جزیمی امامت ہے اور اس کی چوٹی بھی امامت ہے اور امام بی سے نماز کمل ہوتی ہے امامت بی سے دوزہ کچے اور جباد کی پخیل ہوئی ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبوت تو نماز پہنچا کر ہیشہ کیلے ختم مرتبت کا درجہ لے گئی اپنا وظیفہ پورہ کرگئی جس کی نبوت کا فریضہ کر لی گئی اور جس ولایت و جس کی نبوت کا فریضہ ۲۳ پرس میں ادا ہو گیا۔ اس کی گوائی تا شہد کا دائی حصہ تسلیم کر لی گئی اور جس ولایت و لایت کی گوائی سے امامت کا کا مصرف ۲۳ پرس تک محدود نبیس بلکہ قیا مت تک جاری رہنے والا ہے اُس ولایت کی گوائی سے انکار کرنا گویا تو حیدور سالت کا انکار ہے۔

جيما كهاصول كافي باب نا درص ٢٨٦

إنَّ الِامَّامَةَ اسَّ الْإِسَلام النامي وَفَرْعَةَ السامي

مجرارشادفر مايا:

بالامًام تمام الصَّلْوة و الزكَّاة و الصيام

اگر نمازے امام کو تکال دیا جائے تو تکالنے والا ملت شیعہ سے خارج ہو جائے گا اور ایسی نماز پڑھنے والا جس میں امام کا ذکر تک نہ ہو وہ نماز ناتھ کا کارہ ہوگی۔الی نماز کوشیعوں کی نماز نہ کہا جائے گا کیونکہ امام سے نمازز کا ت اور روز و تج جہاد کمل ہوتا ہے۔

امامت وولا بیت کے بغیر نماز روز ہاور بورہ اسلام باطل ہوجا تا ہے۔ اصول کانی کتاب الا یمان والكفر

آثاني الاسلام ثَلَاثَة "(١) اَلصَّلاة (٢) والزكاة (٣) والولاية لَا تَصَحُّ وَاحِدَة " إِلَّا لِصاحِتِهَا

(ترجم) دین اسلام تین پایوں پر قائم ہادل نماز دوم زکات سوم ولایت ان میں سے کوئی بھی باقی ساتھیوں کے بغیر سے نہیں ہے۔ ینی اگر نماز کے ساتھ ولایت کونہ رکھا جائے تو یقینا پاطل ہے۔ زکوۃ بھی ورحقیقت انہی سرکا رکی ولایت ہے جیسیا کہ' مراۃ الانوار'' وغیرہ میں بیا جادیث کشرت ہے موجود ہیں جن الزکات نماز جس زکوۃ سے پاکیزہ کہلاتی ہے۔ وہ ہم ہیں تو حدیث پاک نے بیا فیصلہ سنا دیا۔ نماز زکوۃ ولایت ساتھی ہیں۔ ان عمل کوئی دوسرے سے جدانہیں رہ سکتا۔ بھی اس کے واجب ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس مشدرجہ بالاحدیث کی شرح علامہ کھر یا ترمجلی علیہ نے اس طرح فر مائی ہے۔

شرح کانی چهمس۳۳

"مقصود از این که برانیها سازمان شده اند اینست که اینها اجزاء وارکان آنند بنا برایس ممکن است مقصود از ولایت معنی اعم شامل شهادتین باشد"

مقعدیہ ہے کہ ان بنیا دوں پر اسلامی اساس اس لیے قائم ہے کہ بیاسلام کے اجزاء اور ارکان ہیں البندااس وجہ سے یہ محکن ہے کہ ولایت کے معنی یہاں عام لیے جائیں اور ولایت کو نماز بی تو حید ورسالت دونوں شہادتوں کے ساتھ شاش کیا جائے۔

ولايت مناز روزه زكوة عج سے افضل ہے اوران كى تنجى ہے

اصول کافی میں امام محر باقر علیہ السلام نے فر مایا اسلام کی بنیاد پارٹی چیزوں پر ہے۔(۱) نماز (۲) روز و (۳) زکو ق (۴) ج (۵) ولایت ولایت سب سے افضل اور ان سب کی کمی ہے۔

عَنُ زِرارَة عن ابى جعفرٌ إِنَّهُ قَالَ بُنِيَ السلام عَلَى خمسةِ اشياءِ السَّلَوة والزَّكاة والحجُّ والصومُ والولاية قَالَ زِرارةُ وَاَى ذَالك الفضل؛ فقال الولاية افضل لِانها مفتاحهُنُّ والوالى هُوَ الدليل عَلَيْهِنَّ (يرواز در المَوتُ ثِينَ جَاصُ ١٠))

سركارانى جعفرعايدالسلام فرمات بين: اسلام كى بنياد يا في اشيار بيدنماز زكوة وروزه

بى انسب كى كنى ب-اسم والى جوب وان پرولىل بـ

یعن اگر نماز سے وال ہے کو نکال دیا جائے قرنماز کے فوائد نائج مقفل ہوجا کیں ہے لیعن اگر جنت جانے کی کشٹ ل بھی جائے اور جنت کا ورواز ومقفل ہوتو جائی کے بغیر درواز وجنت نہیں کھل سکے گاتو جس طرح درواز وکھولنے کیا کا ہونا واجب ہے اس طرح نماز کی تجو لیت کیلئے والایت کا ہونا واجب ہے لینی والایت اس حد تک واجب ہے کہ کفار اسلامی عبادات بجالانے میں اگر قتل و غارت کرتے ہیں تو والایت اس حد تک واجب ہے کہ کفار اسلامی عبادات بجالانے میں اگر قتل و غارت کرتے ہیں تو والایت ہر قرار رہے گی اس کا تقید بھی جائز نہیں ہے بینماز کی نئی ہے اور کانی میں امام صادق فرماتے ہیں والایت ہر حالت میں برقر ارد ہے گی اس کا تقید بھی جائز نہیں ہے بینماز کی نئی ہے اور کانی میں امام صادق فرماتے ہیں والایت ہر حالت میں برقر ارد ہی ہے۔ احتجاج طری میں بیجوالہ موجود ہے جواس سے پہلے ہم کئی مقامات پر تفصیل سے مدمنولکھ بچے ہیں۔

توحیدونبوت کے ساتھ ولایت کا ہونا واجب ہے

فَاذًا أَحَدُكُم لَا إِلَٰهُ الَّا اللَّـه ومحمد رسول الله فليقل على اميرالمومنين

سر کارصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہتم جب تو حید ٔ رسالت کا اقر ار کروتم پر واجب ہے گئی کی والا ہے وامرة کا اقر ار کرو۔

بیروایت قاسم بن معاوید کی ہے۔رجال نجاشی کے مطابق بی نفتہ راویوں بی سے ہیں۔اب تو حید ورسالت کا ذکر جا ہے کلمہ بی ہو یا اذان اقامت بیں یا تشہد نماز میں یا پھر نماز جناز و بی اس کے ساتھ ولایت امیرالموشین کی کوائی واجب ہوگی۔

قار ئین! بی قابت شدہ بات ہے کہ ولایت 'امامت و ظافت امیر الموشین علیہ السلام پر ایمان لانا اور اُس ایمان کا اپنی عبادات میں اظہار کرنا ہم پر واجب ہے چونکہ اعلان ولایت تمام عبادات نماز وغیرہ کی کنجی ہے لبذا جواس واجب پر مل نہیں کرتا اُسے نماز وعبادات کے فیوش دفو انکہ سے محروم کر دیا جاتا ہے بلکہ ایسے لوگ ولایت آل فحر سے فارج ہوجاتے ہیں۔

چونکه ولایت امیرالمونین علیدالسلام بی شجراسلام کی جز ہے اور بھی شجر اسلام کی چوٹی ہے .....

ولایت بڑے۔ نماز شاخ ہے۔ بھی ایا ہوا ہے بڑکاٹ دی جائے اور شاخ بری مجری تروتازہ رہ جائے برگر نہیں۔ شاخ کی زندگی بی بڑے وابستہ ہے۔

ايك مغالطهاوراس كاجواب

بعض جاہل مطلق لوگ کہتے ہیں دیکھوتی ولایت اصول دین ہے اور ٹماز فروع دین ہے البذااصول اپنی جگہ تو قائم رو کتے ہیں فروعات میں نہیں آیا کرتے .....ابہم اس موضوع پر بحث کا آغاز کرتے ہیں۔

حقیقی نماز پوره دین ہے فروع یا جزودین نہیں

حفرت اميرالموشين عليه السلام إخامُ الصَّلُوةِ إنَّهَا العلَّهُ

نماز كا قيام بورے دين ياملة كوقائم كرتا ہے ( نج البلاغ مفتى صاحب خطب نمبر ١٠٨ اص ٣١٣) وَاَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيءِ مِنْ عَمْلَكَ تَبَعُ بصلاقِكَ ( نج البلاغ خطب نمبر ٢٤)

تنام اعمال نماز کے ماتحت رہ کری کریں۔

مولا امیر الموشین کا بیفر مان اس مدیث کے سامنے رکیس جس میں ولایت کونماز 'زکات 'روز و کج' جہاوے افضل کہا گیا ہے۔

> ٹابت ہواجب سے والایت نماز وحبادات سے افتل ہے اور قماز کی کنجی ہے۔ تو انسان تمام اعمال وعبادات اور پورہ دین حقیقاً والایت کے ماتحت رہے گا۔

اگر اعلان وایمان ولایت کونماز ہے الگ کرلیا جائے تو سارا دین بے نتیجہ ہوجائے گا۔ ہمارے تمام اعمال ماتحت نماز میں اور نماز کی کنجی ولایت امیر الموشین ہے۔

موجودہ نمازیں جوتشہدا ختیار کیا جاتا ہے جس کوحدیث کی کتب اربعہ میں کھٹیا 'چھوٹا 'قلیل تشہد فرمایا میا جس کے بغیر نماز کو جائز کہا گیا جے سنت بھی فرمایا ممیا۔

ا حادیث میں ہے وہ احکام اختیار کئے گئے جوآ تمداطہار نے تقید کے زمانہ میں شیعوں کی جان و مال محفوظ رکھنے کیلئے دیئے تھے تاکدد کیفنے والا انہیں اہلِ سنت سمجھے اور رپورٹ کر کے قل نہ کروادے اور جس

تشہدکوائمدواجب قرارویے تے جے پندکرتے تے جے بلندا وازے پڑھے بیل آلوں ہوئے میں قبل کیا جاتا تھا جے عہد معصوبین کے شیعہ خاموثی کے حالت میں پڑھتے تھے۔ گرا پشیوں کے قام گروپ خواوو وو حکوی خالعی یا شیخ فتم کے شیعہ ہوں سب اسے جزوا ذان وا قامت نیں جھتے بلکہ اکثر کا فتو کی بھی ہے کہ اس تشہد کو پڑھے یا شیخ فتم کے شیعہ ہوں سب اسے جزوا ذان وا قامت نیں تجھتے بلکہ اکثر کا فتو کی بھی ہے کہ اس تشہد کو پڑھے اس سے معاذ القد نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ افضل ترین تشہد فقد کا ال مجلس اول ص اس معدقہ سرکار فقد اہل بیت مرق علیہ پرموجود ہے اور بحار الا نوار جلد ۸۴ میں سرکار صادق آل محد سے مروی تشہد ہے اور فقد سرکار امام رضاعلیہ السلام میں مرق م ہے جوآ کے جل کرہم ورج کریں گے۔

اب بعض جامل ان پڑھاوگوں نے میہ کہ دیا کہ فقدر صاحضور کی فقہ نہ ہے نعوذ ہا اللہ۔ جب کہ حضرت نقیدالل بیت سر کارحسین ہرو جروی علیہ دحمہ نے اپنی کتاب جامع احاد ہے شیعہ میں ای فقد رضا ہے صرف جلد نمبر ۵ میں سوسے زیادہ حوالے لے کراُسے مآخذ قرار دیا ہے۔

کیا موجودہ علما مسرکار بروجروی سے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں۔معمومین کی اس تشہد کو افسنل ترین تشہد قرار دیا ہے۔لیکن اسے چھوڑ دیا گیا۔تشہد کے بعد جو حقیق سلام ہے وہ بھی ترک کر دیئے گئے جو حقیق درو دشریف تھاوہ بھی چھوڑ دیا گیا آخراتی دھاندلی نماز سے کیوں کی گئی۔

جتنی سیای اور ند ہی چالیں چلی کئیں سب ولایت امیر المونین علیدالسلام کومنظرے ہٹانے کیلئے چلی گئیں۔

ارثادقدرت موتاب:

مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحدِمِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُوْلَ اللَّهِ وَحَاتِم النَّبِيَن (سورة الاحزاب)

الله تعالی نے بیآیت نازل فر ما کے حضور سرکار دو جہاں کو خاتم انٹھین کے عہدہ ہے سرفرار فر ماکے نبوت کے دروازے ہمیشہ کیلئے بند کردیئے۔

قارئين محترم!الله تعالى في "خاتم النهين" كهدر نبوت كدرواز ، بندكرديي\_

سوال به پیدا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ کیاسب کا فروں نے اسلام قبول کرلیا تھا؟ کیا ہرمشرک تو حید پرست بن چکا تھا؟ کیا ہرمنا فتی مومن بن چکا تھا؟ کیا ہرمنا فتی مومن بن چکا تھا؟

حالانكه ان سب سوالات كاجواب نفي مي ب-

ندد نیامسلمان ہوئی نہ سب مشرکین و کفار نے اسلام قبول کیا۔ ندمنا فقت دور ہوئی ..... بلکہ مکہ اور مدینہ صرف دومشہور شہروں کو د کیولیں۔ نہ پورہ مکہ مسلمان ہوا نہ مدینہ۔ تمام لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جبکہ حضور سرور دو عالم تو عالمین کے رسول اور نبی بن کرآئے تھے۔ جب مقصد تملیخ بی پورا نہ ہوا اسلام عرب کے دوشہروں میں بھی کھمل تسلط حاصل نہ کرسکا۔

> تو پھر پیرسب کچھ جانے ہوئے نبوت کا در دازہ بند کیوں کر دیا؟ کیا عالمین کو اسلام سکھانے کیلئے ابھی اورا نبیاء کی ضرورت نبیل تھی؟ پھر اللہ نے حضور کو خاتم انتہین کا تاج کیوں پہنایا؟

> > ان تمام باتوں كاجواب صرف يہے:

کہ نی شتق ہے نکا ہے لین خرد ہے والا ۔ اللہ تعالی ہے خبریں ۔ اکراس کی مخلوق تک پہنچانے والا۔

ذائم النہین کامعنی ہے ہے ۔۔۔۔۔ کہ اللہ کے پاس جتنی خبریں تھیں وہ حضور وصول پا چکے تھے۔ اب دین

کے بارے کوئی خبر پاتی نہیں رہی تھی اس لیے حضور کو خاتم النہین فر مادیا گیا ۔۔۔۔۔ کبریائی اخبار ختم ہو چکی ہیں۔
حضور اُن اخبار اَلہ یکو پہنچا چکے تھے اور اُس رحمانی اخبار میں آخری خبر تھی ۔ ولا بت امیر الموسین علیہ السلام کا
فاذ۔ بہ آخری خبر بھی تھی ۔ آخری فریضہ بھی تھا۔

اور بیاتی اہم خبراور اتا اہم فریضہ تھا جس کی بجا آور کی کے بغیر حضور نہ تو خاتم انٹیین بن کے تھے۔ نہ می کاررسالت کھل پنچاو بے کی سندل عتی تھی۔ اس تھم شدید کی تعیل کے بغیر نہ وین کھل ہوسکتا تھا نہ اسلام اپنے کمال تک بینچ سکتا تھا۔

اب اگراذ ان وا قامت اور نمازسب دین کا حصد ہیں۔ تو پھریکمل امیرالموشین علیہ السلام کی ولایت ہوں ہے۔

اس لیے والا یت جزودین ہے جز نماز ہے .....اور بیاو جب الواجبات میں سے ہے۔ کیونکہ وین کے کمل ہونے کی شرط والا یت علی ہے .....

اگردین کومزیداصول فقد کی ضرورت ہوتی تو اللہ دین واسلام کو کمل کرنے کی سند مطانہ فرماتا اور ایمی رضا مندی کا اظہاران الفاظ میں نہ کرتا:

وَرَضِيْتُ لَكُمُ اسلامَ دينا۔

يس دين اوراسلام يرآج راضي موامول\_

بعض لوگ یہ کہددیتے ہیں کہ شہادتین سے نماز کمل ہوجاتی ہے میں ان سے یہی کہوں گا کہ شہادتین سے تو اللہ نے دین کوکمل نہ سمجاتو نماز کیسے کمل ہوسکتی ہے۔

تو دین شیمل وکال اکل مونے کا دارو مدارشہادتین پرنیس شہادات پر ہے .....اللہ تعالیٰ نے اس لفظ شہادتین کو اتنا نجر شروری سمجھا کہ ایک مرتبہ بھی اپنے قرآن جیسے کلام بی لانا کھینا بھی گوارہ نہ کیا ..... بلکدا پی نجات کوموقوف رکھا شہادات کے اقرار بر۔

جب تک وین شہادتین تک محدود تھا ناکمل تھا .....اور جب ولایت مظلیٰ کا بالفعل اعلان رسالت ہوااور شہادتین شہادات میں تبدیل ہوئیں تو دین اکمل ہوا۔ ولایت اتنی اہم ہے۔

میں برطا کہوں گا اگر کس سب یا وجہ ہے قو حید ورسالت کی گوائی نماز میں نہ دی جائے تو نماز ہو سکتی ہے ۔ ہے لیکن اگر ولایت امیر علیہ السلام کی گوائی نہ دی جائے تو نماز ہوئی نیس سکتی ؟

.... كونكداس سدرين كمل موتا ب ....

توحیدورسالت کی دو گواہیوں سے دین کو کمل نین سمجا جاسکا اس لیے تو ولایت شرط ہے تو حید کے ساتھ۔ اور جو چیز کی چیز سے مشروط ہو جب تک اُس کی شرط پوری نہ کی جائے گی وہ کمل کا بل اکمل نین کہلائے ۔شرط اپنے مشروط کے ساتھ واجب کا مقام رکھتی ہے جیسا کہ سرکا رضامن النز باامام رضاعلیم السلام كى ايك حديث عيون اخبار الرضايل آج بهى موجود ب علاء اس مديث كوسلسلند الذهب كى حديث حردات جير دعزت فرمات جير:

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ حِضنِي وَمَنْ دَخلَ حِضنِي أَمَنَ مِنْ عَذَابِي قَالَ عليه السلام شروطها وَأَنامِن شروطها \_

فر مایا لا الدالل الله ميرا قلعه ب جواس ين داخل بوكيا لو أس ف عداب سامان بالى ار ماياس كيمي بحد شروط بين اورأن شرا تط ين ايك بني بحي مون -

نياسيج المودة من سليمان قدوزي مفتى قط طنطنيه لكسة بين كدالا الدالا الله كي شروط من ذرية رسول شامل ب-

گویا کہ جب کہ گوائی تو حید کے ساتھ گوائی ولایت امیرالموشین علیہ السلام اور آپ کی اولاد مصوبین کی نبیں دیں گے تو آپ نے شرط کا صریحاً افکار کر دیا للذا گوائی ٹاکمل تھی کی۔ولایت اور توحید کا آگار کر دیا للذا گوائی ٹاکمل تھی کہ ولایت توحید کی طرح او جب الواجب ہے اس کو استجاب میں شامل کرنا تھا عظیم ہے اور مطل نماز کہنا وائر واسلام سے فارج ہونے کے مترا دف ہے۔

اب ہم اس کے واجب ہونے کی ایک اور دلیل پیش خدمت کرتے ہیں۔

ان هنماء نے دین کودد برابر حسوں میں تقلیم کر دیا ......ایک جھے کوامول اور دوسرے جھے کو فروع سے تعبیر کیا۔اصول کا دوسرانا معقائد ہے اور فروعات کا دوسرانا معمل ہے لیکن بیلوگ شایز کیل جانتے۔ اصول اور فروع دونوں لازم وطزوم دونوں کا ہرمقام پرایک ساتھ رہنا واجب ہے۔

(۱) اصول دين انيس عقائد كهاجاتا بي

ان ش(۱) توحيد (۲) عدل (۳) نبوت (۴) امامت (۵) تيامت د سر

ان یا فج پرعقیده رکھناواجبات میں سے ہے۔

یہ پانچوں واجبات میں سے ہیں۔ونیا مجرکا کوئی فقیہ مید قابت نہیں کرسکتا ، قیامت تک کی مہلت کے کہ کہا ۔ کے کربھی قابت نہیں کرسکتا کدان اصولوں پرائیان لا نامسخبات میں سے ہے..... یہ پانچوں اصول اوران پرائیان واجب ہے۔ توحیداصول وین میں بہلا اصول ہے اس کی گوائی واجب ہے۔ دوسرا اصول عدل اللہ کو عادل مان کر گوائی دینا یہ بھی واجبات سے ہے نہ ستجات ہے۔

تیسرا اصول نبوت ہے تو سرکار کی نبوت ورسالت کی گوائی دینا واجبات ہے ہے ند کہ ستجبات سے اس ند کہ ستجبات سے ۔ اس طرح امامت ولایت تیسرا بڑا اصول ہے۔ توبید کیونکرمکن ہوسکتا ہے۔

کددواصول (توحیر + نبوت) کی گوای واجبات میں سے ہوں اور ولایت جیے اصول کی گوائی ستجات سے ہو اور ولایت جی سے ہوں یا معاذ اللہ مبطل نماز ہو۔ بیناممکٹات سے ہے۔

لبذاولايت كي كوائل دينا توحيدور سالت كي طرح واجبات مي سے ہے۔

آ ہے اب تعوز اسافروعات کا جائز ہ لیتے ہیں۔

فروع فرع كى جمع بفرع كامعى ب ثاخ اصول اصل كى جمع ب-اصل كامعى بجرد

يعنى توحيد عدل نبوت امامت قيامت

ید ین کے درخت کی پانچ جڑیں ہیں .....نماز' روزہ' گخ' زکا قا'خس' جہادیہ شاخیں ہیں۔ جڑاورشاخ لازم وطزوم ہیں۔شاخ کا زندہ رہنا' ہرا بحرا دکھائی دینا' پھل پھول مزین ہونا اس امرکی دلیل ہے کہ شاخ اپنی جڑوں سے مربوط ہے۔

اگر جڑکا شاخ ہے رابط ختم ہوجائے تو شاخ سو کھ جاتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے پھر ابندھن بن جاتی ہے تو اللہ علی ہے پھر ابندھن بن جاتی ہے تو پھر امول ورت ہے تو پھر امول ورت کو انہیں آتا کہ نماز شاخ ہے والا یہ جڑ ہے نماز اُسی وقت شاخ دین بن کردین کے در فت کے ساتھ رو بھتی ہے جب تک و وجز یعنی والا یہ سے مر بوط رہے۔ اگر والا یہ جیسی جڑ ہے رابطہ ٹوٹ کیا نماز خشک ٹبنی کی طرح سو کھر در فت سے گر جائے گی اور جبنم اگر والا یہ جیسی جڑ سے رابطہ ٹوٹ کیا نماز خشک ٹبنی کی طرح سوکھر در فت سے گر جائے گی اور جبنم

کا ایندھن بن جائے گی۔

شاہدایی ہی ولایت کی جڑوں سے بےربط نما زوں کومند پر مارا جائے گا اور جہنم بیں پھینکا جائے گا۔ جس طرح روح جسم کا ایک جزو ہے یائنس کا جسم سے مربوط ہونا لازم وطزوم ہے اس طرح اصول اور

فروع کا ایک ساتھ رہالانم وطزوم ہے۔

اب کھے جہلا طبقہ میہ کہتا ہے فروہات عمل ہیں اور اصول دین عقائد ہیں .....لبذا فروعات الگ ہیں۔۔۔۔۔لبذا فروعات الگ ہیں۔اصول الگ ہیں۔ مجرحقیقت کچھاس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے نماز کو دن میں پانچ مرتبہ واجب اس لیے قرار دیا ہے کہ پانچ مرتبہ دن میں ہر مختص اپنی اپنی نماز میں اصول دین لیتن اپنے عقائد کا اعاد و کرے۔
تاریمن عمل اور عقیدے کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔

عمل کی تعریف یہ ہے دین اسلام شریعت کے ماتحت رہ کرجم کو حرکت میں لانا۔ یعنی جسمانی حرکت میں لانا۔ یعنی جسمانی حرکتوں کے دوران جو پڑھاجاتا ہے قرائت کی جاتی ہے اُس کا نام ہے مقیدہ۔ یعنی حرکت کانام ہے مقیدہ۔

### اس ک تفسیل کھاس طرح ہے:

- یعن قبلہ کی طرف زخ کر کے کھڑے ہوجانا میمل کہلاتا ہے۔ اور الفاظ نیت ادا کرنا می مقیدہ ہے۔
- کہیرۃ الاحرام کیلئے ہاتھ بلندکر کے کانوں تک لے جانا بیمل ہے اور "الله اکبر" کہنا ہے عقیدہ ہے۔ یعنی عقیدہ ہے کہ الله سب سے بدا ہے یعنی اس کی بدائی اور کبریائی کا اقرار بیعقیدہ ہے۔
- کھردعاتو جو پڑھتا لین میں بینماز دین محد اور منہاج علی لیمن علی کے راستہ پرنماز پڑھ رہا
   ہوں بیمقیدہ ہے۔
- کھر قیام میں کھڑے ہوتا ہیں ہے گراس میں سورۃ الحمد پڑھنا عقیدہ ہے ہیسورۃ ساری
   عقا کد برمنی ہے۔
- کھرسورہ إِنَّا اَنْ لِنَا بِرْ صِنَاعَقيدہ ہے لین ایسے اول الامر کا اقرار جس کی بارگاہ میں ملا تکہ
   ارواح سب کے سب نازل ہوتے ہیں بیعقیدہ ہے۔
- O سورہ توحید پڑھنا میں مقیدہ کا اظہار ہے کہ میرا اللہ واحد ہے احد ہے معد ہے بے نیاز

ہے۔ بی عقیدہ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر قنوت کیلئے ہاتھ اٹھانا چرے کے سامنے رکھنا دونوں ہاتھوں کو ملانا بیٹل کہلاتا ہے گراس میں جودعا پڑھی جاتی ہے وہ عقیدہ ہے۔
اس کے بعد رکوع کیلئے گھٹوں پر ہاتھ ذکھ کر جمک جانا بیٹل ہے۔ سیسے حسان دیسے

- 0 اس كے بعدركوئ كيلئ كمنوں پر ہاتھ ذكر جمك جانا يمل ہے۔ سبحسان ربسى العظیم وبحمدہ پر منابر عقیدہ كا ظہار مرارب بحان ہے عظیم ہے لائل حمر ہے ربعتیدہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔
- پر جدے کیلے پیٹانی زمین پر فیک کرگر جانا یکل ہے اور سبحان رہے العلیٰ
   وبحمدہ پر منابی عقیدہ ہے۔
- اکاطرن تشهد پردونوں ہاتھ زانو پر رکھ کرنظریں آغوش میں جمانا ہے اور کلمات تشہد کا پڑھنا ہے عقیدہ ہے۔

اب قارئين!

آ بِأَشْهَدُ أَنَّ لَا اِللهُ اللهُ وَاحْدَهُ لاَشْرِيكَ له ش ترى دَات كى واحدنيت كى كواى دينا بول تيراكوكى شريك نيس \_

یہ بتشدیں دین کے پہلے اصول کی گوائی۔ پھر آپ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ پڑھ کر گوائی دینا یہ بے اصول دین یس نیوت کی گوائی بہمی واجب ہے۔

پھر ولایت و امامت بھی تو اصول دین میں سے ہے اس کی گوامی دینا واجب کیوں نہیں۔ کیا ولایت امامت اصول دین میں نہیں۔ کیا ولایت امامت اصول دین میں نہیں۔ چونکہ اصول دین واجبات سے بیں للخواان کی گوامی برمقام پرواجب ہوگی۔

جس طرح تشہد میں تو حیدور سالت کی گواہی واجب ہے اس لیے کہ بداصول دین یعنی عقائد میں سے ہے ای طرح دلایت و امامت بھی اصول دین لینی عقائد میں ہے للذا ولایت کی گواہی دینا بھی تو حید رسالت کی طرح واجب ہے۔

است متحب كين والا إظلم بمطل تماز كين والا فارج ازاسلام ب-

قار کین! اگر وہ تشہد جوا ما مجعفر صادق علیدالسلام اور سرکا رامام رضا علیدالسلام ہے مروی ہے اس طویل تشہد کو اگر آپ توجہ سے پڑھنے کی زحت فرما کیں تو اس تشہد میں کمسل اصول وین کے اظہار کا تذکرہ موجود ہے اور بی تشہد کا مل ہے۔

نماز صرف اس لیے واجب بوئی کہ اس میں اپنے عقائد کا اظہار کیا جائے۔اصول دین کا اعاد و کیا جاوے تاکیمل اور عقیدے کی تجدید ہوتی رہے۔

الشحادة الثالثةالمقدستها لكامليتهالا وجبير

تفیرالا مام عسکری ص ۳۲۱٬۳۲۰ سرکار سالت مآب نے فرمایا:

فكذالكَ فرض الله الايمان بولاية على ابن ابى طالبُ كما فرض الايمان بمحمد فمن قال امنت بنبوة محمدو كفرت بولاية عليٌ فما آمن بنبوة محمد

اس طرح القد تعالى في على ابن الى طالب عليه السلام كى ولايت پرايمان لا نافرض قرار ديا جس طرح محدكى نبوت پرايمان لا نافرض قرار ديا پس جوكوئى يه كيم كه ميس محدى نبوت پر ايمان ركه تا بهول ليكن على كى ولايت كامنكر بهوه محمدى نبوت يرجمى ايمان نبيس لايا-

کیونکہ جب خدا بروز قیامت تمام مخلوقات کومشور کرے گا تو اللہ تعالی کی طرف ہے ایک مناوی ندا کرے گا جس سے ان کے ایمان و کفر میں تمیز ہوگی وہ مناوی کیے گا اللہ اکبڑاللہ اکبر۔

دوسرا من دی پھر ندا کرے گا۔ اے گروہ مخلوقات تم بھی ان کلمات کو دھراؤ اس وقت دھریہ اور معطلہ فرتے گوئے ہوجادیں گے۔

اس کے بعد پھرندا آئی گی۔

اَشُهَدُ اَنْ لَا إِللهُ الله بيكمات بحى سب كبيل عظم مشركين مجوس اورنسارى نه كهيس عظم و و و كانت موجاوي على ال

مُرايك مُراآ عَكُى "أَهُهَدانَ مُحَمَّداً رُسُولَ الله"

تمام مسلمان بیکلمات دہرائیں مے مگرشرکین و کفار کو نئے ہوجادیں مے۔اب ایک فرشتہ عدادے گانہیں جنت لے جاؤ۔

اجا ك الله تعالى كى طرف سے مجرعدا آ سے كى ۔

وَإِقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسَنُلُون البيس روك اوان عي بحد إد جماجا عدا عن ولا يعظى ابن الي طالب وآل مرد

ان سے امیر الموشین اور آل محد کی ولایت کے بارے سوال کرو۔

بجرندائ قدرت آئے گی۔

يَا عباري و امائي إنِّي اَمَرُتهم مع الشهادة بمحمدِ بشهادة أخرىٰ

اے میرے بندواے میری کنرویس نے ان کوم کی رسالت کی شہادت کے ساتھ ایک اور شہادت کا تھا۔

وَاِن لَم يَاتُـوُ ابْهَا لَم تَنْفَعُهُمُ الشّهادة بمحمد بالنبوة ولا لَى بالربوبية

جب تک اس شہادت کواداند کرو مے تو نبوت محد اور میری رہو بیت کی شہادت سے انہیں کچھ ماصل نہ ہوگا۔

فهن جاء بها جَوَلَى النهادة كول كرآ يافهو من الفاثرين وهكامياب مولوَّهَ في مَا يَات بِهَا فهو من الهالِكين اور جوكونى شهادت ولايت كربغيرآ يا وه الإك موار

قارئین کرام! کلام رسول اکرم سے میرٹا بت ہوابغیر ولایت کی گوا بی کے باتی بھی دونوں شہادتیں بیکار ہیں۔ میتیسری شہادت شرط قبولیت ہے۔ شرط نجات ہے اور حب الواجبات ہے۔

شہادت ٹالٹدر نماز واجب ہے

انوار الهداية في الامامة والولاية غلام الرضاالباقرى الجعي استاذ الفقد في النجف ومصمدص ١٣٣٢

"قولة اثنها النَّاسُ بِمَا تَشْهَدُونَ قَالُواتَشْهَدُ أَنَ لَاإِلَّهُ إِلَّا اللّٰهُ قَالَ ثُمَّ مَهُ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَمَنْ وَلِيّكُمْ وَلَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مَولاه فِأَنَّ هذا مولاه وفي لفظ آخَرَ ثُمَّ مَن يُّكُنِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مولاه فِأَنَّ هذا مولاه وفي لفظ آخَرَ ثُمَّ قَالَ: أيهالنّاس إنَّ الله مَولات وَأَنَا مَولا المؤمنين وَأَنَا أَوْلَى بِهِمُ فَلَ اللّٰهُ مَولاتُ فَهٰذا مَولاهُ يَعْنِى عَلِيّاً وَلَى بِهِمُ فَمَن كُنُتُ مَولاهُ فَهٰذا مَولاهُ يَعْنِى عَلِيّاً وَلَى بِهِمُ فَمَن كُنُتُ مَولاهُ فَهٰذا مَولاهُ يَعْنِى عَلِيّاً وَلَى بِهِمُ فَمَن كُنُتُ مَولاهُ وَهَذا مَولاهُ يَعْنِى عَلِيّاً وَلَى حَدِ الشَّهَادُ وَاللّٰمُ وَلا المُعْلِقَةُ التي يَجِبُ اللهُ هَادُ بِهَا فِي حَدِ الشَّهَادَةِ اللّٰهِ وَلَا مَا وَلا يمانُ بِهَا فَتَكُونُ الشَّهَادُ وَالرِّسَالِة فِي وَيَجِبُ تصد يقُها والايمانُ بِهَا فَتَكُونُ الشَّهَادَةُ بَالولاية شهَادَةً ثالِئةٌ تَالِيَةٌ لِلشَّهَادَ تَيْنَ مُأْلَوْمَةٌ مَعَهُمًا واللّٰهُ مَا وَلاَيمًا وَلاَيمًا وَالمُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالمُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا لَكُن اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

مقام غدیر نم پرحضور ملی الشعلید و آلد ملم نے فرمایا اے او گوئم کون ی گوابی دیے ہوائنہوں نے کہا کہ ہم کوابی دیے ہیں کہ خداوند تعالی وحدہ لاشریک ہے حضور فرماتے ہیں اس کے بعد کون ی گوابی دیے ہو۔ لوگوں نے کہا ہم گوابی ویے ہیں کہ جھ اللہ کے میداور رسول ہیں۔ حضرت نے فرمایا تمہارا و کی اور مولا اللہ اور اس کا رسول ہیں۔ حضرت رسول اکرم نے حضرت امیر المونیون کے کندھے پر نے کہا کہ ہما را حاکم اور مولا اللہ اور رسول مولا ہے دیمل امیر المونیون آج سے اس کے مولا ہیں۔ فرمایا کہ جب بھی تم ہاتھ در کھ کر فرمایا جس کا خدا اور رسول مولا ہے دیمل امیر المونیون آج سے اس کے مولا ہیں۔ فرمایا کہ جب بھی تم شہادت تو حید دو کے ولایت کی شہادت دیتا تمہارے لئے واجب ہوگا کے ونکہ میں اللہ تعالی کارسول خدا کے تھا تہا دے گوابارے ہم کمل میں واجب کرد ہا ہوں البندا المولائية شمقادت ونا کے کہا کارسول خدا کے تھا تھیں۔ میں ملاز مع معھما۔

ولایت کی گواہی دینا دوشہا دتوں کے بعد لازم اور واجب ہے۔قار نمین فرمان رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیرثابت ہو چکا ہے کہ شہادت ٹالشد درتشہد نماز واجب ہے۔

ز مان خلافت امير المونين عليه السلام براسلامى ملك من الله خل الله عليا ولى الله مندس منادة الدفي الترآن من ١٥ فيه الم بيت مرجع عالى قدر من كاف زيم وزوملية مقدس

"از حدیث موسی بن جعفر علیه السلام ثابت میشود آنکه در زمان حکومت ظاهری امیرالمومنین علیه السلام "اَشُهَدُانً علیهٔ السلام "اَشُهَدُانً عَلیهًا وَلی الله " درهمه کشور هائے اسلامی در اذان گفته می شده ولی پس از آن حضرت که معاویه تسلط پیدا کرد و اثر شومش آن شد که آنرا از جزئیت در اذان حذف کرده"

آ قائی محد زنجانی فقید بزرگ لکھتے جیں کدمرکاراماموی کاظم علیدالسلام کی ایک حدیث کے مطابق کہ ظاہر حکومت امیر معاوید نے حکومت امیر المعالی ملک میں علی ولی اللہ پڑھا جاتا تھا جے بعداز امیر معاوید نے حذف کردیا ورجز عیت ختم کردی۔

نتيجه حديث:

الی احادیث کی موجودگی میں بیلوگ مسلسل اس کی جزئیت سے انکار کرتے چلے آرہے ہیں حالانکد بیشتر احادیث ہم دور پنجبراسلام میں اثبات شہادت اللہ بریش کر چکے ہیں۔

نمازرسالت مآب كى تشهد مين شهادة .....ولايت كاوجوب

تفییر نورالثقلین ج ۳ ص ۲۳۵ تفییر عباشی ج ۲ ص ۱۳۱۹ تفییر برهان ج ۲ ص ۳۵۳ بستانز الدرجاست ص ۹ عشها و ۱۵ الله فی القرآن فقیدا بل بیت محدی زنجا فی ص ۸۸

ان تفاسیر میں دومعتر راویان حدیث سے بیصدیث مروی ہے۔ سرکار ابوعز والثمالی اور جناب جابر بن عبداللبا نصاری۔ ہم بیہ جملہ احادیث باب علم الرجال میں مفصل پیش کر چکے ہیں۔

از حابر نقل کرده از ابی جعفر علیه السلام تفسیراین ایه را پرسیدم فرمود به ایس معناست که "لاتجهر بولایه علی علیه السلام فهیوفی الصّلوة" یعنی ولایت علیّ را در نماز جهر نکن پس آن آهسته بگو که خودت بشنوی جناب جابر بن عبدالقد انصاری نے سرکار باقر العلوم ہے اس ایت (ولا تجھر) کے بارے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سرکارختی مرتبت کو تھم دیا کہ گل کی ولایت اپنی نماز میں با آواز بلندا دانہ کرو لیکن اتنی آواز ضرور ہوکہ خود کل من لے۔

اورمیرے تھم کا انتظار کرنا تو پھر بالجھر شہادۃ ولایت پڑھنے کا تھم پوم غدیر اللہ نے دے دیا کہ اب اپنی نماز میں ولایت علی اعلانیہ پڑھو۔

اورآیت ورة جران فاصد ع بِهَاتُؤَمَرُواعرض عَنِ الْهَشَرَكِين "نازل بواتو پهرهم بوا اب بالجمر براهین بم نے تھم دے دیا ہے اور شرکین ہے درنے کی ضرورت نہیں -

پس روز غدر سعید سے جناب رسالت مآب کی نماز میں شہادۃ ٹالشہ مقدسہ بلند آواز سے اداکی حانے گئی۔

شایر کسی کے ذہن میں میسوال آر ہا ہو کہ اس آیت سے مراد تشہد نہیں ہے لیج ہم اس کے متعلق بھی شکوک وشبہات دور کیے دیتے ہیں ۔

تفییرمنشورج ۳۳ص ۷۵ پیتفییر طبری المعروف تفییر جامع البیان الجز خامس عشیرا نی جعفرمحمه بن جریر طبری التو فی ۳۱۰ ه

حدثني ابوالسائب: قال ثناحفص بن غياث عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت نزلت هذه الاية في التشهد ولاتجهر بصلاتكَ وَلَا تخافِت بهكا

كدية يت نازل بى تشهد كے بارے ميں ہوكى ہے-

توایت نے وضاحت کردی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تشہد نماز میں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کوای بالجھر دیتے تھے ابندا تشہد میں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی کوائی دینافعل رسول سے واجب ہے۔ بعض جابل تتم کے لوگ رسول اللہ کا بالجھر نہ پڑھنا اس کے مستحب ہونے کی دلیل سجھتے تیں۔ کسی بھی چیز کے استحباب میں جانے کی دلیل بینہیں ہوسکتی جیسا کہ نماز ظہرین کمل کی کمل اخفاتی ہو کیا نماز ظہرین متحب ہوگئ ہے یا نماز عشاء کی آخری دور کھت اختاتی جیں کیا اس کا بیر مطلب ہے وہ مستحب بیں۔ نماز عمر استحب کا درجدر کھتی مستحب بیں۔ نماز عمر استحب کا درجدر کھتی ہے۔ تو کیا بیر رکعت پوری نماز عمر استحب کی دلیل نہیں ہے۔ ہرگز نہیں۔ اختاتی ہونامستحب کی دلیل نہیں ہے۔

جیدا کہ ہم او پر قابت کر چکے جی آیة وَلاتجھ بصلاتات کوسورة جر کی آیت نے منوخ کر کے است ہا کھر اعلان پڑھنے کا تھم دیا ہے لہذا تشہد میں ولایت امیر الموشین علیہ السلام کی شہادة واجب ترین موائی ہے۔
موائی ہے۔

نما زسر كارصا دق آل محمد عليه السلام اورشها و قال شمقدسه امول كانى كاب الايمان والكفر باب ٢٠در جات ايمان

عن رَجُلٍ مِن اصحابِنَا سراجٍ وَكَان خادماً لاَيىُ عبدالله عليه السلام قال بعثنى ابوعبدالله عليه السلام في حاجة وَهُوَ بالسلام قال بعثنى ابوعبدالله عليه السلام في حاجة وَهُوَ بالحِيْرَة وَأَنَا وِجَمَاعَةُ مِنْ مواليهِ قال فانطَلَقنَا فيها ثمّ رجَعُنَا مغمتن قال وَكَانَ فراشى في الجِيرِ الّذي كُنَّا فيه نزولاً وجئتُ وَأَنَا بحال فرمَيْت بنفسى فيها أنا كذالكَ اذا انا بِأبِي عبدالله قد أقبل قال فقال قد اتيناكَ اوقال جئناكَ فاستوَيْتُ جالساً وجلس على صدر فراشى فسئالِنى عَمًّا بعثنى له فاخيرتُهُ فحَمُدالله ثم على صدر فراشى فسئالِنى عَمًّا بعثنى له فاخيرتُهُ فحَمُدالله ثم على صدر فراشى فسئالِنى عَمًّا بعثنى له فاخيرتُهُ فحَمُدالله ثم على صدر فراشى فسئالِنى عَمًّا بعثنى له فاخيرتُهُ فحَمُدالله ثم على عند فراشى فتلان بُعلتُ فداكِ إنَّا نَبِرًا منهم إنهُمُ لا يقولونَ مَنهم قال فقول قال فقال يَتُولُونا ولا يقولون مانقولونَ تَيَرُّ وُونَ منهم قال قلت نعم قال فهوذاعِندِنا ماليَسَ عِندَكم

(ترجمہ) امام صادق علیہ السلام کے ایک خادم نے بیان کیا جھے معزت نے جبکہ آپ جمرہ نامی شیر میں تنے ایک ضرورت سے بھیجا میرے ساتھ معزت کے اور غلام بھی تنے ہم روانہ ہوئے اور وقت شام وہاں سے لوئے۔ میر ابستر حمرہ میں وہیں تھا جہاں چھوڑ ا قامی و ہیں گیا اور میں مغوم تھا میں بستر پر لیٹ گیا۔ حضرت و ہیں تشریف لے آئے اور فر مایا ہم خود تمہارے پاس چلے آئے ہیں۔ میں بستر پر سے اٹھ بیٹھا۔ حضرت ممر ک فرش کے سر بانے بیٹھ گئے اور جس کا م کیلئے بھیجا تھا اُس کے متعاق پوچنے گئے میں نے سب حال سایا۔ حضرت نے خدا کی حمر کی پھرایک قوم کا ذکر کال پڑا میں نے کہا کہ میں آپ پر فدا ہوں ہم ان سے بری ہیں کہ کونکہ وہ نماز میں وہ فیس کہتے جوہم کہتے ہیں۔ فر مایا وہ ہم کو دوست رکھتے ہیں کہا ہاں! فر مایا پھر بھی وہ فیس کہتے جوہم نماز میں کہتے ہیں۔ ہیں۔ میں نے کہا ہاں! فر مایا بھر بھی وہ فیس کہتے جوہم نماز میں کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں! فر مایا بہت کی ہا تیں ایک ہیں جنوبی ہم بجالاتے ہیں تم نیس خدا کرتا ہے ہم نمیل کرتے ہیں جوڑ دیں۔ فر مایا بہت کی ہا تیں ایک ہیں جو خدا کرتا ہے ہم نمیل کرتے جیسا کہوں نافر مانوں کورز تی دیا ہے۔ خدا کرتا ہے۔ ہم نمیل کرتے جیسا کہوں نافر مانوں کورز تی دیا ہیں۔ مرف ایک ہی فر مایا اُسے دوست رکھو۔ پھوا لیے لوگ بھی ہیں جنہیں ایمان میں سے صرف ایک ہی خصر ملا ہے بعض کو دو بی میں میں دیا ہیا۔

## نتيجه حديث امام عليه السلام

- O امام اورآب موالی نمازش جو یکی پر محقہ تقدہ دوسر معلوک نیس پر محقہ تقے۔
- O پھرام علیدالسلام کا جرت ہے فرمانا کدوہ جاراموالی ہوکروہ پھونماز ش نہیں کہتا جوہم کہتے ہیں۔
  - O یکی فابت مواعام لوگ اور موالیوں کی نماز میں کھے فرق ہے۔
- O کھراہام علیدالسلام نے فرمایا اُس سے بیزار نہ ہو کیونک ایمان کے پہلے درجہ پر بھٹک رہا ہے۔
- الم والى نمازيس جو كي كما جاتا ہے وہ ايمان كے اعلى ورجه پر فائز موكن على برختے ہیں۔
- نیزیبی ٹابت ہوا موالیوں اور عام لوگوں کی نمازیش فرق ہوتا ہے۔
   اب ہم آپ کے سامنے امام علیہ السلام کی کمل نمازیش کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام اپنی نمازیس

کیار جتے تھے۔

بحارالانوارج ٧٨ص٢٠٠٤ ٢٠٠٠ ٢٠٩٠

نماز امام عليدالسلام

ایک مخص مولاجعفر الصادق علیدالسلام کے پاس آیا۔ نماز کے متعلق دریافت کیا' امام علیدالسلام نے بالتر تیب نماز بیان فرمائی۔

قيام: ثم تحبرتكبيرتين وتقول

وعاءتوجه

وجُهَتُ وجهى لِلَّذِى فطرالسمُواتُ والارضَ حنيفاً عَلَىٰ ملة ابراهيم ودين محمدو ولاية اميرالمومنين على ابن ابى طالبُ مسلماً وَمَا انا من المشركين إن الصلاتي و نسكى و محياى ومماتى لِله ربِ العالمين ولا شريك له و بذالكَ امرت و أنامن المسلمين لا إله غيرك ولا معبود سواكَ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمٰنِ الرحيم (بلندآ واز ـــ)

بم القد الرحمٰن الرحيم كے بعد كياكرنا ہے۔

عند افتتاح الصَّلاة ذكر الله وذكر رسول الله واجعل و احداً مِنَ الاثمة نصب عنكَ

پھر آپ افتتاح نماز اللہ تعالی کے ذکر اُس کے رسول کے ذکر سے کریں اور چہاردہ معصومین علیم السلام میں سے کسی معصوم کواپنی آ تکھوں کے سامنے نصب کرلیں۔ ثم تقر اء فاتحة الکتاب ..... پھر سورة الحمد پر هیں پھر کوئی اور سورة تلاوت کریں۔

ای طرح دوسری رکعت میں بھی عمل کریں۔

ركوع وقل في وكوعك بعد التكبو - ركوع من جاكريه يرهين:

اللهم لكَ ركعت ولكَ خشعت وبك اعتصمت ولك اسلمت وعليكَ توكلت انت ربى خشع لك قلبى و سمعى وبصرى و شعرى و بشرى و مُخى و لحمى ودمى وعصبى وعظامى وجميع جوارحى وما اقلت الارض منى غير مستنكف ولا مستكبر لِلله ربّ العالمين لا شريكَ له و بذالكَ امرت سبحان ربى العظيم وبحمده آخرى جمليكو تن يا بالحجميم وبحمده آخرى بالكوبي وبالكوبي يا بالحجميم وبحمده آخرى بالكوبي وبالكوبين يا بالكوبي وبالكوبي بالكوبي بالكوبي وبالكوبي بالكوبي بالكوبي وبالكوبي بالكوبي بالكوبي

بده اللهم لكَ سجدت وبك امنت ولك اسلمت وعليكَ توكلت انت ربى سجدلك وجهى و وشعرى و مخّى و لحمى و دمى و عصى و عظامى سجدوجهى البالى الفانى الذليل المهين للذى خلقه و صورة و شق سمعه و بصره تبارك الله احس الخالقين سبحان دبى العلى و بمحمده تين مرتبه يا بانج مرتب

پھر دوسری رکعت ۔ سورۃ الحمد کے بعد سورہ اخلاص پھر دعا ، تنوِت پھر رکوع مثل سابق پھر سجدہ مثل

سابق پھرتشبد

تشهدامام عليه السلام

تشہد کا ملہ طویل تشہد جس میں آپ نے ولایت امیر الموشین کی گوائی دی ہے رجوع فر مائیں۔ بحار الانوار نے ۲۸ ۸ص ۲۰۹،۴۰۸

ورووثريف اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ نِ الْمَصْطَفَ وَعَلَى مُرتضى و فاطمة الروه و آل طَهُ ويس بِكاس على المؤهد آء والحسن و الحسين وعَلَى الائمة الراشدين مِن آل طَهُ ويس بِكاس على الرود ثريف موجود بين -

## سلام کس طرح کہناہے

السلام عليكَ ايْهًا النبيّ ورحمة اللهِ وبركاته السلام عليكَ وعَلَىٰ اهل بيتكَ الطيبين

السلام علينا وَعلى عباد الله الصالحين

ہم نے یہاں بطور نموندا مام علیہ السلام کی بتائی ہوئی نماز چیش کی ہے۔آپ خود فیصلہ فرمائیس کیا نیت سے لے کرسلام تک آپ یکی نماز بڑھتے جس۔

- کیاآپ کی درود پڑھتے میں جومولاً نے میان فرمایا۔
  - O کیاآپ کاتشد کی ہے جومولاً نے بیان فر مایا۔
- کیاآپ یکی سلام پڑھتے ہیں جومولاً نے میان فرمائے۔
- کیاآپ نمازیشے سے پہلے اپنے سامنے کی معموم کونصب کرتے ہیں۔

## شهادت ثالثه بما وجب الواجبات

مورة القنف آيت ٢ ٢

آياً يُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَقَعَلُوْنَ

ا ایمان والوه وبات کوں کہتے ہو جونیں کرتے۔

كَبُرَ مَفْتاً عِنْدَاللَّهِ أَنْ تَقُوْلُوا مَالَاتَفْعَلُونَ

الله تعالى كويد بات پندنيس بكروه بات كوجوخود ندكرو\_

#### قارتمن كرام!

- اہرے پاک اللہ تعالی کا کلام بھورت قرآن موجود ہے اللہ تعالی نے تخی ہے بیار شاد فرمایا ہے کہ جوبات تم خودنیس کرتے وہ کہتے کیوں ہو۔
  - O اوربيكم الشرتعالى ناكان والور) ودياب

- ابمومن کی علامت بہے کہ جو کیے اُسے خود کر کے دکھائے۔
- اب تک ہم درجنوں فرماین معصومین پیش کر چکے بیں بن کا تھم دیا حمیا ہے کہ جہاں لا
   الدالا اللہ محمد رسول اللہ پڑ حوالمیقل علی امیر الموشین ولی اللہ وہاں تیسری کو ای مضرور دو
   اور پھر سرکا را مام صادق علیہ السلام اپنے میان کر دو تشہدیں ولایت امیر الموشین علیہ
   السلام کی کو ای درج فرمائی ہے۔
- ابسوال یه پیدا ہوتا ہے کیا امام علیہ السلام نعوذ بااللہ قرآن کی خلاف ورزی کر سکتے
   بین برگزنیں۔
  - ابقرآن پاک کا حکم ہے کہ جو کہتے ہودہ کر کے بھی دکھاؤ۔
- اب اگرامام علیه السلام خودتشهدی ولایت امیر الموشین علیه السلام کی گوای نه دیتے
   شخو پیرلوگوں کو پیشها دت دینے کا تھم کیوں دیا۔
  - 0 کیاا مامای السلام نے قرآنی احکام کی خلاف ورزی کی ہے۔
- اگرخلاف ورزی نیس کی تو پھر قرآن پڑل پیرا ہوتے ہوئے لوگوں کو وہی پھھ پڑھنے کا
   تھم دیا جس پرخو مگل کرتے تھے۔

اب تول و فعل معصوم برطابقت قرآن بير البت كرنا ہے كدولايت امير المونين كى كوابى واجب ترين فريضہ ہے۔

قارئین کرام! فقد کال مجلسی اول ص ۳۱ مصدقد فقیدانل بیت سید شهاب الدین مرحثی الوبسیر سرکار صادق آل مجرعاید اسلام سے جوتشهد درج کیا ہے اُس میں صاف لکھا ہے کہ ''سنت'' ہے کہ تشہداس طرح راحیس ۔ اس تشہد میں سرکار کی امامت وصایت ولایت کی گوائی موجود ہے۔

اب لفظ سنت نے بیٹا بت کر دیا ہے کہ بیتشہد میں ولایت کی شہادة کا ملد کا اواکر نافعل نبوی اور فعل اللہ میں میں ا

#### مزيدوضاحت

كَتَابِ القَرَّوِقَيِهِ اللِّ يَتَسِيدا مُرْمَعَظِ نَامُ ١٩٣٥ ـ كَتَابِ الرَّوْمَةِ بِاسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِق عليه السَّلام أَنَّهُ قَالَ وِلَايَتِي لِعَلَي ابن أَبِي طَالَبُ أَحَبُ إِلَى هِنْ وَلَادَتِى هِنْ هُ لِاَنْ وِلَايَتِي لِعَلَي فَرُضَ وَولادَتِى هِنْ عَلَى فَضُل

ابناد کے ساتھ سر کارصا وق علیہ السلام سے روایت ہے۔

مولاً فرماتے ہیں مجھے علی کی ولایت علی کا ہیٹا ہونے سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ ولایت علی واجب ےاورعلیٰ کا بیٹا ہونا نضیلت ہے۔

بحراي كمّاب الروضة ص ١٣٣٦ ح ٩٢ \_ بحار الانوارج ٢٩٩ ص ٢٩٩ ح ١٠٥

قَالَ عليه السلام وِلَايَتِيُ لِآبائي اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ نَسْنِيُ وِلَايَتِيُ لَهُمُ تَنْفَعْنَيْ مِنْ غَيْرَ نَسَبِ وَنَسَبِي لَا تَنْفَعْنِي بِغَيْرِ وِلَايَة

حفرت فرماتے ہیں مجھے میرے باہا کی ولایت اپنے نب سے زیادہ پیاری ہے۔ ولایت غیرنب کوفائدہ دے سکتی ہے گرنب ولایت علی کے بغیر بے فائدہ ہے۔

قار کین آپ نے غور فر مایا۔ وارث شریعت امام نے کس قدر ولایت امیر المومنین کی اہمیت کی وضاحت فر مائی ہے۔

- اللہ علی کا بیٹا ہونے پراتنا فخرنہیں ہے جتناعلیٰ کی ولایت پر ہے۔
  - پ بیاتوایک نضیلت ہے گرولایت فرض اور واجب ہے۔
- پ نسب ولایت کے بغیر نہیں بچاسکتا لیکن ولایت غیرنسب والوں کو بچاسکتی ہے۔
- اگرنب مجبول ہے تو پھراور زیادہ واجب ہے کہ ولایت امیر المونین سے تمسک رکھواور
   شبادت ٹالشکا ملہ کواٹی عبادات کامحور قرار دو تو پھرنب کوئی نہیں یو چھے گا۔
- 💸 💎 اگرنسب ٹھیک بھی ہے لیکن ا نکار ولایت کرو گے تو صیح النب بھی مشکوک النب ہو

جائےگا۔

جس ولایت کوامام فرض و واجب سجعیں تو پھرائس ولایت کی اہمیت کی گہرائیوں تک
 کوئی طیرانسانی تو کجاملک مقرب نبی ومرسل نہیں پہنچ سکتا۔

شهادت ثالثه كالمله كابالجهر يرمهنا

ہم اشارۃ اس پر بحث کر بھے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں چونکہ سر کا رختی مرتب کو بالجمر ولا بت علیٰ کی گوائی تشہد میں دینے ہے نع کیا گیا لہٰذا یہ ستحب ہے نہ کہ واجب۔

ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ پالجمر پڑھنا واجب ہونے کی دلیل نہیں اور اخفاتی پڑھنا متحب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر بالجمر پڑھنا عی واجب ہونے کی دلیل ہے تو پھر سیجھ لینا جا ہیے

کہاس آیت کوسورہ چرکی آیت نے منسوخ کر کے اعلانیہ بانچیر پڑھنے کا حکم صادر فرما
 دیالپذایہ گوائی واجبات ہے۔

قرآن علیم نے اس پرایک اور دلیل قاطع پیش کی ہے۔

بإرود بيلي آيت يسار شادباري تعالى ب:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرِ بَالسُّوْءِمِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنُ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِعاً عَلِيماً

الله برى باتو كابالجمر كرنا پندنبين كرنا مكرجن برظلم مواموجومظلوم مو-

نابت ہوامظلوم کی گوا بی بالحمر پڑھنا اللہ کو پہندہے کیونکہ سننے والا ہے اور جاننے والا بھی۔

اب آپ زیارت امیر المومنین علیه السلام کواگر خورے پڑھیں توسیھنے میں دیز ہیں گئی۔

السَّلُام عَلَيْكَ يَأَاوُّلُ المَطْلُوم سلام بوآب راعاول مظاوم-

لعنى سب سے اول مظلوم بى امير المومنين عليه السلام بين للبذا مظلوم كى كوابى بالجمر قرآن ورحمن كا فيصله ب-

سورة البقره من ارشاد بوتاب

لَاتَكُتُمُوا الشَّهَادَة فَمَنْ يَكُتُمُهَا فَاِنَّهُ اثِمْ ۖ قَلْبُهُ :

ایک خاص شہادة كومت چھياؤ جواس كوچھيائے گاوه دل كا گنبگار ہوگا۔

سرکارعلامد حائری علی الله مقامه موحظ غدم یس میس الکستے ہیں اس سے مراد ولایت علی کی شہادت ہے۔ قار کین الله تعالی کبھی مستجات نہ بجالانے والے کی قدمت نہیں کرتا۔ قدمت ہمیشہ واجبات کے تارک کی ہوتی ہے۔

شہادت ثالثہ کو چھپانا بی ظلم ہے

سوره بقره:

مَنْ أَظَلُمُ مِمَّنْ كَتُمْ شَهَادَةُ عِنْدَةً مِنَ اللَّه

الله تعالى كى طرف جوشهادت واجب بأس كو جمعيان والا اظلم بيعن ظالم ترين

سخض ہے۔

تفیرالم حسن عسرى و ديكر تفاسير يل واضح باس كوائ سے مراد امير الموشين عليه السلام كى كوائى براموشين عليه السلام كى كوائى براموشين عليه السلام كى كوائى برت بردا كالم .

ٹابت ہواعلی علیہ السلام اول مظلوم ہی اس کواہی ولایت کے چمپانے کی وجہ ہے ہیں۔للذا اس مظلوم کی ولایت کی کواہی بالجمر پڑھناہی اطاعت خداورسول ہےاور فرمان قرآن ہے۔

اب ذرا مختدے دل سے فیصلہ کرو کہ وہ کون ی کوائی ہے جے صدیوں سے چھیایا جارہا ہے۔

- 0 میکوئی ایک کوائی ہے۔
- 0 سالک سےزیادہ نیس ہیں۔
- لبذا یہ کی دنیاوی مقدمہ کی گوائی نہیں ہو یکی اس لئے کہ مقدمہ میں ایک گواہ کا ہونا
   خلاف قانون انہیہ ہے بلکہ تین یا چار جتنے بھی زیادہ سے زیادہ گواہ ہوں تو مقدمہ ٹابت
   ۲۰۰۱ ۔ مر۔
  - O بیمرف ایک گوای اس لئے کہلاتی ہے کہ بیدولایت علی کی گوای ہے۔

ایک اوراظلم کی نشان دہی

سورة البقرة أيت ١١١٣

مَنْ اَظْلَمُ مِمُّنُ مَنَّعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذِّكِرَ فِيْهَا اسْهُهُ

(ترجمه) ببت بواظالم بوه جوالله تعالى كى مساجد (ايك نبيس تمام مساجد) يس الله

and the state of the state of

بی کے اسم کے ذکر سے روکتا ہے۔

قارئین کرام! نیت ہے لے کر بجدہ شکرتک کلہ طیب ہے لے کراذان واقامت تک سب کی سب میں داکی جاتی ہوں ان کی سب میں اللہ کا بار بار ذکر آتا ہے مگر آئے ہو اُسیۃ و بنوعباس تک کوئی ایک مثال نہیں ملتی ہے جس میں بید کہا گیا ہوکہ مساجد میں اللہ کا ذکر نیس کرنا جا ہے۔

تو پھروہ کون کی ہم کا اسم رب ہے جس کا ذکر مساجد یش کرنے سے روکا جاتا رہا' روکا جاتا ہے' روکا جاتا رہے گا۔ وہ ایک بی اسم ہے جسے علی کہتے ہیں ولی کہتے ہیں کیونکہ'' معانی الاخبار'' میں شخ صدوق اور مفاتے البحان مترجم حافظ ریاض حسین جنی قبلہ میں زیارت امیر الموشین میں میہ جملہ موجود ہے۔

سَلام" عَلَى إِسْمِ اللَّهِ الرَّضَى

اے اللہ کے اسم علی پرمیراسلام

وہ صرف اسم مبارک علی ہے جس کوا داکرنے سے ہر مسجد بی روکا جاتا ہے۔ اظلم کی مستحب کے تارک کوئیں کہا جاتا دا جب کے تارک کو کہا جاتا ہے۔ اس آیت کے تحت علی علیہ السلام اول مظلوم بیں لہذا مظلوم کا ذکر بالحمر کرنا تھم خداوندی ہے۔

قرآناوروجوب ولابية

سورة المائدة آعت ٢٤

آ خری جے سے رسول کرم واپس تشریف لا رہے تھے کہ ایک ان وق محرا یں جبکہ کری عروج برخمی کوئی سابیددار در خت بیس تھا اچا مک نزول وئی ہوا۔ يَائِهَا الرَّسُولُ بَلْغُ مَا أُنْزِلَ اِلْيَكَ مِنَ رَبَكَ وَاِنْ لَمْ تَفَعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَالْ لَمْ تَفَعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ لَايهْدِي اُلَقُومَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ لَايهْدِي اُلَقُومَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهُ لَايهْدِي اُلَقُومَ الْتَعْوِيُنَ 0

(ترجمہ) اے رسول جو بھوآ پ کے رب کی طرف ہے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچاد داورا گرتو نے ایسا فعلانہ کیا تو تو نے اُس کی رسالت کو پہنچایا ہی نہیں اور اللہ آپ کو لوگوں کے شرے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ قوم کا فرین کو ہدایت نہیں کرتا۔

قار کین!اس آیت کوفریقین نے اپنی اپنی کتب احادیث میں درج فرمایا ہے۔ ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔

یہ بھی اظہر من افقتس ہے اس آیت مبار کہ کے نزول کے بعد حضور نے با قاعدہ اعلان واؤ ان کے بعد ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا اعلان کیا اور بیغد مرکی پہلی نماز تھی جس میں بالجھر رسول اللہ نے ولایت علی کی گوا بی دی جیسا کہ سابقہ صفحات میں اس کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔

اس آیت ہے ہمیں مندرجہ ذیل معلومات حاصل ہو میں۔

- 0 پيآيت مقام خم پرنازل ہوئی۔
- اس آیت میں کوئی ایسافعل سرانجام دینے کوکہا گیا جس سے دین ناکمل تھا۔
  - O اس آیت میں اللہ نے آیے رسول کوامردیا عظم دیا۔
    - O ہرامراور تھم واجبات میں شار ہوتا ہے۔
      - 0 امرتهی متحب نہیں ہوتا۔
- اس امرى حكم كونه بجالا في بررسول الله كوايل رسالت چين جانع كاخطره تعايد
- کیا بیدایک متحب امرتها جس کے نہ بجالانے پر دین ناکمل شریعت ناکمل نعتیں
   ناکمل اللہ تعالیٰ کی تاراضگی کا خدشہ تھا۔
  - O جس کام کواگررسول عمرم نه بجالا کمین تو عبده رسالت خطرے میں بیڑ جاتا ہے۔

كيابيا يكمتحب همقاء

ک بلکہ ''امالی'' میں چیخ " نے حدیث نقل کی ہے کہ اگر ولا بت علیٰ کا اعلان سرعام آج نہ کیا میں توجھ رسول کے اعمال حبط ہوجانے کا ڈرہے۔

جس کی ولایت کے بغیر اعمال رسول حیط ہو سکتے ہیں اُس کی ولایت کے بغیر ہماری
 نمازیں قابل قبول کیسے ہوسکتی ہیں۔

ابسرورد و جہاں نے اعلانِ ولایت فرماد یا۔استجابی حضرات کے چیرے اُتر نے شروع ہو گئے۔

آیت نازل ہے۔ المائدہ آیت

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَروا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلا تَخْشَوُهُمْ واخْشَوْن (ترجمه) آج كِيرلوك مايس موكرتهارے دين سے انر موسطے بين تم ان سے ندار و

جھے ڈرو۔

ن قارئین! بیآیت بھی ای سورۃ ما کدہ کی ہے۔ بتایے آخری جے بعد قافلہ رسول میں کتنے کا فرلوگ شامل تھے۔ ،

O ایک لا کوساٹھ بزاریا کم ویش ماج قافلد سول میں شامل تھے۔

0 بدلوگ آج کیوں مایوں ہوئے۔ مایوی کی وجو ہات کیاتھیں؟

0 مايوس ہونے والوں كوكافر كول كوا كيا-

0 آیت بناری ہے ولایت علی او جب الواجبات ہے ہے۔

O اس ولا يت سے مايوس مونے والا غديري كا فركبلا تا ہے۔

0 مستحبات كا نكاركر في والأنجعي كافرنيس مواكرتا-

کا فر ہمیشہ وا جہات کے منگر کو کہتے ہیں۔

اب ولایت علی کے اعلان کے بعدای آیت کا دوسرا حصد نازل ہوا۔

ٱلْيـوُمَ ٱكَـمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ واتَّمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكمُ

#### إلأسلَامَ دِيْنَا

آج کے دن میں نے تمہارے دین کوتمہارے لیے کمل کیا اور تم پرنوتیں تمام کردیں اور تمہارے دین واسلام برراضی ہوا۔

- 0 وین تما کراس سے پہلے کمل نیں تا۔
- O دین ممل ہواولایت علیٰ علیہ انسلام ہے۔
- چونکددین نماز اوان اقامت کله طیبه کا مجموعه کملاتا ہے لبذا دین نماز کلم اوان و
   اقامت تشهدسب بغیر گوائی ولایت کے نامل مجی جائیں گی۔

ای لیے کہا گیا نماز جنت کی جانی ہےاورولایت نماز کی جانی ہے جس طرح نماز کے بغیر درواز ہ جنت نہ کھلے گاای طرح ولایت کی گوائی کے بغیرنماز مقفل رہے گی جنت کے قریب نہ جاسکے گی۔

قار کمن ایددوآیات موره ما نده کی ہم نے درخ کیں اوران پرتبمر پختمرا کیا گیا۔اب ہم ای سورۃ ما کده کی ایک آیت پیش کرتے ہیں۔

جب ولایت کا اعلان ہو چکا۔ وجوب ولایت کا وہ لی۔ جس کا ہرموائی کوانتظارتھا ہر پہٹم نے ویکھا تو کی صحابہ کی آتھیں خوشی کے آنسوؤں سے چھک اٹھیں تو فورا آیت نازل ہوئی۔

إِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرْى اَعْيُنَهُمْ تَقِيَصُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الحَقِ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَمَنَا فَاكْنِتُنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ ٥ (المائدة آيت ٨٢)

(ترجمہ) جبوہ سنتے ہیں اس بات کو جورسول کی طرف ٹازل کی گئی تو اُن کی آ تھیں آنسوؤں سے چھک اُٹھتی ہیں وہ حق کے عارف ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے ہمار سے رب ہم ایمان لے آئے۔ ہمیں گوائی دینے والوں میں لکھ دے۔ بیسب کی سب ایک بی سورہ کی آیات ہیں۔

جس کی آیت میں ولایت پہنچانے کا حکم ہے دوسور و ما کدہ ہے۔

- O جس آیت میں ولایت کے مکر مایوں ہو کر کا فر ہو مجنے وہ بھی سورہ ماکدہ ہیں۔
- جس آیت ش جمل و لایت کر کے دین کواکمل ہونے کی سند ملی و وسور و مائد وہیں۔
- بس آیت یس مظرفدر دکھایا گیااورلوگ تن کے عارف ہوکررو نے لگےاور کہنے گلے ہمار سے بروردگار ہم ایمان بھی اس پر لا چکے ہیں اب ہمیں گوائی دینے والوں کے ساتھ لکھ نے ہے بیٹی ہم علیٰ کی ولایت کی گوائی دینے والے ہیں۔ بیآ بت بھی سورہ مائدہ یس ہے۔
  - جس آیت بی قول مظلوم بالجمر کہنے کو پہند کیا گیا وہ بھی سور و ما کد و بیں ۔

تو ٹابت ہو گیاولا یت عظمیٰ کی گواہی او جب الواجبات ہے ہے۔

#### م كولوك كمت بن:

- اس آیت غدیریش تشهد میس علی ولی الله پر هنا کبال ہے۔
- بیم اُن سے سوال کرتے ہیں کہ پورے قرآن میں تشہد پڑھنا کہاں تکھا ہوا ہے اگر ہے
  تو آ بت کی نشان دہی کیجئے ورنہ ہتا ہے آ پ ایک غیر قرآنی فعل نماز میں کیوں ادا
  کرتے ہیں۔
- اب بتائیں کون ی نفی جلی کے تحت آپ نے فجر کی دور کعت 'ظہرین کی چارچار رکعت '
   مغرب کی تین رکعت 'عشا کی چار رکعت آپ نے تعین کیں' وضاحت فرمائیں۔
  - O آپ نے جوتیج رکوع میں ادائی قرآن کے کس یارے کس آیت میں لکھا ہوا ہے۔
  - 0 آپ نے ایک رکعت میں دو تجدے کس آیت کے تحت ادا کے وضاحت فرمائیں۔
- O جوانع آپ نے مجدے میں اواکی قرآن کی کون ی سورہ میں ہیں وہ اس طرح موجود ہے۔
- آپ نے کس آیت سے بیاضر کیا کہ نماز واجب ہے۔ قائم کرنا یا نماز کی تفاظت کرنا تو
   ملتا ہے لفظ واجب جبکہ خود عربی لفظ ہے بید کہاں سے لیا۔

جس طرح بيسب بجمالي نصوص جلي وقرآني كتحت موجود بين اي طرح آية بلغ مين تو امر خدا

ہامروجوب پردلالت کرتاہے۔

جس طرح اقیموا الضلودة نمازة م کرو بیامر بالبذاواجب به ای است التحمد کا تقم رکھتا ہے۔ ای طرح بَلغ مَا أُنْوِل اَلْنِكَ وَنْ وِبْكَ بیامر فالق بیدی وجوب كا تقم رکھتا ہے۔ اس لیے كداس كے بغیر دین ناكمل نعتیں ناتمام داللہ تعالیٰ ناراض ـ بی اس كے وجوب كی بہت بؤى دلیل ہے۔

علل الشرائع ص ٤ پر باسنا دحفرت صادق عليه السلام ايك صديث موجود ب كه برز مانه كوگ به جان ليس كه الله تعالى وه جس نے كسى زمانه كو بغير امام معموم كے فالى نبيس چھوڑا جس نے الله تعالى كى عبادت بغير مجة خدا كوتنليم كيے ہوئے كى اُس نے غير الله كى عبادت كى -

آ يئاب بم المالي في مدوق سايك مديث رسول خداصلى الله عليدوآ لدوسلم فيش كرت إلى-

وجوب ولابيت

ا ما لى چىخ صدوق مشارق انواراليقين فى اسراراميرالموشين مين وجود شهادة ثالثه پرايك نهايت متندحديث موجود ہے -

ثم صف القبط خلف العجم ثم صف الحبشته خلف القبط O مركار دوجهال أشمس كآ محربول كى مف چرأس كے پیچے تجمیول كى مف پراس کے پیچے قبلی کی مف پراس کے پیچے جیسے المخلالق مثلها۔
ثم حمد الله وا ثنی علیه بمحامد لم تسمع المخلالق مثلها۔
پر الله تعالی کی ایس حمد و تا عیان فر مائی کرختی خدا نے ایسی حمد و تا پہلے ٹیس کی تھی۔
نکم قال یا معاشر العوب والعجم و القبط والحبشة
پر فر مایا! اے ارم کے رہنے والوائے جمیوں اے قبلی القبط کے استراب کے رہنے والوں جمیوں اے قبلی الله شہادہ لا آل الله والحدة لا شریات که و اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُة وَ رَسُولُة وَ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدَة وَ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُة وَ رَسُولُة وَ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُة وَ رَسُولُة وَ اَنَّ مُحَمِّداً عَبُدُة وَ مَنَّ مُحَمِّداً عَبُدُة وَ مَنْ مُحَمِّداً عَبُدَةً وَ مَنْ مُحَمِّداً عَبُدُة وَ اَنَّ مُحَمِّداً عَبُدَةً وَ مَانَّ مُحَمِّداً عَبُدَةً وَ اَنَّ مُحَمِّداً عَبُدَةً وَ اَنَّ مُحَمِّداً عَبُدَةً وَ مَانَّ مُحَمِّداً عَبُدَةً وَ اَنَّ مُحَمِّداً عَبُلَا الله وَالله وَال

قال اللَّهُمُّ اشهد حتى قالها ثلاثة

كر فرمايا الله كواه رمناية تمن مرتبد و جرايا-

ثم قال یا علی ٔ اتینئ بدواۃ و بیاض فاتاہ پر فرمایا علی بھے کا غز ٔ قلم ٔ دوات دو پس علی نے کھنے کا سامان دیا: علیم میں مالی سے مالی میں مالی سے مالی سے میں ا

وقال اكتباع الم الله الرحمان الرحيم

هذا ما اقرت به العرب و العجم والقبط والحبشة

بياقرارنامه بيطف نامه منجاب عرب عجم قبط اور عبشه كي طرف سے ہے-

اقروا بان لَا اِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وحده لاشريك له وَأَنَّ محمداً عبدهُ

وَرَسوله وأن عليّاً اميرالمومنين ولي الله

ورسو ۔ و میں میں استوں کواہیوں کا قرار کیا کہ اللہ کے سواکوئی لاکن عبادت نہ ہے وہ انہوں نے میرے سامنے ان تنوں کواہیوں کا قرار کیا کہ اللہ کیسے۔ واحدہ لاشریک محمداً س کے عبد خاص اور رسول ہیں علی امیر الموشین و لی اللہ ہیں ۔ شم ختم الصحيفة بحر تريونم كياده وفع إلى على ابن الى طالب اوربياتام طلف ناميل ابن الى طالب على ابن الى طالب كرير دكيا-

قار كين كرام!مندرجه بالاحديث عنهم في مندرجه ذيل نا مج عاصل كار

- O پيواقع مينديس چيش آيا۔
- سیدوا قعداعلان غدیر کے فور أبعد مدینے وکنچنے پر چیش آیا۔ اس لیے عجمی قبطی میس بیسب
   ابحی موجود متھے۔ اینے اسینے ممالک کی طرف روانہ ند ہوئے تھے۔
  - O عرب وعجم قبط ، جش لين يور دنيا كى اقوام ك نما تندگان كو كيول بلوايا \_
    - O كيان سباوكول كومرف ايك متحب كى بجا آورى كيلي بلايا كيا-
      - O اقوام عالم سے بیطف نام تحریرا کیوں لیا گیا۔
- اقوام عالم کو کا طب ہونے سے پہلے زبان رسالت مآب (ص) سے خود تین گواہیاں مادر ہوئیں گویاں مادر ہوئیں گویاں مادر ہوئیں گویا کہ سب سے پہلے عربی تجمی قبطیوں عبشیوں کے سامنے خودا پی زبان سے شہادة اللہ اداکی۔
  - O اس کے بیتنوں شہادات ان اقوام کی زبان سے ادا کروائیں۔
- ال کے بعد قلم دوات نے کریتر کر یکھی۔ میں نے یہ تینوں شہادات ہر ملک وقوم کے .
  ثما تندوں کو پہنچادی ہیں۔
  - O ان سب اقوام نے تیوں شہادات کا اتر ارکرلیا ہے۔
    - کاریتری اعلقیہ عان امیر الموسین کے سروکیا۔
  - کیا ایسا کوئی تحریری معاہدہ نماز' روزہ' جج' زکات وغیرہ کیلئے بھی کہیں اقوام عالم کے نمائندوں سے اس سے پہلے لیا گیا ہے اگر ہے قنان دہی فرمائیں۔
    - کی متحب امر کیلئے رسول اللہ نے ایسی کوئی تحریر کلمی ہوتو نشان دی فرمائیں۔
  - O دنیا بحرکی اقوام کے سامنے سب سے پہلے خود تین شہادات پڑھیں اور لوگوں کو بتایا۔

ولایت عظمیٰ کی کوائی ایس ہے جو میں رسول مجمی اوا کرتا ہوں۔

- رسول الله كا اشهد ان امير المونين علياً ولى الله يرد هنا اس امركى وليل ب يدكواى الله عنه الدين المركى وليل ب يدكواى المرك وليل المرك ال
  - 0 استخریی طف نامدیس

رسولل الله (ص) نے مجم میں یہ پیغام مجمیوں کے ذریعے عرب میں عربیوں کے ذریعے قبط میں قبطیوں کے ذریعے مجس میں مبتدیوں کے ذریعے پہنچایا۔

#### الحمدلله شكراً بصاحب العصرو الزمان

جوہمیں پیغام رسالت ملاہم نے اپنی اذان وا قامت ونماز میں پرگواہیاں او جب بجھ کراوا کردیں' کرتے رہیں گے اور جولوگ اس پاک شہادت عظلیٰ کومطل نماز قرار دیتے ہیں وہ نہ گر نی ہیں نہ مجمی نہ قبطی نہ حبثی وہ کون می چوتھی قوم ہے جومر بیجا انکار کرکے قو ہین رسالت کے مرتکب ہورہے ہیں۔

یا علی گواہ رہنا ہم آپ کی ولایت عظمیٰ کی گوائی اوجب الواجبات بچھ کراپی نمازوں میں اوا کرتے ہیں ہمیں اس پر فاہت قدم فرمانا ہے آمین!

> نزول قرآن کی ابتداء بھی ولایت نزول قرآن کی انتہا بھی ولایت

قارئین کرام!سب سے پہلے وی عار حراض نازل ہوئی اوروہ آیت مبارک بیتی ۔ تغیر بر بان: إقواً باسم رَبِّكَ: بیسورة اقراءسب سے پہلی سورة -سب سے پہلی آیت سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کی اپنے رسول (ص) سے تفکور آخری آیت آید بسلسع آید الیسوم اکھلست

لکمے

بہلی آ ہت میں بھی تھم ولایت امیر الموسنین علیہ السلام دیا کمیا اور آخری آ ہت میں بھی تھم ولایت ہی دیا کمیا گویا کہ پروردگار نے اپنے حبیب سے صاف صاف فرما دیا۔ میری میلی اور آخری بات مرف بد ہے ملی ولی اللہ پڑھاؤ۔سارا کا سارا قرآن نازل ہی ولایت کے ابلاغ کیلئے کیا گیا۔

> بها وی اور ولایت علق پیلی وی اور ولایت علق

عن على بن ابراهيم الاويسى قال ابن عباس فخرج ذات اليوم الى جبل حراء فهتف به جبرئيل ولم يبدوله فغشى عليه اذا كان غداه فخرج رسول الله (ص) واذا هو بجبرئيل فى احسن صورته اطيب رائحة قال يا محمد ربك يقرك السّلام ويقول لك انت رسولى إلى الثقلين فادعوهم إلى عبادتى وَانَ يقولوا لا الله الا الله محمد رسول الله على ولى الله فقرب بِجناحه الارض فنبع عين ماء فترب رسول الله منها وتوضاً و عمله اقراء الارض فنبع عين ماء فترب رسول الله منها وتوضاً و عمله الراء وعرج جبرئيل الى السّماء وخرج رسول الله من حراء

این عباس آیة اقراه باسم ربکی تغییر کے ذیل علی فرماتے ہیں ایک دن حضرت کو ہرا پرتشریف رکھتے تھے۔ جرئیل کی آ وازئ جرئیل کو ایک خوبصورت اور پاکیزہ خوشیو کی صورت میں دیکھا۔ جرئیل نے عرض کیا کہ پروردگار آپ پرسلام کہتا ہے اور اس نے پیغام دیا ہے کہ ہم نے تہمیں جن وانس کی طرف رسول بنا کر بھیجالہذا جن وانس کو میری عبادت کی دعوت دواوروہ یہ پڑھیں لا الله الا الله محمد رسول الله علی ولئے الله علی ولئے الله الله علی ولئے الله

اس کے بعد جرکنل نے زمین پر پر مارا ایک چشہ جاری ہوا۔ آنخضرت نے اُس چشہ سے پانی پیا وضوکیا۔اب جرکنل نے عرض کی:

اقواء بالسِّم رَبُكَ اے حبیب پڑھیے اپنے رب کے اسم کی مددسے بیسورہ دے کر جبر کیل پرواز کرگها حضور عارثراہے لکے۔

تنجره:

قار کین! اللہ تعالی نے اپنی پہلی وی پہلی تفتگو پہلی آیت بہلی سورة اپنے حبیب کے پردکرنے سے بھی پہلے میتھ دیا کہ جن وانس کومیری عبادت کی دعوت دو۔

انبوں نے کہامیری عبادت تین شہادات پرینی ہےدو پڑیں۔ لا إلله إلا الله مُحَمَّداً رَسُول الله على ولى الله

الله تعالى نے پہلے زبانِ رسالت سے علی ولی اللہ جاری کروا کر پھر فر مایا '' اِقواء باسم رَبِّكَ '' اب اینے رب کے اسم کی مدد سے پڑھو۔

ابت ہوا پہلی وی پہلے دن کی ابتدا بھی علی ولی اللہ تھی اور آخری دی آخری آ بت آخری خطبہ آخری جج کے موقع پر جو آخری دی بھیجی اس میں بھی بڑے جا برانہ کیج میں تھم ہوا۔

بلَغُ ما انول عَلَيْكَ مِن ربكَ ولايت على آج فعلاً پنچادو-اگرا جولايت على بالحمرائي تشهدنمازيس اوانك تو تو في ميرى رسالت نبيس پنچائى-

جب ولايت كانجادى ـ نماز من رئ حرسجمادى چرآية نازل مولى" ألْيَومُ أك هُلَعتُ لكم

دينكم''

آ ج ولایت کے پہنچانے کے بعد میں نے تیرے دین کو کمل کیا آج تی میں راضی ہوا ہوں۔ قارئین! آخری اور پہلی بات مرف اور صرف ولایت علی کی تھی۔ تو پھر ملاں جی کس قانون خداوندی کے تحت شہاوۃ ٹالشہ کو مبلل نمازگر دانتے ہیں۔

زبان معصوم سے ولایت کااوجب ہونا

عيون إخبار الرضاج ٢ص ١٩٥٤ لي

حضرت المام رضاعايد السلام ايك فخص عبد السلام ككى مستكي كاجواب دية موعة فرمات إلى : يا عبد السَّلام امنكو انت لما اوجب الله تعالى لنا من ابولاية كما ينكره غيرك؟ قلت معاذالله بل آنا مقربولايتكم\_

اے عبدالسلام کیاتم بھی دوسروں کی طرح ہماری اللہ کی طرف سے او جب ولایت کے م

عرض کی معاذ اللہ ایسانیس ہے میں تو آپ کی ولایت کا اقر ارکرتا ہوں۔

سرکاراہام فامن علیدالسلام نے یہ بات عیاں کردی کہ ہماری ولایت اوجب ہے مرلوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔

دنیا کا کوی مخض بزبان معموم بی ثابت نین کرسکا کد کی معموم نے بیفر مایا ہو کہ ہماری ولایت متحب ہے یامطل اعمال ہے۔

قیامت تک کوئی تابت نہیں کرسکتا اور بر گزنییں کرسکتا۔

ولايت حق ہے فرض ہے اوجب ہے

لَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التُورَتَه والَإِنْجِيْلَ وَمَا أُنْزِلِ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبَهِمْ لَا كَلُوا مِنْ فَوَقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلَهِمِ مِنْهُمْ أُمَّه "مُقَتصِدَة" وَكَثِير" مِنْهُمُ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (الْمَايُرِ ٢٦٠)

تاويله مَاروا الثيخ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن فضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعى بن عبدالله عن ابى جعفر عليه السلام "قال الولاية"

أنَّ ولايت ختق وَفرض" أوجبها الله عَلى الخلق (تغير تاويل الآيات خاص ١٥٥ اصول كافى جاس ١٣٨٢ بحارج ٢٣٥ لهم ١٣٨٤ لبر بان جاص ١٨٨٥) ولايت اير المونين حق ب فرض ب اوجب ب كلوق پر الله تعالى كى طرف سے يكمل مديث و تغير آيت كيكے مندرجه بالاكت سے رجوع فرمائيں۔ مارواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن على ابن يوسف عن العباس ابن عامر عن احمد بن رزق الغمثاني عن محمد بن عبدالرحمن عن ابى عبدالله عليه السلام.

#### قال ولايتنا ولاية الله لَمُ يبعث الله نبياً الابها

فر مایا ہماری ولایت اللہ تعالیٰ کی ولایت ہے کوئی نبی نہ بن سکا جب تک اُس نے ہماری ولایت کا اقر ارنہ کرلیا۔

قار تین ! اگر اللہ کی ولایت ہے تھی گھر آ ل محمد کی ولایت بھی مستحب ہوگی ۔ اگر اللہ کی ولایت
او جب ہے تو یقینا ولایت علیٰ بھی او جب ہے ۔ (الکانی ج اص ۱۲۳۷ لبر بان ج مس ۱۳۸ سحارج ۲۲ س

ولايت امير المومنين اورتو حيدلا زم وملزوم بي

العدایة الكبرى ٣٣٢ بيروت عالم ربانی عبدالله الحسين بن جمدان الخصيمی التونی ٣٣٣ هجری ایک طویل عدیث مفضل بن عرصحانی سركار صادق علیه السلام مروی ہے جس كے آخر بیس سركار فرماتے ہیں:

وَلَا يُقْبِلُ ۚ اللَّهُ من موحدَ تَوْجِيَدهُ اِلَّا بولايَتُنَا

الله كسي موحدتو حيد يرست كي توحيد قبول نبيل كرتا مكر جار بولايت كما تهد

يعنى توحيداورولايت لازم وملزوم شرط ومشروط بين \_ كواى توحيد بغير كواى ولايت كے قبول بويى نہيں كتى \_

تو حیدوولایت کامشروط ہونااس امرکی دلیل ہے کہولایت او جب الواجبات سے ہے۔

الاختماص بن شخ مفیداورا مالی بن شخ صدوق نے ایک طویل واقعہ کے بعدیہ جملے لکھا ہے۔ لَا يَجوُز التوحيد إلَّا بولاية على ابن ابى طالبً ولایہ علی کے بغیر قد حید قائل قبول رہتی ہی نیس قو پھر کس منطق فلسفہ سے بدلوگ عن وقیاس پر بنی فتو کی دست کے دولا یہ علی کے بغیر قد حید قائل قبال نماز گردائے ہیں۔ قارئین وفلایت امیر الموشین علیہ السلام پر اس قدر اصادیث وآیات ہیں۔ مولا کے کا نکات ہمیں اصادیث وآیات ہیں۔ مولا کے کا نکات ہمیں شہادہ تو حید شہادہ رسالت شہادہ ولایت پر قائم رہنے کی قوفی عنایت فریا گے۔ آئین!

ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنَا مِنَ المُتَمَسِّكِينَ بِوِلَايةِ ٱميرِ أَلْمؤمنينَ وَٱوْلادَهُ الْمَعْصُومِيْنَ

والسلام وياعلى مدد سك در فاطمة الزجراصلوات الله عليها بندهٔ سركار حجة عليه السلام بندهٔ سركار حجة عليه السلام



تنصير منزل حسين رودٌ اماميه كالونى 'لا ہور ۱۳ ـ رجب المرجب ۱۳۲۲ ه يوم ظهورامير المومنين عليه السلام



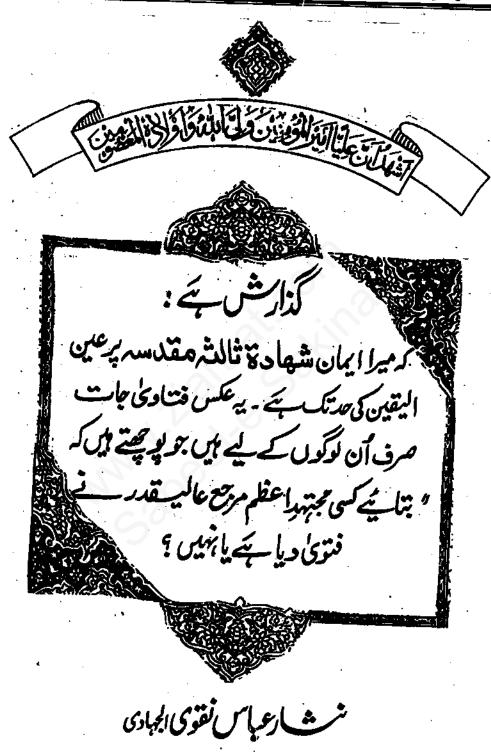

# مِصِبَاحُ إِلْمِنْهُجَّلَ

ٱلشَّيْخِ الطَّائِمَةَ كَنْسِ مَذَهُ بِهِ المَّامِيةِ. **ٳٚؿٞڿۼۼؚڣرڪڙڙيڻ لِيُسِنَّ بِثَيْكِ الْطُوسِ** 

ساسار ج ذوالجتما لحراهم

النشقة دقى الرّابعة على أوصفناه قلت دبيم الله و بالله والحيد المنه والحيد النه والحيد النه والمحددة المنه و الا مسببه على الله و المنه و المن



## عکس فتوی آیت الله العظلی سید محرجواو حرزی بنی

" تشهد نماز میں با تصد بریت علی و اولاد علی کی فاحث کی محانی مشاکمتی الح قسی رکمتا"۔



## عکس فنوی آیتر الله اظمی مدیر عبر الله شیرازی بتعدر مارت مسر مسن الد باق مسیده کفری دامت ی موای دینا مائز ہے

باتع

معاحدً آمية الله العظيم الامام الشيرازى الهالله العديم الشليات نوعر المطلح على متراكر فيا كي

مل يجون ان بغول المعلى في النشعد لبد المتعادين اشعد ان عليا و الإمد التعديم شهرسن ولدي عج الله علام المادواة النورى في مندمك الوسائل عن الرصائم لقصد المتربة المطلقة لا الحدوثية بعيدا توحيدوا؟

الماحقر مغلیک حبدرعباس النصبی <u>537</u> محل گشت سلنان پاکستان سی کردرها و لانتسمالورو و وردا ا



عکس فتولی صفرت آنیر الدر سید مختر میرازی میرواظم م مقدسترین بقیدربارت میدی ولایت امرافزین کی محادی ویا مانز ہے ہے

لألفأ جمسال

على بحور ان مزاد فى التضعار ما موا كالبض العلى والمنفرون فى كت به التعلق ج اعن المعام المائية المنفرون عليه السلام و ما نقله الى بصيعن المصادق عليه السلام و و شعد ان ملى المعم الرسب و أن عمد المعم الرسب و أن عمل المعم المرسب و أن عمل المعم الموصى ولغم الملطام وأن عليا لنعم الموصى ولغم الملطام علينوا . فوج وا -

الم العدامة المالية المالية



تشد میں شہاوت ثالثہ روصے سے بھی مماز باطل نہیں ہوتی بہ نوی رہبر معظم آیت اللہ العظی آقای خامنہ ای کی طرف سے جاری ہوا۔

نوئ کے ساتھ ہم اس کا حالہ ہی پی کر رہے ہیں۔ سائل مولانا الحت سالی۔۔۔دانتی رشوی حدد مقدس

دردد به دفتر دروبات و مساس المتريد و امور ائد جور شاره (واک تمبر) ۸۸مه آرج فتون ارمه - ۱- ۹ فتوی فمبر ۲۹۹۹ سال تمبر ۸

سوال: آیک آدمی جو کہ آپ کا مقلد ہے اور بد بات جاتا ہے کہ آپ کا لوئی بد ہے کہ ناز بیں انا ہی تشد پر ما جائے جو عام طور پر متعارف ہے لیکن وہ عیض نماز بیں شہارت ولایت امیرالومنین پر متا رہا ہے اور اس کے پڑھنے کو بمتر اور مستحب سجمتا تھا اور اب بمی وہ پڑھتا ہے۔

اس كى بملے والى اور بعد والى نمازوں كاكيا تھم ہے؟ اور كيا اس شاوت كے پڑھنے. سے نماز ياطل بو جاتى ہے يا نميں؟

جواب: اگر شماوت بزئیت اور ورود کے قصد سے نہ ہو تو یہ نماذ کے می ہونے یں مائع نہیں ہے اور نماز می ہے۔ مائع نہیں ہے اور نماز می ہے۔

العملة المنطقة المنطق للشخ الطرسى عليه الرجمة حن إلناسم بن سعا وية عن المعنصرمين عليم الرد ادامًا والمناس المدكم الدالمة المناء وفي القطرة في سنا مت العرة ف عالات الإمام- السادس عن له اية في كما به: لا الاختاع ، عنه عليه السلام ؛ لا انه يتول حن التشييل ، اشتعد ان رق لعمال ب الم دع رض معددم إلى رع ع. فحدا فعرافرمول وان عليا واولاده له



## فقيهال بيت شخ محملي گرامي

### توضيح المسائل ص ٢٣٥ يرباب تشهد مين يون لكهية بين

#### تشقد

مسئله ۱۱۳۵ ـ دررکعت دوّم تمام نمازهای واجب و رکعت سوّم نماز مغرب و در رکعت جهارم نماز ظهر و عصر و عشاء، باید انسان بعد از سجدهٔ دوّم بنشیند و در خل آرام بودن بدن، نشهد بخواند، یعنی بگوید: «اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِللهُ اِللّهُ اللّهُ وَحَدَهُ لاَ فَلْ اَرَام بودن بدن، نشهد بخواند، یعنی بگوید: «اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِللّهُ اللّهُ مَّ صَلّی عَلی مُحتَمّد و آلِ فَرَبُولُهُ اَللّهُمْ صَلّی عَلی مُحتَمّد و آلِ فَحَمّد اَنْ اَنْ مُحتَمّد اَنْ اَنْ که به همین فَحَمّد و احتیاط واجب آن است که به همین فریب بگوید.

مسئله ۱۱۳۱ ـ کلمات تشهد باید به عربی صحیح و بطوری که معمول است، یکت سر هم گفته شود.

مسئله ۱۱۳۷ ـ دربرخى گرومهاى شبعه، شهادت ئالئه مرسوم است، يعنى در تشتد نماز هم به دنبال شهادتين مى گربند: « وَ اَشْهَدُ أَنَّ عَلَيّاً وَلِيُّ ٱللَّهِ » گرجه احتمال دارد كه اشكالى نباشد، لبكن احتباط لازم آن است كه اگر بخواهد بگوید، به هورت دعاء گفته شود. منلاً «اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ وَلَیْكَ عَلِیّ اَمْهِو اَلْمُؤْمِنْهِن » .



## فقيه الل بيت حضرت مبشر كاشاني

توضیح المسائل م ۱۲۸ شهادت ثالثه جزواذ ان وا قامت بواجب است بعد ازشهادت رسالت مفته شود م ۱۰ ریجبیرات نمازمیت مین مجمی شهادت ثالثه کاذ کرفر ما یا اورم ۱۹۷۷ پاب تشهد مسئله ۹۳۹ -

مهيد شالة عنى شا دت برولات المراكز نبئ المن المنافق في من الله عنى شا دت برولات المراكز نبئ المن المنافق في من الله المنافق في الله المنافق في الله المنافق الله المنافق المنا مردوب مردوب مردوب المردوب الم دلی اُدکی دُسنیب ست روایت ابی بصیر بر نقل مرحوع مجلسی درکناب دونفرالهای على شود : بِسْمِ اللَّهِ رِبِاللَّهِ وَالْحَدُ وَلَكُ وَلَكُ مِنْ اللَّهِ مَا أَنْكُ اللَّهِ وَالْعَدُ الْأَسْاءِ كُلُّهُ اللَّهِ وَالْعَدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْعَدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْعَدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلِّلْمُ اللَّلَّالِيلِّ اللَّل وَهُدَءُ لَا نَشْرِيكَ لَهُ كَاشْهَدُانَ مُحَدًّا عَنْدُهُ وَرَسُولُهُ الْرَسَلُهُ إِلَيْقٍ كِنْ إِلَّهُ مِنْ مِنْ مَدِى السَّاعَةِ وَأَسْتَهُواً ثَنَّ رَبِّ نِعْ الرب مَ اَنَّ مِحدًّا نَعْمَ الرَّمُولِ دَانَّ عليّاً نِعْمَ الدَّجِي دِنْعُ ٱلْإِنَّامِ ٱللَّهُمَّ صَلِ عَلَىٰ تُحَرِّرُ ٱلِ مُحَرِّرُ لَقَبَّلُ سَفًا عَنَهُ فِي ٱمْدِهِ وَازْفَعْ دَرَحْنَهُ الحدُ للِّرَبِ النَّاكِينَ الاعترمشر كاشاني ۲۱رجاديماني (۱۲۲۴



فوي آية القريخ على نمازي مشهد مقد كران ت امیرالومین برا بت قدم رہنے کی دعا مانگا ماکز۔ باسعه ثمال مفرس آخ الله العظي عازى دامظه في للب أز تقوم سعم وعيات وعن بي مثود ک اگر کسی در نماز ند وزنسید ستهادتن بعبران دعا مربتمر وردر مكويد اللهم فسيق على ولاية إيرالرسين كي الدارونون شغاعة ? آيا مادس دول بيت أَ يَا خِيرِ بِسِوْا رَجِرِها ... سانق وقا نمازصیع است آو الاحترع نازی امرودر كتبترواناعل كادالها زلي لشاهرين



ت بمد تماذ كم متعلق أيرته الدالعظ لم مير محترعلى الطباطيا في دمشق عكس منتقى عليه توانين المشرعية مس<u>سس</u>

وقال (ع) : (قانا صليت الركمية الرابعة فقال في تشهده بسم الله وبا لله والحمد الله والأسماه الخسئي كلها الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالجق بشيراً وتذيراً بمين يدي السامة ، التحيات والصلوات الزاكيات الغاديسات الرابحنات التأسات الناهمات المباركات المالحات الله ما طاب وزكي وطهر ونسئ وخلص ومنا خبث قلقير الله، أشهد أنك يا رب نعم ألرب وأن محمداً نعم الرسنول وأن على بن أبي طالب عم الولي وأن الجنة حق والنار حق والموت حق والبعث حتى وأن الساعة آتية لا ربب فيها وأن ! لله يبعث من في القبور والحمـ د الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهندي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآله محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على ابراهيم وآل ابراهيم في السالين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد المطلقي وعلى الرتضي وقاطبة الزهراء والحسن والحسين والأثمة الراشدين من آل طه وياسين اللهم صل على نورك الأنور وعلى حبلك الأطول وعلى عروتك الأوثق وعلى وجهسك الكريم وعلى جنبك الأوجب وعلى بابك الأدنى وعلى سبيلك والصراط، اللهم صل على الهادين الهديسين الراشدين القاضلين الطيبين الطاهرين الأخيسار الأبرال



#### فقيد جامع الترائط ايت الله العظف سيم يحتم على الطباطباتى وثق المنه هذات عليًا ولى الله جزء اذان واقامت سسسه عكس فتوى قوانين المشريع تهرم ٢٨٨ عمليه

والفرق بين الركن وغيره أن الركن لو تركه المسلم سهواً أو عسداً أو جهلاً بطلت صلاته. بينما لو ترك غير الركن كالفراءة والتنسهد والسجدة الواحدة فلا تبطل صلاته بالسهو والجهل وإنما تبطل عمداً

قانون الآثان والإقامة :

تفميل كيفية الصلاة :

حكم 171\_ فمول الآذان عشرين فصلاً. مع الشهادة الثالثة وفصول الإقابة 11 فصلاً كما من

الشهادة الثالثة : (أشهد أن علياً ولي الله) جزء من الآذان والإقامة إذ أن الروايات المنبئة للمستحيات ليست بأكثر عدداً ولا سنداً مما ورد في هذا السبيل ولا يدفع ذلك تهجمات الشيخ المدول (قده) ومن الروايات ما رواه الشيخ عبد المظيم في كتابه السياسة الحسينية عن مخطوط مسمى برالسلافة في أبو المخلافة عتاب الشيخ عبد الله الراغي من علماء القرن السابع الهجري يتول (وفيه روايتان منصون إحداهما أنه أذن سلمان الفارسي فرفع السحابة للرسول منى الله عليه وآله وسلم أنه زاد في الآذان (أشهد أن علياً ولي الله) فويخهم النبي (من) قائلاً فغيم كنا؟! وأقر لسلمان مذه الزيادة والأخرى أنهم سمعوا أبا تر الغفاري بعد ببعة الغدير يهنف بها في الآنان فرفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدال: أما وعينم خطبتي يوم الفديت لملي بالولاية أما سمتم قبولي في أبي ذر ما أظلمت طغلبون من بعدي على أعقاركم).

## مربع عالى تدراية الله سبّار محكّمة لدَّحَلَى الطَّباطيَا فَى الشَّفَة وَالْمَاطِيَا فَى الشَّفَة وَالْمَاطِيَا فَى الشَّفَة وَالْمَاسِدِينَ الشَّرِعِينَ لَمَ الْمُلْكُولِينَ الشَّرِعِينَ لَمُ مِلْكِلِيدًا مِلْكُلُولِينَ الشَّرِعِينَ لَمُ مِلْكِلِيدًا مِلْكُلُولِينَ الشَّرِعِينَ لَمُ مِلْكِلِيدًا مِلْكُلُولِينَ الشَّرِعِينَ لَمُ مِلْكِلِيدًا مِلْكُلُولِينَ الشَّرِعِينَ لَمُ مِلْكِلِيدًا مِلْكُلُولُ النَّهِ مِلْكُلُولُ الْمُعَلِينَ الشَّرِعِينَ لَمُ مِلْكُلُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ مِنْ المُلْكُولُ اللَّهُ مِنْ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْ

- ٢ الله أكير اللهم صل على محمد وآل محمد.
  - ٣ \_ الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
- 1 الله أكبر اللهم اقار لهذا المنت السجى أمامنا.
  - ه اقد أكبر ويتصرف.

والشهور أوجبوا عنا النسبيح والدعاء بل وبهذا التركيب وأنا اعتقد أن هذا مستحب في مستحب.

حكم 100 ج ليس في هذه الصلاة أذان ولا ﴿ إقامـة ولا حمـد ولا تسليم ولا قران وإنما يقول لتنبيه الصلاة الصلاة ثلاثاً ثم ياتي بخمس تكبيرات يأتي بالشهادتين بمد الأولى والصلاة على النبي (ص) وبعـد الثانيـة والدعـا، للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة والدهاه للميت بعد الرابعة ثم يكبر الخامسة وينمرف فيجزى أن يتول بمد نية اللربة وتميين البت ولو اجمالاً الله أكبر اشهد أن لا إله إلا الله وإن محمداً رسول الله الله أكبر اللهم صبل على محمد وآل محمد الله أكبر اللهم اغلر للمؤمنسين والمؤمنسات الله أكبر اللهم أغفر لهذا البت والأولى أن يقول بعد التكبير الأول أشبهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً صعداً فرداً حياً قيوماً دائماً أبداً لم يقخذ صاحبة ولا ولدا وأفنهد أن محمدا عبد ورسوله أرسله بالهدى وديسن الحل ليظره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن علياً أمير المؤمنين وأبسًاه المطويين صلوات الله عليهم أجمعين كلمة التلوي وأعلام الهدي والحجسة على أهل الآخرة والدنياوأشهدأن الموت حق والجنة حق والنار حق والبصث رحق والنشور حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور واليه النشور. الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وألَّ محمد وارحم محمداً وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل منا



عکس فتونی صنرست نامی العام خینی می وافع که ای دان کی ادلاد معومین کی داری سے کے اقرار پرشتی دعاد کا ذکر اثنار نیاز میں ہر بزر برمجر بائز ہے۔ معنین میں

ساحة ابتراته العظلى الامام الهمام ادام الله لب نقدم الشات دان لماست الرصاء ان تطلعوناعلى فتواكم فيا لي اذا فرو القارف في صلائم لبد الشهادس ن نهده مذا الدعاء الهم ال بمضيت ملرجتها وتمجد بنسا وتعلى ولبيبا و باولاده المعصوبين اعتى سادت ووا دك اللعم الرزانى شعاعتهم واحتربي فى بهر تعسر بجمد المعاء كاالوبهد فعل شطل صلاته الم لا المرتا لا بأمن بقراكتر الدعا المذكوره غيره في اثناء الصوة واتى جزدٍ منها إذا لم تكن البصدالورو



### عكس تحرين

# آئی آلله العظمی سرکار امام خمینی شهادة ثالث مقدسم کے متعلق عقید کا مدی برواز در ملکوت ج ۲ صدی

پر و از در ملکوت

و اما نكنهٔ غرفانیهٔ برای نوشتن این كلمات بركلیهٔ موجودات از عرش اهلانامنتهی ارضین آن است كه حقیقت خلافت وولایت اظهور الوهیت است و آن اصل وجود و كمال آن است و هرموجودی كه حظی از وجود دارد از حقیقت الوهیت و ظهور آن كه حقیقت خلافت وولایت است حظی دارد ولعلیفهٔ الهیه ورسر تاسر كائنات از عوالم غیب تا منتهای شهادت برناصیهٔ همه ثبت است و آن لطیفهٔ الهیهٔ الهیهٔ الهیهٔ الهیهٔ مطیفهٔ الهیهٔ مطیفهٔ الهیهٔ مطیفهٔ الهیهٔ حقیقت وجود منبسط و نفس الرحمان و حق مُخلوق به است كه بغینه باطن خلافت ختیه وولایت مطلقهٔ علویهٔ است .

وازابنجهت است که شیخ عارف شاه آبادی دام ظله می فرمودند که شهادت بولایت در شهادت برسالت منطوی است زیرا که ولایت بساطن رسالت است و نویسنده گوید: که در شهادت بألوهیت شهادتین منطوی است جمعاً و در شهادت برسالت آن دوشهادت نیز منطوی است چنانچه در شهادت بولایت آن دوشهادت دیگر منطوی است و الحمداند اولاوا خراً.



## أتاد لمتنين رميل منري فتيه اللبيت ليم صرت آيالله الطنس مينوب الدين رست كارويباري

(مسئلة ١٣٢٩) مستفاد اذكتاب وسنّت و حقل سليم آنستكه: «أَشْهَدُ أَنَّ أَمْدَا الْأَمِنِ لَلْأَمِنِينَ عَلِيّاً وَلِيُّ اللّهِ» جزء أذان و إقامه است كه بايد بعد از وأَشْهَدُ لَنَّ مُمَّداً زَسُولُ اللّهِ، كفته شه د.

(مسئلة ۱<u>۲۵</u>۰) أذان وإقامه، مستحبّ مؤكّد است كه اگرگفته نشود، نماز صحبح است، ولم اگر أذان وإقامه گفته شود، أمّا شهادت ثالثه گفته نشود نماز باطل، است، و كسى كه شهادت ثالثه را در أذان و إقامه نگوید، اقتداء كردن باو جائز نیست، و اگر اقتداء كنند، نماز باطل است و باید إحاده نمایند.

#### ۸-تشهد:

(مسئلهٔ ۱۵۵۷) در رکعت دوم تمام تمازهای و اجب و مستحب، و در رکعت سوم نماز مغرب و رکعت چهارم نماز ظهر و حصر و حشاء باید انسان نیمازگزاد بعد از مسجدهٔ دوّم بنشیند و در حال آرام بودن بدن، تشهد بخواند، و در نماز وار نیز تشهد لازم است یمنی بگوید:

وَالْهَدُ اَنْ لِأَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَدَهُ لِأَشْرِبِكَ لَهُ. وَ الْهَدُولُلُ مُسَلِّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمُّ صَلَّ عَلْ مُسَدِّدِ وَ آل مُسَلِّدِهِ.

و كمنز از ابن كفايت نعيكند، و احتياط واجب آنستكه بهمين تربيب بكويد، و جائز است بس از شهادتين بكويد: «وَ أَشْهَدُ أَنَّ أُمِيرَ الْأَمِنِينَ عَلِيّاً وَ آوَلاَدَهُ الْمُصُومِينَ عَجَجَ اللّهِ صَنوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَينَ ». الْكِمالْفَاشَ: يَعْسِمِ الْمُرْمَعِيدِ عَجَجَ اللّهِ صَنوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَينَ ».





#### جلد دوم

#### با تغییرات و اضافات

حضرت آيت الله العظلي فاضل كنكراني مدخله العالى حوزه علميه قم

## نتيجري

ازآ نخیدنقل متنده استفاده می شود کرشهادت به ولایت ذکر و دُعا وعبادت است و صانطور که در مساله مبطلات نمساز در عروة الوثقی فرموده است ذکر و دُعک در تمسام حالات نمساز بی اشکال است : بنابراین شهادت به ولایت به قصید فرمطاق در تشبهد بنساز وغیره اشکال ندارد و ضرربه نمساز نمی رساند .



#### عکس فتوی آیت الد شیخ مرتصنی آل سین مجتبراعظم کاظمین عشرات کاب سرالایان کی سیده مده مده طبع نبذ علی کی دلایت کی گوای کا اوان واقامیت میں بہالانا تو بہائے نود نازیں میں بیان کرنا مازے ہے۔

كتب حجة الاسلام علم الاعلام الشيخ مرتنى آل يلسين جواب من سأله عن هذه المسألة عا هذا قصه : ( يسم الله الرحمن الرحيم )

لا ينبني الاشكال في استحباب الشهادة لعلى عليه السلام بالولاية وعنيب ذكر الشهادتين فق كل من الا ذان والافامة اذا لم يقصد بها الجزئية كا عليه سيرة المؤذنين من ابناه الشيمة الامامية في كل زمان وكل مكان وذاك للاخبار الدالة بكل صراحة على استحباب القرآن بين الشهادتين الشهادة النبي صلى الله عليه وآله بالرسالة والشهادة العلى أحير المؤمنين عليه السلام بالولاية ودعوى لوم التشريع من ذكرها زياده على القصول المستجرة في الأذان والاقامة مدفوعة بعدم لومه قطماً مع عدم قصد الجزئية فيها كا هو المفروض واما الا خبار الدالة على كراهة التكام في الاذان والاقامة فلا تصلح معارضاً لتلك الاخبار الدالة على استحباب القرآن بين الشهادتين فلا تصلح معارضاً لتلك الاخبار الدالة على استحباب القرآن بين الشهادتين

#### \_ 6A -

مطلقاً لأن مورد الكراهة حسبا هو المستفاد من ادلتها مختص بالتكلم بدد اقامة الصلاة أي بعد قول المقيم فد قامت الصلام أو فيا بين الأذات ، والآنامة في خصوص صلاه النداه وليس فيها مايدل على كراهته في الاتامة قبل المامة الصلاة كما ليس فيها مِايدل على كراهته في الأذان مطلقا كما لايخني ذلك على من راجع اخبار الباب مِذا بعد تسليم كون القهادة الثالثة من الكلام الحارج عن عوان الكلام المرخس فيه شرما في مثل الصلام فضلا عن غيرها من الوظائف الشرعية كالمتكلم بذكر القمول شأته وذكر النبي (س) مع أن المنم من خروجه عن هذا المنوان مجالاً وأسماً اما أولا فلا مكان دعوى انصراف الكلام المحكوم عليه بالبكراهة أو الحرمة عن مثل الشهادة بالولاية لعلى عليه السلام كما اعترف به غير واحد من أهل العلم واما : انياً . فلما دل على أن ذكره وذكر الأعة من ولده عليهم افضل الصلاة والسلام من ذكر الله تمالى ودلك ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام - ما اجتمع قوم في علس لم يذكروا الله ولم يذكرونا الاكان ذفك المجلس حسره عليهم يوم النيامة ثم قال قال ابو جسنر (ع) ذكرنا من ذكر الله وذكر عدونا من ذكر الشيطان ـ وهذا التنزيل المستفاد صريماً من هذه الرواية الشريفة يقفى بخروج ذكرتم صلوات الله عليهم عن دائره الكلام المكروه والمحرم ولحوقه بذكر الله سبحانه وتعالى في جميع مارتب عليه من الأسكام وقد ما في رواية الحلي عن إلى عبد الله عليه السلام \_ كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة ــ ومن هنا يظهر لك وجــه القول بجوازذ كرالشهادة الثالثة في الصلاة فعنها عن الاقان، والاقامة والله المالم.



#### عکس فتوئی آیترا لندسیدلصرالندمستنبط دا اداکاتک فوئی نجعنداشون علی داداد و می ک اامت کا دا مبب ناز کے تشہدمیں بتعد قریت معلقہ ذکر کوؤ کی انی نہیں دکتا ہے۔



## عکس فتونی ا فائے آیتر الله العظلی مید الواتھامی نوکی عمیرة الاتوام کے بعد معار توج میں دین مؤر دمنیاج علی بن ابی طالب کا ذکر کونا ماریج

( : هل بحوز ان مدى مدعا والنوجة عاروا الصدون في العقيد ع اروا المادون في العقيد ع اروا المادون في العقيد ع اروا والمادون في الاحتماع ع مراه وابن طارس في فلوا المائل مرا عن المادق علي المائل المراهم و دين محد وسنعاع على الله ومسياسكا و الارض على المشركين عند افتياع العلوة لعد تكرية الاحوام

مِسْلِكُ مَع بِحَوْدَ الْهِيمَ اللّهَ عَادِ المُسْلَ مَع بِحَوْدَ الْهِيمُ اللّهُ عَادِ المُسْلِحُ اللّهِ الْم بَعْنَ تَكْبِيمُ اللّهِ ١٠ كَرَاهُمُ اللّهِ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللّهِ الْمُؤْلِمُ اللّهِ الْم ما أن الله المُعْلَمُ اللّهِ اللّ



## عكس فتوى آير الله العظلى سيرناصر الملة ستينامر سين مجتبدا عظم مكعنو از كاب محند احدير مسلك، مده

" مِبْرَسَهُ مُ أَشُهُلُ أَنَّ عُسَمَّدًا عَبْدُهُ وَ وَمَثُولُ لَا كَالِدِيكِمِ الْمُسْكُ لَا كَالَّا عَبْدُ لَا بَيْنَ بِدَى السَّاعَةِ الشَّهَدُ أَنَّ وَاسْتُكُ وَالْمَعْ الْمُسْفَلُ وَأَنَّ عَلِيًّا بِعُمَالُومِ ثُلُ وَانَ عَلَيًّا بِعُمَالُومِ ثُلَ وَانَ عَلِيًّا بِعُمَالُومِ ثُلُ وَانَ عَلِيًّا بِعُمَالُومِ ثَلُ وَانَ السَّاعَة آبَتِ لَا يُعْمَالُومِ ثُلُ وَانَ السَّاعَة آبَتِ لَا يُعْمَالُومِ ثُلُ وَانَ السَّاعَة آبَتِ لَا يَعْمَالُومِ ثُلُ وَانَ السَّاعَة آبَتِ لَا يُعْمَالُومِ ثُلُ وَانَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَل المَعْمَلُ اللَّهُ مَل المَالِيَالِمُ المَلْكُ المَلْ اللَّهُ مَل المَلْمُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المُلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المُلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُومُ المَلْكُومُ المَلْكُ المُلْكُومُ المَنْ المُلْكُومُ المَلْكُومُ المَلْكُومُ المَلْكُومُ المَلْكُومُ المَلْكُومُ المَلْكُومُ المَلْكُومُ المَلْكُومُ المُعْلِمُ المَلْكُومُ المَلْكُومُ المَلْكُومُ المُعْلِمُ المُلْكُومُ المُلْكُومُ المَلْكُومُ المُلْكُومُ المَلْكُومُ المُعْلِمُ المُلْكُومُ المُنْ المُلْكُومُ المُعْلِمُ المُلْكُومُ المُنْ المُلْكُومُ المُعْلِمُ المُلْكُومُ المُنْكُومُ المُعْلِمُ المُلْكُومُ المُلْكُومُ المُعْلِمُ المُلْكُومُ المُلْكُومُ المُعْلِمُ المُلْكُومُ المُلْكُومُ المُعْلِمُ المُلْكُومُ المُلْكُومُ المُعْلِمُ المُلْكُومُ المُنْ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُلْكُومُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ ا





تنه تناف المسلمة المستورية المستوري





## عكس فتولئ علامه مخفر إحت محليتى

دراستما سبنهادت واديت على بن الى طالب عليات ام در ناز المكاب الميات المراد المكاب الم

٣٧ ـ بات وسات المثّارة

ج ۸۲

· الزاكيات الفاديات الرائحات النامات النامات المبادكات السنالعات به ماطاب وذكى، و طير ونس ، وخلس ، وماخيت فلقوات .

أشهد أنك سم الربُّ ، و أنَّ عَمَا سم الرسُول ، و أنَّ على بن أبي طالب سم الولي و أنَّ المِن حق و أنَّ السّاعة سم الولي و أنَّ الجنة حق و النّاد حق و الموت حق و البعث حق و أنَّ السّاعة آلية لاديب فيها وأنَّ الشّبعث من في القبود ، الحمدة الذي هدا الهذا وماكناً النهتدي لولا أن هدينا الله .

اللّهم صلّ على عبر وعلى آل عبر و بادك على عبد وعلى آل عبر و ادحم عبداً و آل عبد اضل ما سلّت و بادكت و رحمت و ترحمت و سلّمت على إبراهيم و آل إراهيم في العالمين ، وعلى المالمين ، وعلى المسلمين ، وعلى المسلمين ، وعلى المسلمين ، وعلى المسلمين ، و على المسلمين من المسرمين ، و فاطمة الزهراه ، و الحسن و الحسين ، وعلى حباك الأطول ، و على آل طه و يس ، اللّهم صلّ على نورك الأكوز ، وعلى حباك الأكول ، وعلى عبدك الأوجب ، وعلى بابك الأدبى عرونك الأوجب ، وعلى بابك الأدبى وعلى سبيك المسراط الملهم صلّ على الهادين المهديين الرّاشدين الفاضلين المليسين وعلى سبيك المسراط الملهم صلّ على الهادين المهديين الرّاشدين الفاضلين المليسين الماهم و الأخيار الأبراد .

اللهم مل على جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و عزدائيل و على مسلالكتك المعرفين ، و أبيانك المرسلين ، و رسلك أجمعين ، من أهل السعوات و الأرضين ، و أهل طاعتك أكتمين ، و اخسس لخناً بأضل المسلاد و التسليم ، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركانه ، السلام عليك و على أعل بيتك المليبين ، المسلام علينا و على عباد الله المسالمين ، نم سلم من بدينك ، و إن شنت بعيناً و شمالاً ، و إن شناء الفيلة .



## عكس فتوى أبتر الأدائب يداحرمت تنبطر

مبتهامتم و المام المامة موم المرانين نجعنا شرون فان اذكاب العظرة منطق مدالا معلوم نجعت ولايت اميرالونين كي شهادت نهاز مزدم تحسب سبع -

م أن اختم مذا الباب بذكر لشهد السلوة بمسادق وع » حيث اشتهر في ألسنة " ومش الناس انسكار الشهادة بالولاية في الاذان والاقامة مع ما ورد في خبر القاسم بن سوية المروي عن احتجاج العارسي عنر ابي عبدالله وع » اذا قال احدكم لا إله إلا الله عاد

المبادة الثالثة

-- YY**Y** ---

رسول الله قليقل على أمير المؤمنين غافلا عن كوم اجزءاً من الصلوة استحاباً على ماروي عن الصادق (ع) ، وإعا اورد الرواة لتدرة وجودها وشرافة مضموماً وكثرة فوائدها في زماتنا هذا لمرب تدبير في فحق ان العلامة الثورى قدس سره غفل عما ظ بنقلها في المستدرك والرواية مذكورة في رسالة معروفة بفقه المجلس, قدس سره معلوعة في صفحة ٢٩ ما هذا الفتله : ويستحب أن يزاد في النشهد ما نقله أبو بصبر عن المعادق وع ٤ وهو بسم الله وباقة والحد لله وخير الأمياء كلها لله اشهد أن لا إله الا الله وحده الاشريك له واشهد أن عده ورسوله أرسله بالحق يشيرا و نذيرا بين يدي الساعة واشهد أن ربي أنهم الرب وأن علما أم الرسول وأن علما أم الوصى و فم الأمام اللهم صل على عد وآل الحد و تقبل شفاعه في أمنه وارفع درجته الحد لله وب العالم الهم صل على عد وآل

## دُ عائے بنجیل ظہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ ابْنِ الْحَسَنِ صَلَوَاتُكَ
عَلَيْهِ وَعَلَىٰ ابَاثِهِ فِى هَذِهِ السَّاعَةِ وِفِى كُلِّ سَاعَةِ
وَلِيَّاوَّحَافَظُاوَّقَائِدًا وَّنَاصِرًا وَّدَلِيْلاًوَّ عَيْناً حَتَّى
تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعًا وَّتُمَتِّعَهُ فِيْهَا طَوِيْلاًط
اللَّهُمَّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَال مُحَمَّدِ وَعَجِلْ فَرَجَهُمُ

ر وردگار وارث زمانہ کا ظہور جلد فرما۔ ہمیں سرکار کے ناصرین میں شار فرما۔ ان چند صفحات کی صورت جو کتاب پیش خدمت امام زمانہ " ہے اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ لوگوں کے ول ولایت امیر نایہ السلام کی طرف ماکل فرما۔ آئین

مگ درا مام زمان مجل الله فرجهٔ الشريف نثار نقوي





## مولف کی دیگرز برطبع تصنیفات

عقدسیدزادی غیرسید پرحرام مطلق ہے۔اس مسئلے پر کمل دستاویز اکسیجسنتہ السعسالیسی ہے۔

فسيسيى

تَحْرِيثِم اُولادِ رَسُولْ عَلَى غَيْرَ فَاطِمِيَّة وَلَا عَلَى غَيْرَ فَاطِمِيَّة وَلَا عَلَى غَيْرَ فَاطِمِيَّة وَلَيْ عَلَى الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَل

علامة فأعبأك نفوى للهيوي

(زبرطبع)



